www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں

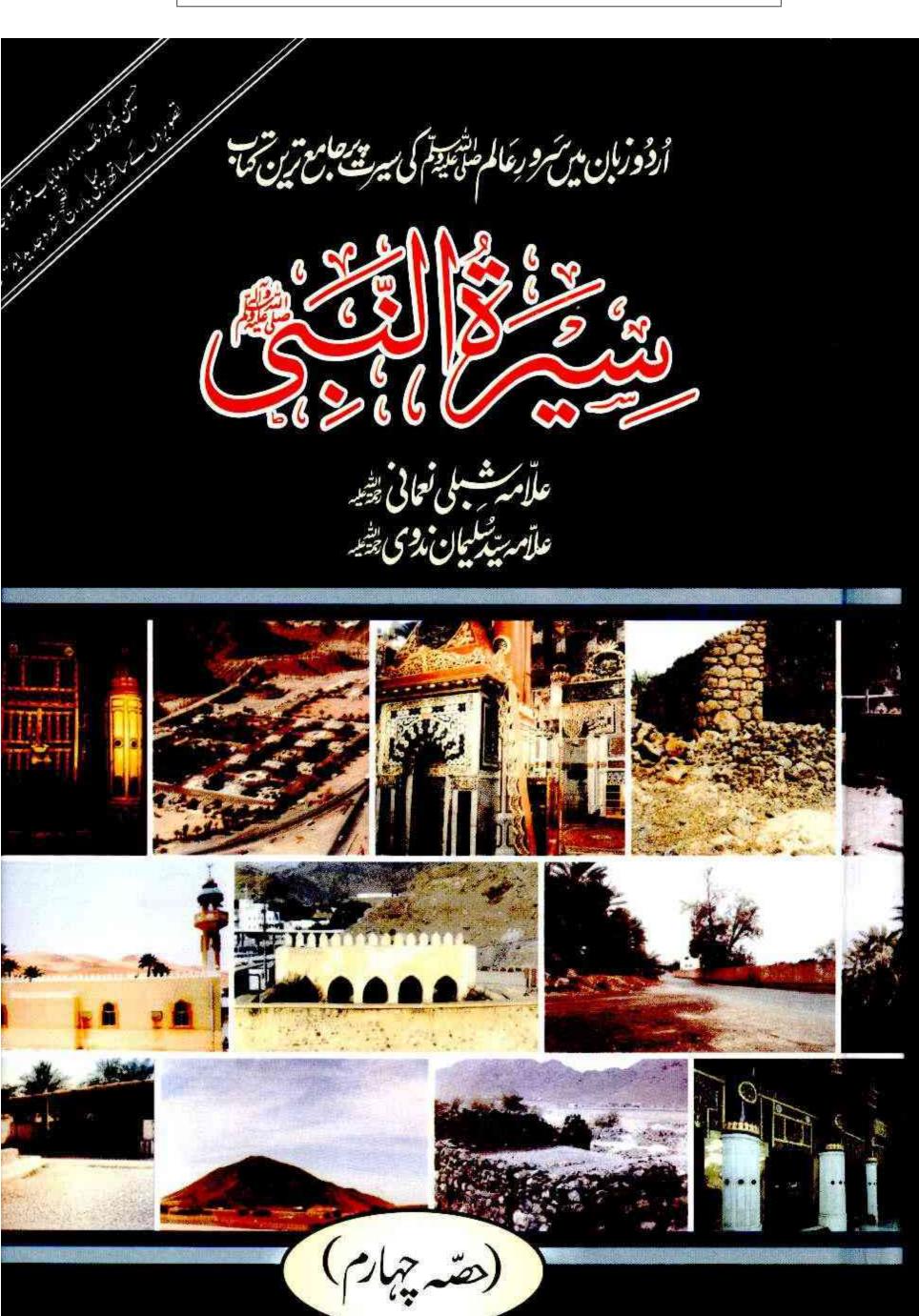

www.iqbalkalmati.blogspot.com

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



علّامه شبلی نعانی پیشیه علامه بیکنیان دوی پیشیه

جلدسوم



جمله حقوق کِق ناشر محفوظ ۞

کیوزنگ۔ ڈیزائننگ۔تصاویر اورنقشوں کےجملہ حقوق بجن ناشر محفوظ ہیں۔ کوئی حصہ یاتصویر بلاا جازت استعال نہیں کی جاسکتی۔ سیر ق النبی

(تقیح شده جدیدایدٔ یشن)

اشاعت اوّل: جماوی الثّانی <u>۳۲۳ ه</u>متبر <u>۲۰۰۲ .</u> باجتمام الشرف برادران معهم الزلمن

اِزَارِهُ إِيبِيْرُزِ بِهُ يَبِيرِزَ أَكِيورُزُو الْمِيتُ

۱۹۲- دینا ناتھ مینشن مال روز الاہور فون۳۲۳۴۳ یکیس ۲۳۳۳۵۸۵ ما ۴۹۲- ۱۹۳- ۱۹۳۰ ۱۹۹۰ انار کلی ، لاہور - پاکستان .......فون ۲۳۳۹۹۱ - ۲۳۵۳۲۵۵ ک موضن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان .....فون ۲۷۲۲۴۰۱

ملئے کے پتے القرآف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳ مکت کے بت مکتب دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر ۱۳ مکتب دار العلوم، حامعہ دار العلوم ،گورنگی، کراچی نمبر ۱۳ دارة القرآن والعلوم الاسلامیة، چوک لسبیله کراچی دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ۱ بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ۱ بیت العلوم، نا بھر روز، لا بور

سيرت النبي

# فهرست مضامین میرت النبی ﷺ (حصہ جہارم)

| صغينبر | مضمون                                     | صخيبر      | مضمون                              |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| ٣2     | ومبى استعداد                              | ri         | مقدمه، منصب نبوت                   |
| 79     | غيبى علم                                  | rı         | آپ اللے کے پیغبرانہ کارنامے        |
| 4      | علم انسانی کے ماخذ                        | rr         | نى اور صلح اور حكيم                |
| ۵۱     | ذرا تَعظم کے حصول کے زمانے اوران کے مراتب | rr         | نبوت کی حقیقت اور خصوصیات          |
| or     | غير ما دىعلم                              | rr         | نبوت ورسالت کے ثبوت کا جمالی طریقه |
| ۲۵     | علم غيب                                   | rr         | تفصیلی ثبوت کے تین طریقے           |
| ۵۷     | غيب کي حقيقت                              | rr         | پېلاطريق                           |
| 7.     | وحی اور ملکه ٔ نبوت                       | ra         | دوسراطريقته                        |
| 71     | كتاب اور سنت                              | ra         | تيسرا لحريقته                      |
| 44     | وحى متلوا وروحى غيرمتلو                   | 12         | نی کی ضرورت                        |
| 71"    | احادیث قرآن کابیان میں                    | 1/2        | نی کی عصمت                         |
| ٦٣     | البهام واجتهاد وحكمت                      | rA         | نی کی محبوبیت                      |
| 40     | اجتها دِنبوت                              | rA .       | مصلحين                             |
| ٦٢     | علوم نبوی کی اقسام                        | rA         | مصلحین کی اقسام                    |
| 4.     | عصمت اور بے گنا ہی                        | <b>r</b> 9 | نی کی دو <sup>بعثت</sup> یں        |
| ۷٦     | بعض شبهات كاازاله                         | ۳.         | بعثت کے لئے کسی قوم کا انتخاب      |
| ۷۸     | نكته                                      | ۳٠         | بعثت كازمانه                       |
| ΛI     | نی کی بشریت                               | *1         | نی کی میتنی کا میا بی              |
| ۸۷     | اجتها ونبوى ميس خطا                       | ra .       | ا یک شبه اوراس کا جواب             |
| ۸۸     | اس خطا کے معنی                            | M          | نی اورغیرنی کے امتیازات            |
| 49     | ياخج اجتها ديعلوم يرحعبيه الهي            | MA         | نبوت کےلوازم اورخصوصیات            |

سيرت النبي فهرست حصه چهارم

| 14     |                                             |         | 0. 0,                            |
|--------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| صفحةبر | مضمون                                       | صفحتمبر | مضمون                            |
| 122    | غاتمه                                       | A9      | يبهلا واقعه                      |
| ira    | شبظلمت                                      | 9+      | د وسراوا قعه                     |
| ira    | پنجبراسلام کی بعثت کے وقت دنیا کی مذہبی اور | 95      | تيسرا واقعه                      |
|        | اخلاقی حالت                                 | 91"     | چوتھا واقعہ                      |
| 144    | مجوسٍ فارس                                  | 91      | يانجوال واقعه                    |
| 1179   | عيسا ئى روم                                 | 94      | ایک غلطاستدلال                   |
| ١٣٥    | هندوستان                                    | 92      | عقل بشرى                         |
| 102    | يهود                                        | 99      | ملكه نبوت ياعقل نبوت كاشرعي ثبوت |
| 100    | ظہوراسلام کےوقت عرب کی                      | 100     | حكمت                             |
|        | ندهبي وأخلاقي حالت                          | 1•9     | كتاب وحكمت كي تعليم              |
| 100    | خداكااعتقاد                                 | 11•     | علم                              |
| rai    | ملائكه كى الوجيت                            | IIr     | علم وحكم                         |
| 104    | جنات کی الوہیت                              | 110     | شرية صدر                         |
| IDA    | بت پرتی                                     | IIA     | تبيين كتاب                       |
| 140    | جن وشياطن اور بھوت پريت                     | 119     | اراُت                            |
| 140    | كهانت                                       | Iri     | رسول کا وجو دمستقل ہدایت ہے      |
| 147    | اوہام پرستی                                 | ırr     | تزكيه                            |
| 142    | جنگ جو کی                                   | ırr     | نور                              |
| AFI    | شراب خوري                                   | irr     | آيات وملكوت كي روايت             |
| 22     | قاربازی                                     | Irr     | ساع غيب                          |
| ZA     | سودخوري                                     | ire     | تبليغ ودعوت                      |
| 149    | لوث مار                                     | IFY     | ایک شبه کاازاله                  |
| 14.    | چوري                                        | 179     | انبياء كتعليم كاامتيازى نتيجه    |
| IAT    | سفا کی و بےرحمی ووحشت                       | 15.     | نبوت کی غرض و غایت               |
| IAT    | ز نااور فواحش                               | irr     | تا ئىدونفىرت                     |

فهرست حصه چهارم

4

سيرت النبي

| صغينبر      | مضمون                                 | صغخبر | . مضمون                                    |
|-------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| r•r         | قبائل کی خانه جنگیاں                  | IAT   | بے شری و بے حیائی                          |
| r+4         | سیای مشکلات                           | IAM   | عورتوں پرظلم                               |
| r-A         | ذربعه بمعاش                           | YAL   | وحشت و جہالت                               |
| rı.         | رفع فنک                               | IAZ   | عربول كى خصوصيات اورخيرالامم بننے كى اہليت |
| rır         | تبلیغ نبوی اوراس کےاصول اور           | IAZ   | صحتونب                                     |
|             | اس کی کامیابی کے اسباب                | IAA   | كى پىلىغدىب مىل داخل ندستى                 |
| rir         | فريضه تبلغ                            | 1/19  | محكوم نديته                                |
| rir         | تبليغ كي انهميت                       | 149   | کتابی فاسدتعلیم سے نا آشنا تھے             |
| rır         | اس کی وسعت                            | 149   | وہ زمین کے وسط میں آباد تھے                |
| 110         | تبلیغ کے اُصول                        | 119   | بعض اخلاقی خوبیاں                          |
| riy         | قول لين                               | 19-   | شجاع وبها در تقص                           |
| riz         | اعراض ادرقول بليغ                     | 19+   | پر جوش تھے                                 |
| rız         | تيسير وتبشير                          | 19.   | حق گوشھ                                    |
| rız         | تدريج                                 | 19+   | عقل و دانش والے تھے                        |
| PIA         | تاليف قلب                             | 19+   | ذ ہن اور حافظہ کے تیز تھے                  |
| PIA         | دعوت ِعقل                             | 191   | فياض تص                                    |
| 770         | مذ ہب میں زبر دستی نہیں               | 191   | مباوات پہند تھے                            |
| rrr         | ميدانِ جنگ مِن تبليغ                  | 191   | عملی تھے                                   |
| rro         | مسلح تبليغي جماعتين                   | 195   | ان اوصاف کی مصلحت                          |
| rry         | تبليغ ودعوت كأتنظيم                   | 191   | صبح سعادت                                  |
| rr <u>∠</u> | مبلغوں کی تعلیم وزبیت                 | 191   | ایک قوم کاانتخاب                           |
| rrz         | دعوت بالقرآن                          | 1917  | اصلاح وبدايت كى مشكلات                     |
| rr2         | اشاعت اسلام کی قدرتی ترتیب            | 190   | جهالت                                      |
| rra         | قبول اسلام کے لئے کیا چیز در کا رتھی؟ | 19.5  | آبائی دین وراه ورسم کی پابندی              |
| ۲۳۰         | اشاعت اسلام کےاسباب وذرائع            | r+1   | تو ہم پرستی                                |

فبرست حصه چهارم

 $(\Lambda)$ 

سيرت النبي

| صغينبر      | مضمون                                 | صغخنبر      | مضمون                               |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>T</b> ZZ | تو حیداوراس کے ایجا بی اصول وار کان   | rro         | ا یک ضروری نکته                     |
| 144         | الله تعالیٰ کی ہتی پر دلیل            | rra         | موانع كاازاله                       |
| MM          | تو حيد پرعقلي دليلين                  | rm          | اسلام يامحدرسول على كاليغيبرانه كام |
| FAY         | تو حيد کي تحيل                        | rrr         | تغليمات نبوي كي همه كيري            |
| FAY         | خدا کی حقیقی عظمت                     | trt         | اسلام کے چار تھے                    |
| MA          | انسان کامرتبہ                         | rra         | عقائد                               |
| <b>191</b>  | خدا كاجامع اور مانع تخيل              | rro         | عقا كدكى حقيقت اورا بميت            |
| <b>19</b> 1 | اساءوصفات                             | rai         | الله تعالى پرايمان                  |
| r•r         | صفات جمالی                            | roi         | اصلاح عقائد                         |
| ۳۰۴         | صفات ِجلالي                           | ror         | تعدد خدا كاابطال                    |
| ۳.۴         | ككته                                  | ror         | بزرگوں کی مشر کانہ تغظیم ہے رو کنا  |
| r.0         | صفاتِ كمالى                           | raa         | درمياني واسطول كامشر كانهاعتقاد     |
| r.0         | صفات وحدانيت                          | 101         | خوارق خدا کے حکم سے ہوتے ہیں        |
| r.a         | صفات وجودي                            | <b>r</b> 02 | حرام وحلال كرنا خدا كاكام ب         |
| ۳.4         | علم                                   | ran         | غيرخدا كىمشركا نتغظيم               |
| ۳.4         | قدرت                                  | 109         | صفات ِ الٰہی کی تو حید              |
| r.∠         | كلته                                  | 77.         | مخفى قو تو ں كا ابطال               |
| r.A         | تزيه                                  | 777         | او ہام وخرا فات کا ابطال            |
| r•A         | ان تعلیمات کااثر اخلاق انسانی پر      | 745         | کفارہ اور شفاعت کے معنی کی تر دید   |
| ۲۱۴         | خدا کا ڈراور پیار                     | 749         | اجرام ماوی کی قدرت کاانکار          |
| rir         | محبت كے ساتھ خوف وخشیت كی تعلیم       | 14.         | غیرخدا کی شم سے روکنا               |
| <b>71</b> 2 | محبت کے جسمانی اصطلاحات کی ممانعت ۔   | 121         | خدا کی مشیت میں کوئی شریک نہیں      |
| <b>1</b> 19 | تعلیمات اسلامی میں محبت الہی کے مظاہر | <b>r</b> ∠r | مشتبهات شرك كي مما نعت              |
| rri         | فرشتوں پرایمان                        | 121         | قبر پرسی اور یادگار پرسی ہے روکنا   |
| <b>rr</b> 1 | ملا تکہ کے معنی                       | 121         | ریااورعدم اخلاص بھی معنوی شرک ہے    |

| صفح نمبر | مظمون                                               | صفىنمبر     | مضمون                                      |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ror      | انبیاء کی باہمی ترجے کا مسئلہ                       | <b>P</b> F1 | ملائكه كاتخيل مداهب قديمه مين              |
| ror      | کتبِ الٰہی پرایمان                                  |             | ملائكه كالتخيل فلسفه مين                   |
|          | کتابِ الہی پرایمان لانے کا مقصد                     |             | بونانی مصری فلسفه میں                      |
|          | اس عقیده کا تکمیلی پہلو                             |             | قديم يوناني فلسفه ميس                      |
| t        | تمام کتب الہی پرایمان لا ناضروری ہے                 | t           | صائبیوں میں ملائکہ کانخیل                  |
|          | انبیاء قدیم کے غیر معلوم الاسم صحائف                |             | اسلام میں فرشتوں کی حقیقت                  |
|          | عارمعلوم الاسم آسانی صحا ئف                         |             | اس عقیده کی عقلی حیثیت                     |
|          | اس عقیده کااژ سیاسیات عالم پر                       |             | آیات وا حادیث میں ملائکہ کا ذکر            |
| roo      | اقوامِ عالم کی قانونی تقسیم اوران کے حقوق           |             | ملائكه كے فرائض                            |
| ray      | مسلمان                                              |             | فليفه ونداجب كى ملائكه كے متعلق بے اعتدالی |
| roy      | الل كتاب                                            | rrr         | فرشتوں پرایمان لانے کا مقصد                |
| roy      | شبه ابل كتاب                                        | ran         | رسولوں پرایمان                             |
| roy      | كفاراورمشركين                                       |             | ا یک عام غلطفهمی کاازاله                   |
| roz      | وحدة الا ديان                                       |             | نبوت کسی ملک یا قوم سے مخصوص نہیں          |
|          | تمام ي خداب ايك بين                                 |             | تمام دنیا میں پیغیبرآئے                    |
|          | دین اورشرعة ،منسک منهاج کافرق                       |             | تمام پیغمبروں کی صدافت کااعتراف            |
|          | صحیفے وقتا فو قتا کیوں نازل ہوئے؟                   |             | پغیبروں میں تفریق کی ممانعت                |
|          | وحدت دین پرقرآن کی شهادت                            | t           | پیغمبروں کی غیرمحد و د تعدا د              |
|          | وحدت دین کی دعوت عامه                               |             | مختلف فيه پنجمبرول كى رسالت كااقرار        |
| t        | دين قيم،اسلام اورمذ بب قديمه كااتحاد                |             | پیغیبری کی داضح حقیقت کااظهار              |
|          | دین ہمیشدا یک رہا                                   |             | پنجبرول كامنصب اور فرائض                   |
|          | شرعهاورمنهاج میں تبدیلی ہوئی ،اس کی مثالیں          |             | پغیبرول کی عصمت                            |
|          | تبديل قبله                                          |             | قرآن میں پیغیبروں کا جامع تذکرہ            |
|          | خانه کعبہ کے جج کی تعیین                            |             | وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے     |
|          | يبوديون اورعيسائيون كوائي كتابون رعمل كرنے كى بدايت | ror         | ایسےانبیاء کی شناخت کا اصول                |

| مغخنبر      | مضمون                                          | صخيبر      | مظمون                                          |
|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <b>749</b>  | قرآن کے سواکسی صحیفہ نے دین اللی کی پیمیل کا   |            | مسلمانوں کوشر بعت اسلام پڑمل کرنے کا حکم       |
|             | وعویٰ نہیں کیا                                 |            | صحیفہ محمدی نے اگلی کتابوں کی تقیدیت کی        |
|             | حضرت موی التلفیل کی بشارت ایک آنے والے         |            | اہل کتاب نے اپنی کتابوں کوچھوڑ کر              |
|             | نی کے لئے                                      |            | اہل اہوا کی پیروی کی                           |
| t           | موعودالامم على كا مداوراس كادعوى               |            | صدود میں شریعتوں کا اختلاف غیرا ہم ہے          |
|             | وحی اللی کی جانب ہے بھیل دین کا اعلان          |            | يبود ونصاري فروعي اختلاف پرايک دوسرے کو        |
|             | ینحیل دین کےاثرات مظاہر                        |            | برسر باطل كہتے تھے                             |
| rz•         | قرآن کامیمن ہونا                               |            | وهمسلمانو ل کویېودیت ونصرانیت کی دعوت          |
|             | قرآن کا تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں اور        |            | ر يے تھے ،                                     |
|             | تغليمول پرمشتل ہونا                            |            | اسلام کی دعوت اصل دین ابرا ہیمی کی جانب        |
|             | قرآن محفوظ ہاوررہے گا                          | <u> </u>   | اسلام كاتمام ابل مذاجب كويكسال خطاب            |
|             | اگلی کتابیں تحریفات وتصرفات سے بری نہیں        |            | قبول عمل کے لئے ایمان شرط ہے                   |
|             | قديم مذا بب دائل ند تصاس لئے دائل حفاظت        |            | ایمان وعمل کے لئے نبی کی تصدیق ضروری ہے        |
| t           | كاوعده ندقفا                                   |            | اسلام کامل تمام رسولوں کی تصدیق ہے             |
|             | قرآن کی بقااور حفاظت کی ذمه داری الله تعالی پر |            | یہودونصاریٰ انبیاء کی تکذیب کرتے رہے اس        |
|             | قرآن کےلفظ وعبارت ومعنی کی حفاظت               |            | لئے اصل اسلام ہے ہے گئے                        |
|             | کے لئے وعد ہُ الٰہی                            |            | يېودونصاري كاد دحسن عمل "                      |
|             | قرآن كاغالب بهونا                              |            | اسلام كالصل الاصول ، توحيد كامل اوررسالت عموى  |
| 721         | ختم نبوت                                       |            | اسلام كابدايت تامد جونا                        |
| <b>r</b> ∠1 | وحدت اديان اور دين اسلام                       |            | توحید کامل کے بغیر نجات کلی کا کوئی مستحق نہیں |
|             | تمام غذا بهب سابقه كااصل دين                   |            | نبوت بحمرى كا دعويٰ                            |
| rzr         | صحیفه محمدی نے اہل کتاب کو وحدت دین کی دعوت دی |            | دعوت محمدی میں ہدایت کی بشارت                  |
| <b>72 7</b> | وحدت دین کی حقیقت صحیفه محمری میں              |            | ابل مذا ہب اور تمام انسانوں کو دعوت محمدی      |
| ٣٧٣         | پچھلے دن اور پچھلی زندگی پرایمان               |            | کیوں پیش کی گئی                                |
| 720         | بداسلام کے سلسلہ ایمانیات کی آخری کڑی ہے       | <b>749</b> | يحكيل دين                                      |

| صفحةبر              | مضمون                                          | صغينبر | مضمون                                        |
|---------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|                     | مجولے ہوئے احساسات ومعلومات کا خواب            |        | آخرت کےلفظی معنی اور مفہوم                   |
|                     | میں متشکل ہو کرنظر آنا                         |        | آخرت ہے مرادعالم بعدالموت ہے                 |
|                     | الچھاور برےا عمال کے نقوش ذہن انسانی کے        |        | قرآن میں ایمان باللہ کے بعدسب سے زیادہ       |
|                     | گوشوں میں                                      | t      | زورایمان آخرت پر ہے                          |
|                     | تمثيلی خواب اوراس کی مثالیں                    |        | آئندہ زندگی کے دودور یعنی برزخ وبعثت         |
| t                   | جسم انسانی میں مختلف مادوں کی کمی بیشی سےخواب  |        | توراة وانجيل ميں برزخ وبعثت كى تفصيل نہيں    |
|                     | میں ان کے متنا سب مجسم شکلیں اور اس کی مثالیں  |        | اسلام میں تین دور ہائے حیات دنیا، برزخ اور   |
|                     | اعمال انسانی کاخواب میں اپنے متناسب قالب       |        | قیامت،ان تینوں دوروں میں فرق                 |
|                     | میں مجسم ہونااوران کی مثالیں                   | 722    | (۱)برزخ                                      |
|                     | اعمال كى تمثيلات قرآن مجيد مين.                | **     | قرآن مجید میں لفظ برزخ اوراس کے معنی         |
|                     | اعمال کی تمثیلات احادیث میں                    | "      | قبر، برزخ كاعرف عام ب                        |
| <b>7</b> ^ <b>7</b> | <i>التا ہو</i> ں کی تمثیلی سزائیں              | TLL    | موت وحیات کی منزلیں                          |
|                     | آنخضرت على كايك رويائے صادقہ ميں               | r2A    | قرآن میں دوموتوں اور دوحیا توں کا ذکر        |
|                     | مختلف گناہوں کی مختلف تمثیلی سزاؤں کے مناظر    | eu.    | دونوں موتوں اور حیاتوں کی تشریح              |
|                     | ان تمثيلات كي تعبير وتشريح                     | 11     | عالم برزخ کی کیفیت                           |
|                     | علم النفس ہے انسان کی لاعلمی                   | FZA    | نینداورموت کی مشابهت                         |
|                     | تصوري يقين اورخارجي وجود كابالهمي تعلق         |        | نینداورموت کا فرق                            |
| t                   | قرآن میں یفتین کی دوشمیں                       | t      | قرآن میں موت کی تشبیہ نیند ہے                |
|                     | علم اليقين اورعين اليقين                       |        | برزخ کی زندگی کی تعبیر نیند سے               |
|                     | علم اليقين كے حصول كاذر بعدا يمان ہے           |        | قرآن میں دوسری زندگی کے لئے بعثت کالفظ       |
|                     | علم الیقین کے ذریعہ دوزخ کا مشاہدہ دنیامیں     | ۳۸٠    | خواب میں لذت والم                            |
|                     | موت کے بعد حجاب مادیت کا اٹھنا اور اعمال کے    |        | خواب کی خیالی دنیا کاجسم پراٹر انداز ہونا    |
|                     | ممثیلی نتائج کوکسی حد تک د میمنا               | t      | عالم خواب كى لذت والم كاخا تمه عالم خواب ميں |
|                     | قيام روز جزار بمام راز بائے سربسة كافاش موجانا |        | عالم خواب کے لذائذ وآلام کے فلسفیانہ         |
| <b>r</b> 1/2        | احوال برزخ كاعين اليقين                        |        | اسباب وعلل                                   |

11

| صغينب       | مضمون                                             | صفحةبر      | مضمون                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> 4 | مٹی کی قبروں میں عذاب کے مشاہدات                  | raz         | موت کے بعد عالم برزخ کی ابتداء                                                         |
| <b>79</b> 4 | سوال و جواب                                       | "           | عالم برزخ میں جز ااورسزاکے پس پردہ مشاہدہ کی                                           |
|             | قبريس فرشتول كاتو حيدورسالت كمتعلق سوال           |             | شهاد تیں قر آن مجید میں                                                                |
| t           | قبر کے سوال وجواب کا ذکر قرآن مجید میں            | MAA         | موت کے بعد خدا کی طرف روح کی بازگشت                                                    |
|             | سوال وجواب كااصل مغهوم                            | <b>FA9</b>  | موت کے بعد قرآن مجید میں خدا کی طرف                                                    |
|             | برزخ میں ارواح کا مسکن                            |             | بازگشت کی اصطلاح اوراً س کامفہوم                                                       |
| (***        | (۲) آخرت کی دوسری اور حقیقی منزل                  | <b>r9</b> • | س وفت کا سال                                                                           |
| r           | قیامت اور جزائے اعمال                             |             | موت کے سال کا خاکہ قرآن مجید میں                                                       |
|             | کیا جمعی و نیائے حیات پر جمعی موت طاری ہوگی       |             | جسم ہےروح کی علیحد گی کے بعدسز اکا دور                                                 |
|             | نظام کا ئنات کی بربادی کی پیشین گوئی              |             | سزا قانون عمل کے مطابق انسانی اعمال کا نتیجہ ہے                                        |
| t           | اہل سائنس کی طرف ہے                               |             | نیکوکاروں کو بشارتیں                                                                   |
|             | قيامت كاعقيده مختلف آساني كتابوں ميں              | <b>1</b> 91 | رزخ كاعذاب وراحت                                                                       |
|             | قيامت                                             |             | رزخ میں عذاب وثواب کے مناظر                                                            |
| ۳+1         | قیامت کے نام قرآن میں                             |             | رزخ اوراس کےعذاب وثواب کا                                                              |
|             | قیامت کے اوصاف                                    |             | نذ کره قر آن مجید میں                                                                  |
|             | قیامت میں فساد نظام ہوگا اس کی شہاد تیں           |             | نبرکی اصطلاح                                                                           |
| t           | قرآن مجیدے                                        |             | حادیث میں برزخ کا اصطلاحی نام قبرہے                                                    |
| -           | بعد قیامت ایک نے آسان اورنی زمین کی تغیر          |             | ير كامفهوم                                                                             |
|             | کچھلی دنیا کے نتائج پراس کی بنا                   | t           | نبرارواح ونفوس کی دنیا ہے                                                              |
| r.a         | قیامت کی حقیقت                                    | -           | نبری روحیں جسم خاک کے بجائے جسم مثالی میں<br>نبرک روحیں جسم خاک کے بجائے جسم مثالی میں |
| P+4         | صورقيامت                                          |             | متشکل ہوتی ہیں                                                                         |
| ۲÷۸         | عربول كاانكار قيامت سے، اى لئے اسلام ميں          |             | بسم خاکی کی طرح جسم مثالی میں بھی لذت والم کا                                          |
|             | ربی ہورے<br>تو حید کے بعدسب سے زیادہ زور قیامت کے |             | حاس ہوتا ہے                                                                            |
|             | عقیده پردیا گیا                                   |             | نض سعیدروهیں جسم خاک کی شکل کی قیدے                                                    |
| r. 9        | عقیدہ قیامت اصول دین کیوں ہے؟                     |             | آزاد کردی جاتی ہیں<br>'                                                                |

فبرست حصه چبارم

سيرت النبي

| مضمون                                               | صخيبر  | مضمون                                      | صغيب |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|------|
| نیا مت پر قرآنی دلائل                               | m.     | اصول فطرت صرف ما دیات تک محد و دنبیں       | rrr  |
| مشر جسمانی                                          | ۳۱۵    | اعمال کےلوازم ونتائج ،اصول جزا             | rra  |
| وحانی زندگی کاتصورنی جسمانی زندگی سے زیادہ          |        | عقاب د ثواب رومل ہے                        | rra  |
| شوارہ                                               |        | حصول راحت كااصول                           | rry  |
| شرجسمانی موگا                                       |        | نامة عمل                                   | ۳۲۸  |
| بسم وجسد                                            | t      | کوئی چیز پیدا ہونے کے بعد فنانبیں ہوتی     |      |
| کیا کوئی نیا جسمانی پیکر ہوگا                       | 3 00 1 | اعمال کے ریکارڈ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں       | t    |
| یا جسمانی پکرجسم خاک کے خصوصیات ولوازم              |        | قرآن مجيد ميں اس اصول کی تشریح             |      |
| ے الگ ہوگا                                          |        | اوراس پرشها دتیں                           |      |
| "خلق جديد"                                          | MIA    | اعضاء کی شہادت                             | ۳۳۰  |
| مددارى روح پر ہے                                    | MZ     | ميزان                                      | ١٣٦  |
| نیاوی جسم بدلتے رہے پر بھی وہی جسم رہتا ہے          | MIA    | حباب                                       | rrr  |
| خروی جسم کیسا ہوگا؟                                 | m19    | جنت و دوز خ                                | rrr  |
| جز ااورسز ا                                         | rr•    | جنت انسان کی ورافت ہے                      | rrr  |
| ز ااورسز ادیکر مذاہب <u>م</u> یں                    | PT-    | حضرت آ دم الطبيعة كاز مين پرآنان كى بيدائش | "    |
| الم آخر کافنهم وا دراک                              | ۳۲۳    | ے پہلے مقدر ہو چکا تھا                     |      |
| الم آخركومادى دنياكى زبان محاورات                   | ••     | آ دمِّ اور بنوآ دم کی اصلی جگه جنت ہے      | rrr  |
| ال مجمايا كياب                                      |        | جنت کے دو درخت، نیک و بدکی پہچان کا،       |      |
| ں طرزا فہام سے فلسفی و عامی دونوں تشفی پاتے ہیں     | **     | اورزندگی جاوید کا                          |      |
| خروى وقائع كے مجمانے كيلية مادى الفاظ كا استعال     | "      | آ دم کونیک وبدکی شناخت کے درخت سے روکا گیا | t    |
| دی د نیا کے <b>قوانین فطرت</b>                      | **     | شیطان نے حیات جاو دال کا درخت کہدکر        |      |
| جود کے موجودہ قوا نین فطرت اوران کے                 | ir     | نیک و بدکی شناخت کے درخت کو بتا دیا        |      |
| صوصيات ولوازم                                       |        | حیات جاودال مقصود کیاہے؟                   | ٣٣٣  |
| لت ومعلول ای مادی عالم کے ہیں                       | "      | نیک و بدکی تمیز ہی شرعی تکلیف کا باعث ہے   |      |
| ر دری نبیس که موجوده قوانین فطرت و بال کارفر ما ہوں | ٦٢٣    | آ دمٌ کو نیک و بدگی تمیز کا فطری الہام     | t    |

| صفحتمبر | مضمون                                       | صغختبر | مضمون                                            |
|---------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| ror     | دوزخ ہے بالآ خرنجات ہوگی                    | ۳۳۵    | انسان کا تکلیف شرعی کی امانت کوقبول کرنااور      |
|         | گویادوزخ بھی ایک نعمت ہے                    |        | حيات جاودان كاحصول سعى وعمل برموقوف مونا         |
|         | دوزخ میں رحمت الہی کاظہوراورنجات            |        | ز مین پر بنوآ دم کی جار چیز وں کھانے پینے پہننے  |
|         | اس کی تصریحات احادیث میں                    |        | اوراوڑ ھنے کی ضروریات کا پیدا ہونا               |
|         | شرك وكفركى بخشائش نهيس                      | ·      | مذہب نے ان ضروریات اربعہ کے جائز طریقوں          |
|         | کیادوزخ کی انتہاہے؟                         |        | ك تعليم اور نا جائز طريقول سے احتراز كى تلقين كى |
|         | دوزخ رحت الہی کی چھینٹوں سے                 | ۲۳۶    | جنت کی ورا ثت کا وعد ہُ الٰہی                    |
|         | بالآخرسرد ہوجائے گی                         | rry    | انسانی جزاوسزا کے تین گھر                        |
|         | الله كے غضب پر رحمت كى سبقت                 | rry    | انسان كايبلا دارالخير                            |
| r       | دوزخ کی انتہا قرآن مجید میں مشیت پر ہے      | rra    | مگریددارالجزاءفانی ہے                            |
|         | کفار ومشرکین کےعذاب کی انتہا                | mm•    | بیددارالجزادارالاصلاح بھی ہے                     |
|         | مثیت الهی پرموقوف ہے                        | n      | انسان کی تنبیه واصلاح کے مراتب                   |
|         | قرآن مجید کی کوئی آیت دوزخ کے تشکسل         | "      | نیکی سے برائی کا کفارہ                           |
|         | وجود پردلالت نہیں کرتی                      | المال  | توب کفارہ ہے                                     |
|         | قرآن مجيد ميں بہشت كے عدم انقطاع            | rrr    | مصائب کی تنبیداور کفاره                          |
|         | ي تصريح ڪ گئي                               | LILI   | عذابِ البي كامقصد                                |
|         | قرآن مجیدے اس کی تشریح                      | rra    | عذاب برزخ بھی کفارہ ہے                           |
|         | اس کی شہادت حدیثوں میں                      | rrz    | عذاب دوزخ كفاره گناه ې                           |
| r4.     | دفع شبه                                     | ۳۳۸    | عذاب،انسان کےاعمال کا نتیجہ ہے                   |
|         | قرآن مجید کی بعض آیوں سے دوزخ کے دوام کاشبہ | rra    | انسان کی تخلیق رحمت کے لئے ہے                    |
|         | اس شبه کاازاله                              |        | دوزخ                                             |
|         | چندآ یتوں میں کفار کے دوزخ سے الگ نہ        | ra•    | دوزخ قیدخانه بین شفاخاند ہے                      |
| t       | مونے کی تشریح<br>م                          | rai    | گناہ روحانی بیاری کا اور عذاب اس کے              |
|         | ان آیات کامفہوم                             | lu lu  | نتیجهٔ بد کا اصطلاحی نام ہے                      |
|         | الله تعالیٰ کے وعدہ تواب وعذاب میں فرق      | r      | دوزخ کی مثال شفاخانہ ہے                          |

| صفحةبر | مضمون                                     | صغختبر | مضمون                                        |
|--------|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| MAI    | جنت کی مسرتیں اعمال کی تمثیل ہیں          |        | مشرکین و کفار کی معافی کی تصریح کیوں نہیں؟   |
|        | اس کی شہادت قرآن مجیداوراحادیث ہے         |        | عقيدة كفارا درعقيده كرم اورعقيدة مغفرت       |
| MAG    | لطف ومسرت كالقسور                         | 444    | عذاب طویل کا سبب                             |
| MAY    | لطف ومسرت كااعلى ترين تخيل                | 777    | جمہور کے نز دیک عذاب دوزخ کا دوام            |
| MAZ    | جنت میں انسان کی ہرخواہش پوری ہوگی        | rya    | بہشت ودوزخ کی جزاوسزابھی تمثیلی ہے           |
| MAZ    | جنت جہاں کوئی جسمانی وروحانی آ زار نہیں   | 44     | تمثیلی سزا کے معنی اس کی مثالیں              |
| ۳۸۸    | جنت جہال رشک وحسد نہیں                    |        | قرآن مجیداوراحادیث ہے                        |
| CAA    | وہاں کی جسمانی زندگی کیسی ہوگی؟           | PZ1    | دوزخ کی جسمانی سزائیں                        |
| PA9    | جنت ارتقائے روحانی ہے                     | **     | جسمانی سزاؤل کی تصریح قرآن مجیدے             |
| PA9    | مئلہارتقاء کےاصول بقائے اصلح کاعمل روحانی | rzr    | دوزخ میں روحانی سزائیں                       |
|        | مدارج کے ارتقاء ہیں                       |        | ان کی تصریح قرآن مجیدے                       |
| r91    | امن وسلامتی کا گھر                        | rzr    | جنت                                          |
| rar    | مقام ِ رحمت                               | r2r    | جنت کے نام                                   |
| rar    | مقام ِنور                                 | 72 F   | جنت كا دوام                                  |
| rar    | مقام رضوان                                |        | اس کی تصریح قر آن مجید میں                   |
| سوس    | مقام طيب وطاهر                            |        | دائی قیام سے اہل جنت کا جنت میں گھبرا تا     |
| m90    | مقام شبيح وتبليل                          |        | ان کی جبلت وفطرت کےخلاف ہوگا                 |
| 794    | مقام قرب                                  |        | جنت کے عیش ومسرت کی تعبیر آسانی بادشاہی ہے   |
| 797    | د پدارالهی                                | t-     | عیسوی پیغام میں آسانی بادشاہی                |
| m92    | ان تعلیمات کامملی اثر                     |        | آ سانی بادشاہی کے اجمال کی تفصیل             |
| 799    | عرب كاايمان ويقين اورصحابة كى خشيت الهي   |        | جنت كيلئے باغ كااستعاره كياعرب كے لئے ہے؟    |
| ۵۰۱    | قضاوقدر                                   |        | استعاره میں ایک نکته                         |
|        | کیاعقیدہ قضاوقد رایمانیات میں ہے؟         | ۳۸.    | سامانِ جنت کے دنیاوی نام                     |
| t      | عقیده قضاوقدر کا ماحصل                    | · ·    | جنت میں دنیاوی الفاظ کے معانی سے بلندر حقائق |
|        | اس عقیده کی تعلیم قدیم مذاہب میں          |        | اس کی شہادت قرآن مجیداورا حادیث ہے           |

سيرت النبي فهرست حصه چبارم

| صغح نمبر | مضمون                                          | صفحة نمبر | مضمون                                           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|          | صحیفه محمدی میں ان دونو ں صداقتوں کی تفصیل اور |           | غاتم النبيين ك تعليم نے اس كى كيا يحيل كى       |
|          | ان کی تشریح                                    |           | اور کیاا ثرات پیدا ہوئے                         |
| t        | ہدایت وضلالت کے الفاظ سے پیداشدہ               |           | اصلاح قضاوقد ركى تشريح                          |
|          | غلطنبى كاازاليه                                | t         | اس عقیده کی اخلاقی اہمیت                        |
|          | خيرشر كامغبوم اسلام ميس                        |           | عقيده قضاوقدر كي توضيح                          |
|          | اگرخدا جا ہتا تو ان کو ہدایت دیتا کی تغییر     |           | عقيده قضاوفدر كانتيجه پستى ،ستى ودونٍ بمتى نہيں |
| -        | بنده کی مشیت                                   |           | اس کا نتیجہ بلندی ،استقلال اور صبر وثبات ہے     |
| -        | الله كى ممراى كن كے لئے ہے؟                    |           | غلط بنبی کاازاله                                |
| oir      | نتج بحث                                        |           | قضاوقد راور سعى عمل كى بالهمى تطبيق             |
| ماد      | ایمان کے نتائج                                 | D+4       | جروقدر                                          |
|          | ایمان کا مقصد دل کی اصلاح ہے                   |           | پہلے فتق اور نافر مانی ہوتی ہے اس کے نتیجہ میں  |
| _        | ایمان میں ایمان وعمل کی جامعیت                 |           | خدا کی طرف سے صلالت کاظہور ہوتا ہے              |
| -        | ورخت این پھل سے پہانا جاتا ہے                  | t _       | جروقد ركالا تنجل مسئله                          |
| t        | الل ایمان کی عملی شناخت                        |           | قدیم ندا ہب میں اس کے حل کی دوصور تیں           |
| • /-     | تمام نیکیاں صرف ایک جزاور ایمان کی شاخیس ہیں   |           | يا تو خاموشي يا جركي تلقين                      |
|          | ایمان ملزوم اوراعمال اس کے لوازم ہیں           |           | آنخضرت على نے اس راز كوظا ہركيا                 |
| ۲۱۵      | فاتمه                                          |           | بيك وقت دوصداقتين                               |



#### ويباچه

#### طبعاوّل

#### بسم الله الرحش الرحيم

﴿ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ ﴾

اے باز کن درِ معانی برما بکلیدِ آسانی ہرچہ از تو گمان برم بچونی آن من بوم تواز آن برونی شاہِ رسل و شفیع مرسل خورشید پسیس و نورِ اوّل سلطانِ ممالک رسالت طغزائے صحیفۂ جلالت (خرو)

پیش نظر کتاب سیرۃ النبی وہ کے سلسلہ کی چوتھی جلد ہے۔ اس کا موضوع ''منصب نبوت' ہے۔ اس تقریب سے پہلے اس میں ایک مقدمہ ہے جس میں نبوت کی حقیقت اور اس کے لوازم وخصوصیات کی تشریح ہے۔ اس کے بعد دیبا چہہ ہے جس میں آئحضرت وہ کا کی ولا دت اور ظہور اسلام کے وقت دنیا کی نہ ہی واخلاقی حالت کا مرقع دکھایا گیا ہے بالحضوص آئحضرت وہ کی ملک عرب کی جو فر ہی واخلاقی حالت تھی اور اس کی اصلاح میں جود قبیں در پیش کی ہے ہے باک تعین شرح وسط کے ساتھ ان کی تفصیل ہے اصل کتاب کا تعین شرح وسط کے ساتھ ان کی تفصیل ہے اصل کتاب کا آغاز ہوا ہے۔

آ تخضرت و المنظم کو پیش گاہ باری ہے جوشریعت کا ملہ اور قانون ابدی عطا ہوا وہ در حقیقت جارعنوانوں پر منظم ہے۔ ا۔ عقا کد ۲۔ عبادات سے۔ اخلاق اور ۲۰ معاملات دنیال تھا کہ عقا کد وعبادات کی ایک جلد ہوا در اخلاق و معاملات دوسری جلد میں ہوں گر جوں جوں مسافر قلم اس دشوارگذار مرحلہ میں آ کے بردھتا گیارات اس قدروسیج اور مسافت اتنی ہی بعید نظر آنے گئی۔ ناچاراس جلد کو صرف عقا کہ کے بیان پرمحد و درکھا گیا۔ دوسری جلد میں عبادات اور ان کی حقیقت اور فراکض چہارگانہ کے حقائق و فوا کہ ہے بحث ہوگی اور تیسری جلد کا عنوان اخلاق و معاملات ہوگا جس میں ہم انشاء اللہ بہ فراکض چہارگانہ کے حقائق و موا کہ ہے بحث ہوگی اور تیسری جلد کا عنوان اخلاق و معاملات ہوگا جس میں ہم انشاء اللہ با تفصیل بتا کیں گے کہ تمدن و معاشرت بالخصوص قوا نین نکاح 'طلاق' ورا ثت' حقوق نساء' غلائ 'جہاد ، اصول حکومت اور اقتصادیات وغیرہ کے متعلق تمام دنیا کے غدا ہب کے کیا اصول اور تمام سلطنوں اور قو موں کے کیا قوا نین تھے؟ اور آخ مغرب نے اس انتہائی تہذیب تک پہنچ کر کس حد تک ان امور میں ترتی کی ہے؟ پھرموازنہ کر کے ہم دکھا کیں گے کہ شریعت اسلام کے مقابلہ میں مغرب کامعراج ترتی شریعت اسلام کا یا بیاولین ہے۔

حضرت الاستاذ مرحوم نے اس جلد کا کام شروع ہی کیا تھا اور مذکورہ بالا مباحث میں سے صرف عرب جاہلیت کے مذہبی واخلاقی حالات کے پجیس تمیں صفحے لکھنے یائے تھے کہ وفات یا گی۔ یہ صفحے بھی ان اوراق میں شامل ہیں گر چونکہ ان میں بکشرت اضافہ اور ترمیم کی ضرورت پیش آئی ہے اس لئے ان صفحات کوان کے اسم گرامی کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرتا ہوں۔ بقیہ پوری کتاب کی ذمہ داری خاکسار ہی کے خطا کارقلم پر ہے۔

کوشش کی ہے کہ ان اوراق میں پیمبرعلیہ السلام کے پیغام وتعلیم کو پوری تشریح' استنادُ استدلال اور دلچیں کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔قرآن پاک کے استناد کو ہرموقع پرسب ہے آگے رکھا گیا ہے اورای کے پرتو میں احادیث سیحجہ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے مناظرانہ پہلو سے بچ کر ہر پیش نظر مسئلہ میں اسلام کا دوسرے غدا ہب سے اس غرض سے موازنہ کیا گیا ہے تا کہ اسلام کی تھمیلی شان نمایاں ہوجائے۔

ان کی تکمیلی مباحث میں سے بیجلد صرف عقائد پر مشتمل ہے اور کون نہیں جانتا کہ ندا ہب میں اعتقادات کی حیثیت کتنی اہم اوران کی بحث کتنی نازک ہے؟ اس لئے اس خارزار سے کسی آبلہ پاکا بسلامت گذر جانا کس قدر مشکل ہے تاہم میں نے جدو جہدای کی کہ کہ کہ آبلہ کو تھیں لگے بغیراس راستہ کو مطے کرلوں، چلنے والا تو تھک کرچور ہے۔اب بید و یکھنے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے رہروی کی بیشر ط کہاں تک پوری کی؟

ارباب بصیرت جانے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں ہے کی فرقہ کے مطابق بھی اگر عقائد کی کتاب کھی جاتی تو یہ منزل نہایت آسان تھی کہ ان میں ہے ہرایک کی مدوّن ومرتب کتابیں سامنے ہیں لیکن مجھے اس جلد میں کی خاص فرقہ کے نہیں بلکہ اسلام کے وہ عقائد لکھنے تھے جن پر ایمان لانے کا قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور جن کی تعلیم محمد رسول اللہ وَ مَنْ الله وَ مَانِی تھی ۔ چنا نچیان اور اق میں چند عقائد کی تشریح ہے اور یہ وہی ہیں جو ﴿ امَنْ بِالله وَ مَانِی کَتَهِ مِنَ اللّهِ تَعَالٰی ﴾ میں فہ کور ہیں یعنی خدا اس کے فرشتوں اس کی تشون اس کی تقویل اس کی تقصیل و تشریک ہے اور یہ میں مقدمہ ودیبا چہ کے بعد ان ہی چھ باتوں کی تقصیل و تشریک ہے۔

میں نے اپنے جانتے اس کی پوری احتیاط کی ہے کہ کسی مسئلہ کی تشریح میں قلم ٔ صراط متنقیم سے تجاوز نہ کرے لیکن عالم الغیب جانتا ہے کہ قدم نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے ،اس لئے اس کی بارگاہ میں نہایت بجز سے وعا ہے کہ خداوند میری لغزش کو دوسروں کی لغزش کا سبب نہ بنانا ،اور ہم سب کوسیدھی راہ دکھانا۔

﴿ مَنُ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِي ﴾ (الراف-٢٢)

جس کوخداراہ دکھائے وہ راہ پایا ہوا ہے۔ ﴿ وَمَنُ يَّهُدِ اللَّهُ فَمَالَةً مِنُ مُّضِلٍ ﴾ (زمر) اور جس کوخداراہ دکھائے اس کوکوئی ممراہ کرنے والانہیں۔ ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَّا خِدُنَا إِنُ نَسِينَا آوُ اَخْطَانَا ﴾ (بقرہ) ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک کی باز پرس ہم سے نفر مانا۔ ہمارے پروردگار ہماری بھول چوک کی باز پرس ہم سے نفر مانا۔ ایس نامہ کہ خامہ کرد بنیاد نوقع قبول روز یش باد

طالبِ رحمت سلیمان ندوی المصنفین اعظم گڑھ دارالمصنفین اعظم گڑھ (۲۵ربیج الاول ۱۳۵۱ھ)

## دياچطع ثانی سيرت النبي ﷺ جلد چہارم

سیرت جلد چہارم کو جواسلام کے اصول وعقا کد پر ہے جس وقت پہلی دفعہ ناظرین کرام کے ہاتھوں میں دے رہاتھا، میرادل اضطراب کے عالم میں تھا کہ ایسے مشکل اور پیچیدہ راستہ میں معلوم نہیں میراقلم کہاں کہاں بہکا اور قدم نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ؟ لیکن الحمد للہ والممئة کہ سوائے دوزخ کی ابدیت وغیر ابدیت کے ایک مسئلہ جس میں جمہور کی رائے ہمارے ساتھ نہتی ہر مسئلہ میں اس کتاب کی تحریر کو قبولیت عام حاصل ہوئی 'جن جن حوصلہ افزا طریقوں سے خواص علماء اور عام مسلمانوں نے اپنی تحسین و آفرین کی عزت بخشی ، اس سے جی چاہتا تھا کہ بیہ قیاس کروں کہ ملا اعلی کی خوشنودی ورضا مندی بھی اس حقیر مؤلف کے شامل حال ہے۔

اس کتاب کی طبع ٹانی چھوٹی تقطیع پر چھا پی جارہی ہے۔اس میں طبع اوّل کے مطبعی اغلاط کی تقیجے کردی گئی ہے۔ کہیں کہیں عبارت کی خوبی و مشتکل کے لیےلفظی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اور مسئلہ ابدیتِ نار میں جمہور کے خیال کی ترجمانی کا اضافہ بھی کردیا گیا ہے تا کہنا ظرین کواس کے دونوں پہلوؤں ہے واقفیت ہوجائے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس سے فاکدہ پہنچائے تا کہ ناچیز مؤلف کوا بنی مغفرت کاوسیلہ ہاتھ آئے۔ کتاب کی طبع اوّل چونکہ بڑی تقطیع پر چھپی تھی اس لئے ۱۸۲ صفحوں کی ایک جلدر ہے دی گئی لیکن چھوٹی تقطیع پر اس کی ضخامت ۸۸۸ صفحوں تک پہنچ گئی ہے جس کا ایک جلد میں سمانا مشکل تھا'اس لئے گوسفحوں کا شارمسلسل رکھا گیا ہے گر صفحہ ۴۰۵ سے کتاب دوحصوں میں علیحدہ بھی کر دی گئی ہے تا کہ اگر کسی کا جی چاہے تو اس کو دوجلدوں میں کرلے تا کہ پڑھنے میں اور سفر میں ساتھ رکھنے میں آسانی ہو۔

> جامع سیّدسلیمان ندوی ۲۷رر جب س<u>۳۵۳</u>اه

#### بسم الله الرحمٰد الرحيم م*قد*مہ

#### منصب نبوت

#### كتاب كاموضوع أب كي پيمبرانه كارناد:

سیرت کی عام کابوں میں آنخضرت کی اوقعات زندگی کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ممتاز ہو کرنظر

آئی ہے وہ غزوات اور لڑا کیاں ہیں لیکن بیغزوات اور لڑا کیاں ظاہر ہے کہ مقصود بالذات نقیس بلکہ وہ سلسلہ دعوت میں
اتفا قابیش آگئیں۔ آنخضرت وہ کے خوب کے سامنے اسلام کی دعوت بیش کی تو انہوں نے اس کے قبول کرنے سے
انکار کیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے مثانے کی پرزور کوشش کی ،اس کے قبول کرنے والوں کوستایا اور ان کوان کے
گھروں سے نکال دیا۔ وہ اپنی جان بچا کردوسرے شہر کو چلے گئے ، وہاں ان کی دعوت نے فروغ پایا ،اور بہت بوی تعداد
نے ان کی سچائی کوقیول کیا۔ بید کھی کرمخالفوں نے ہر طرف سے پورش کی ،اور چاہا کہ اس جماعت کو ہزور شمشیر مثادیں۔ اس
نے اپنی جان کے بچاؤ کی تدبیریں کیں اور ان کی پرزور سازشوں اور کوششوں کے سیلا ب کو پہاڑ بن کرروکا۔ اس کھکش
نے نونز پر لڑا ئیوں کا ایک سلسلہ چھیڑ دیا جو سلسل دی سال تک قائم رہا۔ رفتہ رفتہ انجاز نبوت 'حسن تدبیر لطف اخلاق سے
تمام معر کے سر ہوئے اور پھر ایک پرامن نظام قائم ہوگیا۔ بے شبہ یہ کارنامہ بھی پھیم مستوجب منقبت نہیں لیکن ناظرین
اس نکتہ کو پیش نظر رکھتے ہوں گے کہ میس (ذات اقدیں) کے سوائح کلور ہے ہیں۔

یہ جو کچھ ہوا اور پیش آیا وہ گونہایت عجیب ، جیرت اگیز اور کرشمہ ربانی کا پورا مظہر ہے تاہم وہ در حقیقت آنخضرت وہ گئا کا اصلی براہ راست اور مقصود بالذات کا رنامہ نہیں ، وہ اتفاقی حوادث ہیں ، جو اسلام کی دعوت واشاعت کی راہ میں دشمنوں کی مخالفت سے پیش آگئے ۔ آپ کے اصلی پینمبرانہ کارنامے وہ ہیں جو اگر بیا تفاقی واقعات رونما نہ ہوئے ہوئے ہوئے خاہر ہی ہوتے اور وہ ہی آگئے ۔ آپ کے اصلی چین برائہ کارنامے وہ ہیں جو اگر بیا تفاقی واقعات رونما نہ ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اخیر شریعت کو پیش کرنا ، دنیا کے گوشہ گوشہ کو ترانہ وصانی واخلاقی افغالب پیدا کر دینا 'تمام عالم کے سامنے کا طل ترین اور اخیر شریعت کو پیش کرنا ، دنیا کے گوشہ گوشہ کو ترانہ تو حیداور سرورومحبت سے معمور کرنا 'ظلمت کدہ عالم کو سراح منیر بن کر بقعہ نور بنا دینا 'گراہوں کو راستہ بنانا ' بھولوں کو یاد و حیداور سرورومحبت سے معمور کرنا 'ظلمت کدہ عالم کو سراح منیر بن کر بقعہ نور بنا دینا 'گراہوں کو راستہ بنانا ' بھولوں کو یاد کرنا ' بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑنا ' غلط او ہام کو مٹانا ' اخلاقی فاصلہ کا سکھانا ' گناہوں کے دفتر کو دھونا ' انبانوں کو شیطانوں کے دام فریب سے نکال کر فرشتوں کی صف میں گھڑا کرنا ' دنیا کو رفق و محبت ، لطف و شفقت اور برادرانہ ساوات کی تعلیم و بینا ' حکمت و دانائی پندوموعظت اور تہذیب و تدن کی رواحت ایدی کی تاسیں ' نداہب عالم کی و دیات میں معراج اخیرتھی اور بیس اس کی ہوئی نظر جلد اصل ک فن اخلاق کی علی و علی حکیل و نہار بظاہر صرف حملوں کے تیر باراں کے دو کئے میں صرف ہوگئے ۔ پیش نظر جلد آشوب زبانہ میں ہوتار ہا جس کے لیل و نہار بظاہر صرف حملوں کے تیر باراں کے دو کئے میں صرف ہوگئے ۔ پیش نظر جلد آشوب زبانہ میں ہوتار ہا جس کے لیل و نہار بظاہر صرف حملوں کے تیر باراں کے دو کئے میں صرف ہوگئے ۔ پیش نظر جلد آشوب زبانہ میں ہوتار ہا جس کے لیل و نہار بظاہر صرف حملوں کے تیر باراں کے دو کئے میں صرف ہوگئے ۔ پیش نظر جلد آشوب زبانہ میں ہوتار ہا جس کے لیل و نہار بظاہر صرف حملوں کے تیر باراں کے دو کئے میں صرف میں کیا کو تو کو کیا میں کو کیا جس کے کیل و نہار بطال میں کو کیا میں کو کیا میں کو کیا میں کو کیا کو کو کیا کو کیا کیا کو کہا کو کو کو کو کو کو کو کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کو کی کو کیا کو کو کو کو کو

سيرت النبيّ حصه چهارم

آ تخضرت ﷺ کی سیرت مبارکہ کے انہیں واقعات اور کارناموں پرمشمل ہے۔

#### نبی اور مصلح اور حکیم:

بظاہر نظر آتا ہے کہ اس متم کے پچھکا م ایسے لوگوں ہے بھی انجام پاتے ہیں جونبوت اور رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے ۔وہ اپنی قوم و ملک کے سامنے اپنی اصلاح کی دعوت پیش کرتے ہیں اور سعی و محنت اور متواتر جدو جہد ہان میں کوئی سیائ اجتماعی تعلیمی اقتصادی اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتے ہیں اور ان کوقع مذلت سے نکال کرتر تی کی سطح مرتفع تک پہنچاد ہے ہیں۔ایسے لوگوں کو مصلح اور ریفار مرکتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے منہ سے اخلاق و حکمت اور پندوموعظت کے موتی جوٹی جرتے ہیں جن کے منہ سے اخلاق و حکمت اور پندوموعظت کے موتی جمڑتے ہیں جن کو حکیم میں کوئی امنیاز نہیں کرتے ۔ اس بناء ہوگا؟ اس التباس کا متبجہ یہ ہے کہ بہت سے کوتاہ نظر ایک پیغیمراور ایک مصلح اور ایک حکیم میں کوئی امنیاز نہیں کرتے ۔ اس بناء پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بردھیں ، اس فرق و امنیاز کونمایاں کر دینا ضروری بچھتے ہیں۔

#### نبوت کی حقیقت اور خصوصیات:

اس فرق کو پوری طرح واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے نبوت کی حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے۔ نبوت کی حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے۔ نبوت کی فلسفیانہ حقیقت کی بہترین تشریح امام غزالی نے معارج القدس لے میں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں کی ہے۔ بید دونوں بزرگ تصوف فلسفہ اور نقلیات متیوں کو چوں سے باخبر ہیں اس لئے بیہ جو بچھ بتا کیں گے اس میں پچھ بچھ ذاتی ذوق ومشاہدہ کا حصہ بھی شامل ہوگا۔

امام صاحب فرماتے ہیں۔

'' نبوت انسانیت کے رتبہ سے بالاتر ہے ،جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔وہ عطیہ الہی اور موہبت ربانی ہے ،سعی ومحنت اور کسب و تلاش سے نہیں ملتی ۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ ٱللَّهُ أَعُلَمُ حَيثُ يَحُعَلُ رِسْلَتَهُ ﴾ (انعام-١٥)

الله بہتر جانتا ہے کہ جہاں وہ اپنی پیامبری کا منصب بنائے۔

﴿ وَكَلْلِكَ آوُحَيُنَا اِلَيُكَ رُوحًا مِنُ آمُرِنَا مَاكُنُتَ تَدُرِيُ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنُ جَعَلْنَهُ نُوْرًا نَّهُدِي بِهِ مَنُ نَّشَآءُ مِنُ عِبَادِنَا﴾ (شوري-٥) ٢

اورا ک طرح ہم نے تیرے پاس اپنے حکم ہے ایک روح جھبجی' تو پہلے نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اورا یمان کیا؟ لیکن اس کوہم نے ایک نور بنایا ہے جس ہے ہم اپنے بندوں میں ہے جس کوچا ہیں راہ بچھا کمیں۔ ت

اس موقع کے لئے صریح آیت ہے:

﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يُّشَآءُ﴾ (جمد)

ل معارج القدس كابير حصد حضرت الاستاذ مرحوم في الكلام كة خريس بطور ضميمه شائع كرديا بـ

ع امام صاحب نے آیت پوری نبیر الکھی ہے میں نے اپنی طرف ہے آیت پوری کردی ہے۔

یہ ( نبوت ) خدا کافضل ہے جس کو چاہے دے۔

گویتی ہے کہ وہ عبادات وریاضات جو فکر ومراقبہ پر مشمل اور ریااور شہرت طبی ہے پاک ہوں ہفس میں آٹار وی کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں، تاہم نبوت کا منصب خاص محض اتفاقی نہیں جو محنت اور کوشش ہے کی کو حاصل ہوجائے بلکہ جس طرح نوع انسان کا انسان اور فرشتوں کا فرشتہ بن جاناان کے افراد کی سعی ومحنت کا مرہون منت نہیں اسی طرح نوع انبیاء کا نبی بن جانا ان کے افراد کی کوشش اور محنت سے ممکن نہیں ہر انسان کا بچہا پی ذاتی محنت سے نہیں بلکہ فیاض عالم کی بخشش سے انسان ہوجائے کے نہیں بلکہ فیاض عالم کی بخشش سے انسانیت کار تبہ حاصل کرتا ہے مگر انسانیت کے ممکن کمالات کو بالفعل حاصل ہوجائے کے لئے اس کو یقینا کچھ جدو جہد کرنی پڑتی ہے، اس طرح نبوت نوع انبیاء کے لئے اکتسابی چیز نبیں لیکن منشائے نبوت کے مطابق ریاضت اور عمل قبول وی کی استعداداور تیاری کے لئے البتہ ضروری ہیں۔

چنانچای اصول کے مطابق اکثر پیغیبروں کے آغاز وقی کے حالات میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ایک زمانہ تک عبادت ومراقبہ میں بسر کی۔ ایک ایک مہینہ ایک ایک چلہ اس طرح گذارا کہ وہ مادی دنیا کی آلائشوں ہے بکسر الگ ہو گئے۔ تو را ق میں حضرت مولی " کے متعلق ہے کہ کتاب ملنے سے پہلے وہ چالیس روز تک کوہ طور پر روزہ کی حالت میں رہے۔ ای طرح انجیل میں حضرت عیلی کے متعلق ہے کہ وہ ایک سنسان جنگل میں چالیس روز تک روزہ رکھ کرعبادتوں میں مصروف رہے اور وی سے پہلے آنخضرت ویک کا عارج المیں مہینوں عزائت گزیں رہنا اور فکر ومراقبہ اور عبادت اور یاضت میں مصروف رہنا سب کو معلوم ہے۔

چنانچہ آنخضرت و کھنے نبوت سے پہلے حرامیں جاکر جب عبادت میں مشغول ہوئے تو رویائے صادقہ دیکھنے گئے جس کی سچائی مثل سپیدہ مسج کے صاف نمایاں ہوتی تھی ۔ وحی کے بعد آپ اس قدر عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ آپ کے دونوں یاؤں سوج جاتے تھے۔ اس لئے قرآن نے آپ کوخطاب کر کے کہا۔

﴿ طَهْ مَا آنُزَلْنَا عَلَيُكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴾ (طدا)

اے پیغیبر میں نے بیقر آن تجھ پراس لئے نہیں اتارا کہ تو تکلیف اٹھائے۔

اس عبادت وریاضت کے ساتھ نبوت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حامل میں حسن صورت'اعتدال مزاج' نشو ونما کی پاکی حسن تربیت' طہارت نسب' کرم اخلاق' نیک طینتی' متانت' سنجیدگی ، دوستان الہی کے ساتھ نرم خوئی اورتواضع اوردشمنان حق کے ساتھ شدت قوت پائی جائے علاوہ ہریں وہ راست گفتار ، امانت وار ، تمام برائیوں سے پاک ، فضائل ومحان سے آ راستہ اور ذلیل باتوں سے مبرا ہوتا ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں کو معاف اور اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ قرابت مندوں اور ہمسایوں کے ساتھ احسان' مظلوموں کی اعانت' فریا دخوا ہوں کی فرادری' اس کی طینت اور نیکی سے مجب اور بدی سے نفرت اس کی فطرت ہوتی ہے۔ اس کی شان جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے جہ یہ وقی ہے۔ اس کی شان جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے یہ وقی ہے کہ:

﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاغَواى ﴾ (جُم ٢) تهاراساتقى ( پنجبر) نه گمراه بوااورند بهكا ـ اس کی پیصفت اس دنیاوی عالم میں ہے کہ وہ ہر گمراہی و بے راہروی سے پاک ہوتا ہے۔ ﴿ مَازَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغْی ﴾ (جم۔۱۱) اس کی نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ سرکش ہوئی۔

بیاس دنیا کے مناظر اور مشاہدات کے متعلق اس کی کیفیت ہوتی ہے۔

تمام دنیا کی قوتیں اس کی قوت کے سامنے بالآخر طوعاً وکر ہاسر تگوں ہوجاتی ہیں۔ بایں ہمہ وہ مغرور ٔ جابر ٔ جفا پیشہ ' بدخواور درشت مزاج نہیں ہوتا۔وہ پیغیبری اور رسالت کے بارعظیم کواٹھا تا ہے اور اس کا پوراحق ادا کرتا ہے اور تمام عالم میں اپنی رحمت کا فیض جاری کرتا ہے۔

#### نبوت ورسالت کے ثبوت کا جمالی طریقہ:

نبوت کے بھوت کے دوطریقے ہیں۔ایک اجمالی اور دوسر آتفصیلی۔اجمالی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو حیوان پرنفس ناطقہ کی بناء پر فضیلت حاصل ہے کہ بیعقلی و د ماغی خصوصیت حیوان میں نہیں پائی جاتی جس کے بل پر انسان حیوان پر حکر انی کرتا ہے اور اس کا مالک بنا ہوا ہے اور اس کو اپنے کام میں لگائے ہوئے ہے ،اس طرح انبیاء پلیم السلام کو اپنے نفوس قد سید کی بناء پر تمام انسانوں پر برتری حاصل ہے۔ وہ اپنے ان قدی نفوس اور پیغیبرانہ قوت سے دوسروں کو راہ راست بھائے اور خود راہ راست پر قائم رہتے ہیں۔ان کی پیغیبرانہ عقل و فہم تمام انسانی عقلوں سے بالاتر ہوتی ہے اور ان کو وہ ربانی خصوصیت حاصل ہوتی ہے جس کی بناء پر وہ تمام انسانی نفوس کی تدبیر کا فرض انجام دیتے اور ان پر قابو پاتے اور ان کو کام میں لگاتے ہیں۔اور جس طرح انسانوں کے بجیب وغریب کام حیوانوں کو چرت انگیز معلوم ہوتے ہیں ای طرح پیغیبروں کے بجیب وغریب کام حیوانوں کو چرت انگیز معلوم ہوتے ہیں ای طرح پیغیبروں کے بجیب وغریب کام حیوانوں کو چرت انگیز معلوم ہوتے ہیں ای طرح پیغیبروں کے بجیب وغریب کام حیوانوں کو جرت انگیز معلوم ہوتے ہیں ای طرح پیغیبروں کے بجیب وغریب کام انسانوں کو جو بیا۔

اگرچہ نبی عام انسانوں کے ساتھ بشریت اور انسانیت میں برابر کاشریک ہوتا ہے گرعقلیت ومعنویت میں وہ ان سے بالکل الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وحی کے قبول کرنے کی جوصلاحیت ہوتی ہے وہ دوسرے انسانوں میں نہیں ہوتی ای مفہوم کوقر آن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

> ﴿ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّنْلُكُمُ مُوْ حَى اِلَّيِّ ﴾ ( كَهف-١١٠) مِن تَهارى بى طرح بشر مول \_ مجھ پروتى كى جاتى ہے۔

دیکھوکہ بشریت میں گو پیغیبر کو دوسرے انسانوں کے مثل کہا ہے گر ساتھ ہی وحی کے فرق وامتیاز کو دونوں میں حد فاصل قرار دے دیا ہے۔

نبوت کے تفصیلی ثبوت کے تین طریقے ہیں۔

#### پېلاطريقه:

انسان میں تین قتم کے اختیاری حرکات پائے جاتے ہیں۔فکری' قولی'عملی۔ان مینوں سے جوافعال سرز د ہوتے ہیں وہ الچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔فکر یعنی رائے تھے بھی ہوتی ہے اورغلط بھی' قول بھے بھی ہوتا ہے اورجھوٹ سيرت النبي حصه چهار و

بھی'عمل اچھا بھی ہوتا ہےاور برابھی۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور غلط کے اور جھوٹ اور اچھے اور برے میں تمیز کیونکر ہو؟ پھر کیا یہ تمیز ہر مخض
کرسکتا ہے یا کوئی نہیں کرسکتا کیا بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں۔ پہلے دواختال بداہت غلط ہیں۔اب رہ گیا تیسرااختال یعنی
بعضے انسان ایسے ہوتے ہیں جوان حدود کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلال رائے وعقیدہ صحیح اور فلال غلط ہے، فلال قول سے فلال حجموث ہے اور فلال فعل اچھا اور فلال براہے۔ جس شخص کو خالق فطرت اپنے نصل وکرم سے بیقوت عطافر ما تا ہے، وہی
پیمبراور صاحب شریعت ہوتا ہے۔

#### دوسراطريقه:

نوع انسان کواپنے اختیاری اعمال وحرکات اورمصلحتی معاملات میں با جهی اجتماع اور تعاون کی ضرورت ہے۔اگرانسانوں میں باہم پیاجتاع اور تعاون نہ ہوتو نہانسان کا کوئی فر دزندہ رہے، نہ جان و مال اورعزت آبرو کی حفاظت ہوسکے ۔ای بقائے نفس اور جان و مال وآبرو کے تحفظ کے اصول وآ نمین کا نام شریعت ہے۔انسان کواس کے لئے دونتم کے کاموں کی ضرورت ہے۔ایک یہ کدا چھے کاموں میں سب مل کرایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں ،اس کو تعاون کہتے ہیں۔اور دوسرے میہ کہ برے کاموں ہے ایک دوسرے کو باز رکھنے کی کوشش کریں ،اس کو تمانع کہتے ہیں۔ای تعاون کے ذریعہ ہےانسان کھانے پینے پہننے اور رہنے کے لئے سامان واسباب فراہم کرتا ہے۔تعاون کے ذر بعہ نکاح وقرابت اولا دواعز ہ اوراحباب و دوست کے حقوق و تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور تمانع کے ذریعہ سے نوع انسانی اورافرادانسانی کی زندگی اوران کی وولت و جائیداداورعزت و آبرو کے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔اس تعاون اور تمانع کے اصول ضرور ہے کہ مرتب محدود اور معلوم ہوں اور وہ اس طرح بنائے جا کیں جن میں کسی خاص تمخض' خاندان' قبیلۂ قوم اور ملک کےفوائد کی ترجیح نہ ہو بلکہان میں سب کا برابر فائدہ ہو ۔ بیرظا ہر ہے کہا بیا قانو ن ا نسانوں کے ذریعینہیں بلکہ وحی ربانی اور تعلیم الٰہی ہے بن سکتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ محض کسی انسان کی عقل ہے جو بهرحال کوئی خاص هخص ٔ یاکسی خاص خاندان فتبیلهٔ قوم اور ملک کا ہوگا ایسا غیر جانبدارا نه قانون جس میں تمام مخلوقات کی حیثیت یکسال ہواور کسی طرف پلہ جھکنے نہ پائے اور تمام عالم کے لئے کیسال واجب العمل ہو، محال ہے اس لئے ضروری ہے کہ بیاصول اس کی طرف ہے وحی ہوں جس کے ہاتھ میں نظام عالم کی باگ ہے اور جو پورے نوع انسان کے اندرونی و بیرونی احوال و کیفیات کے رموز ہے باخبر ہے۔ بیداصول خلاق عالم کی طرف ہے جس مخض پر وحی ہوتے ہیں ، وہی پیغیبراور رسول ہوتا ہے۔

#### تيسراطريقه:

یہ وہ طریقہ ہے کہ جس نے اس کونہیں جانااس نے نبوت کی حقیقت نہیں پہچانی ۔ پہلے یہ جاننا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوکام ہیں ۔خلق (پیدا کرنا ،نیست سے ہست کرنا) اور امر (جوموجود وہست ہے، اس کواپی مصلحت کے مطابق تھکم دینا) کا ئنات انہی دو چیزوں سے عبارت ہے۔تو جس طرح فرشتے خالق اور مخلوق اور مخلوق کے درمیان خلق وا یجاد و پیدائش اور پیغام رسانی میں واسطہ ہیں اس طرح پیغیبر خدا اور بندہ کے درمیان احکام کے پہنچانے میں واسطہ ہیں اور جس طرح خدا پر بحثیت خالق اور آمر (پیدا کرنے والے اور حکم دینے والے) کے ایمان لا نا واجب ہے اس طرح فرشتوں پر اس حیثیت ہے کہ وہ خالق ومخلوق کے درمیان ایجاد و پیدائش اور پیغام رسانی کے واسطہ ہیں ایمان لا نا ضروری ہے اور اس طرح پیغیبروں پراس حیثیت سے ایمان لا نافرض ہے کہ وہ خدا اور بندہ کے درمیان حکم کے پہنچانے میں واسطہ ہیں۔ اس کے بعد حسب ذیل مقد مات ذبین نشین رکھنے جا ہئیں۔

ا۔ چونکہ ممکن کا وجود اور عدم برابر ہے اس کئے ممکن ہے کہ وجود میں آئے کے لئے ایک مرج کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ ہے وجود کو عدم پرتر بچے ہوا وروہ شے عدم ہے وجود میں آسکے۔ بہی امر مرج ممکن کی علت ہوتا ہے۔
۲۔ ہرتم کے حرکات کے لئے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے جود مبدم حرکت کی تجد ید کرتا رہے۔ حرکات کی بھی دونشمیں ہیں طبعی اور ارادی۔ ارادی حرکت کے لئے ضروری ہے کہ اس کے محرک میں ارادہ اور افتتیار پایا جائے ، اس طرح طبعی حرکت کے لئے بھی بیضروری ہے کہ اس کا محرک عقل اور تدبیر والا ہو۔ آفتاب و ماہتاب اور دوسری آسانی محرک طبعی حرکت کے لئے بھی بیضروری ہے کہ اس کا محرک عقل اور تدبیر والا ہو۔ آفتاب و ماہتاب اور دوسری آسانی محل کے لئے کسی عاقل و مدبر کی ضرورت ہے ، اس لئے قرآن نے ان کے لئے کہا۔

﴿ وَ اَوْ حٰی فِی کُلِّ سَمَاءِ اَمُرَهَا ﴾ (مماسجده ۱۲) خدانے ہرآسان میں اس کا فرض اور کام دحی کیا۔

س۔ اب جس طرح انسانی حرکات کوارادہ اوراختیار کی حاجت ہے بعنی ارادہ اوراختیار کے بغیروہ وقوع میں نہیں آ سکتیں ای طرح ان حرکات کوا کیہ ایسے رہنما کی ضرورت ہے جوان اعمال وحرکات کا ٹھیک راستہ اور حیج طریقہ بتائے اور حق کو باطل سے بچ کوجھوٹ سے اور خیر کوشر سے ممتاز کردے۔

۳۔ خدا کے حکم دوقتم کے ہیں، تدبیری اور تکلفی۔ پہلاحکم تمام نظامِ عالم میں جاری ہے جس کی بناء پرتمام عالم میں تدبیراورا نظام کاسلسلہ نظر آتا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّحُومَ مُسَخَّرَاتٍ ' بِأَمُرِهَ لَهُ الْخَلُقُ وَالْآمُرُ لَهُ (الراف،٥٥) اورسورج اورجا نداورستارے اس تحظم كتابعداري الى كاكام ب بنانا اور ظم فرمانا۔ تكليفي تقلم صرف انسان كے لئے ہے۔ چنانج قرآن ميں ہے:

﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ ﴾ (بقره-٣)

اے انسانو! اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تم کو پیدا کیا۔

مقد مات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ انسان کے تمام حرکات ممکن ہیں ،اس لئے مرجح کی ضرورت ہے۔ اختیاری ہیں'اس لئے عقل کی ضرورت ہے۔ خیروشر کے متحمل ہیں ،اس لئے رہنما کی ضرورت ہے۔ای رہنما کا نام پنجیبر ہے۔

نظام عالم میں خدا کا جو تدبیری حکم نافذ ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ سے ہے۔ای قیاس سے انسانوں پرخدا کا جو

سيرت النبي حصه چهارم

تکلیفی حکم نافذ ہےوہ بھی ایسے ہی نفوس کے ذریعہ سے ہوگا اورانہیں کا نام پیغمبر ہے۔

شاہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ کے حجھے مبحث کے دوابتدائی بابوں میں اس پر بحث کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کمال تکتہ نجی ہے کی ہے۔شاہ صاحب کی تقریر کوہم اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔

#### نبی کی ضرورت:

انسان میں دوسم کی تو تیں ہیں 'ہیمی اور ملکوتی ۔ کھانا' پینا' شہوت' حص وظع' استیلاء و جروغیرہ افعال ہیمی توت کے آثار ہیں ۔ اورغور وفکر' علم ومعرفت' حسن اخلاق صبر وشکر' عبادت وطاعت وغیرہ ملکوتیت کے نتائج ہیں ۔ انسان کی روحانی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جیمی قوت اس کی ملکوتی قوت کے تابع ہو۔ اگر چی تقل سلیم ان اصول اور طریقوں کو معلوم کر سکتی ہے جن کے ذریعہ ہے ہیمیت کے تابع ملکوتیت ہونے کے فائد ہے اور گناہ وعصیاں کے نقصانات ظاہر ہوں ۔ عقل سلیم کے اس علم سے انسان فائدہ اٹھا کراپئی اصلاح کر سکتا ہے گریو امکان عقلی ہے ۔ عملی کیفیت سے کہ انسان کی آئمھوں پر موجودہ دنیاوی لذائد' حرص وظمع' اور بے جاخواہشوں اورغفلتوں کے اسے تو برتو پر دے پڑجاتے ہیں کہ اس کے اصلی اور فطری وجدان اور توت احساس کا مادہ فاسد ہوجا تا ہے جیسے بیاری میں انسان کی زبان کا ذا گفتہ جب بھی وہ حق وباطل خیر وشراور نیک و بد کی تمیز کو بھول جاتا ہے ، اس لئے نوع انسان کو ایسے جی رہنماؤں اور دوحانی معلموں کی ضرورت ہے جن کے احساس ووجدان کا آئم مینیگر در آلود نہ ہو۔

اگرافراد جماعات اوراہل ملک کوا یے مخص کی ضرورت ہے جواپی سیاست کے ذور سے ان میں صلح وآشتی اور امن وامان پیدا کرد سے تو ایک قوم بلکہ کل دنیا کے لئے ایک ایسے مخص کی ضرورت کیوں نہ ہو جو ہر گروہ کی استعداد کو پیش نظر رکھ کراس کے مطابق ،اس کے حقوق و فرائض کی تعیین کرے۔ ایسے لوگ جوا پے اہم فریف کوانجام دے سکیں ،ای طرح کم ہیں جس طرح دوسرے اصناف کے اہل کمال ۔ انسانوں کے معمولی پیشوں ، نجاری اور لوہاری کو دیکھو کہ کس قدر معمولی ہیں مگران کو کرنا بھی ہر خفص کا کام نہیں ۔ یہ پیشے بھی ایسے لوگوں کے بغیر وجود میں نہیں آئے جن کوان کا موں کا خاص فطری استعداد کی تھی جس کے ذریعہ سے انہوں نے اس فن کو تحمیل تک خاص ذوق و وجدان تھا اور ان کوان کا موں کی خاص فطری استعداد کی تھی جس کے ذریعہ سے انہوں نے اس فن کو تحمیل تک پنچا یا اور اس کے اصول و قوا عدوضع کے اور بعد کے آنے والوں نے ان کی تقلید کی اور اس تھلید سے مدارج علیا تک پنچا پیرا خلاق اور دوحا نیت اور ملک و ملت کے مصالح و فوا کہ عامہ کافن جس قدر اہم اور نازک ہے ، کیا اس کو مجھنا اور وضع کرنا ہم کو سے کہ کا موسکتا ہے؟

#### نى كى عصمت:

پھراس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو مخص اس رہنمائی کے منصب کا مدعی ہو ،وہ اپنی نسبت یہ بھی ٹابت کرے کہ وہ ان اصول وقواعد ہے بخو بی واقف ہے اور وہ اپنے علم اور تعلیم میں غلطی اور گمراہی ہے محفوظ ہے اور بیاس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے علم اور تعلیم کا ما خذاور سرچشمہ غلطیوں ہے پاک اور محفوظ نہ ہو۔اس کوان امور کاعلم اس طرح وجدانی ہوجس طرح انسان کو بھوک اور پیاس کا وجدان ہوتا ہے۔ کیا کسی کواس علم میں کداس کو بھوک یا پیاس معلوم ہوتی ہے کوئی غلطی ہوسکتی ہے؟ ای طرح اس کوحق و باطل، خیر وشر، اور نیک و بدامور کے درمیان فیصلہ اس طرح قطعی معلوم ہوتا ہے جس میں نہ دلیل کی حاجت ہوتی ہے اور نہ عقل محاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہونے کاعلم اس طرح رکھ دیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی معاند کتنی ہی دلیلیں پیش کرے کہ ہم کو بھوک یا ہیا تہیں ہیں کرے کہ ہم کو بھوک یا پیاس نہیں ہے، ہم بھی اس وجدانی یقین سے جس کو خدانے ہمارے اندر پیدا کردیا ہے، اس معاند کے ان عقلی دلائل سے متاثر ہوکر دست بردار نہیں ہو سکتے اور اپنے یقین کوغلط نہیں کہہ سکتے ، بعینہ ای طرح ان نفوس قد سیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نظام خاص تم کا وجدان و ذوق سلیم رکھ دیا ہے جس کاعمل ہمیشہ جے اور جس کا حساس ہمیشہ درست اور جس کا فیصلہ ہمیشہ ناطق ہی ہوتا ہے۔

#### نى كى محبوبىت:

ایبا مختص جب لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگوں کو بار بار کے تجربہ سے اس کی صدافت' سچائی اور راست بازی کا یقین ہوجاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جوتصرفات صاور ہوتے ہیں ،ان سے اس کا مقرب بارگاہ الہی ہونا بھی ظاہر ہوجاتا ہے تو ہرطرف سے لوگ اس کے اردگر دجمع ہوجاتے ہیں اور اس کی محبت کی راہ میں جان و مال اور اہل وعیال سب کو قربان کردیتے ہیں۔

شاہ صاحب اس کے بعد دوسری فصل میں ای'' بحث نبوت'' کوایک اورا نداز سے لکھتے ہیں جس کا ماحصل ہیہ۔ مصلحیین :

فضل و کمال اور علم و گل کے کیا ظ سے انسانوں کے مختلف در ہے ہیں۔ان میں سب سے بردا در جمع ہمین کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوت ملک نہایت بلند ہے اور جن میں یہ قدرت ہوتی ہے کہ سے اور حضح جذبہ سے ایک خاص نظام کو دنیا میں قائم کر دیں اور ان پر بارگا ہ الہٰ سے ایے علوم اور احوال کا ترشح ہوتا ہے جن میں ربانی آ خار نظر آ تے ہیں۔ ایسے لوگ معتدل مزاج اور اپنی صورت و سیرت میں درست اور عقل و ذکاوت میں متوسط ہوتے ہیں۔ نہاس قدر بلید کہ جزئیات سے کلیات تک ان کا پہنچنا مشکل ہو، نہاس قدر تیز کہ جزئیات اور محبوسات سے قطع نظر کر کے ہمیشہ ذہنیات اور تخلیات میں مبتلا رہیں صحیح فطرت پر وہ قائم رہتے ہیں، طور وطریق ان کے پہندیدہ ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا تعلق عبادت واطاعت سے اور بندوں کے ساتھ عدل وانصاف سے قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں شخصی اور جزئی تعلق عبادت واطاعت سے اور بندوں کے ساتھ عدل وانصاف سے قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں شخصی اور جزئی تعلق عباد کی اور منفحت عامہ اور تدبیر کی کا کیا ظاکر تے ہیں، وہ براہ راست کی کو تکلیف نہیں دیتے الل کی اور منفعت عامہ کا دوبار میں عالم غیب کی طرف مائل رہتے ہیں، وہ براہ ران کی بات چیت کا م کا جی اور اگر لیتے ہیں، وہ براہ ران کی بات چیت کا م کا جی اور منابل میں ہوتو وہ اس جزئی تکلیف اور شخصی نقصان کو معاطات میں نمایاں ہوتا ہے کاروبار میں عالم نوبار میں عالم غیب کی طرف میں رہتے ہیں، معمولی ریاضت سے ان کے لئے قرب و معاطات میں نمایاں ہوتا ہے کارکوبار میں عالم واسے ہیں جود وسروں کے لئے نہیں محمولی ریاضت سے ان کے لئے قرب و سکینت کے وہ در واز رہے کھل جاتے ہیں جود وسروں کے لئے نہیں محمولی ریاضت سے ان کے گئے قرب و سکینت کے وہ در واز رہا کے ملے ہیں جود وسروں کے لئے نہیں محمولی ریاضت سے ان کے لئے قرب و سکینت کے وہ در واز رہے کھل جاتے ہیں جود وسروں کے لئے نہیں محمولی ریاضت سے ان کے لئے قرب و

### مصلحین کی اقسام:

مفہمین کی درجہ بدرجہ مختلف اصناف ہیں اور ان کی مختلف استعدادیں ہیں اور اس بناء پر ان میں ہے ہرایک کے الگ الگ اصطلاحی نام ہیں۔ جوزیادہ تر عبادات کے ذریعہ ہے، جوعموی تدبیر وسیاست کے علوم کا فیض پا تا ہے اور ان اظلاق فا صلداور تدبیر منزل کے اصول حاصل کرتا ہے وہ حکیم ہے، جوعموی تدبیر وسیاست کے علوم کا فیض پا تا ہے اور ان کے مطابق اس کولوگوں میں عدل کے قیام اور طلم کے دور کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ خلیفہ ہے اور جس پر بلاء اعلیٰ کا نزول ہواور وہ اس کو مخاطب کرے اور مختلف قسم کے تصرفات اس سے صادر ہوں، وہ موید بروح ہواور وہ اس کو مخاطب کرے اور مختلف قسم کے تصرفات اس سے صادر ہوں، وہ موید بروح القد س کہلاتا ہے اور وہ جس کی زبان اور دل میں وہ نور ہوکہ لوگ اس کی صحبت اور پندوموعظت سے نفع اٹھا کیں اور وہ نور اس سے منتقل ہو کر اس کے دفتا کے خاص میں منتقل ہو جس سے وہ بھی کمال کے درجہ تک پہنچ جا کیں ، اس کا نام ہادی اور مزکی (پاک کرنے والا) ہے اور جس کے علم کا بڑا حصہ ملت کے اصول وقو اعد اور اس کی مصلحتوں کی وا تغیت ہوا ور اس کے منہدم ارکان کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت ہو، وہ امام کہا جائے گا اور جس کے قلب میں بیڈا الما جائے کہ وہ اور ان کی اس مصیبت عظلی سے خبر دار کرے جو اس دنیا میں ان کے لئے ان کے اعمال کے نتیجہ کے طور پر مقدر ہے اور ان کی اس مصیبت عظلی سے خبر دار کرے جو اس دنیا میں ان کے لئے ان کے اعمال کے نتیجہ کے طور پر مقدر ہے اور ان کی اس مصیبت عظلی کی رحمت کی جو دور کیا قبر اور حشر میں ان پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں ، اس کا نام منذر (ڈرانے والا ، ہوشیار کرنے والا) ہے۔

اور جب حکمت الہی کا بیا قتضا ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہدایت واصلاح کے لئے ان منہمین میں ہے کہی کو بھیجے تو اس کی آ مدمخلوق کی تاریکی ہے نکل کرروشنی میں آنے کا سبب ہوجاتی ہے اور وہ بندوں پر بیفرض قرار دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی اطاعت کریں اور بارگاہ الٰہی میں تا کید ہوتی ہے کہ جواس کی اطاعت کرے ، اس سے خوشنو دی اور جواس کی عظامہ کرے واس کی مخالفت کرے وہ اسے ناخوشی ظاہر کرے۔ یہی محض نبی ہوتا ہے۔

#### نې کې دوبعثتيں:

نبیوں میں بڑا درجہاں کا ہوتا ہے جس کواس پیغیبرانہ بعثت کے ساتھ ایک اور بعثت ملتی ہے ٔ اوروہ یہ کہ مرا دالہی یہ ہوتی ہے کہاس نبی کے ذریعیہ سے اس کی قوم اوراس کی قوم کے ذریعیہ سے دوسری قومیں ظلمت سے نکل کرنور میں آ گیں تو اس نبی کی ذاتی بعثت کا نام بعثت اولی اوراس کی قوم کی دوسری قوموں کی ہدایت کے لئے نامز دگی بعثت ٹانیہ ہے۔ نبی کی پہلی بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

﴿ هُـوَالَّـذِيُ بَعَثَ فِي الْاُمِّيِيْنَ رَسُولًا مِّنُهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايَاتِهِ وَيُزَكِيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (جمعـــ1)

و بی خدا جس نے ان پڑھوں میں ان بی میں سے ایک رسول بھیجا جوان کواس کی آیٹیں سنا تا اور ان کو پا ک بنا تا اور ان کو کتا ب اور دانائی سکھا تا ہے۔

اوردوسری بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

﴿ كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (آل عران - ۱۱۱)

تم بهترین امت ہوجولوگوں کے لئے وجود میں لائی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہواور برائی ہے بازر کھتے ہو۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جس طرح محمد رسول اللہ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِعَيْمِرانِهِ بِعِثْت ان کی امت کے لئے ہوئی، ولی ان کی امت کی ہوئی، ولی ان کی امت کے لئے ہوئی، ولی ان کی امت کی ہوئی، ولی ان کی امت کی ہوئی ہوئی اور اس معنی میں قرآن پاک کی ہیآیت بھی ہے۔

اس کی امت کی ہوئت دوسری قو موں کی طرف ہوئی اور اس معنی میں قرآن پاک کی ہیآیت بھی ہے۔

﴿ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیْدًا عَلَیْکُم وَ تَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَی النَّاسِ ﴾ (جَ۔ ۲۸)

ٹاکہ رسول تم پر گواہ ہواور تم لوگوں پر گواہ ہو۔

ٹاکہ رسول تم پر گواہ ہواور تم لوگوں پر گواہ ہو۔

ای لئے اعادیث میں ہے کہ آپ نے صحابہ کوفر مایا ﴿ فا نما بعثتم میسرین و لم تبعثو ا معسرین ﴾ تم آسانی کرنے والے بنا کرنہیں۔ آنخضرت و کھٹا ہے پہلے جوانبیا علیہم السلام آئے وہ ان کی کرنے والے بنا کرنہیں۔ آنخضرت و کھٹا ہے پہلے جوانبیا علیہم السلام آئے وہ ان مختلف مذکورہ بالامناصب میں ہے ایک یا دومنصب کے ساتھ مبعوث ہوئے لیکن آنخضرت ان تمام منصبوں پر ایک ساتھ سرفراز ہوئے اور بیتمام فنون آپ کی واحد ذات میں جمع کردیئے گئے اور آپ کو بیدونوں بعثتیں بھی بکمال استحقاق عطا ہوئیں۔

#### بعثت کے لئے کسی قوم کا انتخاب:

یہ بھی واضح ہو کہ رسول کی بعثت کے لئے حکمت البی کا اقتضااس لئے ہوتا ہے کہ عالم کی عمومی تدبیر وقعم ونسق میں جواضا فی خیر معتبر ہے، وہ ان دنوں اسی رسول کی بعثت میں مخصر ہوتا ہے اور اس بعثت کے حقیقی سبب کاعلم اسی دانائے غیب کو ہے مگر اتنی بات ہم قعطاً جانتے ہیں کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو بعثت کے ساتھ ضرور پائے جاتے ہیں اور امت پر اس رسول کی اطاعت اسی لئے فرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام قوموں سے جس قوم کی نسبت سے جانتا ہے کہ اس میں خدا کی اطاعت و پر ستش کی استعداد اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فیضان اٹھانے کی صلاحیت زیادہ ہے، اس میں وہ رسول مبعوث ہوتا ہے اور چونکہ اس قوم کی اصلاح اس بیٹے بارگاہ اللی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت سب پر واجب کی جائے۔

#### بعثت كاز مانه:

اس موقع پر چند با تیں اور قابل لحاظ ہیں کیونکہ بیہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ کوئی نئی حکومت اس لئے قائم کی جائے تا کہ اس کے ذریعہ ہے ان دوسری حکومتوں کو جود نیا میں فساداور شرکا موجب بنی ہوئی ہیں مٹادیا جائے تو الی حالت میں اللہ تعالی اس محض کو بھیجتا ہے جو پہلے اس قائم ہونے والی سلطنت کی قوم کی اصلاح کرے اور اس کے دین کو درست میں اللہ تعالی اس محض کو بھیجتا ہے جو پہلے اس قائم ہونے والی سلطنت کی قوم کی اصلاح کر اور اللہ ہوتی یا بیہ کر سے تا کہ اس کے ذریعہ سے دوسری قوموں کی اصلاح ہوجس طرح ہمارے پیغیبر محمد رسول اللہ ہوتی کی بعث ہوئی یا بیہ کہ اللہ تعالی کی تو می زندگی کی بھا اور اس کو اپنا برگزیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس میں وہ ایک ایسے محض کو بھیجتا ہے جو اس کی بجی کو دور کردے اور اس کو کتا ہے الہی کی تعلیم دے کر اس کو اس کا مستحق بنا دے جیے حضرت موئی علیہ الصلو قوالسلام کی بن ور کردے اور اس کو کتا ہے الیہی کی تعلیم دے کر اس کو اس کا فیصلہ بیہ وتا ہے کہ اس کو مزید زندگی ملتی رہے اور اس کا دین و

سلطنت برقرارر ہےتو یہ مجددین نبوت پیدا ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے مختلف زمانوں میں حضرت داؤد " ' حضرت سلیمان " اور پیغیبروں کے ایک گروہ کی بعثت ہوتی رہی۔

#### نى كى يقينى كاميابى:

ہرنبی کی بعثت کے دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کواوراس کے دوستوں کو کامیا بی دئ اوراس کے دشمنوں کو پے در پے ناکا می ہو (یہاں تک کہ حق استواراور دعوت مکمل ہوجائے) قرآن پاک میں ہے۔
﴿ وَلَـقَـدُ سَبَـقَـتُ کَـلِـمَتُـنَا لِعِبَادِ نَا الْمُرُسَلِيُنَ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمَنُصُورُونَ وَ إِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْعُمُ الْعُلِدُونَ ﴾ (والصَّقَت ۔ ابحا )
الْعَلِدُونَ ﴾ (والصَّقَت ۔ ابحا )
اور ہماری بات اے پیمبر بندوں کے متعلق پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ انہی کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر عالب ہوگا۔

ان دونوں بزرگوں (امام غزالی اورشاہ ولی اللہ صاحب) نے اپنے الفاظ میں جو پچھ کہا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال مبار کہ اور سوائح مقد سہ پرجس کی نظر عمیق و سیع ہوگی ان کوان اصول کے تتلیم کرنے میں ذرہ بھر شک نہیں ہوسکتا اور ان پر استدلال واقعات اور حوادث ہے ای طرح کیا جاسکتا ہے جس طرح نفیات اجتماع (سائیکا لوجی آف پیپل) یا نفیات رہنمائی (سائیکا لوجی آف لیڈرشپ) پر واقعات کے تسلسل اور تواخ سے کرتے ہیں۔ ای طرح امام غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اوپر کے صفحات میں جو پچھ کہا ہے ہم مجاز آکہ سکتے ہیں کہ وہ '' نفیات نبوت'' کے گویا ابواب ہیں۔

موجودہ زمانہ میں خیالات ٔ طرز گفتار ٔ اسلوب تحریراور طریقہ استدلال غرض ہر چیز میں فرق ہو گیا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اہل زمانہ سے ان کی اصطلاح میں گفتگو کی جائے اور جواصول قائم کیا جائے ،اس پرقر آن مجید ہے بھی ساتھ ساتھ استدلال کیا جائے کہ عقل وفول دونوں در ہاروں میں کہنے والے کی بات کا اعتبار ہو۔

غور کرنے ہے بیمعلوم ہوگا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ جس غرض و مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے ذاتی ارادہ اور قصد کے بغیر خود بخو داس کو پورا کر رہا ہے اور اس کے خالق نے اس کے روز پیدائش ہے اس کو جو تھم دے دیا ہے اس کی تغییل ہے وہ سرموانح اف نہیں کرتا۔ آسان سے لے کرز مین تک ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ آفتاب دنیا کو گرمی اور دوشتی دینے پر مامور ہے اور وہ ہر آن اور ہر لمحہ اس میس مصروف ہے ، زمین کو سر سبزی اور شادا بی کا کام پر دیا کو گرمی اور دوہ اس کی تعمیل کر رہا ہے ، در خت پھل پر دہے اور وہ اس کو انجام دے رہی ہے ، ابر کو بیر ابی اور گو ہر باری کا تھم ہے اور وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے ، در خت پھل دینے پر مقرر ہیں اور وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ، حیوا نات جن کا موں پر مامور ہیں وہ بخوشی ان کو کر رہے ہیں لیکن دینے پر مقرر ہیں اور وہ اس کام میں گئے ہوئے ہیں ، حیوا نات جن کا موں پر مامور ہیں وہ بخوشی اس دنیا میں کسی کام پر اسی طرح مقرر ہو کر آیا ہے یا نہیں ؟ اگر آیا ہے تو کیا اس کو انجام دے رہا ہے؟

آ وُانسان کوغورے دیکھیں۔ بظاہروہ بھی کھا تا پیتا چلتا پھر تااٹھتا بیٹھتازندگی گذارتا ہےاور پھرمرجا تا ہے۔ کیا

اس کی زندگی کابس اس قدرمقصد ہے؟ اگریہی ہےتو کچرانسان اورحیوان میں کیا پیچان؟ اور ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں کیا امتیاز؟ اورصا حب عقل اور ہے عقل میں کیا فرق؟ چنانچےقر آن پاک اس لئے انسانوں سے سوال کرتا ہے اور بجا سوال کرتا ہے۔

> ﴿ اَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُنْكُمُ عَبَنَا ﴾ (مومنون ١١٥) كياتم بيگان كرت ہوكہ ہم نے ثم كوبيار پيداكيا۔ ﴿ اَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُرَكَ سُدًى ﴾ (تيامه ٢٦) كياانسان بيگان كرتا ہے كه وہ بيكار چيوڑ ويا جائے گا۔

اس ہمعلوم ہوا کہ وہ بھی کسی غرض ومقصد کے لئے پیدا ہوا ہے لیکن وہ غرض ومقصد کیا ہے؟

انسان کی پوری ستی اگر کا نتات کے صفحہ ہے من جائے تو بھی آفاب ای طرح چکتار ہے گا سمندراس طرح الجنے رہیں گے بہوا کیں ای طرح پیل گے اور درخت الجنے رہیں گے بہوا کیں ای طرح پیلنے رہیں گے بہوا کی ای ای طرح پیلنے رہیں گے بہتی معرض خطر میں پڑجائے سبزیاں نہ آئیں تو انسان کی ستی معرض خطر میں پڑجائے سبزیاں نہ آئیں تو انسان کو بھوکا مرجائے پانی نہ برے تو انسان پیاسا تڑپ جائے اگر بوانہ چلے تو انسان گھٹ کر مرجائے اگر زمین نہ ہوتو انسان کو ہموکا مرجائے پانی نہ برے تو انسان کی ستی کا چراغ فوز ابجہ جائے سمندر نہ ہوتو نہ پانی برے ، نہ سبزیاں آئیں نہ انسانی غذا میسر آئے ، نہ پانی برس کر پھر زمین کو ختک ہونا نصیب ہوالغرض و نیا کی کوئی اہم ستی اپ وجود کے لئے کارخانہ ستی کے ایک ایک پرزہ کا حاجت مند ہے تو پھر کیا یہ بیس کہ اس کا رخانہ ستی کے ایک ایک پرزہ کا حاجت مند ہے تو پھر کیا یہ بیس کہ اس کا رخانہ ہم ہی تا ہے انسان کی وجود کی غرض و غایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و غایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و خایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و خایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و خایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و خایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے لیکن خود انسان کے وجود کی غرض و خایت انسان کا وجود کی غرض ہے ہو کی غرض ہے ہے کیں خود انسان کے وجود کی غرض ہے کے کہ کی خود کی غرض ہے کو کی غرض ہے کے کہ کی خود کی غرض ہے کو کر غرض ہے کو کر غرض ہود دا سے کہ کو کو کو کی غرض ہے کہ کر خانہ ہو کہ کی خود کی غرض ہود دا سے کہ کو کر غرض ہود دانسان کی وجود کی غرض ہود دانسان کے وجود کی غرض ہود دانسان کی وجود کی غرض ہود دانسان کے وجود کی غرض ہود دانسان کی وجود کی غرض ہود دور کی غرض ہود دانسان کے وجود کی غرض ہود دانسان کے دور کی غرض ہود دانسان کے دور کی غرض ہود دانسان کی دور کی غرائی کی دور کی خود کی غرض ہود دانسان کی دور کی غرض ہود دانسان کے دور کی غرب کی دور کی خود کی غرائی کو کو کی خود کی

قرآن پاک دوسرے موجودات وکلوقات کی نسبت بیکہتا ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِی حَلَقَ لَکُمُ مَّا فِی الْاَرُضِ جَمِیعًا ﴾ (بقرہ۔ ٢٩) ای نے تمہارے کئے (اے انسانو) وہ سب پیدا کیا جوز مین میں ہے۔ پھر بیجھی بتایا۔

﴿ اَلَهُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ سَنَّحَرَلَكُمُ مَّا فِي الْآرُضِ ﴾ (جَ ١٥٠) (اے انسان!) کیا توغور نہیں کرتا کہ زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو تمہارے کام میں اس نے لگار کھا ہے۔

ز مین کے بعد آسان کی نسبت بھی اس نے اعلان کیا۔

﴿ وَ سَخَرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَصَرَ وَالنُّجُومُ مُسَحَّرَاتٍ ، بِأَمُرِهِ ﴾ (مُل ١٢) اور (اے انسانو) اس نے رات اور دن کوسورج اور جائد کوتہ ہارے کام میں لگایا ہاورستارے بھی اس کے حکم سے کام میں لگے جیں۔

ستیاں دو ہی ہیں' خالق کی اوراس کی مخلوقات کی مخلوقات کے حالات برغور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں

ادنیٰ چیز اپنے سے اعلیٰ چیز کے کام آ رہی ہے۔ جمادات نباتات کے نباتات جمادات کے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات تینوں انسان کے کام آ رہے ہیں۔ آ خرانسان کو بھی اپنے سے کسی اعلیٰ ہستی کے کام آ نا جا ہے ۔ مخلوقات میں تو اب اس طرح کی کوئی اعلیٰ ہستی نہیں تو لامحالہ اس کی تخلیق خود خالق کے لئے ہوئی ہے۔

الغرض دنیا کی ساری چیزوں کی غرض و غایت بواسطہ یا بلاواسطہ انسانوں کی بقا' زندگی اور آ سائش ہے لیکن خود انسان کی زندگی اس کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے ہے، جیسا کہ وہ خود فر ما تا ہے۔

> ﴿ وَمَا حَلَقُتُ الْحِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (ذاريات ٢٥) اور ميں نے جناورانسانوں کواس لئے پيدا کيا کہ وہ ميری اطاعت کريں عقل فنم اورارا دہ واختيار کے لحاظ ہے مخلوقات کی تين قتميں ہيں۔

ا۔ایک وہ جوان صفات ہے بکسرمحروم ہیں جیسے آفتاب ماہتاب زمین مٹی پتھڑ کھل کچھول ٔ درخت ۲۔ دوسری وہ جوصرف ابتدائی احساس اورعلم وفہم رکھتے ہیں لیکن قیاس واستقر اء وتمثیل اور حاضر پر غائب کو قیاس کر کے کسی نے علم کا انتخر اج کرناان کی قدرت ہے باہر ہے۔ان کا ارادہ ٔ واختیار بھی صرف ظاہری محسوس اشیاء تک محدود ہے جیسے حیوانات۔

سے تیسری وہ مخلوق ہے جوعقل وا دراک رکھتی ہے ، قیاس آ رائی کرتی ہے ، استقراءاور تمثیل کے ذریعہ سے استغراءاور تمثیل کے ذریعہ سے استغراءاور تمثیل کے ذریعہ سے استغرار کی ہے ، جزئیات ہے ، جرئیات سے کلیات بناتی اور کلیات سے جزئیات پر حکم لگاتی ہے ، بدیمیات سے نظریات تک پہنچتی اور غائب کوحاضر پر قیاس کرتی ہے۔

پہلی قتم کی مخلوقات سے جوحرکات اور آٹار پیدا ہوتے ہیں وہ اضطراری اورغیر ارادی ہوتے ہیں اور بھی ان میں تخلف نہیں ہوتا، ای لئے ان کوفطری آٹار اور طبعی خصائص کہتے ہیں جن کا صدوران مخلوقات سے ہمیشہ یکسال اور بلا ارادہ ہوتار ہتا ہے۔ دوسری قتم کی مخلوقات سے جو آٹار اور حرکات پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ گوارادہ اور احساس اور ابتدائی فہم کے ماتحت صادر ہوتے ہیں لیکن ان کے ہر فرد سے صرف ایک ہی قتم کے افعال محرکات اور آٹار جبلت فطرت اور طبیعت کہتے ہیں ان کے صدور میں بھی وہ مخلوقات اپنی فطرت اور طبیعت کے نقاضے ہے مجبور ہیں جیسے حیوانات کے افعال اور ان کے مختلف انواع کے الگ الگ نوعی کام کہ وہ از ل سے قیامت تک یکسال ایک ہی طرح اور وہ بھی کسی غایت اور انجام و مآل کے پہلے سوچے بغیران سے صادر ہوتے ہیں۔

تیسری مخلوق کے بعض افعال گوطبیعت و جبلت کے مطابق ہوتے ہیں جو دیگر مخلوقات کی طرح و پسے ہی بے ارادہ اوراضطرارا سرز د ہوتے ہیں مگر اس کے اور دوسرے افعال وحرکات تمام تر اس کے ارادہ اختیار اور فہم سے صادر ہوتے ہیں مگر اس کے افعال وہ ہیں جن پر خیروشراور نیک و بدکا حکم جاری ہوتا ہے اوراس سے بڑھ کریہ کہ اس کے تیں ۔ سرف بہی آخری فتم کے افعال وہ ہیں جن پر خیروشراور نیک و بدکا حکم جاری ہوتا ہے اوراس سے بڑھ کریہ کہ اس کے تمام عاقلانہ کام، عاقبت بین انجام اور مال کارکو خیال کرکے اس کے ارادہ سے صادر ہوتے ہیں اور پہیں سے اس کی ذمہ داری کا سوال بیدا ہوجاتا ہے۔

جن وانس کے علاوہ تمام دوسری مخلوقات خیروشر کی ذمہ داری ہے بری ہیں۔ جمادات ونبا تات تواس لئے کہ

ان کے افعال وحرکات تمام تر مجبورانہ بارادہ اور فکر انجام کے بغیر صادر ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ ان احکام کے ہو جب ہمیشہ ہوتے ہیں جو خدانے ان کواؤل ہی دن دے دیئے ہیں۔ حیوانات بھی اس لئے اس ذمدداری ہیں ہیں کہ ان کے افعال وحرکات بھی تمام ترجبلی وطبعی ہیں اوروہ جبلت وطبیعت پر مجبورانہ بارادہ اور انجام کے خیال کے بغیر عامل ہیں یا یوں کہو کہ وہ اپنے خالق کے احکام پر ہمیشہ اضطرارا عمل پیرا ہیں۔ ای طرح فرضتے بھی اس تکلیف ہے سبکہ وش ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی خلقت اور جبلت سے اطاعت پر مجبور ہیں اور ای لئے ان سے عصیاں نہیں سرز دہوتا۔ صرف ایک انسان الی مخلوق ہے جو بہت می باتوں میں ارادہ واختیار اور علم رکھتا ہے، نیکی بدی اور خیر وشڑان دونوں پہلوؤں میں ہے کہی ایک کا داور انجام پرخور کرکے پہلوؤں میں سے کسی ایک کے اختیار پر قطعی مجبور نہیں ہے بلکہ وہ عقل وقیم سے سوچ سمجھ کرما کی کا راور انجام پرخور کرکے یا ہی خاتی کے اختیار پر قطعی مجبور نہیں ہے بلکہ وہ عقل وقیم سے سوچ سمجھ کرما کی کا راور انجام پرخور کرکے یا سے جذبات کے تحت کوئی کام کرتا ہے اس لئے وہی خیر وشر کے امتیاز اور حق و باطل کے فرق کے لئے پیغام اللی کا عزار یایا ہے۔

جمادات ونباتات اورد مگر محلوقات ہے احکام الہی کی مجبورانداطاعت یعنی جبلت یا فطرت یا خاصیت کوقر آن یاک یوں اداکرتا ہے۔

﴿ وَلِللَّهِ يَسُحُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَّالْمَلْفِكَةُ وَهُمُ لَايَسُتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبِّهُمُ مِّنُ فَوَقِهِمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (تل٣٩)

اور خدا ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں میں سے اور فرشتے 'وہ سرکشی نہیں کرتے'اپنے پروردگار کااو پرسے ڈرر کھتے ہیں اور کرتے ہیں جو تھم پاتے ہیں۔

ای فطری اطاعت الہی کا دوسرا تام فطری وحی بھی رکھ لوجیسا کے قر آن میں ہے

﴿ وَاَوْ حْيِي رَبُّكَ اِلَى النَّحُلِ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّحَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ثُمَّ كُلِيُ مِنُ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسُلُكِيُ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾ (تل-٢٩)

اور تیرے پروردگارنے شہد کی تعمیوں پر وحی بھیجی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جہاں حجبت ڈالتے ہیں اپنے لئے گھر بنالئے پھر ہر پھل میں ہے کھا' پھراپنے پروردگار کی راہوں پر (مقررہ احکام پر) چل مطبع ہوکر۔

دیکھواس آیت پاک میں طبعی الہام کی مجبورانہ پیروی کواطاعت الٰہی کہا گیا ہےاور دوسری جگہان کی اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے حکم کی۔اس طبعی اطاعت اور فطری تغییل کوان کی زبان حال کی نماز اور تبیج فرمایا گیا ہے۔

﴿ اَلَـمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالطَّيُرُ صَفَّتٍ عَكُلٌ قَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسُبِيُحَهُ عَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ٢ بِمَا يَفُعَلُونَ ﴾ (اور٠٠٠)

کیا تو نے نہیں ویکھا کہ آسان اور زمین میں جو کوئی ہے وہ اڑتے جانور پر کھولے اس کی یا دکرتے ہیں۔ ہرایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی نماز اور اس کی یا گاور خدا کومعلوم ہے جووہ کرتے ہیں۔

کیکن انسان کو دوسرےموجودات و مخلوقات کی طرح مجبور محض پیدانہیں کیا گیا ہے بلکہ جبیبا کہ بتایا جاچکا ہے وہ احساس اورارادہ جو جمادات میں معدوم' نباتات میں محل بحث اور حیوانات میں متحرک ہے، وہ انسان میں پوری طرح بیدار اور کارفر ما ہے۔ ای طرح وہ ارادی قوت واختیار جو جمادات میں معدوم، نباتات میں مفقو داور حیوانات میں محدود ہے وہ انسان میں ایک حد تک وسیع ہے۔ علاوہ ازیں ہر کام میں عاقبت بنی اور مال اندیشی صرف انسان کا خاصہ ہے ای لئے تمام مخلوقات میں وہی ارادی'' تکلیف'' کامستحق قرار پایا اور غیر ذی ارادہ مخلوقات کی طرح بالاضطرار اور مجبورانہ اطاعت الہی کے لئے نہیں بلکہ بالارادہ اطاعت کے لئے اس کی تخلیق ہوئی فرمایا

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْآرُضِ وَالْحِبَالِ فَآبَيْنَ آنُ يَّحُمِلْنَهَا وَآشُفَقُنَ مِنُهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ (احزاب-٢٢)

ہم نے اپنی امانت آسانوں پراورزمین پراور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اٹکار کیا اوراس سے ڈریے اورانسان نے اس کو اٹھالیا۔

یدامانت اس کی نیکی و بدی کی تمیز اور خیر وشر کا فرق ہے جس کے نتیجہ کے طور پرشریعت الٰہی کا نزول ہوا ہے انسان کواپٹی اس امانت سے عہدہ برآ ہونے کے لئے باارادہ اور بااختیارا فعال میں بھی بےارادہ اور بےاختیارا نہ افعال کی طرح احکام الٰہی کی اطاعت کر ناضروری ہے یعنی جس طرح بےاختیارا نہ افعال میں فطرت و جبلت کی مجبورا نہ اطاعت کر کے حکم الٰہی کی تعمیل کی جاتی ہے اس طرح باارادہ اوراختیاری افعال میں بھی شریعت کی بالا رادہ اطاعت کر کے حکم الٰہی کی تعمیل کی جاتی ہے اس طرح باارادہ اوراختیاری افعال میں بھی شریعت کی بالا رادہ اطاعت کر کے حکم الٰہی کی تعمیل ضروری ہے۔

اس مطلب کو دوسر نے لفظون میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ غیر ارادی افعال وحرکات میں جس طرح ہم اپنے فطری الہام ووحی کی مجبورانہ پیروی کرتے ہیں،اسی طرح ارادی افعال میں بھی شرق الہام ووحی کی بالا رادہ پیروی کریں۔
لیکن کسی کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے احکام وامر ہے ہم کو واقفیت نہ ہو۔انہیاء "اور رسول وہی ہیں جن پراللہ تعالی اپنے ان احکام اور اوامر کی شریعت کو وحی کرتا ہے اور وہ ان ذی ارادہ بندوں کو اس ہے آگاہ و باخبر کرتے اور اس کی اطاعت کی وعوت دیتے ہیں۔

یہ نکتہ کہانسان کےعلاوہ تمام دیگر ہےارادہ مخلوقات خدا کی اطاعت پرطبعًا مجبور ہیں اور کسی قدر بااختیارا نسان کے افرادا پنے اسی تھوڑے سے اختیار اور ارادہ کے بل پراپنے خالق سے سرکشی کرنے پر آ مادہ ہیں ،خود قرآن پاک کے الفاظ میں موجود ہے فرمایا۔

﴿ اَلَهُ مَنَ اللّٰهُ يَسُحُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالْمَحْدُ اللّٰهِ وَاللَّهِ مَنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَ الله ﴿ الْجَ ١٨٠) وَالْحَبَالُ وَالشَّمْسُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

دیکھو کہ انسان کے علاوہ تمام دوسری ہے ارادہ اور بے عقل مخلوقات کی کلی اطاعت اور سرا قگندگی کا اعلان ہے لیکن خاص باارادہ اور باعقل اورانجام میں انسانوں کی دونشمیں کردی گئیں ہیں ،مطیع اورسرکش۔ کا ئنات کے صحیفہ کا تدریجی مطالعہ کروتو معلوم ہوگا کہ جمادات 'نبا تات 'حیوانات اورانسان میں ہے جس صنف مخلوقات میں ارادہ اورا ختیار کا دائرہ اصناف ہستی میں بڑھتا جا تا ہے ای قدر معلم فطرت اپنے فرائفل ہے کنارہ کش ہوتا جا تا ہے اور وہ صنف کا کنات اپنی ذہرداری آپ قبول کرتی جاتی ہے۔ جمادات اپنی نشوونما کے لئے بیرونی غذا کے مختاج نہیں 'نبا تات جن میں ان اوصاف کی ہستی صرف اپنی آ تکھیں کھولتی ہے ، ان کی غذا خودان کے پاؤں کے نیچ ہوتی ہوتی ہے اور وہ خوداڑ کر اور چل کران تک پہنچ جاتی ہے۔ حیوانات جن میں بیاوصاف جاگر کرکروٹیس بدلتے ہیں ان کی غذا ہے جوتے ، ہے ہوئے ہے جوتے ، ہے ہوئے ہیں ان کی عندا ہے جوتے ، ہے ہوئے 'ہے چنے کھارے ، بن کچ پکائے ہرقدم پر ہروقت تیار ملتی ہے لیکن انسان جس میں سے مینوں اوصاف میٹھ کر حکمر ان اور کارفر ما ہوتے ہیں ، اس کے منہ تک غذا کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی جدو جہد محنت اور جانفشانی کے پیمینہ کا گرم قطرہ بیشانی سے چل کر اس کے پاؤں تک نہیں پہنچا۔

جہاں احساس ارادہ اور اختیار جیسے جیسے کم ہای قد رطبیعت فطرت اور جبلت کی اضطراری حکومت زیادہ قائم ہوکر ہے گئین جیسے جیسے ان متنوں اوصاف کی ترقی و بحمیل ہوتی جاتی ہے طبیعت فطرت اور جبلت کی حکومت کا دائرہ شک ہوکر احساس ارادہ اور اختیار کی شہنشاہی قائم ہوتی جاتی ہا ورحرکات واعمال کی باگ فطرت و جبلت کے مضبوط اور ناممکن النفیر ہاتھوں سے نکل کر اختیار وارادہ کے کمزور اور ہر آن بدل جانے والے ہاتھوں میں آجاتی ہے۔ جمادات ہمیشہ وہی کریں گے جوان کو کہنا چاہئے ، حیوانات وہی کام انجام ویں گے جوان کے کریں گے جوان کو بہنا چاہئے ، حیوانات وہی کام انجام ویں گے جوان کے برد کردیا گیا ہے، لیکن انسان کی قدر اختیار اور ارادہ پاکراکٹر اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور حدود اعتدال سے قدم باہر کال دیتا ہے اور اپنے اس اختیار وارادہ کی ذمہ داری کی امانت کو بھول جاتا ہے۔ انبیاء "اور رسول" وہی ہیں جواللہ تعالی کے حکم سے اس ذی ارادہ اور بااختیار محلوق کواس کی ذمہ داری کے فرائض تمجمانے کے لئے آتے ہیں۔

اس اختیاراورارادہ کے مرکز کا نام مذاہب کی زبان میں'' دل'' ہے جوانسان کے سرے لے کریاؤں تک کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ کی ایک ایک ارادی جنبش وحرکت پر حکمران ہے اور ای کے حکم ہے اس جسم کے اندرونی عالم میں سب کچھ ہوتااور سرانجام یا تا ہے۔انبیاء'' ای دل کے نظام کودرست کرنے کے لئے آتے ہیں۔

انسان کواپنے وجود کھا'تر تی اور پھیل کی ہرمنزل میں قدم قدم پر ہزاروں چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے۔ان چیزوں کے مہیا اور تیار کرنے کے لئے ہرانسان میں استعداد وقوت الگ الگ ہوتی ہے اور بیا ستعداد وقوت فیاض قدرت کی طرف سے پیدائش بلکہ پیدائش سے پہلے ہی آب وگل کے عالم میں اس میں ودیعت رکھی جاتی ہے۔ بہی سبب ہے کہ ہرانسان میں جس قتم کا میلان ہوتا ہے ای کی استعداد اس میں پائی جاتی ہے اور پھر بعد کو خاص خاص فنی الہامات کے ذریعہ سے جن کوتم ایجادات اور اختر اعات کہتے ہو، ہر پیشہ وراپنے متعلقہ کام کو بڑھا تا ہے اور تر تی دیتا ہے اور تہراری ضرورت کے مطابق تمہارے لئے سامان فراہم کرتا ہے۔

ان مادی ضرور بیات کے بنانے والوں کے حسب استعداداور حسب حیثیت مختلف در ہے اور مرتبے ہیں۔ بعض ان میں سے محض مقلد ہوتے ہیں جو وہی بنا سکتے ہیں جو بنانا سیکھا ہے 'بعض چا بک دست اور ذہین ہوتے ہیں جواجھے کاریگروں کے صرف نمونوں کود کیچے کراچھی چیزیں تیار کر سکتے ہیں ، بعض ایسے ذہین اور فطین ہوتے ہیں کہ وہ نئ نئ چیزیں بناتے' دریافت کرتے اورا پجاو کرتے ہیں اور بعد کے آنے والے مدت تک انہیں کی تقلید کرتے رہتے ہیں' کاشتکار ک کے اصول' از الد مرض کی تدبیریں' کھانے پکانے کے طریقے' سواری کی ضروریات' رہنے سہنے کے سامان' پہننے کے کپڑے' لڑنے کے آلات' ان میں سے ہرشے کی ضرورت ہے اوران میں ہرضرورت کے لئے خالق فطرت نے ایک ایک گروہ پیدا کردیا ہے۔ وہ اپنے اپنے کام کوانجام دیتے رہتے ہیں۔ ان ضرورتوں کے فراہم ہوجانے سے انسان کی مادی زندگی کی شروریات کا جن کوتم اصول تدن' طریقہ معاشرت' محکیل ہوجاتی ہے۔ اب اس کے بعداس کی روحانی اوراخلاقی زندگی کی ضروریات کا جن کوتم اصول تدن طریقہ معاشرت' آئین عدل وانصاف' اخلاق حنداور دین وتقوئی کے نام سے موسوم کرتے ہو، دورشروع ہوتا ہے۔ اگر بیاصول اور تعلیمات انسانوں کے سامنے نہ ہوں تو آ دم کے بیٹوں کی بیہ جنت دوزخ ہوجائے اور اشرف المخلوقات کی بیہ جماعت جانوروں کا گلہ اور درندوں کا جھنڈ بن جائے۔

جوتمہارے لئے غلہ پیدا کرتا ہے وہ کا شتکار ہے'اور جواوزار بناتا ہے وہ لو ہار ہے' جوزیورگھڑتا ہے وہ سونار ہے' جوتمہارے کپڑے بناتا ہے وہ جولا ہا ہے' جوتمہارے مکان بناتا ہے وہ معمار ہے' جوتمہاری حفاظت کرتا ہے وہ سپاہی ہے' جو تمہاری تگہبانی کرتا ہے وہ حاکم ہے' جوتمہارے آپس کے جھگڑے چکا تا ہے وہ قاضی ہے' جوتمہارے ملک کے اندرامن و امان کا ضامن ہے وہ بادشاہ ہے' جوتمہاری جسمانی بیاریوں کا معالج ہے وہ طبیب ہے' جو اپنی صناعیوں سے تمہاری ضرورتوں کے لئے کاریگری کی چیزیں بناتا ہے وہ صناع ہے' اور جوتمہارے لئے مادی کا کنات کے چرہ سے اسرار کا پردہ ہنا کرتم کو ہر چیز سے باخبر کرتا ہے وہ حکیم ہے۔

ای طرح جو برگزیدہ افراد تمہارے روحانی واخلاقی واجہائی حالات کے معلم وگران ہیں، ان کی بھی ایک جماعت ہے لیکن جس طرح تمہارے مادی ضروریات کے بنانے والوں کے لئے حسب استعداداور حسب حیثیت در جب ہیں ای طرح ان روحانی ضروریات کے فراہم کرنے والوں میں بھی مر ہے اور درجے ہیں بعض وہ ہیں جوصرف اگلے روحانی معلمین کی فقل و تقلید کرتے ہیں بی عام علماء ہیں، بعض وہ ہیں جواجھے روحانی نمونوں کود کھے کر خود بھی ان کی عمد فقل اتارتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں بی مجددین ہیں، بعض ایے ہیں جوالہام ربانی نے فیض پاکر روحانیت کے نئے اصول وضع کرتے اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں بیانیاء ہیں۔ ان کے مقدس ہاتھ تمہارے لئے غلہ پیدا کرنے مکان بتائے 'کپڑ ابتائے اور اربنائے اور صناعی کرتے ہیں بیانیاء ہیں۔ ان کے مقدس ہاتھ تمہارے لئے غلہ پیدا کرنے ان کی مبارک انگلیاں تمہارے ان اور برقی ہیں جوانی مرکز جس پر تمہارے اور مناعی کرنے کے لئے ہیں۔ کے لئے ہیں۔ پر غور کروکہ میاصل مرکز جس پر تمہارے ان بی حق ان اور ہرتم کی حرکات و سکنات اور ہرطرح کی جدو جبد کا مدارے یعنی کرنے کے دیور کروکہ میاصل مرکز جس پر تمہارے افعال اور ہرتم کی حرکات و سکنات اور ہرطرح کی جدو جبد کا مدارے لیعنی کرنا ہیں۔ کی ماجوں کی خور کرنا ہیا تھی ان کی مربا ہے اور کیا خالق فطرت کا بیفرض نہ تھا کہ وہ مادی ترتی واصلاح کی طرح 'تمہاری روحانی ترتی واصلاح کی بھی فکر کرتا ہے اور کیا خالق فطرت کا اس کی شان ربو ہیت کے ساتھ سوغن نہیں ہو ۔ کیا اس کی شان ربو ہیت کے ساتھ سوغن نہیں ہے؟

یمی وہ طبقہ ہے جوتمام متفرق اور مختلف انسانی طبقوں کو باہم جوڑ کرایک عام انسانی تدنی سطح پر لایا ہے، وہ ان

کرتے ہیں۔

سب کو جوتمہارے لئے روٹی تیار کرتے ہیں' کپڑے بغتے ہیں' جھونپڑے بناتے ہیں اور سامان اور اوز ار درست کرتے ہیں' ایک دوسرے کے ساتھ مشارکت اور معاونت اور نیکی پرآ مادہ کرکے ان میں روحانی برادری پیدا کرتے ہیں اور مٹی ہے پیدا ہونے والے ایک آ دم کے بیٹوں کو جن کو دولت وغربت' سوسائٹی اور مجلس، اور حکومت اور اقلیم اور جغرافی وقو می تقسیم نے پارہ پارہ کررکھا ہے باہم جوڑ دیتے ہیں اور ان تمام مصنوعی امتیاز ات کومٹا کر پوری زمین کو ایک ملک، تمام اقوام عالم کو اولا د آ دم' اور کل بلندو پست طبقوں کو ایک انسانی طبقہ قرار دیتے ہیں اور ان کے اخلاقی وروحانی عالم میں اصلاح و ترقی اور امن و امان پیدا کر دیتے ہیں ، ان کے دلول سے بغض و کینہ کو زکال کراخوت و محبت کا نور بھرتے ہیں ، ان کے احساس' ارادہ اور اختیار کی باگ پران کے دل کو قابو حاصل کرنے کی تدبیر بتاتے ہیں اور ان کو اعتدال کی حد بتا کر سیجے و غلط کی تمیز عطا

یمی وہ طبقہ ہے جس کوہم نمی رسول اور پیغیبر کہتے ہیں ان کو گوبراہ راست جسم وجسمانیات ہے تعلق نہیں ہوتا بلکہ صرف دل اور قلب وروح کی اصلاح کے لئے جسم وجسمانیات کی کسی قدراصلاح بھی اس حد تک ان کے فرائض میں داخل ہے جہاں تک ان کودل اور قلب وروح کے کا موں کی اصلاح کے لئے اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

#### ایک شبهاوراس کاجواب:

اس مقام پرایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ افرادانسانی کے درمیان امن وامان اوراطمینان پیدا کرنے کا کا م تو بادشاہ بھی کرتے ہیں اخلاق کا کام ایک معلم بھی کرتا ہے ایک فلسفی اوراجتا عیات کا ایک حکیم بھی کرتا ہے گران کے کا موں کے درمیان جوعظیم الشان فرق ہے اس کو بچھ لینا ہی اس شبہ کا از الد ہے علمی اصطلاح ہیں یوں سمجھو کہ مختلف فنون کے ماہرایک ہی چیز پر مختلف حیثیتوں نے نظر ڈالتے ہیں اورای اختلا فی نظر سے ان کا فن بھی علیحہ ہ علیحہ ہ ہوجاتا ہے کی ماہرایک ہی چیز پر مختلف حیثیتوں نے اگر بحث کی جائے تو کیم شری ہے ،اگر اس کی زندگی اور اسباب زندگی پر غور کیا جائے تو بیالو ہی (علم العیات) ہے ،اگر اس کے حد دو اور ان کے اسباب وعلی اورغرض و اگر اس کے جذبات اور جذبات کے مطابق اس کے خصی افعال وا عمال کے حدود اور ان کے اسباب وعلی اورغرض و عایت پر نظر ڈالی جائے تو یہ انتخاس (فلسفہ اخلاق) ہے ،اگر اس کے جماعتی خصائص اور لوازم کی تفتیش کی جائے تو یہ صوئیالو جی (علم اجتماع و معاشرت) ہے ،اگر اس کے جماعتی خصائص اور لوازم کی تفتیش کی جائے تو یہ سوشیالو جی (علم اجتماع و معاشرت) ہے ،اگر جم کی صحت و مرض کے اسباب کی جبتو کی جائے تو یہ طوب ہے ۔ دیکھو کہ سوشیالو جی (علم اجتماع و معاشرت) ہے ،اگر جم کی صحت و مرض کے اسباب کی جبتو کی جائے تو یہ طوب ہے ۔ دیکھو کہ ایک بی جم یا متعلق جم پر کتنی حیثیت تو اس سے جو کہ جبتو کی جائے تو یہ طوب ہیں ؟ تا ہم وہ سب حیم اورجسما نیات ہی ہے متعلق اور وابستہ ہیں اور اب یہ ہمان میں سے ہرا یک علم وفن علیحہ واور ہرا یک علم وفن علیحہ وار جسمانیات ہی ہے حاف نے والے علیحہ وہ ہیں ۔

ای طرح ایک نبی اورایک رسول کا کام بھی بادشاہوں' فلاسفروں اور حکیموں کی طرح انسانوں ہی کی اصلاح ہے گر ان میں سے کسی ایک کا کام بھی دوسرے سے ملتا جلتانہیں ہے' بادشاہ صرف اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے زور وقوت ے بازاروں گلیوں آباد یوں اور میدانوں میں امن وامان اور انصاف کوقائم رکھے فلاسفر انسانوں کے تمام انمال و خیالات کے اسباب وعلل کی تغییش اور ان میں نظم وسلسل اور علت و معلول کا ربط پیدا کرنے کا تفیل ہے فلے خلاق کے معلم تمہارے اخلاق وعادات کے اسباب وعلی تم کو بتاتے اور نا قابل فہم جذبات کی تشریح کرتے ہیں' اس ہے آگے ان کا کوئی کا منہیں حکیم اور واعظ تمہارے انمال واخلاق کی اصلاح کے لئے نہایت شیریں خوشگوار اور ڈھلے ہوئے فقرے سناتے ہیں گر ان میں سے کوئی نہیں جو تمہارے دلوں کا رہنما ہو۔ جو تمہارے احساس' ارادہ اور اختیار کے قدم کو غلط روی سنے ۔ وہ نہ صرف تمہارے اخلاق و عادات سے روک سنے ۔ وہ نہ صرف تمہارے اخلاق و عادات اور جذبات کے اسباب وعلل بتائے بلکہ تمہارے اخلاق و عادات اور جذبات بک اسباب وعلل بتائے بلکہ تمہارے اخلاق و عادات اور جذبات بک تدبیر بتائے بلکہ اس کے ہاتھ اور ذبان میں سے اور جذبات بلکہ اور ان تعلیم و تلقین و فیض صحبت ہے تمہارے اخلاق و عادات و جذبات بلکہ احساس ، ارادہ اور اختیار کی فرض و عادیت بلکہ بورے دل کی تو توں میں انقلاب پیدا کردے اور شرکے تم کو دلوں کی سرز مین سے نکال کر خیر کا برگ و بار پیدا کردے اور شرکے تم کو دلوں کی سرز مین سے نکال کر خیر کا برگ و بار پیدا کردے۔ البتہ نبی یہ تمام کام سرانجام دیتا ہے۔ وہ انسانوں کو اس کے احساس ارادہ اور اختیار کی بھولی ہوئی ذمہ داری یا دلاتا ہے اور ان قو گل کے مرکز یعنی دل کو خدا کے تعمل سے درست کردیتا ہے۔

وہ بادشاہوں کی طرح صرف بازاروں ،مجمعوں اور آبادیوں کا امن واطمینان نہیں چاہتا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کا امن واطمینان چاہتا بلکہ وہ اوگوں کے دلوں کے اندر کا امن واطمینان چاہتا ہے۔وہ معلمین اخلاق کی طرح اسباب وعلل کی تلاش وجنجو کی تشریح کی پروانہیں کرتا بلکہ اخلاق سینہ خواہ کسی سبب سے ہوں ،وہ ان کی نیخ کئی کرتا ہے اور اخلاق حسنہ خواہ کسی علت کے معلول ہوں ، وہ ان کو انسانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔وہ انسانی اوہام کے طلسم کوتو ڑ دیتا ہے اور غلارسوم ورواج کی بندشوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کو غلامی سے آزاد کر کے صرف خداکی غلامی میں دیتا ہے۔

﴿ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهِهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَآثِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اِصُرَهُمُ وَالْاَغُللَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ﴾ (الراف ١٥٧)

وہ ان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی ہے رو کتا ہے اور اچھائیوں کو ان کے لئے حلال اور خبیث چیز وں کوحرام مخمبرا تا ہے اور ان کے اس بندھن اور زنجیروں کو جوان پر ہوتی ہیں ان ہے اتار تا ہے۔

﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِنَالًا يَكُوُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُمَّةٌ ؟ بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾ (ناء ١٥) ایے رسول بیج جونیکوں کوخو شخری دیے اور بدکاروں کو ہوشیار کرتے ہیں تا کہ رسولوں کواس وعظ و تذکیر کے بعد پھر انسانوں کوخدا پرالزام دینے کا موقع نہ ملے (کہ ہم بھولے تھے تو خدانے ہم کو کیوں نہ یا دولایا)

﴿ لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيُزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ﴾ (عدید۔۲۵) ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایتیں وے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور (عدل کی) ترازؤ تا کہ لوگ عدل و انصاف پرقائم رہیں اور (دنیا میں امن واطمینان کی زندگی بسرکریں)

نوع انسانی کے دوسرے تمام خدام اور کارکن اپنے فرائض کو جن اغراض سے انجام دیتے ہیں ان کا دائرہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی ہے آ گے نہیں بڑھتا مگرا نبیاء " اور رسول نوع انسانی کی خدمت کے بیاکام بھی اس کی موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کواس لحاظ ہے سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ ان کااثر اس کی دوسری دائی و پائدار زندگی پر کیا پڑے گا۔وہ جم کی خدمت جسم کے لئے نہیں بلکہ روح کے لئے کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت خالق کے منشاء کے مطابق بجالاتے ہیں۔وہ صرف ایک مخلوق کو دوسری مخلوق ہی ہے نہیں بلکہ مخلوق کو خالق سے اور خالق ہی کے لئے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے جوڑتے ہیں۔

وہ صرف انچھی انچھی اور میٹھی میٹھی باتنی لوگوں کونہیں ساتے بلکہ خود بہتر سے بہترعمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا عامل بناتے ہیں۔وہ خیال آراء شاعروں اور جھوٹے حکیموں کی طرح نہیں ہوتے جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں، دیاغ ہوتے ہیں مگر دل نہیں ہوتے 'زبانیں ہوتی ہیں مگر ہاتھ نہیں ہوتے۔

﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوَٰنَ ٥ اَلَمُ تَرَ اللَّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيُمُونَ ٥ وَاللَّهُمُ يَقُولُونَ مَالَا يَفُعَلُونَ ﴾ (مُعراء ٢٥-١٥٠)

اور شاعروں کے پیروکارگم کردہ راہ ہوتے ہیں ہتم دیکھتے نہیں کہوہ ہرمیدان میں سر مارتے پھرتے ہیں اوروہ وہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔

وہ اس دعویٰ کے ساتھ انسانوں میں آتے ہیں کہ ان کے خالق نے جس نے ان کے ذرہ ذرہ کا سامان راحت فراہم کیا ہے وہی اِن کے قلب وروح کا سامان راحت بھی ہم پہنچا تا ہے، ان کو اس لئے بھیجا ہے کہ انسانوں کے قلب و روح کو اسامان راحت بھی ہم پہنچا تا ہے، ان کو اس لئے بھیجا ہے کہ انسانوں کے قلب و روح کو اس سامان کو برتنا سکھا تمیں اور ان کے رب کا پیغام ان کو سنا تمیں اور بتا تمیں کہ وہ بیہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے احساس این اور این اور اپنے اختیار کو کس طرح اس عالم میں صرف کریں کہ وہ پریشانی و بے اطمینانی کی تاریکی ہے نکل کر سکون واطمینان اور امن وسعاوت کی روشی میں داخل ہوں۔

﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُدِهِ ايْتٍ ۚ بَيِّنْتٍ لِيَخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ اِلَّى النُّوْرِ لَ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمُ لَرَءُ وُفَّ رَّحِينُمٌ ﴾ (صديد-٩)

وہی خداجوا پنے (رسول) بندے پر کھلی آیتیں اتارتا ہے کہتم کو (اے انسانو!) وہ تاریکی ہے نکال کرروشنی میں لائے (اوراللہ نے ایسااس لئے کیا) کہ وہتم پر شفقت کرنے والامہریان ہے

انبیاء بھی ایک بادشاہ کی طرح جماعتوں کا انتظام کرتے ہیں گرملک کے خراج اور زمین کی آبادی کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے وہ بھی جان و مال کی حفاظت کے لئے مقنن کی طرح قانون بناتے ہیں اور قاضی کی طرح سزاو جزا کا تھم سناتے ہیں گرانعام شاہی اور شخواہ ماہانہ پاکر کسی و نیاوی بادشاہ کے فرمان کی تعیل کے لئے نہیں بلکہ جسم و جان کے شہنشاہ اور کا نئات کے مالک کے فرمان کی تعمیل میں، وہ بھی فلاسفر کی طرح رموز واسم ارکا پردہ فاش کرتے ہیں مگر تجر بہاستقر اءاور کا نئات کے مالک کے فرمان کی تعمیل میں، وہ بھی فلاسفر کی طرح رموز واسم ارکا پردہ فاش کرتے ہیں مگر تجر بہاستقر اءاور قیاس سے نہیں بلکہ عالم الاسم ارکے مبدء علم سے فیف پاکر، وہ بھی حکیم وواعظ کی طرح پرتا شیر کلام کرتے ہیں مگر ان کے مانند این وہ این کے خوا سے جوڑ کر نہیں بلکہ خدا سے بن کر، اور وہ صرف کہتے نہیں بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ دوسروں سے کراتے ہیں۔وہ خدا سے ہیں،خدا سے پاتے ہیں اور اس سے سنتے ہیں اور وہ کی اور وں کو سناتے ہیں۔غرض او پرآسان سے ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ بی نیخ زمین پرسب کو با نیکتے ہیں۔

﴿ وَالنَّهُمِ إِذَا هَواى ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَواى ٥ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيَّ يُولِ وَالنَّهُمِ وَمَا غَواى ٥ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُي اللَّهُ وَمَا عَلَى ٥ غَلَّهُ شَدِيدُ الْقُواى ٥ ذُومِرَّةٍ فَاسُتَواى ٥ وَهُوبِالْأَفُقِ الْاَعْلَى ٥ فَاوُ خى الِيٰ عَبُدِهِ مَا آوُ خى ٥ مَا كَذَ بَ الْفُوَّادُ مَارَاى ٥ أَفَتْمَارُونَةُ عَلَى مَايَرَى ٥ مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْى ٥ لَقَدُ رَاى مِن ايْتِ رَبِّهِ الْكُبُرى ﴾ (وا لَنِمَا اللهُ ال

قتم ہے اس ستارہ کی جب وہ نیچےگرے کے تمہارا ساتھی (پیغیبر) نہ بھولا ، نہ بھٹکا 'اور نہ وہ نفس کی خواہش ہی ہے بات کرتا ہے ۔ وہ تو وہ ہے جواس کو وحی کے ذریعہ سے کہا جاتا ہے۔ اس کو بڑی بڑی قو توں والے ہی نے سکھایا ' طاقت والا' تو وہ سیدھا ہوا درآ نحالیکہ وہ آسان کے سب سے او پر کناروں میں تھا تو اس نے اپنے بندہ پر وحی گی۔ جو وحی کی نہ اس کے دل نے جواس نے ویکھا' اس کو جھوٹ کہا' کیا وہ جو دیکھتا ہے تم اس پر اس سے جھگڑتے ہو، نہ بینائی نے بچی کی اور نہ سرکشی کی اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی ان نے بھا۔

﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوَخِي إِلَى مِنُ رَبِّيُ هَذَا بَصَآئِرُ مِنُ رَبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحُمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ( الرة اعراف ٢٣٠)

کہددے (اے پینمبر) کہ میں تو ای کی پیردی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ (اے انسانو!) تمہارے رب کی طرف سے بھیرتمیں ہیں اور ان کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہیں۔ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَسُنُو يُلُ رَبِّ الْعَلَمْمِيْنَ ٥ نَـزَلَ بِهِ الرُّو مُح الْاَمِيُنُ ٥ عَـلـی قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِرِیُنَ ٥ بِلِسَان عَرَبِیِّ مُّبِیُنِ ﴾ (شعراء۔ ١٩٢١۔ ١٩٥)

یہ تو عالم کی پرورش کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کوامانت والی روح نے تیرے دل پراتارا تا کہ تھیج عربی زبان میں تو ہشیار کرنے والوں میں سے ایک ہو۔

کانتہ: \_ بالکل ممکن بلکہ واقعہ ہے کہ ایک ہی قتم کا کام مختلف کوش ونیت ہے کرتے ہیں۔ کی قوم کی اصلاح ہی کا کام ہے کہ اس کو مختلف کوش ولئے ہی تھا کہ اس کو مختلف کوش ولئے ہی تھا کہ اس کو مختلف کوش ولئے ہی تھا ہے کہ اس کو مختلف کوش ولئے ہی تھا ہے کہ قوم کی مالی حالت کی درتی ہے قوم بن سکتی ہے کوئی اصلاح کی قطع نظر کر کے صرف مختلصا نہ اغراض کولؤ کوئی ہے جھتا ہے کہ قوم کی مالی حالت کی درتی ہے قوم بن سکتی ہے کوئی اصلاح کی جڑتعلیم کو قرار دیتا ہے کوئی رہم ورواج اور معاشرت پرزور دیتا ہے کوئی ظاہری تدن پر مدار رکھتا ہے کوئی جسمانی قوت پر بھروسہ دکھتا ہے کوئی سیاسی کوئی سیاسی کوئی سیاسی کوئی سیاسی کامیابی کوقومی اصلاح کامر کڑ تھہراتا ہے کیکن انبیاء " کے نزد یک بیسب ثانوی درجہ کی باتیں ہیں وہ اپنی بنیا دصرف قلب کی اصلاح پررکھتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ بہی اصلی چیز ہے اور تمام دوسری ترقیوں اورا صلاحوں کو وہ یکسرای ایک اصل کی فروع اوراسی ایک جڑکی شاخیس جانتے ہیں۔

یمی سبب ہے کہ ان کی دعوت کی کامیابی سے قوموں کوسلطنت بھی ملتی ہے دولت بھی ہاتھ آتی ہے علم بھی عاصل ہوتا ہے نزوراورقوت بھی پیدا ہوتی ہے اور دنیاوی عظمت وجلال کا ہر منظر خاد مانداس کے استقبال کے لئے آگے بڑھتا ہے گریہ خوب بجھ لینا چاہئے کہ سیاسی مصلحین کی طرح قوت وطاقت ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا بلکہ جو پچھان کے سامنے ہوتا ہے وہ صرف خدا کی اطاعت خدا کی محبت اور خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، باتی تمام چیزیں ان کی نگاہ میں فرعی شانوی اور خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، باتی تمام چیزیں ان کی نگاہ میں فرعی شانوی اور خمنی ہوتی ہیں۔

#### نبی اورغیرنبی کے امتیازات:

سطور بالا ہے ہو بدا ہے کہ انہاء اوران کے مشابہ اشخاص میں کتاعظیم الشان فرق ہے۔ یہ فرق چار حیثیتوں ہے نمایاں ہے۔ مبداور منبع کا فرق غرض وغایت کا فرق طریق دعوت کا فرق اور علم وعمل کا فرق۔ نبی کے علم کا مبدا منبع ، ماخذ اور سرچشہ جو پھے کہووہ تعلیم انسانی ، گزشتہ تجربہ استقر اءاور قیاس ہے ہوتا ہے بعنی علیم عشل ہے جانتا ہے اور نبی خالت عقل ہے۔ ای طرح آیک علیم کے تمام اقوال اور جدد جدد کا منشاء اپنی شہرت طبی علم کا اظہار تو م یا ملک کی محبت کی خاطر اس کی اصلاح ہوتا ہے گرایک نبی کا مقعد خدا کے جدد جبد کا منشاء اپنی شہرت طبی علی کا ظہار تو م یا ملک کی محبت کی خاطر اس کی اصلاح ہوتا ہے گرایک نبی کا مقعد خدا کے علم کا اعلان اور خالق کی رضا مندی کے لیے مخلوق کی مجملائی ہوتا ہے۔ طریق دعوت کا فرق بیہوتا ہے کہ محبت کی عالم عات علی دور سے تمام تر حکمتوں ، مصلحتوں اور علل واسب کے ستونوں پر گھڑ اگرتا ہے لیکن نبی اپنی دعوت کوزیادہ تر خالق کی اطاعت کی عبد اور راس کی اور اس کے لئے ضرور کی نبیس نبی ہوتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کی اس کا سیاس سے آراستہ اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا میں ستراط افلاطون ارسطو دیوجانس وغیرہ ایک نمایاں اور میں کیسان حسان سے بالکل نمایاں اور اور ایجی موائی اور سیر تیں اور دونوں کے سوائی اور سیر تیں اور کارنا ہے بالکل نمایاں اور ایک دوسرے سے اس طرح متاز ہیں کہ ان میں ذراالتباس نہیں۔

بادشاہ اپنی تلوار کے زوراور اپنی فوج ولٹکر کی قوت سے رعایا کو اپنے قانون کا پابند بناتے ہیں تا کہ فتنہ وفسادرک جائے فلاسفراپ دعووں کو صرف استدلال کی قوت اور عقل کے خطاب سے ٹابت کرنا چاہتے ہیں تا کہ لوگ ان کی بات سلیم کریں 'لیکن پیغیبر" اپنے پیرووں کے قلب کو اس طرح بدل دینا چاہتے ہیں کہ وہ ازخود برائی کو چھوڑ کرنیکی اختیار کرلیں وہ اگر بھی قانون وحدومز اکو اختیار کرتے ہیں یا ساتھ ساتھ عقل کو بھی مخاطب کرتے ہیں تو ان کا پیمنی یا ٹانوی کا م ہوتا ہے اولین نہیں ۔ ان کی اولین غرض ہے ہوتی ہے کہ ان کے پیرووں کو خدا کی قدرت اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اتنامحکم اور پختہ یقین ہوجائے کہ وہ اس کے حکموں اور فیسے توں کو جو ان کے ذریعہ آتی ہیں ، بے چون و چراتسلیم کرلیں ۔

دنیا کے بادشاہ اور فات کے اور کشور کشاا پنے زور باز واور تلوار کی قوت ہے دنیا کے تیخے الٹ دیے ہیں۔انہوں نے بہتی بھی جار دانگ عالم پر حکمرانی کی تو مول کی جان و مال پر اپنا قبضہ اقتدار جمایا، ان کی تلواروں کی دھاک نے آباد یوں اور مجمعوں کے مجرموں کوروپوش کردیا ،اور بازاروں اور راستوں میں امن وامان پیدا کردیا لیکن کیاانہوں نے دلوں کے طبقے بھی الئے؟ اپنی سلطنت کے دائرہ سے باہر کی کمزور سے کمزورانسان سے اپنے حکم کومنوا سکے؟ وہ لوگوں کے دلوں کے طبقے بھی الئے؟ اپنی سلطنت کے دائرہ سے باہر کی کمزور سے کمزورانسان سے اپنے حکم کومنوا سکے؟ وہ دلوں کی بستیوں دلوں کو بھی فنا کر سکے؟ وہ دلوں کی بستیوں میں ہمی امن وامان پیدا کر سکے؟ وہ روحوں کی مملکتوں کا بھی نظم ونسق قائم کر سکے؟

حکماءاورفلاسفر جوا پنی عقل رسا کے ذریعہ سے عجا تبات عالم کی طلسم کشائی اور کا تئات کے مخفی اسرار کے فاش کرنے کے مدعی ہیں، کیاوہ قلب وروح کے عجا تبات کو دریا فت کر سکے؟ وہ ماورائے مادہ اسرار ورموز کو بھی حل کر سکے؟ وہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کا بھی کوئی سامان اپنی تحقیق وتفیش سے فراہم کر سے؟ ان کی دقیق نکتہ بنجیوں اور خیال آرائیوں کے پیچھیان کے ذاتی حس عمل کا بھی کوئی نمونہ ہے؟ ارسطونے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، دوسرے حکماء نے اخلاق کے اسباب وعلل کے حدود ظہور اُٹر اور نتیجہ کے ایک ایک حرف کی تحقیق کی ، مگر کیا اس سے کسی انسان کے دل سے برائی کا تخم دور ہوا 'اچھائی کے نیچ نے نیٹو و نما پائی 'ان کے اخلاق و تعلیمات کے فلسفیانہ دموز واسم ارکا دائر ہان کی درسگا ہوں کی چہار دیوار یول سے بھی آ گے نہ بڑھ سکا؟ کیونکہ وہ اپنے درس کے کمروں سے نکل کر جب انسانی صحبتوں میں داخل کی چہار دیوار یول سے بھی آ گے نہ بڑھ سکا؟ کیونکہ وہ اپنے درس کے کمروں سے نکل کر جب انسانی صحبتوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی اخلاقی زندگی اور قلبی صفائی عام انسانی افراد سے ایک انچ بھی بلند نہیں ہوتی ۔ حکمائے یونان میں سقراط سے بڑھ کرکوئی نہیں 'مگر کیا یہ وہی نہیں' کم کیا یہ وہوا بھی نہیں' مگر کیا یہ وہی نہیں' ہے جو بازار کی فاحث عورتوں سے ارتباط رکھتا تھا اوران میں ایک پیشہ کے فروغ اور کا میابی کے لئے کوشاں رہتا تھا۔ یہی یونان کے دوسر سے حکماء کا حال تھا اور تو حید و خدا پرتی تو اس سے بعدر جہا بلند ہے جس کی ان کو ہوا بھی نہیں گئی تھی۔

ان سطروں سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ہرشیری نواواعظ ہرموثر البیان خطیب 'ہرد قیقہ رس مقنن' ہر کشور کشافا تے اور ہرنکتہ دان حکیم اس لاکق نہیں کہ نبوت ورسالت کا اہم اور بلنداور مقدس منصب اس سے منسوب کیا جائے۔اس منصب کے ساتھ کچھا یسے شروط کوازم اورخصوصیات بھی وابستہ ہیں جواس کے ضروری اجزاءاور عناصر ہیں:-

ا۔ سب سے پہلی بات بیہ ہے کہاس کا تعلق پراسرار عالم غیب سے ہو۔ وہ عالم غیب کی آ وازیں سنتا ہو،غیب کی چیزیں دیکھتا ہوٴ غیب سے علم پاتا ہوٴ علم ملکوت کی تائیداس کے ساتھ ہوٴ روح القدس اس کا ہم سفر وہم نوا ہو۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوتما م بندول میں سے اس کے لئے چنا ہو کہ وہ اس بلند منصب پر سرفراز ہو۔ ۳۔ اس سے خدا کے حکم سے عجب وغریب اور جیرت انگیز تصرفات صا در ہوں جن سے اس کا مقبول بارگاہ

ہم۔ فضائل واخلاق کے پھولوں ہے اس کا دامن بھرا ہواور ہرفتم کے گناہ کے خس وخاشاک ہے پاک و صاف ہوکہ گندے ہاتھوں سے میلے کپڑے یاک وصاف نہیں ہو سکتے۔

۵۔ وہ لوگوں کوخدا اور عالم غیب پریقین کی دعوت اور فضائل وا خلاق کی تعلیم دے اور روز الست کا بھولا ہوا عہدان کو یا دولائے۔

۲۔ ندصرف تعلیم بلکہ اس میں قوت ہو کہ وہ شریروں کو نیک اور گمرا ہوں کو راست رو بنا دے اور جوخدا ہے
 بھا گے ہوں ان کو پھیر کر پھراس کے آستانہ پر لے آئے۔

ے۔ اپنے سے پہلے خدا کی طرف ہے آئے ہوئے میچے اصول کوانسانی تصرفات سے پاک وصاف کر کے پیش کرے۔

۸۔ اس کی دعوت و جدو جہداور تعلیم و تلقین ہے مقصود کوئی دنیاوی معاوضۂ شہرت' جاہ طلی' دولت مندی' قیام سلطنت وغیرہ نہ ہو بلکہ صرف خدا کے حکم کی بجا آ وری اورخلقِ خدا کی ہدایت ہو۔

یہ نبوت ورسالت کے وہ اوصاف اور لوازم ہیں جود نیا کے تمام پیغیبروں میں یکساں پائے جاتے ہیں۔ مذاہب

عالم کے صحیفوں پرایک نظر ڈالنے سے بیہ حقیقت منکشف اور آشکارا ہوجاتی ہے خصوصاً قرآن پاک نے جودنیا کی نبوت کا سب ہے آخری اور سب سے مکمل صحیفہ ہے اور جس نے نبوت ورسالت کی حقیقت اور شرا لکا ولوازم کی سب سے بہتر تشریح کی ہے۔ سور وَ انعام میں اکثر پنجیبروں کا ذکر کر کے بیچھائق ان الفاظ میں بیان کئے ہیں۔

اور یہ ہماری دلیل جوہم نے ابراہیم کواس کی قوم کے مقابلہ میں دی۔ہم جس کو چاہتے ہیں گی در ہے بلند کرتے ہیں 'جسہ تیرا پروردگار تدبیر والاخبر دار ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کواسیات اور یعقوب بخشے اور ہرایک کو ہدایت دی اور نوٹ کواس سے پہلے ہدایت دی تھی اوراس کی اولا و میں داؤد "اور سلیمان اورابوب اور یوسف اورموی اور ہارون کو ،اوران کا مرابی نیکوکاروں میں ہے ، کو ،اوران کا مرابی نیکوکاروں میں ہے ، اوراملیمان اورالیم اور اور بھا بیوں میں اوراملیمان اورالیاس کو ہرایک نیکوکاروں میں ہے ، اوراملیمان اورالیم اور بھا بیوں میں اوراملیمان اوران کو ہرایک کو ہزایک کو ہزایک کو ہوایت ہیں ،اور ہم نے ان کو چن کر پہند کیا اوران کو سیدھی راہ پر چلایا۔ بیالتہ کی ہدایت ہے ،اس پر وہ چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر وہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا ہر باد ہوجا تا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حق و باطل میں فیصلہ کرنا ( حکم ) اور نبوت دی تو اگر کوئی ان باتوں سے انکار کرے تو ہم نے ان باتوں پرا یہے دوسروں کومقرر کیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتے ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کوہم نے ہدایت دی۔اے مجمد اتو بھی انہیں کی رہنمائی کی بیروی کر جو ان کا انکار نہیں گام کی تم سے مزدوری نہیں چاہتا 'بیقر آن تو د نیاوالوں کو یا دولا نا ہے۔

ان آیتوں میں اکثر پنجبروں کے نام لے کران کے پنجبرانداوصاف گنائے ہیں۔اگر ہم ان کو یکجا کردیں تو نبوت ورسالت کے عام اوصاف خصوصیات اورلوازم واضح ہوجا ئیں۔

ا۔ فرمایا''ہم نے ابراہیم'' کو دلیل دی''اورہم نے ان کو ہدایت بخشی جس سےمعلوم ہوا کہ ان کے علم اور ہدایت کاسر چشمہ عالم ملکوت سے ہوتا ہے۔

۲۔ ارشاد ہوا کہ'' ہم نے ان کوسیدھی راہ چلایا''اور'' بیسب نیکو کار تھے''اس سے ثابت ہوا کہ وہ معصوم اور گناہوں سے بے داغ ہوتے ہیں۔

س۔ یہ بھی کہا کہ''ہم نے ان کوچن کر پسند کیا''اور''جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے بیہ ہدایت عطا کریں''

جس سے بیمقصود ہے کہ بیمنصب سعی ومحنت سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی اورا بتخاب سے ملتا ہے۔ ۴سے نے فرمایا کہ'' ہم نے ان کو کتاب حق و باطل کے فیصلہ کی طافت ( حکم) اورا حکام غیب کی تعلیم ( نبوت ) دی'' اس سے معلوم ہوا کہ اس منصب والوں کو کیا کیا چیزیں عطا ہوتی ہیں۔

۵۔ تھم ہوا کہ''ان کی رہنمائی کی پیروی کر''اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی اور دعوت پر مامور ہوتے ہیں اورلوگ ان کی پیروی سے نیکوکا راورصالح بنتے ہیں۔

۲- فرمایا کہ 'اے پیغیبر! بیہ کہددے کہ میں اپنے کام کا کوئی معاوضہ یابدلہ تم سے نبیں چاہتا۔ بیتو اہل دنیا کے لئے نفیحت اور یاودلا نائے 'اس سے ثابت ہوا کہ خالق کی خوشنو دی اور اس کے ذریعہ سے گلوق کی خیرخوا ہی اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرامقصو داور مظمع نظر نبیس ہوتا۔

دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ خاص محمد رسول اللہ ﷺ کے تعلق ونسبت سے ان حقیقتوں کوقر آن پاک نے کئی دفعہ بتصریح بیان کیا ہے جن میں سے جار با تیس سب سے زیادہ نمایاں ہیں: -

ا۔ اشیائے غیب امور خیراور فلاح وسعادت کے اسباب پراس کاعلم خدا کی تعلیم سے کامل ہو۔

۲۔ وہ اپنے علم کے مطابق اپنے عمل میں کامل اور راست باز ہو۔

۳\_ وه دوسرول کوان امور کی تعلیم دیتا ہو۔

سم۔ اوران کوبھی اپنی تعلیم اور صحبت کے فیض سے حسب استعداد کامل بنا تا ہو۔

قرآن پاک میں متعدد موقعوں پرآپ کی نسبت بیفر مایا گیا۔

﴿ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايْتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (بقره وجمد)

وہ رسول ان پڑھوں کوخدا کی باتنیں سنا تا اور ان کو پاک وصاف بنا تا ،اور ان کو کتاب وحکمت سکھا تا ہے۔

اس مختصری آیت میں ان چاروں مذکورہ بالا امورکو یکجا ذکر کیا ہے۔ جاہلوں کو آیات الہی پڑھانے اور کتاب و حکمت سکھانے سے پہلے بیضروری ہے کہ خوداس کو آیات الہی پڑھائی اور کتاب و حکمت سکھائی گئی ہوں ، اور دوسروں کو پاک وصاف ہو کہ ایک وصاف بنانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود پاک وصاف ہو کہ ایک جاہل اپ ہی جیے دوسرے جاہل کو عالم'اور ایک نایاک اپنے ہی جیے دوسرے جاہل کو عالم'اور ایک نایاک اپنے ہی جیے دوسرے نایاک کو یا کنہیں بنا سکتا۔ ایک دوسری آیت میں ہے۔

﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنُسْى ٥ إِلَّامَاشَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْحَهُرَ وَمَا يَخُفَى ٥ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسُرِى ٥ فَذَكِرُ إِنْ نَفْعَتِ الذِّكُرِي ٥ سَيَدًّا كُرُمَنُ يَّخْشَى٥ وَيَتَحَنَّبُهَا الْاَ شُقْى﴾ (اعلى٦١١)

ہم تھے پڑھا کیں گے تو تو نہیں بھولے گا، گرجواللہ جا ہے۔وہ جانتا ہے پکاراور چھپا'اورہم تھے آ ہتہ آ سانی تک پہنچا کیں گے،اور توسمجھا،اگر تیراسمجھانا فائدہ دے، جس کو خدا کالحاظ ہوگا وہ سمجھے گا اور جو بد بخت ہوگا وہ اس سے پر بیز کرےگا۔

ایسا پڑھانا جس میں بھول نہ ہو' پیغیبر کی روحانی تعلیم ہے''اور آسانی کی منزل کی طرف اس کو آہتہ آ ہتہ لے چلنا اور اس کے لئے اس تھن منزل کو آسان کردینا اس کے ذاتی عمل کو کمال درجہ تک اس طرح پہنچادینا ہے کہ تمام امور خیر اس سے بسہولت از خود صادر ہونے لگیں پھراس کو دنیا کے''سمجھانے'' پر مامور کرنا اس رمز کو آشکارا کرنا ہے کہ

دوسرول کی تعلیم و تذکیر کا منصب اس کوملا ہے،اس کے بعد بیفر مانا کہ''مثقی اس نفیحت سے فیض یا ئیں گے اور بد بخت محروم رہیں گے''اس کی تشریح ہیہ ہے کہ ناقصوں کی پیمیل اور ذی استعدا دلوگوں کوان کی استعداد کے مطابق فیض پہنچا نا بھی اس کا فرض ہے۔ کے

### نبوت کےلوازم اورخصوصیات:

نبوت کی شرح حقیقت اوراس کے ضروری لوازم اورخصوصیات کے اجمالی بیان کے بعد ضرورت ہے کہ نبوت کے چندا ہم خصوصیات پرتفصیل سے گفتگو کی جائے تا کہ وفت کی بہت می غلط فہمیوں کاسد باب ہو،لیکن ان خصوصیات کے ذکرے پہلے خودہم کو'' خصوصیت'' کو مجھنا ہے کداس سے مقصود کیا ہے؟

د نیا میں ہرنوع اور ہرنوع کے ماتحت ہرصنف میں کچھ نہ کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں۔ پیخصوص صفات اس نوع اور صنف کے ہر فرد میں بکسال پائی جاتی ہیں۔ انہیں کو ہم لوازم اور خصوصیات کہتے ہیں کچل پھول' چو پائے' پرندے اور انسان تمام انواع میں کچھ نہ کچھ الیی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں یائی جاتیں اور انہیں خصوصیات کی بناء پر ہرنوع دوسرے ہے ممتاز اور ہرصنف دوسرے سے علیحدہ ہے۔گلاب میں خاص قتم کا رنگ خاص قتم کی خوشبو' خاص قتم کے بیتے ہوتے ہیں۔ بیناممکن ہے کہ کوئی گلاب ہواوراس میں بیہ چیزیں نہ پائی جا کیں لیکن گلاب کی بھی مختلف صنفیں ہیں ۔ان میں سے ہرا یک میں پچھالی لازمی صفات ہوتی ہیں جن سے گلاب کی ہرصنف (قتم) دوسری صنف (قتم) ےعلانیا لگ نظرآتی ہے۔

ای طرح انسانیت کے کچھ خاص لوازم ہیں ۔ دو ہاتھ' دو پاؤں' سیدھاقد' بولنے کی طاقت' سمجھ و بوجھاورغور و فکر کی اہلیت'ا یجاد واختر اع کی قوت'انجام بنی اور مآل اندیشی کی صلاحیت وغیرہ اس کےخواص ہیں اور جس طرح شہد میں مٹھاس جنظل میں کڑوا پن' آ گ میں گری اور برف میں ٹھنڈک نوعی خواص کی حیثیت سےخود بخو د پیدا ہوگئی ہیں ای طرح انسان میں انسانیت کی مذکورۂ بالا خاصیتیں فطر تاود بعت ہیں لیکن اس وصف انسانیت میں اشتر اک کے ساتھ گلاب کے اصناف کی طرح نوع انسانی کے بھی مختلف اصناف ہیں جیسے ہندی' چینی' حبثی' رومی' ایشیائی اور پورپین وغیرہ۔ دیکھو کہان میں سے ہرایک صنف میں انسانیت کے اشتراک کے باوجود قد وقامت ٔ چیرہ مہرہ ٔ رنگ وروغن ٔ صورت وشكل اوراخلاق وعادات وغيره بيسيول چيزول كانمايال امتياز ہوتا ہےاور بيتمام اصناف انساني جومختلف آ ب و ہوا،مختلف مرز و بوم،مختلف نسل اورمختلف ماحول ہے تعلق رکھتے ہیں انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے صریحاً ممتازیں۔

ای طرح ہرصنف انسانی کےاندرمختلف افراد ہیں۔خلاق فطرت نے ان میں سے ہرایک کومختلف قابلیتیں عطا کی ہیں۔ شاعری ٔ زبان دانی السفهٔ ریاضی صناعی باغبانی معماری پہلوانی سینکڑوں مختلف متم کی انسانی استعداد کی

بیتشری اورطریقه استدلال امام رازی نے اپنی تغییرا وربعض کتب کلامید میں اختیار کیا ہے۔

خصوصیتیں دوسروں ہے الگ ہیں۔ایک شخیل پہند شاعرادرا یک حقیقت شناس ریاضی دان میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے ادب وانشاء کے خیالی بلند پرواز عموماً ریاضیات جیسے ٹھوس اور واقعی علوم سے کورے ہوتے ہیں اور واقعیات سے لبر پز ریاضیات کے جاننے والے ادب وشاعری ہے برگانۂ پہلوانی کے جو ہر باغبانی سے الگ ہیں اورا یک صناع کی طبیعت ایک فلسفی سے متضاد ہوتی ہے۔

ای کے ساتھ صنف شعراء میں خاص د ماغی قابلیت کا اتحاد ہوتا ہے۔لظم کی قوت مخیل کی بلند ک محاکات کی قدرت الفاظ کا زور معانی کا جوش بیتمام شعراء کی مخصوص صفات ہیں ،ای طرح تمام فلسفیوں کی ایک خاص د ماغی کیفیت ہوتی ہے۔خاموثی نوروفکر دفت نظر خارجی عالم ہے بے پروائی نصور میں انہاک خلوت گزین اخلاق کی خطی الغرض مرز ویوم اور آب وہوا کے اختلاف کی بناء پر جواصناف انسانی پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی بیا اختلاف وا تمیاز نظر آتا ہے۔ بنی بال و نیولین و چنگیز دم کے دم میں آبادی کو ویراندا ورویراند کو آبادی پہاڑ کو میدان اور میدان کو پہاڑ بنا سکتے سے گروہ میش کر فلسفیا خوات کر تیار کرسکتا تھا، گرا بیشنز کے کر فلسفیا اخلاق پر چند صفح نہیں کھے سکتے سے ،افلاطون تنہائی میں بیٹھ کر جمہوریت کا فلسفیا ندخا کہ تیار کرسکتا تھا، گرا بیشنز کے تخت پر بیٹھ کرا کیا کہ حکر ان کا فرض انجام نہیں دے سکتا تھا، سلطان محمود کے در باری شاعر فردوی نے اپنی طبیعت کے زور سیستکڑوں خیالی سومنات کے معرکے فتح کئے لیکن پھر کی ایک چٹان پر بھی کلہا ڈی نہ مار سکا ،اس کے برخلاف سلطان محمود کے کناروں خیالی بہا تا ہوا نخر نی سے چل کر گجرات فوجوں کے دل کے ساتھ پہاڑوں کو چیرتا 'دریاؤں کو چھاڑتا 'اورریگٹتانوں میں پانی بہا تا ہوا نخر نی سے چل کر گجرات کے کناروں تک پہنچ گیا اور سومنات کے نگی قلعہ اور مجمد کو چکتا چور کرڈ الا مگر فردوی کی طرح تنہا بیٹھ کروہ خیالی شاہنامہ کا ایک معرکہ بھی فتح نہیں کرسکتا تھا۔

ان مثالوں سے بیٹا بت ہوا کہ نوع انسانی میں اشتراک کے باوجود اصناف انسانی کی ہزاروں قسمیں ہیں اور ان میں سے ہرتشم وصنف کے الگ الگ خصوصیات ٔ صفات اور لوازم ہیں۔ انہیں مختلف اصناف انسانی میں انبیاء علیہم السلام کی بھی ایک صنف ہے اور نوع انسانی کی اس مقدس صنف کے بھی چند خاص اوصاف خصوصیات اور لوازم ہیں جوان کو دوسرے اصناف انسانی سے علانے ممتاز بناتے ہیں۔

اس تمہید کے بعداب ہم کواس مسئلہ کی طرف تو جہ کرنی چاہئے کہ نبوت ورسالت کےا ہم لوازم اورخصوصیات کیا ہیں۔

#### وهبي استعداد:

ان میں سب سے پہلی چیز وہی استعداد ہے۔اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ مختلف انسانوں میں مختلف فتم کی فطری استعدادیں پائی جاتی ہیں اور انہیں کی طرف ان کا طبعی میلان ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی استعداداور میلان طبع کا جو ہر برگ و بار پیدا کرنے لگتا ہے یہاں تک کدایک خاص مقررہ مدت میں جا کروہ پوری طرح ظاہر ہوجاتا ہے۔جس طرح ہر درخت ہے آم کا بچھل پیدائہیں ہوسکتا بلکدای ہے ہوگا جس کوخدائے آم کا درخت بنایا ہے پھرآم کے درخت کے قاروخواص کھیل اس کا مزہ،اس کا رنگ و بو،غرض جملہ خصوصیات خوداس درخت میں ای وقت موجود ہوتے ہیں جب وہ ہنوز تخم کی صورت میں ہوتا ہے۔وہی تخم پودا بنرآ ہے 'پودا بڑھتا ہے،کوئیل اور شاخیس پیدا کرتا

ائ تمثیل کے مطابق میں بھی اچا ہے کہ ہرانسان کوشش سے نبی نہیں ہوسکتا بلکہ وہی ہوسکتا ہے جس کوخدانے نبی بنایا ہے اور نبوت کے بیر آثار وخواص اور کیفیات اس میں بالقوہ اور استعداد کی صورت میں اس وقت سے موجود رہتے ہیں جب وہ بنوز آب وگل کے عالم میں ہوتا ہے۔شاید آنخضرت والکا کے اس ارشاد کا کہ '' میں اس وقت نبی تھا جب آ دم ہنور آب وگل میں تھا آب ای قتم کا مطلب ہوگا۔

انبیاء کرام علیم اسلام کی بیرتوں پر فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ عرصہ وجود میں قدم رکھتے ہیں ای زمانہ ہے آنے والے وقت اور ملنے والے منصب کے آثاران ہے ظاہر ہونے گئے ہیں۔ وہ حسب ونسب اور بیرت وصورت میں ممتاز ہوتے ہیں، شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجوداس کی گندگی ہے بچائے جاتے ہیں، اخلاق حسنہ ہے آثارات ہوتے ہیں، ان کی دیا نت امانت میان ہونی ہوتی ہولی است گفتاری مسلم ہوتی ہے اور بیتم ہیدیں اس لئے ہوتی ہیں تا کہ منصب ملنے کے بعدان کے دعوائے نبوت کی تقد لیق اور لوگوں کے میلان خاطر کا سامان پہلے ہی ہے موجودر ہے محضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل ، حضرت اسحاق ، حضرت المحتان محضرت اسحاق ، حضرت المحتان کی محتان ہوئے تو مقد سے بہت پرتی کے خلاف نفرت کا شدید جذبہ کس بات کی شہادت ہے ؟ حضرت المحتان کی بیا نہ وی کا محتان میں پرورش بت کی محتان کی محتان کی بیان ہوئے تو مقد سے بیان ہو واقعات کی طرف میلان ، چلے بھر نے کے قابل ہوئے تو مقد سے بین اور خبرے کے المحتان کی خبر دیتا ہے؟ حضرت اسحاق کی طرف میلان ، چلے بھر نے کے المحتان کی محتان کی محتان کی محتان کی بیان کے لئے امتحان کی خطاب پانا بھر مقد س باپ کے خواب کو علی محتان کی محتان کی بیان کے لئے امتحان میں مقصود کا بیانی محتاب کی محتان کی بیان کے لئے امتحاب کی مقصود کا دیاجہ ہے؟

حفرت بوسف گابجین میں رویائے صادقہ اور صبر وشکر اور پاکدامنی کس بات کی گواہی ویتی ہے؟ حضرت موسی کی عین خطرہ میں پیدائش حفاظت پرورش اور نبوت ہے پہلے فرعو نبول ہے تن تنہا مجاہدا نہ آ ویزش کس مبتداء کی خبر ہے؟ حضرت سلیمان کا آ غاز عمر میں علم وفہم فصل مقد مات کی قوت کس نتیجہ کے آٹار ہیں؟ حضرت بجی گا کی دعائیہ پیداش بجین ہی میں نیک ہی میں ان کی نیک سعادت مندی نرم خوئی اور پا کی کس مقصد کی تمہید ہے؟ حضرت عیسی کی پیدائش اور بجین ہی میں نیک سلامت روی تو را ق کی حقیقت ری کس روز روشن کی صبح ہے؟ اور خود مجمد رسول اللہ وقت کے دعائے خلیل نوید سیا رویائے آ منداوراحوال ولا دت وتر بیت مراسم شرک ہے اجتناب اخلاق حسنہ دیا نت امانت آ ٹار خیر و برکت نبوت ہے بہلے ہی تنہائی پہندی خلوت گرین حقیقت کی تلاش اور غور وفکر کس خورشید جہانیا ب کامطلع انوار ہے۔

1

جامع تزیدی مناقب نبوی ومتدرک حاکم مناقب محمدی ٔ جلد دوم مسخوه ۲۰ میدرآ باد به

#### حضرت اساعیل کا بیرحال ہے۔

﴿ فَبَشَّرُنْهُ بِغُلْمِ حَلِيمٍ ٥ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ يَبُنَى إِنِّيُ آرَى فِي الْمَنَامِ آنِي آذُبَحُكَ فَانُظُرُ مَا ذَا تَرْى قَالَ يَابَتِ افْعَلُ مَا تُوَمَّرُ سَتَجِدُ نِيُ إِنْشَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ (الشَّفُت.١٠١١)

تو ہم نے ابراہیم کوایک برد بارلڑکے کی خوشخبری دی تو جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں ویکھتا ہوں' کہ بچھ کو میں ذنح کر رہا ہوں' اس نے جواب دیا اے میرے باپ کر ڈال جو بچھ ہے کہا گیا' تو مجھے خدانے چاہا تو صبر کرنے والوں میں یائے گا۔

حفزت موئی کو پیخطاب ہے۔

﴿ وَلَقَدُ مَنَنَاً عَلَيُكَ مَرَّةً أُنحُرٰى ٥ إِذُ أَوُ حَيُنَاۤ إِلَى أُمِّكَ مَايُوُ خَى ﴾ (ط-٣٧-٣٨) اورہم نے تجھ پردوسری دفعہ احسان کیا جب (تیری حفاظت اور پرورش کے متعلق) تیری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جوڈالی گئے۔

# حضرت یجیٰ کی نسبت بیارشادہ۔

﴿ يَنَحُينَى خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّ وَم وَ اَتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ٥ وَّحَنَانًا مِّنُ لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَّكَانَ تَقِيًّا ٥ وَ بَرَّا بِوَ الِدَيْهِ وَلَمُ يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا٥ وَ سَلَامٌ عَلَيْهِ يَوُمَ وُلِدَ ﴾ (مريم ١١-١٥) اے يَكِيٰ كَتَاب (توراة) كومضبوطى سے پكڑاور ہم نے اس كوفيصلة كرنے كى قوت بچپن ہى ميں دے دئ اوراپنے اب يَجِيٰ كتاب (توراة) كومضبوطى سے پكڑاور ہم نے اس كوفيصلة كرنے كى قوت بچپن ہى ميں دے دئ اوراپنے پاس سے رقم ومبراور سخرائى اور تھا پر ہيزگاراور اپنے مال باپ كافر مان بردارا ورنہ تھا زیردی كرنے والا نافر مان سلامتى ہواس پر جس دن پيرا ہوا۔

نیز حفرت عینی عصمتعلق ہے۔

﴿ كَيُفَ نُكَلِّمُ مَنُ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ٥ قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللّٰهِ ١ اثْنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا٥ وَّجَعَلَنِيُ مُبَارَكًا اَيُنَ مَا كُنْتُ ﴾ (مريم ٢٩-٣٠)

ہم کیسے اس سے بات کریں جو ہنوز کہوارہ میں بچہ ہے؟ عیلی نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب الہی دی اور مجھے نبی مفہرایا اور مبارک بنایا، میں جہاں ہوں۔

اور مکہ کا''الا مین''نبوت کے پہلے کی اپنی پوری زندگی موقع شہادت میں بے خطر پیش کردیتا ہے۔ ﴿ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيُكُمُ عُمُرًا مِّنُ قَبُلِهِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾ (ينس -١٦)

تواس (پغیبری کے دعویٰ) سے پہلے میں تم میں ایک عمر گذار چکا ہوں ، کیاتم نہیں سمجھتے۔

ا نبیاء میں السلام کے احوال مبارکہ کے ریجز ئیات باہم مل کراپی نسبت خود کلیہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔

غيبي علم:

نبوت کا دوسراسب ہے اہم خاصہ اس کاغیبی علم ہے بیتی وہ علم جوعام انسانوں کی طرح وجدان ٔاحساس یاعقل وقیاس ہے

نہیں' بلکہ براہ راست صدائے غیب یارویائے صادقہ یا فرشتوں کے ذریعیہ سے خدائے پاک سے حاصل ہوتا ہے۔اس کے آغاز سے نبوت کی استعداد بالقو ۃ کاعملی ظہور شروع ہوجا تا ہے۔اس مسئلہ کو پوری طرح سمجھنے کے لئے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔

# علم انسانی کے ماخذ:

علم انسانی کی دونشمیں ہیں۔ایک وہ جو بلا واسطہ ہوتا ہےاور دوسرے وہ جوکسی واسطہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بے واسط علم كى بھى تين قسميں ہيں۔

ا۔ وجدان انسان کوایے جسمانی وجود اور اس جسمانی وجود کے اندرونی کیفیات کاعلم سب سے زیادہ یقینی طورے ہوتا ہے۔ ہر محض کواپنے و جود کا یقین ہے اور اس کے اندر بھوک پیاس بیاری صحت عُم 'خوشی' خوف وغیرہ اندرونی تغیرات کاعلم اس کو بلا واسطدازخود ہوجا تا ہے۔

 ۲- فطرت اس میں کوئی شک وشبہیں کہ ہرنوع محلوق کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے پچھالی نوعی خصوصیتیں عطا ہوتی ہیں جو دوسری نوعوں میں نہیں یائی جاتیں اور انہیں ہے باہم نوعوں کا اختلاف اور امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ان نوعی خصوصیتوں کاعلم ہرنوع کے افراد کو بلاکسی ذریعیہ اور واسطہ کے ازخود ہوتا ہے اورای کوبعض علماء کی اصطلاح میں فطری یا نوعی الہام اور اہل فلسفہ کی اصطلاح میں'' جبلت'' کہتے ہیں۔حیوا نات کوایئے متعلق بہت می باتوں کاعلم از خود فطر تا ہوتا ہے پرندوں کے بچوں کودانہ چگنااوراڑنا کون سکھا تا ہے؟ آئی جانوروں کو تیرنے کی تعلیم کون دیتا ہے؟ شیر کے بچے کو درندگی کاسبق کس معلم نے پڑ ھایا؟انسان کے بچیکو پیدا ہوتے ہی رونا' سونا' دودھ پینا کون سکھا دیتا ہے؟

۔ بدا ہت انسان کے پچھ ہوش وتمیز آنے کے بعد بلا دلیل بعض ایسی باتیں ازخود یا بادنیٰ تامل اس طرح معلوم ہوجاتی ہیں کہان میں پھرکسی قتم کا شک وشبہ راہ نہیں یا تا۔ دواور دو جار ہوتے ہیں' برابر کا برابر' برابر ہوتا ہے'ایک وقت ہی میں ایک ہی چیز سیاہ وسپید دونو ل نہیں ہو عکتی' ہر بنی ہوئی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، وغیرہ۔ بہت ہے ایسے ضروری مقد مات اورکلیات جن پرانسان کے استدلال کاتمام تر مدار ہے اس کو بداہتاً معلوم ہو جاتی ہیں۔

یہ تو بلا واسط علم کی تبین قسمیں تھیں۔اس کے بعد علم انسانی کی وہ قسمیں ہیں جن کاعلم اس کوکسی واسطہ ہے ہوتا ہے انسان کے پاس اس قتم کے دو واسطے ہیں' ایک احساس اور دوسراعقل ۔ پہلے ہے وہ گرد و پیش کی مادی چیز وں کا اور دوسرے ہے ان مادی چیزوں کا جوسا منے موجود نہیں یا سرے سے خارج ہیں موجود نہیں بلکہ عالم غیب میں ہیں یا صرف ذ ہن میں ہیں'علم حاصل کرتا ہے۔

ہ ۔ انسان کے جسم کے اندریا کچ قشم کی جسمانی قوتیں ہیں ۔ باصرہ ٔ سامعۂ شامۂ ذا کقۂ لامسہ ۔ باصرہ دیکھتی ، سامعہ نتی' شامہ سوچھتی' ذا لکتہ چکھتی' اور لامیہ چھوتی ہے'انہیں کا نام حواس خمسہ ہے۔انسان کے پاس یہی پانچ آلات ہیں جن کے ذریعہ سے وہ ان مادی چیز ول کے متعلق علم حاصل کرتا ہے جواس کے ان آلات ہے آ کرفکراتی ہیں ،ای کا نام ا حساس ہے۔ہم چکھ کرمزہ پاتے' س کرآ واز پہچانتے' دیکھ کرصورت جانتے' چھو کر بختی ونرمی دریافت کرتے اور سونگھ کر بو

معلوم کرتے ہیں۔ان حواس کے ذریعہ ہے بھی جوعلم ہم کو ہوتا ہے وہ اکثریقینی اور شاذ و نا درغلط بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی تجھی کی سبب سے دھو کا بھی کھا جاتے ہیں اور دریا فت کرنے میں غلطی بھی کرتے ہیں اور د لائل سے ان کا پیدھو کا اور ان کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ بیماری میں قوت ذا نقہ بدل جاتی ہےاوراس نے میٹھے کوکڑ وابتایا ہے' تیزحر کت میں قوت باصرہ نے ہم کو دھوکا دیا ہے'ریل میں ہم کوساکن اور تھبری ہوئی چیز چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں ، چلتے ہوئے جہاز میں جہاز ہم کوتھبر اہوا معلوم ہوتا ہے متحرک چنگاری کا نقطہ تیز سیدھی حرکت میں ہم کوآتشیں خط اور گول حرکت میں آتشیں دائر ہ معلوم ہوتا ہے، آ سان کے جیکتے ہوئے بڑے بڑے ستارے کتنے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں لیکن کیا درحقیقت وہ ایسے ہی چھوٹے ہیں؟ ۵۔ علم بالواسطہ کی دوسری فتم وہ ہے جس کو ہم اپنی عقل و قیاس غور وفکر اور استدلال کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں۔ان کی بنیاد درحقیقت انہیں معلومات پر ہوتی ہے جن کاعلم ہم کواپنے وجدان الہام فطری (یا جبلت) بداہت اولیہاوراحساس سے پہلے ہو چکا ہےاورانہیں معلوم شدہ امور پرغیرمعلوم امورکوتمثیل یااستقراء کے ذریعیہ سے قیاس کر کے ان معلوم شدہ امور کے خصوصیات اور آٹار کا حکم ان غیر معلوم لیکن مشابہ ومماثل امور پر لگا کرنیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔وہ غیرمعلوم امرجس پرمعلوم امر کے ذریعہ ہم کوئی حکم لگاتے ہیں ،اگر مادی ہوتا ہے تو بتیجہ چنداں غیرمشکوک نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جزئیات کا استفراء پورانہ کیا گیا ہو یا تمثیل تام نہ ہویا تجربہ ومشاہدہ نے دھوکا دیا ہوئیا کوئی اوراصولی غلطی ہوگئی ہو۔طبیعیات اور سائنس کے مسائل اکثر اس طرح معلوم کئے گئے ہیں لیکن اگروہ امر مجہول غیر مادی ہےتو مادی امور پر اس غیر مادی کو قیاس کرے اس کی نسبت جو کچھ کہا جائے گا اس کا مرتبظن وتخمین ہے آ گے نہیں بڑھتا' مگریہ کہ وہ تمام تر فطريات وبديهيات ومحسوسات يرعلانية نتهى هو مابعدالطبيعيه اور فلسفه الههيات كےمسائل اى طريقه استدلال سے حاصل ہوتے ہیں اور ای لئے ان میں اختلاف کی بڑی مخبائش تکلتی ہے کہ ان کے آخری نتیجہ اور ابتدائی بنیادی وجدانی یابدیمی یا حسی مقد مات کے درمیان قیاسات کی گئی منزلیں ہیں اوران میں سے ہرمنزل خطروں سے لبریز ہے۔مشابہت ومما ثلت میں دھوکا ہوسکتا ہے،عقلی اور وجدانی اورحسی اشیاء کےخواص کے درمیان اختلا ف اور فرق ہوسکتا ہے،غور وفکر بحث ونظر تحقیق وجبجو اورتر تیب مقد مات جواس قیاس کے عقلی کارکن اور فاعل ہیں ، وہ اپنے کام میں دھوکا کھا سکتے ہیں ای لئے پیہ علوم شکوک وشبہات سے لبریز ہیں۔

# ذ را لَع علم کےحصول کے زمانے اوران کے مراتب:

سطور بالا ہے ہو بدا ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ بیٹینی علوم ہمارے وجدانیات اور فطریات ہیں جو ہم کو قدرت کی طرف سے سب سے پہلے عنایت ہوتے ہیں کہ ہمارے وجود کی بقااس علم پرموقوف ہے جیسے بھوک اور بیاس کا احساس اور اس علم کا بیٹنی ہونا بھی ضرور کی ہے ور نہ ہم اپنا وجود قائم ندر کھ سکیں گے ہم کو جو بھوک یا پیاس گئتی ہے ، کیا ااس کے بیٹینی اور قطعی علم ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور کیا کسی کے شک ولانے سے بیٹمکن ہے کہ تم کو بھوک نہ ہو یا ممکن ہے کہ تم کو بیاس نہ ہو؟ کبھی بھوک وجود کے کہ تم کو پیاس نہ ہو؟ کبھی بھو کے یا پیا ہے کو اپنی بھوک اور پیاس کے متعلق شک ہو سکتا ہے؟ اور بیا حساس اور علم وجود کے ساتھ ساتھ انسان کو ملتا ہے یہاں تک کہ آج کا پیدا شدہ بچ بھی اس کا احساس کر تا اور علم رکھتا ہے ور نہ وہ اپنے وجود کو قائم

وجدانیات وفطریات کے بعدمحسوسات کاعلم انسان کوملتا ہے۔ دیکھنا' سنن' چکھنا' سونگھنا' جھونا یہ ہمارے پانچ حواس ہیں جو ہمارے مادی علم کے آلات ہیں اور جن کے بغیر کوئی باہر کاعلم ہمارے اندر نہیں آسکتا۔ بیا حساسات بھی ایک ہی دفعہ نہیں کمال پا جاتے بلکہ ضرورت کے مطابق حسب استعداد ملتے اور ترقی پاتے ہیں اور پیدائش کے چند ماہ بعد یہ شخیل کو پہنچتے ہیں کیونکہ وجود کی بقااور ضروریات کی تھیل ابھی سے ان پررفتہ رفتہ موقوف ہوتی جاتی ہے۔

محسوسات کے بعد بدیہیات اوّلیہ کا درجہ آتا ہے۔ انسان کو اپنے اس علم میں بھی وہی اذعان وقطعیت ہوتی ہے۔ دودوو چارہوتے ہیں، دس پانچ کا دونا ہے'ایک چیز ایک ہی وقت میں دوجگہ نہیں ہوسکتی'ایک چیز ایک ہی وقت میں سیاہ وسپید نہیں ہوسکتی'ان بدیجی علوم کو ہر شخص ما نتا ہے اور تسلیم کرتا ہے مگر اس کاعلم انسان کو بچین میں نہیں ہوتا بلکہ تمیز ورشد کے بعد ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے'اگر میعلوم اس سن میں اس کوعطا نہ ہوں تو وہ دنیا کے ضروری کاروبار چلانے کے لاکن نہ ہواور نہ دوسرے علوم کی دریافت کی اس میں استعداد پیدا ہو ۔ فطری احتی اور بے وقو ف انہیں کو کہتے ہیں جن میں ان بدیہیا ہے کا کم کم یابالکل نہیں ہوتا۔

سب سے اخیر میں اس علم کا درجہ آتا ہے جو وجدانیات فطریات بدیمیات اور محسوسات پر قیاس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور جس کو معقولات کہتے ہیں۔ اس علم اور اس کی قوت کی کی بیشی کا متبجہ ہے کہ انسانی عقلیں درجہ اور مرتبہ میں متفاوت ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو (کی کی سمت میں) وہ حمافت تک پہنچ جاتی ہیں اور دوسری طرف (ست کمال میں ) عاقل عاقل تر اور عاقل ترین طبقہ تک اونچی ہوجاتی ہے یہاں تک کہ وہ درجہ بھی آتا ہے کہ کسی کی عقل اس مرتبہ تک میں ) عاقل نواز ورعاقل ترین طبقہ تک اونچی ہوجاتی ہے یہاں تک کہ وہ درجہ بھی آتا ہے کہ کسی کی عقل اس مرتبہ تک جا پہنچتی ہے جہاں کوئی اس کا دوسرا تریف اور ہمسر نہیں ہوتا۔ ایک جایل صبثی سے لے کر ارسطواور بوعلی سینا تک سب انہیں عقلی مدارج کے مختلف انسانی نظائر ہیں۔ بایں ہمہ میں ظاہر ہے کہ اس علم کا طریقہ نہایت پرخطر اور منزل مقصود ہمیشہ مشکوک رہتی ہے۔

عام طور سے انسانی علم کے پانچ ذریعے اور طریقے سمجھے جاتے ہیں لیکن در حقیقت ایک اور ذریعہ بھی ہے جس کا تعلق تمام تر ماورائے مادہ سے ہے غور سیجے کہ آپ کا سب سے پہلاعلم یعنی وجدانیات آپ کے اندرونی حواس کا نتیجہ کے دوسرا یعنی فطریات کا علم خالق فطریت خود آپ کے اندرودیعت رکھتا ہے تیسراعلم یعنی محسوسات کا علم آپ کے ان ظاہری حواس کا نتیجہ ہے جو گو باہر ہیں مگر آپ کے جسم کے اندر ہیں ، آپ کا چوتھا ذریعی علم یعنی بدیمیات اوّلیہ آپ کے حواس اور ذبحن کا ایک مشتر کہ فیصلہ ہیں ، پانچواں ذریعی عملے جو آپ کی عقل وذبحن کی قیاس آرائی ہے وہ آپ ہی کے اندر کے دماغی تو کا کا علم ہے تھوڑے ہے تامل ہے معلوم ہوگا کہ آپ کا علم وجدان سے لے کر ذبحن تک بتدریج مادی ہیں اور ہمار کے دماغی تو کا کا ملا ہے جو مادی ہیں اور ہمار ہے محسانی مادی ہیں جو مادی ہیں اور ہمار سے محساب بھی ہماری ہوں ہیں ہیں ہور ہماری اندرونی جسمانی مادیت ہے جس میں کوئی شک نہیں ور محسولات ہی ہماری دورائی علم کے بین بین ہیں اور ہمار سے ذبحن سے جو غیر مادی ہیں تاہم اس غیر مادی تو تک مرکز ہمارامادی جسم ہی ہواداس صدتک اس غیر مادی تو تک اس غیر مادی تو تا ہم اس غیر مادی تو تک مرکز ہمارامادی جسم ہی ہے اوراس صدتک اس غیر مادی تو تک اس خور مادی ہوتا ہے ۔

### غير ما دىعلم:

اب اس کے بعد اس علم کا درجہ آتا ہے جس کی سرحداس کے بعد آتی ہے اور جس کا تعلق مادہ سے اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا معقولات اور ذہنیات کا ہے۔وہ تمام تر مادہ اور مادیات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کو مادہ سے اس قدر لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ علم مادی ول ود ماغ کے آئینہ پراوپر سے آگرا پناعکس ڈالتا ہے۔

اس غیر مادی علم کے بھی بہتر تیب مختلف در ہے ہیں جن کوفراست، حدین کشف الہام اوروق کہتے ہیں اور جس طرح انسانی علم کے مذکورہ بالا پانچوں ذریعے انسان کے جسمانی قوئی ہے متعلق تھے ای طرح بیغیر مادی ذرائع انسان کے دوحانی قوئی سے متعلق تھے ای طرح بیغیر مادی ذرائع انسان کے دوحانی قوئی سے وابستگی رکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وجدانیات سے لے کرعقلیات تک بہتر تیب ہمارا ذریع علم خالص مادی کامل مادی کم مادی اور برائے نام مادی تک تر قی کرتا چلا گیا ہے ای طرح فراست مدس کشف الہام اور وحی بھی برائے نام مادی اور روحانی سے لے کر پھر روحانی ، کامل روحانی اور خالص روحانی کے ذریع ہی ترقی کرتے چلے گئے ہیں۔

. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ﴾ (تندى) مومن كتار لين عدد كمتاب ـ

۲۔فراست کے بعد حدی کا درجہ ہے۔فراست کے ابتدائی مقد مات حواس پر بنی ہوتے ہیں'لیکن حدی کے ابتدائی مقد مات دہنی اور عقلی ہوتے ہیں'اور انہیں ذہنی اور عقلی مقد مات کے غور وفکر' تلاش اور ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے مگر فطری کمال یافن کی حاصل کر دہ مہارت کے سبب سے غور ونظر' فکر و تلاش اور ترتیب مقد مات کے منطقیا نہ مرحلوں کو ذہن رسااس تیزی اور سرعت کے ساتھ طے کر کے آخری نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ خود اس کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نتیجہ کے حاصل کرنے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نتیجہ کے حاصل کرنے ہیں اس نے کوئی د ماغی ممل بھی کیا ہے۔ یہ چیز بھی ایک کامل العقل اور صائب الرائے انسانوں کو

فطر تا عطا ہوتی ہے اور دنیا کے مشہور عقلاء اور دانایانِ روزگار کے واقعات میں اس کی کثرت سے مثالیں ملتی ہیں۔ ۳۔ کشف کے لفظی معنی کھولنے اور پر دہ اٹھانے کے ہیں ،گراس سے مقصودیہ ہے کہ مادیت کے ظلمانی پر دہ کو چاک کرکے مادی چیز روحانی عالم میں مشاہدہ کے سامنے آجاتی ہے۔ وہ بھی اصلی صورت میں اور بھی اپنی مثالی صورت

پ سے میں نظر آتی ہے۔ عام لوگوں کو بیجھنے کے لئے اس کی بہترین مثال خواب کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خواب عالم خواب کی بات میں نظر آتی ہے۔ عام لوگوں کو بیجھنے کے لئے اس کی بہترین مثال خواب کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خواب عالم خواب کی بات ہے اور کشف عالم بیداری کی۔ جس طرح عام لوگوں کو خواب میں جب ظاہری حواس بیکار ہوجاتے ہیں تو الی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو بھی بین واقعہ ثابت ہوتی ہیں ای طرح خاص لوگوں پر بیداری ہی میں ظاہری حواس کے تعطل سے معلوم ہوتی ہیں جو بھی بین واقعہ ثابت ہوتی ہیں ای طرح خاص لوگوں پر بیداری ہی میں ظاہری حواس کے تعطل سے

ایساساں پیش آتا ہے۔ ہر مخص کے تجربہ میں ایسے متعدد حیرت انگیز واقعات گذرتے رہتے ہیں۔

۳۔ الہام کے لفظی معنی'' دل میں ڈالنے' کے ہیں اور اس سے مرادوہ علم ہے جو محنت' تلاش' تحقیق' غور اور ترتیب مقد مات کے بغیر دل میں آ جا تا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی صحت بعد کو حسی تجربوں اور عقلی دلیلوں ہے بھی ٹابت ہوجائے مگر خودوہ علم پہلے پہل ذہن میں کسی حسی تجربہ یاعقلی دلیل کے نتیجہ کے طور پرنہیں آ تا بلکہ خود بخو دول میں آ جا تا ہے' کیوں آ تا ہے اور کہاں ہے آتا ہے' کا سے کہا کوا نکار کیوں آتا ہے اور کہاں ہے آتا ہے' اس کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں مگریدواقعہ ہے کہ وہ آتا ہے اور اس سے کسی کوا نکار نہیں ہو سکتا ہے اس کی ابتدائی اور معمولی مثالیس وہ خیالات ہیں جو محققین علما یشعراء اور موجدین کے ذہن میں پردہ عدم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی ابتدائی اور وہ ان کو دنیا کے سامنے اپنی ایجا دات کی صورت میں چیش کرتے ہیں۔

۵۔ وی کے لغوی معنی کسی کا اپنے دگی منشاء کولیوں کو جنبش دیئے بغیرا خفاءاور آ ہنگی کے ساتھ دوسرے پر ظاہر کر دینا ہے اورا صطلاحاً اس کے معنی خدا کا اپنے دلی منشاء سے اپنے خاص بندوں کو کسی غیبی ذریعیہ سے مطلع کرنا ہیں۔ پیملم و اطلاع کے روحانی ذریعوں کی آخری سرحدہے۔

جس طرح علم کی تین جسمانی قشمیں یعنی وجدانیات ٔ حسیات اور بدیجیات عام انسانوں کے لئے ذریعہ یقینی بیں ،ای طرح روحانی ذرائع علم کے بیتین ذریعے کشف الہام اوروحی انبیاء پیم السلام کے لئے یقینی بیں اور جس طرح علم کے مادی ذریعوں میں سے یقین کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے جو تمام تر مادی ہے یعنی وجدان پھر حس ظاہر اور پھر بدیجیات ای طرح علم کے روحانی واسطوں میں سب سے زیادہ یقینی وہ ہے جو تمام تر روحانی ہے یعنی وحی ' پھر الہام' پھر بدیجیات ای طرح علم کے روحانی واسطوں میں سب سے زیادہ یقینی وہ ہے جو تمام تر روحانی ہے یعنی وحی ' پھر الہام' پھر

ہم نے علم کے روحانی ذرائع کی جو تین قشمیں کی ہیں یعنی وئ الہام اور پھر کشف بیقر آن پاک کی اصطلاحیں نہیں ہیں اس کی اصطلاح میں روحانی ذریعہ علم کا نام مکالمہ الٰہی (خدا سے بات کرنا) اوراس کی حسب ذیل تین قشمیں بیان کی ہیں۔

ا۔ وحی (اشارہ) ہے بات کرنا' یعنی دل میں کسی معنی کا بغیر آ واز اورالفاظ کے آ جانا۔اگریہ حالت بیداری میں ہے تو کشف ہےاگرخواب میں ہے تو رویا ہے۔

۔ ۲۔خدا کا پردہ کے پیچھے ہے بات کرنا یعنی پیکلم نظر نہیں آتا مگر غیب ہے آواز آتی ہےاورالفاظ سنائی دیتے ہیں اس کوالہام کہ او۔ سے فرشتوں کے ذریعہ سے بات کرنا کی فرشتہ خدا کا پیغام لے کرسا منے نظر آتا ہے اوراس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جن کو نبی من کرمحفوظ کر لیتا ہے ای کو عام طور ہے وہی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا نزول اس آخری طریقہ سے ہوا ہے لیکن اس شہرت عام کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہ اور دوسرے دوطریقے وہی کی تشمیس نہیں ہیں ۔وحی کی ان اقسام کا ذکر سور ہ شور کی ہیں ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحُيّا أَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِحَابٍ آوُيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٍّ حَكِيمٌ ﴾ (شوري)

اُورکسی آ دمی کو بیتا بنبیں کہ اللہ اس ہے بات کرے کیکن وحی (اشارہ) ہے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی قاصد کو بھیج تو وہ خدا کے حکم سے خداجو چاہے اس کووحی کر دیتا ہے 'بے شک اللہ بلند حکبت والا ہے۔

مکالمدالتی کے بیتینوں طریقے بعنی وی (اشارہ) ہے بات کرنا' پردہ کے پیچھے ہے بات کرنااور فرشتہ کے ذریعہ ہے اور سے بات کرنا' وی کی بیتین مختلف قسمیں بھی ہیں اور پھران متینوں کا اجمالاً حشترک نام بھی وی ہے بعنی بیشتسم بھی ہے اور اپنی تین قسموں میں ہے بھی ایک پراس کا اطلاق ہوتا ہے۔اس آیت میں دیکھو کہ فرشتہ کے ذریعہ سے کلام کو بھی وی فرمایا گیااور متینوں مذکورہ بالا طریقوں میں جس طریقہ ہے بھی آنحضرت و کھی تھیں تعلیم واطلاع دی گئی ہے اس کو بھی وجی کے لفظ ہے تبییر کیا ہے بعنی وہ عام مکالمہ الہی کے مرادف بھی مستعمل ہوا ہے۔

﴿ مَا يَنُطِقُ عَنِ اللَّهَوٰى ٥ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحُيَّ يُّوُلِي ﴾ (جُم-١) نى خوا بش نقس سے كلام نہيں كرتا بلكه وه وحى بوتى ہے جواس كوكى جاتى ہے۔

الغرض ای امتیاز کے لئے علمی اصطلاح میں ان متیوں طریقوں کے لئے کشف الہام اور وہی کے تین علیحدہ علی الغرض ای امتیاز کے لئے علمی اصطلاح میں ہرروحانی طریقہ گفتگو دوسرے سے ممتاز ہوجائے۔بیداری میں علیحدہ الفاظ وضع کردیئے گئے ہیں تاکہ بول حیال میں ہرروحانی طریقہ گفتگو دوسرے سے ممتاز ہوجائے۔بیداری میں اشارہ سے بات کرنا کشف ہے اور خواب کے عالم میں رویا ہے، پردہ کے پیچھے سے آواز کا آنا الہام ہے اور فرشتہ کی درمیا نگی سے بات کرنا وہی ہے۔ لیا

تکمتہ: ۔ اوپر کی آیت میں جہاں اللہ تعالی نے بیار شادفر مایا کہ سی بندہ کی بیرتا بنیں کہ خدااس ہے بات کر ہے لیکن ان نتیوں طریقوں ہے، اس کے آخر میں فر مایا ہے کہ وہ سب سے بلنداور حکیم ہے یعنی اس کی بلندی و برتری کا اقتضا تو بہے کہ وہ سکی کو اپنے مکا کمہ کے شرف کا مستحق نہ سمجھے مگر اس کی حکمت کا اقتضابیہ ہے کہ وہ اپنے بندگانِ خاص کو عام بندوں کی ہدایت ورہنمائی کے لئے ان تین غیر معمولی طریقوں میں ہے کی طریقہ ہے گفتگوفر مالے۔

بہرحال غیبی ذریعہ اطلاع کی بیرسب سے بلند قتم جس کواصطلاح میں وحی کہتے ہیں اس کا تجربہ عام لوگوں کو نہیں 'لیکن اس سے بینچے درجہ کے غیبی ذرائع اطلاع کا تجربہ ہر شخص کوتھوڑا بہت ہے اور ہرانسان کی زندگی میں جو بعض پراسراراورنا قابل فہم واقعات پیش آتے ہیں ان پرغور کرنے سے غیب کے اس اعلیٰ ترین ذریعے علم کا دھند لاسا خاکہ ذہن

ا ان اصطلاحات کی بحث کے لئے اصول فقہ کی اہم کتابوں کی طرف تو جہ کرنی جا ہے ' کم از کم اس موقع پرتح برابن ہمام التو فی ۸۶۱ھ کی شرح النقر بروالتحر برلا بن امیرالحاج التو فی ۸۷۹جلد سوم ۴۹۵مطبوعه امیرید بولاق مصرے۱۳۱۱ھ دیکھٹی جا ہے۔

میں آسکتا ہے جس سے غیرجسمانی اور غیرحی مادی ذرائع علم کے سیجھنے اور باور کرنے میں جواستبعاد معلوم ہوتا ہے وہ دور ہوسکتا ہے خصوصاً اس عہد میں جب سائیکا لوجی کی تحقیقات سے نفس کی بہت می نامعلوم طاقتوں کا پتہ چل رہا ہے اور اسپر بچوکلزم کے ذریعہ ارواح سے خطاب و کلام کی سلسلہ جنبانی ہورہی ہے اور جدیدروحانیات کافن ایک مستقل سائنس کی صورت اختیار کررہا ہے۔

انبیاء کیبیم السلام کواپنے کشف البهام اور وحی پراتناہی یقین ہوتا ہے جس قدر عام انسانوں کواپنے وجدانیات محصوسات فطریات اور بدیمیات پر ۔ انبیاء کا بدروحانی علم ایسا ہی اندرونی ہوتا ہے جیسا عام انسانوں میں وجدانیات فطریات اور بدیمیات ومحسوسات کاعلم ہوتا ہے ۔ جس طرح کی خض کواس علم میں دھوکا نہیں ہوسکتا کہ اس کو بھوک یا پیاس معلوم ہورہی ہے یا اس کوئم یا خوثی ہے، ای طرح نبی کوئمی اپنے روحانی وجدانیات میں دھوکا نہیں ہوتا اور جس طرح تم کواپنے فطریات میں معالطہ واقع کواپنے فطریات میں مغالطہ واقع نبیں ہوتا اور جس طرح تم کواپنے فطریات میں مغالطہ واقع نبیں ہوتا اور جس طرح تم کواپنے محسوسات اور بدیمیات شہبیں ہوا کرتا غرض وہ اپنات فطریات محسوسات اور بدیمیات میں شلطی فریب خطااور خطلی سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح تم اپنے وجدانیات فطریات محسوسات اور بدیمیات میں شلطی اور خطا ہے یا ک ہوتے ہو۔

# علم غيب:

اسلام کے عقیدہ میں غیب کاعلم خدا کے سواکسی کونہیں ۔قرآن میں بار بارآ تخضرت ﷺ کواس اعلان کی ہدایت ہوئی ہے۔

﴿ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيُبُ لِلَّهِ ﴾ (يأس ٢٠)

تو کہدوےاے پغیر کے غیب خداکے لئے ہے۔

﴿ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (تمل-٥) كهدد كما آسانوں ميں اورز مين ميں خدا كے سواكو كي نہيں جس كوغيب كاعلم ہو۔

رسول کہتے ہیں۔

﴿ وَلَا اَعُلَمُ الْغَيْبَ ﴾ (انعام-٥)

اور میں غیب نہیں جانتا۔

لیکن ای کے ساتھ دوموقعوں پر میجی کہا گیا ہے کہ بایں ہمہ خداا پنے برگزیدہ پیغیبروں کوغیب کی اطلاع دیتا ہے۔ سور وَ جن میں ہے۔

﴿ فَلَا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدُ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولٍ ﴾ (جن)

تواللہ اپنے غیب کی بات کسی پرظا ہرنہیں کر تالیکن اس پیغبر پرجس کو پیند کرے۔

دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يُشَاءُ ﴾

اور نہ تھا اللہ کہ غیب کی باتوں پرتم کو مطلع کرتا' لیکن میہ کہ اللہ اپنے پیغیبروں میں ہے جس کوچا ہے چن لیتا ہے۔ ان دوآ بیوں میں ہے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغیبروں کوغیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جن آبنوں میں غیب دانی کی کلیتا اور قطعاً نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور حقیقی علم ہے یعنی خدا کے سوا بالذات کی کوغیب کا علم نہیں 'البتہ خدا کے واسطہ اور ذریعہ ہے اور اس کی تعلیم واطلاع سے پیغیبروں کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ساتھ ہی آبیت الکری میں فرمادیا گیا۔

> ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىء مِّنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ (بقره ٣٥٠) اوروه خدا كے ايك ذر علم كا بھى احاط نبيں كر سكتے ليكن اسنے كا جينے كاوه جا ہے۔

یعنی اپنے علوم غیب سے جتنا اور جس قدروہ پہند کرتا ہے اور مصلحت سجھتا ہے وہ ان کو بذریعہ وجی ان سے واقف کرتا رہتا ہے۔ بایں ہمہ بعض باتوں کی نسبت جیسا کہ سورہ ہوداور لقمان میں ہے اللہ تعالی نے قطعی طور سے یہ فیصلہ کردیا کہ ان کاعلم کسی کونہیں مثلاً قیامت بارش موت شکم مادر میں لڑکا ہے یالڑک کل کیا ہوگا ان باتوں کو خدا تعالیٰ کے سوا کو فی نہیں جانتا ای طرح بعض آیتوں میں آنخضرت و کھیلا کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اس کاتم کوعلم نہ تھا جیسا کہ غزوہ جوک میں عدم شرکت کے بعض عذر خواہ اصحاب کے متعلق سورہ تو بہ میں ہے کہ انہوں نے جھوٹی قتمیں کھا کرا جازت حاصل کرلی۔ خدانے فرمایا

﴿ عَفَا اللّٰهُ عَنُكَ لِمَ آذِنُتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَعُوا وَتَعُلَمَ الْكَذِينَ ﴾ وتبد) خدائة تخطي وتكاري الله عند الله عند الكذركيار كيول وق النا عدائة الكفوم ووجائة وقى بول اورجودول وجان ليمثا ﴿ لَهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُمُ اللهِ وَهُمُ اللهِ وَهُمُ كَرِهُولَ ﴾ (توب)

انہوں نے پہلے فتنہ پیدا کرنا جا ہا'اور تیرے سامنے واقعات الث دیئے' یہاں تک کدفق بات آگئ اور خدا کی بات کھل گئی اور وہ ایسانہیں جا جے تھے۔

آ کے چل کر ہے۔

﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ نَحُنُ نَعْلَمُهُم ﴾ (توبـ١٣)

یہ نفاق پراڑے ہیں' توان کونہیں جانتا ہم جانتے ہیں۔

ان آینوں سے بیواضح ہے کہ پیغمبروں کوغیب کا کلی علم نہیں ملتا بلکدان کوغیب کی اطلاع دیئے جانے کے موقع کی دونوں آینوں میں'' رسول'' ہی کا لفظ استعمال کرنا اس حقیقت کی طرف اشار ہ کرتا ہے کہ جن امورغیب کی اطلاع پیغمبروں کودی جاتی ہے ان کا تعلق فریضہ رُسالت اور اس کی مصلحتوں اور شریعتوں ہے۔

### غيب كي حقيقت:

علم غیب کے اس نادیدہ راستہ میں اتنی منزل طے کر لینے کے بعد بیسوال سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں غیب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید کے اس الفاظ کے استعال کے تمام مواقع پرغور کرنے ہے اس کے اجمالی اور تفصیلی دونوں معنی واضح ہوتے ہیں۔اجمالاً اس کا اطلاق ان امور پر ہوتا ہے جن کاعلم انبان اپنے علم کے عام اور طبعی و افری ذریعوں سے حاصل نہیں کرسکتا۔ گذر چکا ہے کہ انسانی علم کے طبعی ذریعے وجدان حواس اور عقل واستدلال وغیرہ ہیں۔ان طبعی ذریعوں سے جو ہرانبان کو ملے ہیں جوعلم حاصل نہیں ہوتا،اس کوعلم غیب کہتے ہیں بعنی اس شے یاان اشیاء کاعلم جوانبان کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی توئی کی نگا ہوں کے سامنے غیر، اس کا مقابل لفظ شہاوت ہے جس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں بعنی وہ اشیاء جو ہرانسان کے حواس اور قوائے دماغی کے سامنے ہیں،اس کے اللہ تعالیٰ نے کے معنی حاضر ہونے کے ہیں بعنی وہ اشیاء جو ہرانسان کے حواس اور قوائے دماغی کے سامنے ہیں،اس کے اللہ تعالیٰ نے ایٹ کو بار بارعالم الغیب والشہا دہ کہا ہے (انعام، رعد' حشر' تغاین) یعنی انسانوں کے طبعی ذرائع علم کے سامنے جو حاضر ہے اور جو غائب ہے ان سب کا عالم اور واقف کل وہی ہے۔الغرض اجمالاً علم غیب اسی غیبی طریقہ علم کا نام ہے جو عام انسانوں کوئییں ملا ہے۔

تفصیلی حیثیت ہے قرآن پاک میں غیب کا اطلاق جار چیزوں پر ہوا ہے۔

'' زمانہ ماضی کے واقعات جن کاعلم بعد کونہ تو حواس کے ذریعہ ہوسکتا ہے کہ حواس سے صرف شاہد (سامنے موجود) کاعلم ہوتا ہے اور نہ عقل وَکھر کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔اگر ہوسکتا ہے کہ تو تحریر ور وایت کے ذریعہ لیکن جس کے لئے تحریر ور وایت کا ذریعہ یقینی طور سے مسدود ہواس کے لئے ان کاعلم اگر ہوسکتا ہے تو غیبی ہی ذریعہ سے ہوسکتا ہے'' حضرت نوح علی محتقم قصہ کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے۔

﴿ تِلُكَ مِنُ أَنْبَاءِ الْغَيْبَ نُوُحِيُهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعُلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوُمُكَ مِنُ قَبُلِ هِذَا ﴿ وَيَهُ مُودِ ٣) 
يغيب كى بعض خبروں میں سے ہے، ہم ان كووى كرتے ہیں تیرى طرف ۔ تو تو ان كو پہلے سے جانتا ہى نہ تھا اور نہ
تیرى قوم جانتى تھى۔

حضرت مريم مح تحقصه مين ارشاد موتا ہے۔

﴿ ذَٰلِكَ مِنُ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيُهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِذَٰيُلُقُونَ اَقُلَامَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِذَٰيُلُقُونَ اَقُلَامَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ اِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (آلعران-٥)

یے غیب کی خبروں میں سے ہاس کوہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور ندتو ان کے پاس موجود تھا جب وہ اپنے قلم (قرعہ کے طور پر) ڈال رہے تھے کہ کون مریم کو پالے اور ندتو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھکڑر ہے تھے۔

دیکھوکہ محسوں واقعات کے علم کاطبعی طریقہ اس وقت موجود رہ کردیکھنااور سننا تھااس کی آنخضرت وہ کھنا کے نفی کی گئی کہ آپ وہاں یقینا اس وفت موجود نہ تھے، اب رہ گیا کسی دوسرے انسانی ذریعہ سے سننا اس کی بھی نفی پہلے ہی سے کہ تیری قوم میں ہے بھی کسی کو معلوم نہ تھا اور نہ دوسروں سے معلوم کیا۔ اب اس کاعلم جس غیر طبعی طریقہ سے رسول کو دیا گیاوہ وجی کا ذریعہ ہے۔

ای طرح حضرت یوسف" کے پورے واقعہ کے ذکر کے بعد فر مایا۔

﴿ ذَٰلِكَ مِنُ اَنْبَآءِ الْغَيُبِ نُوجِيهِ اِلْيَكَ وَمَاكُنُتَ لَدَيْهِمُ اِذَ آجُمَعُواۤ آمُرَهُمُ وَهُمُ يَمُكُرُونَ ﴾ (يوندا)

بیغیب کی خبروں میں سے ہے ہم اس کو تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنا کام

طے کرنے لگے اور چال چل رہے تھے۔

اس میں بھی علم شاہد کی نفی کر کے علم غائب کو ثابت کیا گیا۔ بہر حال ان متنوں آینوں سے واضح ہے کہ ماضی کے واقعات کے غیر طبعی طریقہ علم کو بھی علم غیب کہا گیا ہے۔

۲۔ای طرح آئندہ منتقبل میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بھی غیب کہا گیا ہے۔ان کاعلم دلائل و قیاس کے طبعی ذرائع کے علاوہ غیر طبعی ذریعہ ہے ہوا ہوتو اس کو بھی علم غیب کہیں گے۔قرآن پاک میں ایک موقع پران کفار کے جواب میں جونشانیوں کے طالب تھے رہے کہا گیا۔

﴿ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيُبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴾ (يأس)

تو کہددے کہ غیب کاعلم خدا ہی کے لئے ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں

مستنقبل کے منتظرہ واقعات کواس آیت میں غیب کہا گیا ہے،ای طرح قیامت کو بار بارغیب کہہ کرغیر خدا ہے۔ اس کے علم کی نفی کی گئی ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (المّان-٣)

خدابی کے پاس قیامت کاعلم ہے

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرُسْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾ (١٦١١-٢٣)

وہ قیا مت کو پوچھتے ہیں' کہددے کہ اس کاعلم میرے پروردگارکے پاس ہے۔

ای طرح مستقبل کے دوسرے واقعات کے علم کی بھی انسانوں نے فی کی گئی ہے۔

﴿ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ عَدًا وَّمَا تَدُرِى نَفُسٌ ، بِآيِ آرُضِ تَمُونُ ﴾ (القمان ٣٠) كوئى نَبِين جانتا كم كل وه كياكر عالاورنه كوئى بيجانتا به كدوه كسرزين مين مرع عا؟

س-ان چیزوں پر بھی غیب کا اطلاق کیا گیا ہے جوگو ماضی اور مستقبل نہیں بلکہ زمانہ حال ہیں موجود ہیں تا ہم
انسان کے حواس خمسہ اور عقل کی محدود طاقت ہے ان کاعلم نہیں ہوسکتا۔ہم کود کیمینے اور سننے کی طاقت دی گئی ہے مگراس
کے لئے کی نہ کسی مسافت عدم حجاب اور دیگر چند شرائط کی قید لگا دی گئی ہے جن کے بغیر ہماری پیرطاقت بالکل ہے کار
ہے۔ہم دلی میں بیٹھ کر بمبئ کے پیش نظر مناظر کونہیں دیکھ سکتے اور نہ بغیر آلات کے ہم یہاں سے وہاں کی آواز آئ
ہجسی سن سکتے ہیں اس لئے زمانہ حال کے علم کے لئے بھی جو طبعی شرائط اور قیود ہیں ان کے بغیر جو علم حاصل ہوگا وہ غیب
ہوگا۔

حاملہ عورت سامنے موجود ہے گراس کے بطن کے پے در پے حجابات کے اندر جن کوآ تکھیں جا ک نہیں کرسکتیں کیا ہے؟ کس کومعلوم ہے؟

﴿ يَعُلَمُ مَا فِي الْأَرُحَامِ ﴾ (القمان ٢٠) اورالله جانتا برحول كاندرجوب \_

آ سان وزمین میں اس وقت جو کچھ ہے وہ سب زمانہ حال میں سب کے سامنے موجود ہے تاہم اس کاعلم

ہمارے حواس اور عقل کی محدود دسترس سے اس وقت تک ہاہر ہے ، جب تک ہمارے دیکھنے اور سننے اور جاننے کے لئے خدا<sub>۔</sub> نے جوطبعی شرا نکابتادیئے ہیں وہ یورے نہوں۔

> ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ ﴾ (بود-١٠) اورخدا بى كے لئے ہے آسانوں اورز من كاغيب۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ ﴾ (جمرات)

> > بے شک خداجا نتا ہے آ سانوں اور زمین کاغیب۔

۳ ۔ عالم غیب کی آخری چیز وہ امور ہیں جوغیر مادی ہونے کی وجہ ہے ہمارے حواس اور عقل کے نتک دائر ہلم سے قطعاً باہر ہیں۔ ہم فرشتوں کونہیں دیکھتے 'خدا کی رؤیت کی صلاحیت نہیں رکھتے 'جنت دوزخ ہم کو یہاں نظر نہیں آ سکتی۔ پہتمام امور غیب ہیں۔

﴿ اَلَّذِ يُنَ يَخْشُونَ رَبِّهُمُ بِالْغَيْبِ ﴾ (انبياء ٣٠) جولوگ اپ رب ع ورت بين غيب مين -﴿ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (بقره-١) وولوگ جوايمان لاتے بين غيب مين -

﴿ حَنْتِ عَدُن الَّتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ (مريم ٢٠) وه جنت جس كاوعده اس مهر بان خدائے اپنے بندوں سے كيا ہے فيب ميں ہے۔

''غیب میں'' کے معنی ہیں' بے جانے' بن دیکھیے' حواس سے علم حاصل کئے بغیراور باوجوداس کے کہوہ چیزیں اس عالم میں دیکھی نہیں جاسکتی ہیں۔

پیغبرکواللہ تعالیٰ غیب کی جن باتوں ہے آگاہ کرتا ہے وہ ان چاروں قتم کے امورغیب ہوتے ہیں۔ بعض گذشتہ قوموں اور پیغبروں کے عبرت آگیز اور تھیجت آموز حالات ہے بھی روایت اور تحریر کے ذریعہ کے بغیر وحی کے واسطہ سے ان کومطلع کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے حوالوں ہے اوپر گذر چکا' آئندہ مستقبل میں دنیا کے فتنوں 'امت محمہ یہ کے انتقالب' قیامت کے مناظر اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کاعلم آپ کودیا گیا جیسا کہ ان دنیاوی پیشین گوئیوں اور قیامت و محرکے ان مناظر رے ظاہر ہے جو قرآن پاک اور احادیث سیجھ میں بقر آئے ذکور ہیں ،ای طرح حال کے ان مناظر واحوال کاعلم بھی فابت ہے جو باوجو دسامنے موجود ہونے کے احساس و تعقل کے مبعی شرائط نہ پائے جانے کے سبب مناظر واحوال کا فلم بھی فابت ہے جو باوجو دسامنے موجود ہونے کے احساس و تعقل کے مبعی شرائط نہ پائے جانے کے سبب اس علم غیب میں ہے بھی پیغیبروں کو عطا ہوتا ہے اور سب ہے آخر میں وہ مغیبات ہیں جن کا احساس و تصور ہارے مادی ان علم غیب میں ہے جب پی بین ہوں کی رویت' جریش وہ مغیبات ہیں جن کا احساس و تصور ہارے مادی ودور ن کا مشاہدہ وغیرہ ان ان تمام امورغیب میں سے اللہ تعالی جس رسول کے لئے جس قدرت مناسب اور سز اور سجھتا ودور ن کا مشاہدہ وغیرہ ان تمام امورغیب میں سے اللہ تعالی جس رسول کے لئے جس قدرت مناسب اور سز اور سجھتا ودور ن کا مشاہدہ وغیرہ ان اس کے ذریعہ سے اس کوعطافر باتا ہے۔

#### وحی اور ملکه ء نبوت:

حکمائے اسلام نے وتی کی حقیقت' ملکہ ، نبوت' کے لفظ سے ظاہر کی ہے۔ اس کی تشریح میہ ہے کہ ترتیب
کا نکات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا نکات میں علم اور تعقل نے پستی سے بلندی کی طرف رفتہ رفتہ رقتی کی ہے۔
جمادات ہے حس ہیں ، ان کے او پر نبا تات ہیں جن میں صرف محدودا حساس ہوتا ہے اور وہ دماغی قوئی حافظ' تذکر اورغور و
گرکی قوت سے وہ محروم ہیں ، ان سے او نیچ حیوانات ہیں جن میں بیتمام قوئی ناقص طریقے سے نمودار ہوتے ہیں اور آخر
میں ان سے بالا تربستی یعنی انسان میں جاکر بیقوی پورے کمال میں ظاہر ہوتے ہیں ۔ ان قوئی کی ترقی بیہیں تک محدود نہیں
ہے بلکہ جس طرح نبا تات میں تبوت احساس ہے جس سے جمادات محروم ہیں اور حیوانات میں حافظ تصور تعقل وغیرہ کی وہ
قو تیں ہیں جونبا تات میں نہیں انسان میں وہ دماغی و ذہنی قوئی ہیں جوحیوانات میں نہیں اس طرح انبیاء میں علم و تعقل کی
ایک الی قوت موجود ہوتی ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی اور اس کا نام ملکہ ء نبوت ہے۔

حواس صرف ما دیات کو دریافت کرتے ہیں ، د ماغی قوئی ما دیات سے بلند ذہنیات اور عقلیات کو اور ملکہ ء نبوت اس سے بھی او نچاجا تا ہے۔ وہ ذہنیات وعقلیات سے بلند تر بقائق یعنی غیبیات کو دریافت کرتا ہے۔ اس ذریعیلم ہیں غور و بحث اور منطقیا نہ فکر ونظر اور ترتیب مقد مات کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ حقائق اس طرح سامنے آتے ہیں جس طرح وجدانیات فطریات اور بدیمیات اور محصوسات سامنے آتے ہیں اور انہیں کی طرح وہ یقینی بھی ہوتے ہیں اور چونکہ اس فر ریعہ میں ملکہ نہوں اور خونکہ اس فر ایسانی کے عام ذریعے اور طریقے یعنی وجدان فطرت نوعی بدا ہت اولیہ احساس اور غور وفکر سے معلومات حاصل نہیں کئے جاتے بلکہ خود علام الغیوب وہ علم ان انسانی وسائط کے بغیران کوعطا کرتا ہے۔ شرع کی زبان میں ای کو وی والہام کہتے ہیں۔ علم کلام کی اصطلاح میں ملکہ نبوت اور عام محاورہ میں اس کوغیبی علم کہہ لیجئے۔

لیکن اہل نقل کی اصطلاح میں وحی کی بیصورت نہیں بلکہ اللہ تعالی پیغیبروں کو وقتا فو قتا حکام اور ارا دوں ہے براہ راست فرشتوں کے ذریعیہ سے مطلع کرتار ہتا ہے۔ یہی وحی ہے۔

امعان نظرے معلوم ہوگا کہ اہل عقل وُنقل کے اختلاف کا منشا یہ ہے کہ آیا یہ وجی خود پینجبر کے مافوق اور غیر معمولی وہبی علم وفہم کا نتیجہ ہوتی ہے یا خود براہ راست وقنا فو قنا تعلیم ربانی کا۔ دوسر لے لفظوں میں یہ کہو کہ جس طرح عام انسانوں میں علم وفہم کی قوت آغاز پیدائش ہی میں فطر قاور بیت کردی جاتی ہے ای طرح انبیاء میں منشائے الہی جانے کی قوت بھی شروع ہی میں ود بیت کردی جاتی ہے یا یہ کہوہ فطر قاتو و ہے ہی عام انسانی طریقہ کا طبعی علم وفہم رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نبوت کے بعدا ہے منشائے الہی سے ان کو کسی غیبی ذریعہ سے وقنا فو قنا آگاہ کرتار ہتا ہے۔

لیکن واقعہ بیہ ہے کہ حقیقت' عقل کی نقل اور نقل کی عقل سے علیحد گی میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔وہ لوگ جوعقل ونقل دونوں کے جامع ہیں وہ ان دونوں کومجتمع کرتے ہیں۔

یار ما ایس و ار دو آں نیز هم انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بدء فطرت اور آ غاز پیدائش سے ان امور کے متعلق جن کا ان ٦٢)

کی رسالت و نبوت سے تعلق ہے اور جس کو دین کہتے ہیں وہ کلی استعداد اور عمومی فہم ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء محروم بیں اور اس پوشیدہ قوت کاعملی ظہور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ نبوت کے منصب پرعملاً سرفر از ہوتے ہیں۔ای کا نام'' ملکہ نبوت' ہے اور اہم امور دین کے متعلق ان کو وقتا فو قتا جو غیبی اطلاع ملتی رہتی ہے اس کا نام'' وحی'' ہے۔

آئ کل قرآن کہ اور مقل کے مدعیوں اور نقل کے لفظی پابندوں میں جواختلاف ہو وہ دراصل آنہیں دوقو توں کے درمیان تمیز نہ کرنے کا نتیجہ ہے نقل کے لفظی پابند سیجھتے ہیں کہ ہر لفظ جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس معنی میں وی ہے جس معنی میں قرآن ہے کہ وہ براہ راست خدا کی غیب کی اطلاع ہے اور عقل کے مدعی سیجھتے ہیں کہ قرآن ہے شک خدا کی براہ راست وی ہے مگر اس کے ماسوار سول جو پچھ کہتا ہے وہ اس کے پغیبرانہ نہیں بلکہ انسانی ویشری علم وقہم کا نتیجہ ہے لیکن حقیقت ان دونوں کے ماور اء ہے۔ جیسے قرآنی وی براہ راست ہے اس طرح نبی کے دوسرے احکام اس کے عام انسانی ویشری علم وقہم کا نتیجہ ہے جووی کی ایک دوسری قسم اس لئے کہی جاسکتی ہے انسانی ویشری علم وقہم کا نتیجہ ہے جووی کی ایک دوسری قسم اس لئے کہی جاسکتی ہے کہاں کا مذاتا ہے در بعیدوی ربانی کی ترجمانی ہے ، اس لئے پنیمبری وی اور ملکہ نبوت دونوں کے احکام واجب اللہ تباع ہیں۔

#### كتاب اورسنت:

اس تقریر کا منشاء یہ ہے کہ پیغیبر کو جوعلم حاصل ہوتا ہے اس کی دوشتمیں ہیں۔ ایک وحی حقیقی یعنی وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ وقنا فو قنا ہے خاص الفاظ میں پیغیبر پر نازل کرتار ہتا ہے اور جس کے مجموعہ کو کتاب الہی 'صحیفہ ربانی ' تو رات انجیل ' زبور اور قر آ ن کا نام دیا گیا ہے دوسرا وہ علم جو پیغیبر کے ملکہ نبوت یا نور نبوت یا نبیجہ ہوتا ہے۔ پہلاعلم اصلی اور دوسرا خمنی ہے یا یوں کہو کہ پہلا اصولی اور دوسرا فروق ہے یعنی علم اول پیغیبر پر شریعت کے غیر متبدل اور ازلی احکام کلیہ اور دوسرا خمنی ہے یا یوں کہو کہ پہلا اصولی اور دوسرا غلم کے غیر متبدل کلی اصول کے ماتحت اس کے مقصود کی صحیح تشریح اور اس کے مجمات کو واضح کرتا ہے اور دوسرا علم پہلے علم کے غیر متبدل کلی اصول کے ماتحت اس کے مقصود کی صحیح تشریح اور اس کے جزئیات کی ضرور کی تفصیل کرتا ہے اور غیر اہم متبدل امور کے متعلق ہنگا می اوقات میں مصلحتی احکام بتا تا ہے' اور اس دوسری قسم کا علم ہے جوروایات اور احادیث کی صورت میں ہے اور جس کو اہل اصول اصطلاحاً سنت کہتے ہیں۔ کتاب دوسری قسم کا علم ہے جوروایات اور احادیث کی صورت میں ہے اور جس کو اہل اصول اصطلاحاً سنت کہتے ہیں۔ کتاب اصولی احکام ہیں اور سنت ان اصولی احکام کی علی تشریح اور بیان ہے کتاب براہ راست و تی الٰہی کا بقیجہ ہے اور سنت بالمعنی۔ نوت اور فہم نبوی کا۔ کتاب بلفظہ و جی ہے اور سنت بالمعنی۔

# وى مثلوا وروحى غيرمثلو:

بعض علمائے اصول نے کتاب اور سنت دونوں کو وحی مانا ہے اور ان دونوں کے درمیان تفریق ہے کہ ہے کہ کتاب اس وحی کا نام ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور سنت اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس تشریح کا مقصود حقیقتا تلاوت وعدم تلاوت کا فرق نہیں ہے بلکہ بیہ ہے کہ کتاب میں معنی کے ساتھ الفاظ بھی وحی کئے جیں اور وہ ۔ الفاظ بھی محفوظ ہیں ۔ ان کا حرف حرف اور نقطہ نقطہ ہو وَ اِنّا لَـهُ لَحَا فِطُونَ کَ کَی پیشین گوئی میں داخل ہے اور اس لئے اس میں الفاظ کی بیشین گوئی میں داخل ہے اور اس لئے اس میں الفاظ کی نہیں بلکہ صرف معانی کی حفاظت ہے اس لئے کتاب میں الفاظ کی نہیں بلکہ صرف معانی کی حفاظت ہے اس لئے کتاب

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کی وجی مدون کمتوب اور محفوظ کی گئی اور نماز میں اس کی قرات کا حکم ہاور یوں بھی عام طور ہے اس کی تلاوت مسنون ہے اور سنت کی وجی بالفا ظہامقصو ونہیں اس لئے اس کی لفظی حفاظت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور نہ نماز میں اس کے الفاظ قرات کئے جاسکتے ہیں اور نہ ان کی تلاوت کی جاتی ہاور نہ اس کو کتاب اللی کہا جاسکتا ہے مگر معنا اصولی حیثیت ہاں کی حفاظت خود قرآن نے اپنے اندر کرلی ہاور جزئیات کی حیثیت ہے گوالفاظ میں نہیں مگر تمل میں خود رسول اور اس کے کی حفاظت خود قرآن نے بیروں کے ساسل تعامل ہے میہاں تک کہ آج بھی تمام مسلمانوں کے تمل درآ مدے عملی تو اترک صورت میں محفوظ ہاور بعد کے اماموں نے اچھی طرح تحقیق کر کے الفاظ اور کتب حدیث کے اور اق میں بھی ان کو محفوظ کر دیا ہے۔

سنت کووتی کہنا اس لحاظ ہے ہے کہ اس کے جزئیات اصولاً وی حقیقی لیعنی کتاب کے اندر داخل ہیں اور اس کی کلیت میں سنت کے تمام احکام مندرج ہیں۔ بنابریں چونکہ سنت وحی کے کلی منشا کے اندر داخل ہے وہ بھی خمنی حیثیت ہے وحی کہی جاسکتی ہے لیکن چونکہ اس میں الفاظ کی تعیین خداکی طرف ہے ہیں اس لئے وہ غیر متلوہے۔

اس فرق کاراز میہ ہے کہ کتاب کی اصلی حیثیت کلی قانون کی ہے۔ قانون کے اصل منشا کی حفاظت اور وضاحت کے لئے نہ صرف اس کے ایک ایک لفظ کے محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے ایک ایک نقط شوشہ وقف وصل فصل عطف قطع وقت متا خیر بعنی آج کل کی اصطلاح میں ایک ایک ڈیش اور کا ہے کی بعینہ حفاظت کی ضرورت ہے ور نہ ذرا ہے تغیر میں قانون کا مطلب کچھ کا مچھ ہوجا سکتا ہے اور سنت کی بیکی قانونی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اس کلی قانون کی قررا ہے تغیر میں قانون کا مطلب کچھ کا مجھ ہوجا سکتا ہے اور سنت کی بیکی قانون کے تشریحات تغییر اس کلی تا نون کی تشریحات تغیر اس کلی تا نون کے اندر مندرج شے مگر چونکہ عام لوگوں کے نہم میں نہیں تشریحات تنظیلات اور جزئیات ہیں جو در حقیقت اس کلی قانون کے اندر مندرج شے مگر چونکہ عام لوگوں کے نہم میں نہیں اس کو کھول کربیان فرمادیا کہ پھر اشتباہ نہ درہ جائے۔

اس کو کھول کربیان فرمادیا کہ پھر اشتباہ نہ درہ جائے۔

ای مقام پرایک نکتہ اور بھی ہے کہ کتاب الہی میں جو تھم جن الفاظ میں ادا ہوا ہے وہ اگر بعض کم فہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور انہوں نے آنخضرت وہ نے سال کی تشریح چاہی اور انہیں نہیں معلوم ہوا کہ اس خاص بزئی واقعہ کا کیا تھم ہے اور قر آن پاک کی کس اصل ہے ماخوذ و مستنبط ہوگا اور اس لئے انہوں نے آنخضرت وہ نے سے دریافت کیا تو اس کے جواب میں اگر آنخضرت وہ تا قر آن پاک کے بعینہ انہیں الفاظ جواب میں اگر آنخضرت وہ بیار ہوتاہ کہ انہیں الفاظ کے نہ بھھ سکنے کے سبب تو سوال کی نوبت آئی اس لئے ضرور تھا کہ آنخضرت وہ نے الفاظ کی بدل کراور طریقہ تیجہ کے نہ بھھ سکنے کے سبب تو سوال کی نوبت آئی اس لئے ضرور تھا کہ آنخضرت وہ نے الفاظ کی تشریح فرما کیں اور یہی احادیث ہیں۔

در حقیقت احادیث میں قانون الہی اور کتاب ربانی ہی کے مفہوم و منشا کو رسول وہ اللے نے سیجھنے کی سہولت مراہوں کی سیجیل ہدایت اور اصل منشائے الہی کی پوری تو منیج اور کہیں پوری تاکید کی خاطر مختلف لفظوں مختلف عبارتوں اور مختلف تعبیروں سے ادا فر مایا ہے اس لئے اصل مفہوم و منشاء کے لحاظ سے احادیث کے معانی حضمناً وحی ہیں لیکن الفاظ عبارت اور تعبیر کی حیثیت سے بعنی لفظاوحی نہیں ہیں بلکہ فہم نبوی اجتماد نبوی اور ملکہ نبوت کے غیر خطاید بر نبتا کی ہیں ۔ اس لئے ان کوا صطلاح میں ' وحی غیر مملو' کہتے ہیں ۔ اس

ہم اس فرق کی ایک مثال دے کرا ہے مطلب کوزیادہ واضح کردینا چاہتے ہیں۔قرآن پاک میں والدین کی خدمت اوراطاعت کا تھم ہاورساتھ ہی ہی اشارہ ہے کہ والدین کی رضامندی گناہوں کی مغفرت کا سبب لی ہے۔ یہ وی اللی کا حقیق منشاء ہے۔آ مخضرت وی اشارہ ہے کہ والدین کو ان الفاظ اور مختلف تعبیروں ہے اوافر مایا'' ماں کے پاؤں کے بنجے جنت ہے'' بھی ارشاد ہوا'' رب کی خوشنو دی باپ کی خوشنو دی میں ہے'' ایک سحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق وارکون ہے ؟''فرمایا'' تیری ماں' تیری ماں' ایک وفعہ آمخضرت اللہ میں ہوا' وہ وہ نیل ہوا' عاضرین نے عرض کی یارسول اللہ! کون؟ارشاد ہوا'' وہ جس نے اپنی ماں یاباپی ضعیفی پائی اور پھران کی خدمت گذاری کر کے جنت نہ حاصل کرلی'' ایک اور مجلس میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وی کیا کہ کون میں خدا کوسب سے زیادہ کون ساکام پند ہے؟فر مایا'' وقت پرنماز اداکرنا'' دریافت کیااس کے بعد فر مایا'' ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا''

ان تمام احادیث پرمعمولی ی غور وفکر کی نظر بھی ہیراز ظاہر کردے گی کہ بیکل حدیثیں ذیل کی آیتوں کی تشریح و بیان ہیں۔

> ﴿ وَبِالُوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (بتره - ٩ ، نه - ٢) ماں باپ كے ماتھ نيكى كرو ﴿ وَ لَا تَقُلُ لَّهُمَا أُتِ ﴾ (امرائيل - ٣) وه بوڑھے ہوجا ئين تو اُن كواف نہ كہو ﴿ وَ نَتَحَاوَزُ عَنْ سَيّاتِهِمُ ﴾ (اخفاف - ٢) بي (ماں باپ كے خدمت گذار) وہ ہيں جن كى بديوں ہے ہم درگذركرتے ہيں بي حال دوسرے قرآنى احكام كے بيانات وتشريحات كا ہے ۔ كے

### احادیث،قر آن کابیان ہیں:

قرآن پاک اوراحادیث دونوں پر جن کی عمیق اور وسیع نظر ہےان کو یہ برملامعلوم ہوتا ہے کہ احادیث سیجھہ کے تمام فرعی اور ثانوی احکام قرآن پاک کے عمومی اور کل احکام کے تحت میں مندرج ہیں۔ آنخضرت وہ نظانے اپنے الفاظ میں صرف ان کی تشریح فرمائی ہے۔اس قتم کی حدیثوں کی عموماً تمین شکلیس ہیں۔ایک وہ جن میں آنخضرت وہ کا نے

ا۔ جھے بہی شبقا کہ میں اس رائے میں منفر دہوں گر بھراللہ کہ تلاش و تفص سے ثابت ہوا ہے کہ دیگر متعدد علمائے اصول کا بہی مسلک ہے۔ چنانچہ یہ خیال اجمالاً سب سے پہلے امام شافعی کی کتاب الرسالة (ص۲-۲۹-۲۲) مطبوعہ علمیہ مصر ۱۳۱۱ھ میں اور سب سے زیادہ مفصل امام شاطبی اندلی التوفی و مجھے کی اہم تصنیف الموافقات فی اصول الا حکام جلداول ص ۱۲۲۱مطبوعہ سلفیہ سیم اور عبی موجود ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی ججۃ اللہ البالغہ میں بھی اس کا ایک باب ہے۔

ع ستاب الرسالة امام شافعي صفحه ٨ \_

اپن الفاظ میں حکم بیان فرمانے کے بعد خود قرآن پاک کی کوئی آیت اس کے ساتھ پڑھ دی۔ اس قتم کی حدیثوں کے بیان ہونے میں کس کوشبہ ہوسکتا ہے؟ دوسری شکل بیہ ہے کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی مگر خود اس حکم میں ایک دولفظ ایسے فرمادیئے ہیں جو کسی آیت کا جز ہیں جس سے بیا شارہ ہوتا ہے کہ بیسے مفلاں آیت کی تشریح ہے۔ اس صورت میں بھی اصل وفروع کی تمیز اہل علم کے لئے آسان ہے۔ تیسری شکل بیہ ہے کہ آپ نے کسی آیت یا اشارہ کے بغیر صرف حکم بیان فرمادیا ہے۔ اس فتم کی حدیثوں کے ماخذ کی تلاش دفت نظر کا کام ہاں کا پیتاز بان نبوت اور فہم رسالت کے طرز واسلوب کے سمجھنے والے راشخین فی العلم ہی پاسکتے ہیں۔

### الهام واجتها دوحكمت:

امام شافعیؓ نے کتاب الرسالہ میں احادیث وسنن کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ایک وہ جو بعینہ قرآن پاک میں ندکور ہیں ، دوسری وہ جوقرآن پاک کے مجمل تھم کی تشریح ہیں ، تیسری وہ جن کا ذکر (بظاہر) قرآن پاک میں نہ تفصیلاً ہے نہ اجمالاً یہی تیسری قسم قابل بحث ہے۔امام صاحب نے اس کے متعلق آئمہ سلف کے چارنظریخی قل کیے ہیں۔

ا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی کلی اطاعت فرض کی ہے اور اس کے علم میں پہلے ہی ہے یہ ہے کہ رسول جو پچھ کیے اور کرے گا اس میں رضائے الہی کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوگی (حاصل یہ ہے کہ پہلے ہی رسول کو یہ توفیق ربانی عنایت کی گئی ہے کہ وہ رضائے الٰہی کو دریافت کرلے)

۲۔ رسول نے کوئی ایسا تھم نہیں دیا ہے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو (مقصود بیہ ہوا کہ اس قتم کے احکام بھی دراصل کتاب اللہ ہی سے ماخوذ ہیں گو بظاہر کم بینوں کو ایسا نظر نہ آئے)

۳۔ تمام احادیث نبوی القاء فی الروع ہیں (یعنی رسول ﷺ کے دل میں خدانے ڈال دیئے ہیں)اور بیاس حکمت کا نتیجہ ہیں جوآپ کے دل میں ڈالی گئی۔

۳۔ اس قتم کے تمام امور جواحادیث میں ہیں کتاب البی سے جداگانۂ مستقل پیغام ربانی کے ذریعہ رسول کو معلوم ہوئے ہیں۔

چوتھ نظریہ کوچھوڑ کر بقیہ تین آ راء میرے خیال میں تقریبا ایک ہی ہیں۔ پہلے نظریہ کا منشاء یہ ہے کہ صری وی کے علاوہ جو وقا فو قا نبی پر آئی رہتی ہاں کو ابتداء ہی ہا کی تو فیق از لی عنایت ہوتی ہے جس ہے وہ پیش آ مدہ امور میں دال میں رضائے اللی کو دریافت کر کے فیصلہ کرتا ہے تیمر نظریہ میں ای تو فیق علم کو الہام القاء فی الروع اور دل میں دال دینے نے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسر نظریہ کا منشاء یہ ہے کہ رسول کے جواحکام بظاہر کتاب اللہ میں نہ ہوں ان کی اصل بھی درحقیقت کتاب اللہ میں ہے اور رسول ای اصل سے اپنے احکام کو مستعبط کرتا ہے مگر ظاہر ہے کہ بیدا سنباط عام انسانی و بشری فہم ہے نہیں ہوتا ور نہ اس کا غلطی سے پاک ہونا مشتبد ہے گا بلکہ وہ پنج برانہ قوت فہم کا نتیجہ ہوگا اور جب ایسا ہے تو اس بخیم برانہ قوت فہم کی تعبیر خواہ الہام سے کرو، القاء سے کرویا اس کو حکمت نبوی کا نتیجہ کہویا تو فیق اللی کہو، بات ایک ہی ہوئی۔ میرے نزدیک میچھ مسلک بیہ ہے کہ رسول کے تمام سے حربانی احکام بھی عموما اس کے صحفہ دبانی سے ماخوز و مستبط

11

ہیں اور ان کے جزئیات کتاب الٰہی کے کلیات کے تحت میں مندرج ہیں اور رسول کا بیا خذ'استنباط اور فہم اس کی پیغیبرانہ قوت علم کا نتیجہ ہیں جس کو حکماء ملکہ نبوت اور اہل شرع حکمت'الہام اور شرح صدروغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور جو خطا اور غلطی سے یکسریاک ہے۔

#### اجتهادِ نبوت

اس موقع پر علائے اصول کی ایک اور اصطلاح اجتہاد نہوی کی تشریح ضروری ہے۔ علائے اصول کھتے ہیں کہ جب کوئی نیا واقعہ آخضرت وہنگا کے سائے ہیں آتا اور وی نازل نہ ہوتی تو آخضرت وہنگا اجتہاد فرہائے لیخی گذشتہ وی شدہ احکام کے تطابق سے آپ چھم دے دیتے تھے (یہ فقہاء کا طریقہ تعبیر ہے ور نہ یوں کہنا چاہئے کہ رسول اپنی اس حکمت ربانی کے فیض سے مدد لے کر جوخدانے ان کے سینہ میں ودیعت رکھی تھی گذشتہ وی کے کلیات کی روشی میں اس کا فیصلہ فرماتے تھے) بہر حال خواہ فقہاء کے طریقہ پر اجتہاد نہوی کو نصوص قرآنی سے مستبط تجھے کیا تا کی روشی میں اس کا فیصلہ کے مطابق رسول کے علم سینہ اور وی شدہ اصول کی کے جزئیات تسلیم تجھے ، ہر حال میں وہ نیچہامت کے لئے واجب العمل اور خطا سے پاک ہے کیونکہ یہ مقدمہ اپنی جگہ پر ٹابت ہے کہ انبیاء گنا ہوں سے معصوم ضلالت و گراہی سے پاک اور ہوائے نفسانی سے مہر اموتے ہیں اس لئے امور رسالت اور امور دین میں ان کی کوئی رائے غلط نہیں ہو سکتی کہ ان کی غلطی ہو ان کا احتجاد اگر بھی کی این ہوئے کہ انبیاء گنا ہوں ہو ہیتہ اللہ تعالی اس پر تنبیہ فرما کران کو اپنی موتعی کہ ان کی افر کر کی مطابق نہیں ہو تا تو ہیشہ اللہ تا ہوں کہ ہوئی کہ انہیاء کہ مطابق نہیں ہوئی کہ اس کہ علی کہ کہ کہ کہ مطابق نہیں ہوئی کا اجتبادی خطاکی اس پر تنبیہ فرما کہ ہوئے کہ مطابق نہیں کہ الغرض بعض امور میں خبر کہ کہ کی خاص پہلوکو پیش نظر رکھ کی اس سے بہتر پہلو سے تفافل ہوئے یا غیب اور مستقبل سے عدم واقفیت کے سب سے نبی کا اجتبادی خطا کرنا تمکن ہوئی ابن کی صورت میں نبی کا ہراہیا اجتبادی تھم جس پر وہی الٰہی نے فرز آکوئی تنبی ہیں کہ ہیں۔ اس خطابی نبیک نبی کو تائم رکھا مالی کی مثاء کے مطابق اور خطافی سے مبر اے اور اس کے دوسرے معنی دی خفی یا باطنی وہی ہیں۔ لیے جس سے کہ دوسرے معنی دی خفی یا باطنی وہی ۔

میری رائے میں بیاصطلاح بھی معنی گذشتہ اصطلاح سے قریب ہے اس لئے اس اجتہاد نبوی کے معنی الہام' حکمت' ملکہ نبوت' فہم نبوی وغیرہ گذشتہ اصطلاحات ہے عملاً الگ نبیس کہ اس کی حیثیت بھی وحی ثانوی کی قرار یاجاتی ہے۔

اس مبحث پرشاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ اللہ البالغہ میں جو خیال ظاہر فر مایا ہے اس کا ترجمہ ہم ذیل میں درج کرتے

لى سطور بالامين بم نے جو پچھ لکھا ہے اس کے حوالہ کے لئے دیکھوشرے تحریرا بن ہمام التوفی ۸۶۱ھ سمی به الشفر بسر و التب حیوللعلامہ ابن امیر الحاج التوفی ۵۷۹ھ جسم ۲۹۳۔۲۹۹م طبوعه امیریہ مصر بے اسلاھ اور التلو سے فی کشف حقائق التقصیح والتوضیح فی حل غوامنش التقصیح جسم ۲۹۳مطع محتب صنائع وشطنطنیہ بروسلاھ بحث الرکن الثانی فی السدۃ۔

# ساتواں مبحث احادیثِ نبوی سے شریعت کے اخذ کرنے میں علوم نبوی کی اقسام

رسول الله والمحالية والمحالية على جوروايتين عديث كى كتابوں ميں جمع كَنْ عَي بين ان كى دوسميں ہيں۔ ارا يك تووه جن كاتعلق تبليغ رسالت سے ہاور بير آيت: ﴿ مَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَنَحُدُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنُهُ فَانُتَهُوا ﴾ (حش) پنيم تم كوجو كچود ساس كو لے لواور جس چيز ہے منع كر ساس سے باز آؤ۔

ای قتم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

علوم معادلینی قیامت اور آخرت کے احوال سے جزاور زااور عجائب الملکوت (یعنی دوسرے عالم کے احوال و کیفیات) ای فتم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کا دارو مدار صرف وی پر ہے اور ان اصول کے مطابق جن کا ذر او پر گذر پر کا بقوا نمین شریعت اور عبادات و محاملات کی جزئیات کا ضبط بھی ای فتم میں داخل ہے گئین ان میں سے بعض چیزوں کا دارو مدارو جی پر اور بعض کا اجتہاد پر ہے لیکن رسول اللہ وقت کا اجتہاد بھی وی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو غلط دائے قائم کرنے سے محفوظ رکھا ہے اور میضروری نہیں ہے کہ آپ کا براجتہاد کی خاص نصی و آپ سے استغباط کا بیجہ ہو جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بلکہ آپ کے اجتہاد کی زیادہ ترصورت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے شریعت اور وضع قانون کے مقاصد انسانوں کی آسانی اور بھلائی اور اصولی مقاصد کا قانون آپ وقت کی تحدود بتائے مثلاً اخلاق صالحہ اور اخلاق غیرصالحہ کا اور عام صلحیتیں جن کے لئے آپ نے نہ کوئی وقت مقرر کیا ، ندان کے حدود بتائے مثلاً اخلاق صالحہ اور اخلاق غیرصالحہ کا اور عام صلحیتیں جن کے لئے آپ نے نہ کوئی وقت مقرر کیا ، ندان کے حدود بتائے مثلاً اخلاق صالحہ اور اخلاق غیرصالحہ کا بیان بھی تبیغ درسالت سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان میں اکر کا دارو مداراج تھاد پر ہے جس کے متی سے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے سے کوئی اور ای کے متال اور ان پر عب جس کے متی سے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے سے کہ کہ اور اور کہ اور ان پر عب جس کے متی سے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ بیایا۔ فضائل 'اعمال اور ان پر عب جس کے متی سے ہیں تو بہی ای کئی تا نون تعلی بھی ای فیمیا کہ در چکا ہے در ہم ای قدم کی شرح کرنا اور ان کے معانی کو بیان کرنا چا ہے ہیں۔

۲۔ دوسری وہ روایتیں ہیں جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں۔ رسول اللہ وہ کا بیار شاد کہ'' ہیں صرف ایک آ دمی ہوں جب میں تمہارے دین کے متعلق تم کوکوئی تھم دوں تو اس پڑمل کرواور جب میں تم کواپنی رائے ہے کوئی تھم دوں تو سیم جھو کہ میں صرف ایک آ دمی ہوں''۔اور چھو ہاروں کے جوڑ لگانے کے واقعہ میں آپ کا یہ فرمانا کہ'' میں نے ایک خیال تا تھا۔ میرے خیال پرتم لوگ عمل نہ کروالبتہ جب خداکی کوئی بات بیان کروں تو اس پڑمل کرو کیونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں باندھتا'' ای فتم سے تعلق رکھتا ہے۔ طب کے متعلق حدیثیں اور آپ کا بیار شاد کہ''تم سیاہ رنگ اور ایسے گھوڑ ہے پر سوار ہوجس کی پیشانی میں تھوڑی کی سفیدی ہو''۔ای فتم میں داخل ہے اور اس کا دارو مدار تج بہ پر ہے۔

ای میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جن کوآپ وہ الے نے اپنے زمانہ کے جزئی وعارضی مصلحت کے طور پرکیا ہے اور وہ تمام امت کے لئے ضروری نہیں مثلاً فوجوں کی آ رائٹگی اور جنگی علامت کی تعیین کے وہ احکام جن کو خلیفہ دیتا ہے اور حضرت عمر کے اس قول کے کہ' اب ہم کو تج میں اکر کر چلنے کی کیا ضرورت؟ ہم ایک قوم ( کفار قریش) کے سامنے اس کی نمائش کرتے سے لیکن اب خدانے اس کو ہلاک کر دیا'' بھی بہم معنی ہیں کہ وہ اس کو ایک خاص جزئی و عارضی مصلحت سیجھتے سے لیکن چونکہ اپنے اس اجتہاد پر پورااطمینان نہ تھا اس لئے ان کو بیٹوف ہوا کہ شاید اس کا سبب کوئی اور ہو، اس لئے اس میں وست اندازی نہیں کی ۔ اس طرح دوسرے احکام بھی ای پر مجمول کے گئے ہیں مشلاً آپ کا بیار شاوکہ'' جو مخص جس کوئل میں وست اندازی نہیں کی ۔ اس طرح دوسرے احکام بھی ای پر مجمول کے گئے ہیں مشلاً آپ کا بیار شاوکہ'' جو مخص جس کوئل میں واحل ہیں کہ آپ مقد مات کے ان فیصلوں کرے اس کا ہتھیا راس کا حق ہے'' نیز آپ کے مخصوص فیصلے بھی ای قتم میں داخل ہیں کہ آپ مقد مات کے ان فیصلوں میں گواہوں اور قسموں کے مطابق فیصلے کرتے سے ۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو بیفر مایا تھا کہ'' واقعہ میں حاضر جو کھود کھتا ہے اس کوغائب نہیں دیکھتا اس کے معنی بھی بین ہیں''۔ (اختی کلامہ)

شاہ صاحب کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت وہ کے ارشادات کی دونشمیں ہیں ایک وہ جن کا تعلق پنجبرانہ فرائض تبلیغ رسالت اورمہمات امور دین ہے ہے، یہ تمام باتیں براہ راست وحی وتعلیم اللی سے ماخوذ ہیں، دوسری وہ جوعام انسانی باتیں ہیں،اس کی متعدد صورتیں ہیں۔

ا یکی جزئی عارضی مصلحت کی بناء پرکوئی تھم جیسے جج میں آپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ قریش کے سامنے اکڑ کرسعی کریں تا کہ قریش بیرنہ مجھیں کہ مدینہ کی آب وہوانے ان کو کمز ورکر دیا ہے۔

۳۔ وہ امور جن کو دین ورسالت سے براہ راست کو کی تعلق نہیں بلکہ زمانہ کے حالات کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں مثلا جنگ کا طریق' ہتھیا ر کے اقسام' حکومت کے صیغوں کی ترتیب وغیرہ۔

۳۔وہ امور جن کوآپ اپنی شخصی' قومی یا ملکی عادت کے مطابق کرتے تھے جن کودین ورسالت ہے کوئی واسطہ نہیں مثلاً وضع ولباس' فرش پرنشست' کمبل اوڑ ھنا' دستر خوان' چپوں کا عدم استعال' عمامہ باندھنا' تہبند پہننا' اونٹ پر سوار ہوناوغیرہ۔

۳۔ وہ امور جوعرب میں بطور قصہ کے مشہور تھے اور آپ نے بھی ان کوائی طرح تفنن طبع کے لئے یا کسی اخلاقی بتیجہ کی خاطر بیان فر مایا مثلاً ام زرع اور اس کی نوسہیلیوں کی کہانی 'خرافہ کی داستان' بنی اسرائیل کی بعض حکایتیں۔ ۵۔ عربوں کے بعض تجربی مسلمات اور علاج ومعالجہ کی بعض باتیں۔

۲ ۔ زراعت وغیرہ کے متعلق بعض ذاتی را کیں مثلاً مدینہ میں قاعدہ تھا کہ فصل کے موقع پر نرچھوہاروں کے پیول مادہ چھوہاروں کے پیول مادہ چھوہاروں کے درختوں میں ڈالے جاتے تھے۔آپ نے بیطریقہ دیکھاتواس کومض رسمی بات سمجھ کرفر مایا کہ''اگر ایسانہ کروتو کیا ہو''مدینہ والوں نے آپ کے اس ملکے سے اشارہ کو حکم کے طور پر مانا اوراس سال بیز کیب چھوڑ دی۔ نتیجہ بیہ واکداس سال پیداوار کم ہوگئی۔لوگوں نے آ کرعرض کی فر مایا'' میں نے ایسا خیال کیا تھا ﴿انتہ اعلم ہا مور دنیا کے کہ کہ کہ آپ دنیاوی کاروبار اور معاملات سے زیادہ واقف ہو''یہاس تغیر اور ردوبدل کے قابل ہو سکتے ہیں۔

الغرض ہیوہ امور ہیں جن میں رسول کے ارشادات کی حیثیت انسانی باتوں کی ہے کیکن ان کے دوسرے امور جن کا تعلق دین ورسالت ونبوت سے ہے مثلاً عقا کہ ٔ عبادات ٔ اخلاق اورا خبار معاداور معاملات کے بعض ضروری جھے ، یہ سب کے سب وحی اور تعلیم ربانی ہے ہیں جودائمی اور نا قابل تغیر ہیں ۔

ان نا قابل تغیرامور کی تعلیم واطلاع کی دوصور تیں ہیں،ایک براہ راست وحی الٰہی جو وقناً فو قنا پیغیبر کی تعلیم و اطلاع کے لئے خدا کی طرف ہے آیا کرتی تھی اور دوسری اجتہا دنبوی یہاں بحث ای دوسری چیز ہے ہے۔شاہ صاحب اس کے متعلق دویا تیں فرماتے ہیں:-

ا۔ایک بید کہ اجتہا دنبوی کی صورت وحقیقت مجتمدین کے اجتہاد کی طرح نہیں ہے۔ مجتمدین کا اجتہاد کسی خاص نص سے استنباط کا نام ہے اور پینجبروں کے اجتہاد کی صورت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجمالی طور سے شریعت کے کلی اصول وقو اعد کاعلم منصب نبوت کے ساتھ عطافر ما دیا ہے۔ اسی علم کے مطابق آپ وہی کی توضیح 'ادکام منصوصہ کی تفصیل' کسی کلی کے جزئیات مسائل کی تشریح اپنے الفاظ میں فرمادیا کرتے تھے۔

۲۔ پیغمبروں کا بیاجتہاد دوسرے عام انسانی مجتہدین کے اجتہادات کے برخلاف خطا وغلطی سے بکسر پاک و منزہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی رائے خطا وغلطی پر ہاقی رکھے جانے سے محفوظ بنائی گئی ہے'اس لئے''ان کا پیغمبرانہ اجتہاد بھی بمنزلہ وجی کے ہے''

''پنیمبرانہ اجتہا'' کی جوتشری شاہ صاحب نے فر مائی ہے اس کو پیش نظر رکھ کریہ فیصلہ نہایت آسان ہے کہ دوسر ہے لوگ ملکہ نبوت الہام' القاء' حکمتِ ربانی' فہم نبوی ہے جو پچھمراد لیتے ہیں اس میں اور'' اجتہاد نبوی'' میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے کہ اس اجتہاد سے مقصود وہ قوت علمیہ یا الہامیہ یا نبویہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص پینمبر کے سینہ میں وہ بعت رکھتا ہے ای لئے مجتہدا نہ اجتہاد اور پنیمبرانہ اجتہاد کے درمیان صرف لفظ کی مشارکت ہے معنی کی نہیں۔ مزید بحث آگے آگے۔

ایک نکتہ کی طرف یہاں اور اشارہ کردینا ہے، آنخضرت وہ کی کے سوا اور جتنے صاحب کتاب انبیاء آئے ان کی وی کتاب اور نتاؤ کے حکمت نبوی بیس فرق وامتیاز باتی نہیں رہا۔ چنانچے تو راۃ وانجیل وزبور بیس بیسب باتیں ملی جلی ہیں جیسا کہ ان کے پڑھنے سے ہرفخص کونظر آسکتا ہے مگر محدر سول اللہ وہ کا گھڑ خری اور غیر منسوخ کتاب لے کر آئے تھا س کے اگر آپ کے تھا س کے گئے آپ کی کتاب کے ہرام رح مفاظت کی گئی اور ہر تخلیط اور آمیزش سے محفوظ رکھی گئی بلکہ ای لئے آغاز اسلام میں آپ

نے نتائج حکمت نبوی کی تحریر سے لوگوں کو بازر کھا تا کہ کتاب کے ساتھان کی آمیزش نہ ہو۔ بعد کو جب بیخطرہ باقی ندر ہاتو ا کثر ول کے نز دیک بیہ ہے کہ آپ نے ان کی تحریر کی اجازت دے دی اور بعض متشد دصحابہ اور علماء کے نز دیک بیا جازت مخصوص لوگوں کے لئے تھی' عامنہیں لیکن ہیا ختلا فتحریر و کتابت میں ہےان کی صحیح طور سے حفاظت وروایت وتبلیغ میں نہیں اس لئے اس خدمت کوتمام صحابہ نے تابعین تبع تابعین اور تمام علمائے صالحین نے ہمیشہ ادا کیا۔

#### عصمت اور بیگناهی:

نبی کی تیسری اہم خصوصیت اس کی معصومی اور بے گناہی ہے۔ یہود میں چونکہ پیشین گوہونے کے علاوہ نبی کا کوئی سیجے تخیل نہیں اس لئے ان کی کتابوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ایسی یا تنیں منسوب کی گئی ہیں جوان کی شان نبوت کےسراسرمنافی ہیں ۔عیسائیوں میںصرف ایک سے \* کی ذات معصوم مانی جاتی ہے لیکن اسلام میں پیعقیدہ ہرنبی اور رسول کی نسبت عام ہے اس کے نز دیک تمام انبیاء اور رسول گنا ہوں سے پاک اور معصوم تصان سے بتقاضائے بشریت بھول چوک ہوسکتی ہے تگر اللہ تعالیٰ اپنی وحی ہے ان کی ان غلطیوں کی بھی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ نبوت کے متعلق عقلی حیثیت ہے بھی جب تک عصمت کا اصول مان نہ لیا جائے نبی اور عام حکیم وصلح میں فرق نمایاں نہیں ہوسکتا اور نہ نبیوں اور ر سولوں کی کامل صدافت اور صحت پراعتبار کیا جاسکتا' ای لئے اسلام نے اس عقیدہ کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام پیغیبروں کے مقدس احوال کا تذکرہ کیا ہے اوران واقعات کی تر دید کی ہے جوشان عصمت کے خلاف ہیں اور جن کولوگوں نے ان کے سوائح میں شامل کر دیا ہے۔

عرب کے مشرکوں کا بیعقبیدہ تھا کہ کا ہن جوغیب کا حال بتاتے ہیں اور شاعر جو پر جوش اور پر تا ثیر کلام نظم کرتے میں یہ شیطانوں سے سیکھ کر بتاتے اور کرتے ہیں اور یہی بات وہ محمد رسول اللہ وہ کا کی نسبت بھی (نعوذ باللہ) کہتے تھے قر آن نے ان کے جواب میں کہا درخت اپنے پھل سے اور شے اپنے آثار سے بیجانی جاتی ہے۔

﴿ إِنَّـٰهُ لَيُسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ٥ إِنَّـمَا سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (تحل ١٣٠)

شیطان کا زورا بمان والول پرنہیں چلتا' اور نہان پر جواپیے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔اس کا زورانہیں پر چلتا ہے جو اس سے دوئتی کرتے ہیں اوراپنے رب کا شریک تھہراتے ہیں

اس کے بعد آخرتک اس خیال کی تر دید کی ہے اور پھر خاتمہ اس پر ہے۔

﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ، إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الَّذِيُنَ اتَّقَوُا وَّ الَّذِيُنَ هُمُ مُّحُسِنُونَ ﴾ (محل ١٦٠) اورصبر كراور تيراصبر كرنا بھى خداى كى مددے ئاور نەتوان پرممگين ہواور ندان كے قريب سے تعكدل ہو۔ بے شک خداان کے ساتھ ہے جو پر ہیز گار ہیں اور جو نیکو کار ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہانبیائے کرام شیطانوں کے فریب ہے آزاد'مثقی' پر ہیز گاراور نیکوکار ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء میں اسی شبہ کا جواب تمام پیٹمبروں کے حالات کو سنا کر آخر میں پیے کہہ کر دیا ہے۔

﴿ هَلُ أُنَبِّفُكُمُ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِيُنَ ٥ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ آثِيْمٍ ٥ يُلُقُونَ السَّمُعَ وَٱكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ ﴾ (شعراء ـ ١١)

کیا میں تنہیں بتاؤں کہ شیطان کس پراترتے ہیں۔ان پراترتے ہیں' جوجھوٹ گھڑتے ہیں' گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو پیلیفین دلانے کے لئے کہ وہ غیب کی ہا تمیں سن رہے ہیں کان ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سور ۂ جا ثیبہ میں مخالفین کے جواب میں کہا گیا۔

﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ٥ يُسْمَعُ ايْتِ اللهِ تُتلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا ؟ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴾ (جاثير)

پیٹکار ہواس پر جوجھوٹ گھڑنے والا گئمگار ہے خدا کی آئیوں کو جواس کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں 'وہ سنتا ہےاور پھراپنے غرور پراڑا ہی رہتا ہے گویا کہاس نے سنانہیں' تواس کو در دناک عذاب کی بشارت دے دو۔

اس کے معنی میں ہوئے کہ انبیاء علیہم السلام جھوٹ گھڑنے والے اور گنبگار نہیں ہوتے کہ اگرا ہے ہوں تو فرشتوں کے بجائے وہ شیطانوں کے قرین ورفیق ثابت ہوں اور ان کی سچائی اور صدافت مشتبہ ہوجائے 'اور نیز میہ کہ نبوت کی حقیقت کذب و گنبگاری کے صریح منافی ہے۔

ایک اور موقع پرارشاد ہوا۔

﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِانَ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنّٰبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنُ دُونِ اللهِ ﴾ (آلعران - ٨)

اس آ دمی کے جس کواللہ کتاب اور فیصلہ اور نبوت دے میہ شایاں نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کرمیرے بندے ہوجاؤ۔

یعنی پنجمبروں کی دعوت کا منشاءخدا کی بندگی کا اعلان ہے نہ کہلوگوں کواپنا بندہ اور پرستار بنا نا اور بیہ گناہ ان ہے سرز دنہیں ہوتا۔

اورایکآ یت میں فرمایا۔

﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِي آنُ يَعُلُ طَ وَمَنُ يَعُلُلُ يَاْتِ بِمَا عَلَّ يَوُمَ الْقِيْمَةِ عَنْمَ تُوَفَّى كُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ ٥ أَفَ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنُ ١ بَاءَ بِسَحَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَاوْهُ حَمَنَ ١ بَاءَ بِسَحَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَاوْهُ حَمَنَ ١ اللَّهِ مَعْمُ لَوَ وَمُعَنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ٢ بِمَا يَعُمَلُونَ ٥ لَقَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَيَعُسَ الْمَصِيرُ ٥ هُمُ دَرَجْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ٢ بِمَا يَعُمَلُونَ ٥ لَقَدُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْسَ الْمَصِيرُ ١ هُمُ وَيَعْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ٢ بِمَا يَعُمَلُونَ ٥ لَقَدُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ٢ بِمَا يَعُمَلُونَ ٥ لَقَدُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَعَيْنَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنَ قَبُلُ لَفِي ضَلَا مُبِينٍ ﴾ (آلِ عَمَانَ ١٤٤) عَلَى اللَّهُ وَيَعْتِهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴾ (آلِ عَمَانَ ١٤٤) مَن يَعْمِركا يها مُن اللهُ مَن مَعْمُ اللهُ مُن اللهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ایک ایسےرسول کو بھیجا جوان کواس کی آیتیں پڑھ کرسنا تا ہے اوران کو پاک وصاف بنا تا اور کتاب وحکمت سکھا تا ہے ' اور وہ بے شک اس سے پہلے کھلی گمرا ہی میں تھے۔

ان آینوں میں گوہر نبی سے غلول (مال چھپانے) کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ نبی جوخدا کی خوشنودی کی ہمیشہ پیروی کرتے ہیں وہ ان کے مانند نہیں ہو سکتے جوخدا کی خفگی کماتے ہیں 'گرخصوصیت کے ساتھ آنخضرت و کھٹا کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی کی بیشان نہیں کہ اس سے ایسا جرم سرز دہو سکے 'کیونکہ اللہ کی رضا مندی کا طالب اس کی ناخوثی کے کام کام تکب نہیں ہوسکتا' اور جودوسروں کواحکام البی سنائے خوداس سے ان احکام کی خلاف ورزی ممکن نہیں اور جودوسروں کواحکام البی سنائے خوداس سے ان احکام کی خلاف ورزی ممکن نہیں اور جودوسروں کواحکام البی سنائے خوداس سے ان احکام کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہوسکتا۔

انبیاء کیبیم السلام کے لئے بار بارقر آن نے'' چن کر پہند کرنا'' کا لفظ استعال کیا ہے جوسر تاسران کی عصمت اور گناہوں ہے محفوظ و پاک رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ عام پیغیبروں کے متعلق بیآیت ہے۔

﴿ اَللَّهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلْفِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ﴾ (ج-١٠)

خدافرشتوں میں سےاپے پیغمبرکوچن کر پسندکرتا ہے اور آ دمیوں سے

چند مخصوص پیغیبروں کی شان میں ہے۔

خاص حضرت ابراہیم " کے متعلق ارشاد ہوا۔

﴿ وَلَقَدِ اصَّطَفَينَهُ فِي الدُّنيَا ﴾ (بقره )

ہم نے اس کو و نیامیں چن کر پہند کیا۔

حضرت موئى كى نسبت فرمايا:

﴿ إِنِّي اصُطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَ بِكَلَامِي ﴾ (اعراف-١٤)

میں نے تجھ کوا بے کلام اور پیغاموں کے لئے لوگوں پر چن کر پہند کیا۔

ایک آیت میں پیمبروں کے لئے اصطفاء کے ساتھ خیر (بہتراور نیکوکار) کی صفت کی ظاہر کی گئی ہے۔
﴿ وَاذْ کُرُ عِبَادَ نَاۤ اِبُرَاهِیُسَمَ وَاسُحٰقَ وَیَعُقُوبَ اُولِی الْاَیُدِیُ وَالْاَبُصَارِ ۚ اِنَّاۤ اَخُلَصُنْهُمُ

بِحَالِصَةٍ ذِکْرَی اللَّہ ارِه وَ إِنَّهُمُ عِنُدَنَا لَمِنَ الْمُصُطَفَیُنَ الْاَنْحِیَارِ ﴾ (ص م)

ہمارے خاص بندوں ابراہیم اوراسحاق "اور یعقوب کو یاد کروجو ہاتھوں والے (قوت عمل )اور آئکھوں والے (قوت علم) عقدہ مے نے ان کو آخرت کی خالص نفیحت کے لئے خالص کیا اور وہ ہماری بارگاہ میں چنے ہوئے نے وکاروں میں تھے۔

سورہ انبیاء میں اکثر پنجمبروں کے تذکرہ کے بعد فر مایا:

﴿ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَهِ وَجَعَلُناهُمُ آئِمَّةً يُّهُدُونَ بِآمُرِنَا وَأَوْحَيُنَا إِلَيْهِمُ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَاعْبِدِ يُنَ ﴾ (انبياءـ۵)

ان میں سے ہرا کیک کوہم نے صالح بنایا'اور ہم نے ان کووہ پیشوا بنایا جو ہارے تھم سے لوگوں کوراہ دکھاتے تھ'اور ہم نے ان کو وہ پیشوا بنایا جو ہارے تھم سے لوگوں کوراہ دکھاتے تھ'اور ہم نے ان کو نیک کا موں کے کرنے کی اور نماز کھڑی کرنے اور زکوۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے پرستار تھے۔

کیا اس سے زیاوہ ان کی عصمت اور بے گناہی کی شہادت ہو سکتی ہے کہ وہ امام و پیشوا اور صالح اور خدا کے نیک پرستار بنائے گئے۔

سورہُ انعام میں بہت ہے پینجبروں کے نام گنا کرسب کوصالح فر مایا گیا

﴿ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾ (انعام ١٠٠)

بيسب صالحول ميں تھے۔

پھرآ کے چل کر فرمایا ۔

﴿ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ (انعام-١٠)

ہرایک کود نیاوالوں پرفضیلت دی۔

پ*ھر*ان کا ذکر کرے فرمایا۔

﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمُ اللَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

"اورجم نے ان کو برگزیدہ کیااوران کوسیدهی راہ پر چلایا"

صالح ہونا برگزیدہ ہونا اور راہ راست پر ہونا سراسر عصمت اور بے گنا ہی ہے۔

شقی وسعیداور گنهگارونیکوکارد دنول کی سیرتوںاورزند گیوں کا فرق اتنانمایاں ہے کہان میں التباس واشتباہ ممکن نہیں۔ تاریخ وسیر کی خاموش اورخلق کی گویا زبانیں چیخ چیخ کراس فرق وامتیاز کی منادی کرتی رہتی ہیں۔اس اصول کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

﴿ أَمُ حَسِبَ الَّذِيُنَ اجُتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنُ نَّجُعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ سَوَآءً مُحْيَاهُمُ وَمَمَا تُهُمُ سَآءَ مَايَحُكُمُونَ ﴾ (جاثِيرَ)

کیاوہ جو گنا ہوں کے مرتکب ہیں 'بیگمان کرتے ہیں کہ ہم ان کوان کی طرح جوا بمان لائے اورا پیھے کام کئے ، بنا کیں گے ان دونوں کی زندگی اورموت بکساں ہؤیدان کا فیصلہ کتنا براہے۔

اس آیت پاک ہے معلوم ہوا کہان دونوں کی زندگی اور موت دونوں متاز ہوتی ہیں۔ انبیاء ؓ کے وصف میں فرمایا:

﴿ آلَّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ ﴾ (احزابـ٥)

جواللہ کے پیغاموں کو پہچانے ہیں اوراس سے ڈرتے ہیں اوراللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے ۔

آ تخضرت ﷺ کے اہل بیت اور بیو یوں کو جوعزت اور شرف حاصل ہے وہ نبوت ورسالت ہی کی نسبت سے ہے۔ از واج مطہرات ؓ کی شان میں ہے۔

﴿ يَئِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَ ﴾ (احزاب- ٢٠) السِّسَاءِ إِن اتَّقَيْتُنَ ﴾ (احزاب- ٢٠) الله يَغِيرِي بِولِوا تم عام عورتول مِن سے كى ايك كى طرح نہيں ہؤا ارتم متقى ہو۔

﴾ پھراہل بیت نبوی کوخطاب کر کے فرمایا کہ ارادہ ربانی بیہ کہ دوہ تم کو برائی سے پاک اور صاف تقرابنائے۔ ﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنُكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيْرًا ﴾ (احزاب)

الله يمي حابتا ہے كہتم سے ناپاكى كودوركرد سے اے نبى كے كھر دالو! اورتم كو بالكل صاف تھرا بناد سے

ظاہر ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے ازواج واولاد کی شرافت کے لئے گناہ اور بدی کی نجاست مخل ہے تو خود انبیاء علیہم السلام کا کیاؤ کر ہے۔ ایک دوسری آیت میں حضرت عائشہ "کوتہمت سے بری کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ﴿ اَلْحَدِیدُ اَلْتُ لِللَّحَدِیدُونُ وَ اللَّحَدِیدُونَ لِلْعَدِیدُنَاتِ عَ وَ السطّیبِ اَتُ لِلطّیبِینَ وَ الطّیبِونَ لِلطّیبِاتِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

گندیاں گندوں کے واسطے اور گندے گندیوں کے لئے اور ستھریاں ستھروں کے واسطے اور ستھر سے ستھریوں کے واسطے بیار ستھریوں کے واسطے بیار۔

یہاں طیب ٔ پاک اور سخرے سے ظاہر ہے کہ آنخضرت کھٹا کی طرف اشارہ ہے اورای سخرے پن ٔ پاکی اور طہارت سے از واج مطہرات کے اخلاقی سخرا بن ٔ پاکی اور طہارت پراستدلال کیا گیا ہے۔

ا نبیاء در حقیقت مقتدی اور پیشوااور نمونه بن کراس د نیامیں بھیج جاتے ہیں ،اس کئے فر مایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (احزاب-٣) تمهارے لئے خدا كرسول ميں الله يروى ہے۔

نیز ان کی اطاعت واجب ہے۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّه ﴾ (ناء-٩)

ہم نے کوئی نی نہیں بھیجالیکن اس لئے کہ خدا کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

اورخاص آنخضرت والملاکی نسبت تصری ہے کہ آپ کی بیروی خدا کامحبوب بننے کامستحق مظہراتی ہے۔

﴿ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحَبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عران ٣٠)

"اگرتم خدا کوچا ہے ہوتو میری پیردی کروخداتم کوچاہےگا۔

کیا کی گنبگاراور عصیاں کار کی زندگی پیروی اتباع اور نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاریکی ہے بھی روشنی نکلی اور گندگی ہے با کی بھی پیدا ہوئی اور گنبگاروں کی وعوت ہے بھی نکوکاری پھیلی ہے؟ برائی اور گنبگاریوں کا اصلی سرچشمہ اور شنج شیطان یا انسان کی خود قوت شرہے لیکن خدا کے خاص بندے اس کے دام فریب ہے آزاد ہیں۔ ﴿ إِنَّ عِبَادِی کَ لَیُسَ لَكَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ وَ کَفْنی بِرَبِّكَ وَ كِیُلًا ﴾ (اسرائیل۔)

هو اِنَّ عِبَادِی کَ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمُ سُلُطَانٌ وَ کَفْنی بِرَبِّكَ وَ كِیُلًا ﴾ (اسرائیل۔)

یقینا میرے بندوں پر تیرا (اے شیطان) کوئی زور ہے نہیں تیرا پروردگارا پے بندوں کی طرف سے سب پچھ

کردیے کوبس ہے۔

كيا نبيائ كرام عليهم السلام ، ير هكركوني بندة رب بوسكتا ب؟

انسانوں کی گمراہی اورعصیان کاری وسوسہ شیطانی کا بتیجہ ہوتی ہے'خواہ یہ شیطان خودا پنے دل کے اندر (خناس) چھپاہویاانسان اور جن کی صورت میں ہو، ہرا یک کے فتنہ سے ان کی ذات پاک اور بلند ہے۔

آنخضرت و کھٹا کوبعض خودغرض لوگوں نے بعض مشوروں میں پھلانا چاہا مگر خدانے بھیلنے نہ دیااور فرمایا کہ میری رحمت اور مہر ہانی تجھ پر مبذول ہے وہ ہروقت تیری دسکیر ہے اور گمراہی سے تیری نگہبان ہے اور کتاب الہی اور حکمت و دانائی جو تجھے عطا ہوئی وہ تیری پاسبان ہے۔

﴿ وَلَـوُلَا فَـضَـلُ اللّٰهِ عَلَيُكَ ورَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّائِفَةٌ مِّنُهُمُ أَنْ يُّضِلُّوكَ مَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْ فُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ مَ وَٱنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ (ناه ـ ١٤)

اوراگر تجھ پراللہ کافضل اور مہر ہانی نہ ہوتی ' تو ایک گروہ نے تیرے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا تھا' اور وہ گمراہ نہیں کریں گے۔لیکن خودا پنے آپ کو'اور کچھے بچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیس گے اور خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے' اور اس نے وہ سکھایا ہے جوتو نہیں جانتا تھا' اور تجھ پر خدا کا بڑافضل ہے۔

اور یقیناً موقع محل کی شہادت ہے اس سب سے بڑے فضل سے یہاں مرادعصمت ہے۔

خودنفس انسانی بھی اپنی جھوٹی تمناؤں اورخودغرضانہ آرز وؤں اورخوش نما خیالوں ہےلوگوں کو دھوکا دیتا ہے لیکن انبیاء علیہم السلام اس فریب تمنا ہے بھی پاک ہیں۔ بشریت کے اقتضاء ہے بیتو ممکن نہیں کہ خودا پنے مشن اور جس دعوت حق کو لے کروہ آئے ہیں اس کی جلداز جلد کامیا بی اور لوگوں کے بسرعت قبول ایمان کے متعلق ان کے ول میں تمنا کیں اور آرز و کیں نہ پیدا ہوتی ہوں لیکن وہ مصلحت الہی کے مطابق نہیں ہو تیں اس لئے اللہ تعالی ان خیالات اور تمناؤں کوان کے دلوں ہے نکال دیتا ہے اور اپنے فیصلہ کو برجار کھتا ہے'فر مایا:

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٌ وَّلَا نَبِيّ اِلَّا إِذَاۤ تَمَنَّى اَلُقَى الشَّيُظنُ فِي اُمُنِيَّتِهِ ۚ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيُظنُ فِي اُمُنِيَّتِهِ ۚ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيُظنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ايْتِهِ لَا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ (ج-2)

اور ہم نے بچھ سے پہلے کوئی نبی یارسول نہیں بھیجا'لیکن بیر کہ جب وہ خیال با ندھتا ہے'تو شیطان اس کے خیال میں پچھ ملادیتا ہے'تو خدا شیطانوں کی ملاوٹ کومٹادیتا ہے'اوراپے حکموں کومضبوط کردیتا ہے'اور خدادا تااور حکمت والا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علط خیال آرائی کے گناہ سے بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں۔

آتخضرت وللكاكياب-

﴿ مَاضَلٌ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْى ﴾ (جُم-۱) (اےمسلمانو) تمہاراصاحب ندگمراہ ہوا، نہ بھٹکا۔

اس عدم گراہی اور عدم صلالت کا تعلق کی خاص عہداور وقت سے نہیں ہے بلکہ اس آیت میں آنخضرت علیہ کے ہرعبد سابق اور زمانہ ماضی سے صلالت اور غوایت کی پوری نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کا دامن سداان کا نوْں سے یاک رہا۔

## بعض شبهات كاازاله:

قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے ایک ظاہر بین کوید دھوکا ہوسکتا ہے کہ بعض پیغیبروں کے دامن پر عدم معصومیت کے بھی داغ ہیں گرعلمائے محققین نے ان میں سے ہرایک شبہ کا تشفی بخش جواب دے دیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ علامہ ابن جن م اندلی نے الفصل فی الملل والنحل (جلد چہارم) میں اور قاضی عیاض مالکی نے شفا (قتم قالث باب اول) میں 'خفاجی نے شرح شفا (جلد چہارم) میں اور متاخرین میں مگلا دوست محمد کا بلی نے تخذ الاخلاء فی عصمة الانبیاء میں ایک ایک شیخہہ کو پوری طرح رد کیا ہے جس سے ظاہر بنی کا پر دہ آئکھوں کے سامنے سے ہے جن جاتا ہے اور اصل حقیقت اللہ ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ہر شبہہ کا ذکر کرنا اور اس کار دکرنا ایک طویل عمل ہے ۔ مختفر ااصولی طور سے یہ ہا جا ساستا ہے کہا جا ساستا ہے کہا جا ساستا ہے کہا ہا ساستا ہے دور کر دینا ہی ان غلط نہمیوں کو دور کر دینا ہی۔

ا سب سے پہلی بات بیز ہن نظین کرلینی چاہئے کہ انبیاء کیہم السلام کا پایہ بندوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں خواہ کس قدر بلند ہو اوران کا دامن گناہ وعصیاں کے گردوغبار سے کتناہی پاک ہو تا ہم اس ذوالجلال والا کرام کے سامنے ان کی حثیت ایک عبدایک بندہ اورایک عاجز مخلوق کی ہی ہے۔ ایک عبدوغلام خواہ کسی قدراطاعت کیش ، کتناہی وفاشعار اور مطبع وفر مانبردار ہوتا ہم اپنے آتا قاکے سامنے اس کواپنے قصور کا معترف اپنی تقصیر کا مقر اپنی کوتا ہیوں پر فجل اور اپنی فراشتوں پر نادم ہی ہونا چاہئے ای لئے حضرت ابراہیم جن کی نیکی اور پاکی کی شہادت سے قر آن مجرا ہوا ہے وہ خدا کی عظمت وجلال اور اس کی رحمت وشفقت کے ذکر میں فرماتے ہیں:

﴿ وَاللَّذِي اَطُمَعُ اَنُ يَعُفِرَ لِي خَطِينَتَنَى يَوُمَ الدِّيْنِ ﴾ (شعراء-٥) اوروہ خداجس سے جزائے ون اپنی بھول چوک کی معافی کی پوری امیدر کھتا ہوں۔

نی کا بیاعتراف واقراراور خجالت وندامت اس کانقض نہیں بلکہ اس کی بندگی اور عبودیت کا کمال ہے اور آقا کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے غلام اطاعت وفر ما نبر داری کے جس جیرت انگیز رتبہ تک بھی چہنچتے ہیں وہ ان سے اطاعت کیشی اور وفا شعاری کے اس سے بھی بلندر تبہ کا مطالبہ کرے کہ اس کے دربار میں ان کے عروج وترقی کی کری اور بھی اونچی ہوتی جائے۔ بعض آتیوں میں اگر کسی پغیبر کوخدا ہے مغفرت ما نگنے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس کا سبب گناہ کا وجود نہیں بلکہ ہرقدم پرگذشتہ رتبہ اطاعت کی مطالبہ ہے تا کہ وہ اس کے مزید تقریب کا ذریعہ بن سکے پر گذشتہ رتبہ اطاعت کی مطالبہ ہے تا کہ وہ اس کے مزید تقریب کا ذریعہ بن سکے آتی کی خطرت وقتا ہے ۔

﴿ إِذَاجَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ هِ وَرَايَتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا ه فَسَيِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ مَا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ (ض)

جب الله کی مدد آپھی اور ( مکه) فتح ہو چکا اورلوگوں کواللہ کے دین میں گروہ در گروہ جاتے دیکھ چکا تو اپنے پروردگار کی پاکی بیان کراوراس سے معافی چاہ کہ وہ بندہ کے حال پر رجوع کرنے والا ہے۔

غور کرو کہ خدائی مدد آنا، مکہ فتح ہونا' بت پرتی کی بیخ کنی اورلوگوں کامسلمان ہوجانا کوئی جرم ہےجس ہے کوئی

#### معافی جا ہے۔ای طرح سورہ فتح میں فرمایا:

﴿ إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحَامُّ بِينًا ٥ لِيَهُ فَهِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ وَيَهُدِيَكَ صِرَاطًا مُّسُتَقِينُمًا ٥ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصُرًا عَزِيْزًا ﴾ (أَحَ-١) بم نے تجھ کو کھلی فتے دی تاکہ اللہ تیری اگلی تجھلی خطاکو معاف کرے اور اپناا حیان تجھ پر پوراکرے اور تجھ کوسیر سی راہ چلائے اور تجھ کو مضبوط مدودے۔

دوبارہ غور کروکہ مکہ کی فتح کامل نصیب ہونے کوحضور کی معافی سے بجزاس کے کیاتعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کےحسن خدمت کوقبول فرما کراپنی خوشنو دی کا اظہار فرما تا ہے۔

اس استغفار ہے مقصود نعوذ باللہ پنجیبر کی گنہگاری کا ثبوت نہیں بلکہ اس کی عبدیت کا ملہ کا اظہار ہے۔ حضرت عیلی جن کے خدا کے بیٹے ہونے کے عیسائی 'اور فرشتے جن کے خدا کی بیٹیاں ہونے کے اہل عرب قائل تھے اوران کوخدا کا درجہ دینتے تھے ،ان کے متعلق قرآن نے کہا:

﴿ لَنُ يَّسُتَنُكِفَ الْمَسِيُحُ أَنُ يَّكُونَ عَبُدًا لِللهِ وَلَا الْمَلْفِكَةُ الْمُقَّرَبُونَ ﴿ وَمَنُ يَسُتَنُكِفُ عَنُ عِبَادَتِهِ وَيَسُتَكُمِ فَسَيَحُشُرُهُمُ اللّهِ جَمِيعًا ﴾ (ناء ٢٣٠)

مسی کو ہرگزاس کے عارنہ آئے گا کُہ وہ خدا کا بندہ ہوا در نہ مقرب فرشتوں کو ،اور جواس کی بندگی ہے عار کرے گا اور بڑائی چاہے گاتو خداان سب کواپنے پاس اکٹھا کرے گا۔

اس مقصودنعوذ بالله حضرت عيشي كي تو بين نبيس بلكهان كي عبديت اور بندگي كا اعلان ب

الغرض انبیاء کا خدا کے حضور میں اپنی کوتا ہی کا اعتراف ان کی گئیگاری کا جُوت نہیں بلکہ ان کی عبدیت کا ملہ کا اظہار ہے، ای طرح اللہ تعالیٰ کا کئی پینجبر کی نسبت بیفر مانا کہ میں نے تجھے معاف کیا اس کی گئیگاری کا اعلان نہیں بلکہ اپنی پیندیدگی رضا اور قبول تام کی بشارت ہے۔ سورہ فتح کی جوآ بیتی او پر گذریں ان کو پڑھوتو ظاہر ہوگا کہ چونکہ بت پرتی کی آلائش ہے مکہ کی تطہیراور کل جزیزہ عرب میں حق و باطل کی تمیز مکہ کی فیصلہ کن فتح پرموتو ف تھی اس لئے جب وہ پینجبر" اور مسلمانوں کی مسلمل کوشٹوں اور جان فروشیوں ہوگی تو خدانے اعلان فر مایا کہ آئی اس فتح ہے نبوت کے فرض کی اور تجھ پرمیرے سلملہ احسانات کی تعمیل ہوگی ' مجر خدا آپ سے صراط متنقیم کی طرف بدایت کا اور اپنی زبر دست مدد کا وعدہ کرتا ہے حالا نکہ ان میں سے ہر چیز آپ کو پہلے ہی عنایت ہو چکی تھی۔ کیا فتح کہ سے پہلے آپ صراط متنقیم لیعنی اسلام پرنہ تھے یا آپ کوز بر دست مدن نبیں مل چکی تھی ' بیسب مرتبے حاصل تھے' مگر ان باتوں کے یہاں ذکر سے اللہ تعالیٰ کا مقصود پر سے کہ اس موقع پر اس طرح اپنی مزید رضا مندی کا ظہار فر مائے اور رسول کی اگلی پچھی تمام فروگذا شتوں پر (اگر ہوں) خطونو پھیرنے کا اعلان کر کے ان کونیا ضلعت فاخرہ عطا اور نئے مراتب جلیلہ عنایت فرمائے دائے۔

عبدیت کاملہ کا یہی راز و نیاز ہے جو حضرت میج " کے اس فقرہ میں نمایاں ہے۔ایک سرداران کو''اے نیک استاد'' کہہ کرخطاب کرتا ہے،اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں۔

"تو كيول مجھ كونيك كہتا ہے؟ كوئى نيك نہيں مگرايك يعنى خدا" (لوقا ١٩-١٩)

حضرت سے کا س فقرہ ہے کئی کا میہ قیاس کرنا کہ وہ نیک نہ تھے کس قدر غلط ہوگا ،ای طرح حضرت عیلیٰ کا

اینی مشہور د عامیں پیکہنا کہ

اورجس طرح ہم اینے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو اپنادین ہم کو بخش دے (متی۔ ۲-۱۲) ان کی گنہگاری کی دلیل نہیں بلکہ عبدیت کا ملہ کے اظہار کا ثبوت ہے۔

عربی زبان میں گناہ کے لئے مختلف الفاظ ہیں مثلاً ذنب' اثم' حث' جرم وغیرہ۔ ان میں ہے ذنب کے سوا دوسرےالفا ظاکا اطلاق اس حقیقی گناہ پر کیا جاتا ہے جو بالقصداور جان بو جھ کر کیا جائے کیکن ذنب کا اطلاق ہرغلط نعل پر ہوتا ہے خواہ وہ جان بوجھ کر کیا جائے یا بن جانے غلط نہی ہے ہو یا سوچ سمجھ کر' بھول چوک ہے ہو'یا قصد أاوران کا مول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو درحقیقت عام امت کے لئے گناہ نہیں لیکن انبیاء کے حق میں اتنی غفلت بھی مواخذہ کے قابل ہے ای معنی میں کہا گیا ہے کہ حسنات الا برارسیئات المقر بین (نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں)

ع جن کے رہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے

ا نبیاء علیهم السلام کے استغفار کے موقع پر ہمیشہ'' ذنب'' کا لفظ استعمال ہوا ہے جرم'اثم یاحث کانہیں۔ ذنب کا لفظ بھول چوک اورغفلت ہے لے کرعصیاں تک کوشامل ہے <sup>لے</sup> اس لئے کسی نبی کوا گرخدا کی طرف ہے استغفار ذنب کی ہدایت کی گئی تو اس کےمعنی صریح عصیاں و گناہ کے نہیں' بلکہ یہی انسانی بھول چوک اور فر وگذاشت ہے جس کی اصلاح و حنبیہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم وکرم ولطف عنایت ہے فر ما تار ہتا ہے اور اس کے لئے استغفار کا حکم ان کوہوتار ہتا ہے

ای ہےا بیا اور تکته کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھول چوک اور بلا ارادہ غفلت گوا مت کے حق میں قابل مواخذہ نہیں' گرانبیا علیہم السلام کے بلندمرتبہ کے لحاظ ہے یہ چیزیں بھی گرفت میں آتی ہیں کیونکہان کا قول وفعل شریعت بن جاتا ہےاس لئے شریعت کی حفاظت کے لئے ان کے ہرقول وفعل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔اس بناء پراگران سے احیاناً کوئی ایسی بات ہوجاتی ہےتو فورااس پر تنبیہ کی جاتی ہےاوران کو ہوشیار کردیا جاتا ہےاوراس کے ساتھان کی یہ چیز معاف کر کے ان کو بشارت سنا دی جاتی ہے اور اس طرح ہر چھوٹے بڑے دانستہ اور نا دانستہ تمام گنا ہوں ہے ان کا دامن یاک وصاف رکھاجا تاہے۔

> ﴿ فَتَلَقُّى ادَمُ مِن رَّبَّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (بقرهـ٣) تو آ دم نے اپنے رب سے چند ہاتیں سکھ لیں تووہ اس کی طرف رجوع ہوا ﴿ ثُمَّ اجْتَبْهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (طـــ)

اس فرق کوعام لغت نویسوں نے ملحوظ نہیں رکھا ہے گرجن علائے لغت نے الفاظ کے فرق پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔ہم یہاں پر بیروت کے مشہور عیسائی لغت نولیں وادیب الاب ہنریکوں لا کی کتاب فرائدللغة فی الفروق کی عبارت نقل کرتے ہیں الانسہ الـذنـب الذي يستحق العقوية عليه و لا يوصف به الا المجرم٬ ويين الاثم و الذنب فرق من حيث ان الذنب مطلق الحرم عمدا كان اوسهوا بحلاف الاثم فانه مايستحق فاعله العقاب فيحتض بمايكون عمدا والحنث ابلغ من الذنب لان الذنب يطلق على الصغيرة؛ والحنث على الكبيرة والحرم لايطلق الاعلى الذنب الغيظ (صفحة ٩٦-٩٧) مطبوعه كاثوليكيه، ٩٨٩١پھر خدائے آ دم کو برگزیدہ کیا پھراس کی طرف رجوع ہوا۔
﴿ لَقَدُ تُمَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي ﴾ (توبہ ١١٠)
الله نی کی طرف رجوع ہوا۔
﴿ فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَجَّیُنَهُ مِنَ الْغَمِ ﴾ (انبیاء ١٠)
﴿ فَاسْتَحَبُنَا لَهُ وَ نَجَّیُنَهُ مِنَ الْغَمِ ﴾ (انبیاء ١٠)
﴿ لِیَغُفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاجَّرَ ﴾ (انجے ١٠)

﴿ لِیَغُفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاجَّرَ ﴾ (انجے ١٠)

تاکہ الله تیری اگلی پھیلی سب فروگذاشت معاف کرے۔

تاکہ الله تیری اگلی پھیلی سب فروگذاشت معاف کرے۔

کامل اور عام عفوومغفرت کا بیمرتبه بلندخود بندہ کی زندگی میں انبیاء یکے سواکسی دوسرے کونصیب نہیں۔

۲۔ انبیاء کی معصومیت کے مسئلہ میں غلط فہمی کا دوسرا سبب سیہ ہے کہ انبیاء کی قبل از نبوت اور بعد از نبوت زندگیوں میں قوت اور فعل کا جوفرق ہے اس کو کمحوظ نبیس رکھا جاتا علم اور جہل صلالت اور ہدایت اضافی الفاظ میں سے جیں علم کی ہر حد کو علم کے مافوق درجہ کے لحاظ سے جہل اور ہدایت کے بلند سے بلندر تبہ کو اس سے بھی اوپر کے مرتبہ کے لحاظ سے حبل اور ہدایت کے بلند سے بلندر تبہ کو اس سے بھی اوپر کے مرتبہ کے لحاظ سے صلالت کہہ سکتے ہیں۔

انبیاعیہ السلام کی قبل از نبوت اور بعداز نبوت زندگیوں میں قوت اور فعلیت کا فرق ہے۔ جس طرح تخم میں تمام برگ و بار پوشیدہ ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت درخت نہیں ہوتا اور نداس میں تنا شاخیں ئے تا ب باس کے پید اور نداس کا عالم بناہ سابیہ ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہی تخم بڑھ کرایک نیا درخت بن جاتا ہے، اس کے پید آئے کھوں میں ہریالی پیدا کرتے ہیں، اس کے پھول مشام جان کو معطر کرتے ہیں، اس کے پھل کام ود بن میں شہد پڑکاتے ہیں، اس کے سابیہ اور لاحقہ زندگیوں میں عظیم الشان ہیں، اس کے سابیہ اور لاحقہ زندگیوں میں عظیم الشان فرق ہا ورای فرق کی بناء پر اس کی قبل از نبوت زندگی ظہور نبوت کی سابقہ اور لاحقہ زندگیوں میں عظیم الشان فرق ہا اور ابعد کی زندگی اور فلا اس کے بعد ہدایت بن مجاریت معلوم ہوتی ہے جس طرح عام افراد کی زندگی اسلام وایمان کے بغیر ضلالت اور اسلام وایمان کے بعد ہدایت بن جافی ہو تھور نبوت کے بعد ہدایت ہوتی ہے۔ غرض یہ جاتی ہوتی ہے۔ خرض یہ ہاتی ہوتی ہے۔ کو تو میں منتعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نخفرت و تھی اور بات کے ناتہ ہوتی ہوتی ہے۔ کو تو میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نخفرت و تھی اور بات کو اس اس مغہوم سے بالکل مختلف ہے جو غیرا نبیاء سے حق میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نخفرت و تھی کو تا میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نخفرت و تھی کو اس اس مغہوم اس مغہوم سے بالکل مختلف ہے جو غیرا نبیاء سے حق میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نخفرت و تھی ہو اس منہوم سے بالکل مختلف ہے جو غیرا نبیاء سے حق میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی جہاں آئی نے میں سابی کی اس کا دور اس میں ہوتے ہیں۔ اس منہوم سے بالکل مختلف ہے جو غیرا نبیاء سے حق میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی قبل آئی ہو اس آئی ہیا ہو اس میں میں میں مستعمل ہے۔ اللہ تعالی قبل ہوتا ہوتا ہے۔

﴿ اَلَمُ يَحِدُكَ يَتِينُمُا فَاوْى ٥ وَوَ حَدَكَ ضالًا فَهَدى ٥ وَوَ جَدَكَ عَآئِلًا فَاعُنَى ﴾ (منیٰ۔ ۱)

کیااللہ نے تجھکو پیٹیم نہ پایا پھر پناہ دی اوراس نے تجھکو بھولا پایا تو رہنمائی کی اور تجھکو مختاج پایا تو ہے نیاز کیا۔

سطور بالا سے ظاہر ہے کہ یہاں ہدایت سے نبوت اور ضلالت سے قبل نبوت کی زندگی مراد ہے جو نبوت کے دندگی مراد ہے جو نبوت کے بعد کی زندگی مراد ہے جو نبوت کے بعد کی زندگی مراد ہے جو نبوت کے بعد کی زندگی کے مقابلہ میں نسبتاً صلالت ہی ہے۔

صلالت کے معنی عربی میں صرف صرح محمرا ہی ہی کے نہیں بلکہ نا دانستہ بھولنے بہلنے اور غفلت کرنے کے بھی

ہیں عورتوں کی شہادت کے موقع پر ہے۔

﴿ أَنُ تَضِلَّ إِحُدْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحُدْهُمَا الْأَخَرِيٰ ﴾ (بقره-٣٩) كربجول جائے ايك عورت توياد دلا دے اس كود وسرى ـ ايك اور آيت ميں علم اللي كي تعريف ميں ہے ـ ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَ لَا يَنسلى ﴾ (ط-٢٠) نه چوكتا ہے ميرارب، نه جولتا ہے ـ

ان آینوں میں لفظ صلالت کا استعال بتا تا ہے کہ''ضال'' کے معنی عربی میں اور محاورہ قر آن میں صرف گمراہ کے نہیں بلکہ بھول چوک کے بھی جیں' ای طرح اس حالت کے بھی جیں جس میں گمراہی گو گمراہی معلوم ہوتی ہے لیکن ہنوز ہدایت الٰہی کا نوراس کے سامنے نہیں چیکا' غلطی کا احساس ہوتا ہے' مگراس غلطی کی جگہ بنوز صحت نظر نہیں آتی 'جہل کی برائی تو معلوم ہوگئ ہے مگر ہنوز علم کا درواز ہنیں کھلا ہے' اور یہی قبل نبوت کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت موسی نے اپنی نبوت سے پہلے ایک سے مشعار قبطی کو گھونسہ مارا تھا جس کے صدمہ ہے وہ اتفا قامر گیا تھا۔ نبوت پاکر جب لوٹے تو فرعون نے ان کو طعنہ دیا کہ تم تو میرے فراری مجرم ہو۔ حضرت موسی" نے جواب دیا:

﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَّ أَنَا مِنَ الضَّالِيَنَ ﴾ (شعراء) مِن فِي اس حالت مِن كيا تِها كه مِن جو كنه والول مِن سے تها۔

اس چوک اور صلالت ہے مقصد صرف بہی ہے کہ اس وقت میں نبوت کی عزت سے سرفر از نہ تھا ور نہ ظاہر ہے کہ حضرت مولی " نے نبوت سے پہلے کوئی گرائی کی بات نہیں کی تھی ، نہ بت کو آپو جا تھا ، نہ فرعون کو تجدہ کیا تھا'نہ کوئی اور شرک کیا تھا۔ کہ حضرت مولی گرائی کی بات نہیں کی تھی ، نہ بت کو آپو جا تھا ، نہ فرعون کو تجدہ کیا تھا'نہ کوئی اور شرک کیا تھا۔ کسی حصالی ہے مار نے سے الفصد گناہ نہیں جس کو صلالت کہیں ۔ اس قبل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مولی گا اپنے کو اس وقت ضال کہنے سے مراد نبوت سے سابقہ زندگی ہے ۔ اس قبل نبوت کی زندگی کے لئا ظاہوتا ہے جسے یہاں'' صلالت'' کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ اس کو'' غفلت' ( ب خبری ) سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف " کے قصہ میں آپ کو خطاب ہے۔

﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيُكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بِمَا آوُ حَيُنَا اِلَيُكَ هذَا الْقُرُانَ وَاِنْ كُنُتَ مِنْ قَبُلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِيُنَ ﴾ (يوسن-١)

ہم تجھے بہترین قصد سناتے ہیں کیونکہ ہم نے تیری طرف بیقر آن اتارا اگر چداس قر آن کی وی سے پہلے تو بے خروں میں تھا۔

اس بے خبری کے عالم کی تفسیر دوسری آیت میں ہے جس میں پیغیبر کی قبل از نبوت اور بعداز نبوت کی زندگی کا فرق ظاہر فر مادیا ہے۔

﴿ وَكَلْلِكَ اَوْحَيُنَا اِلْيُكَ رُوحًا مِّنُ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُرِي مَاالُكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلكِنُ حَعَلَنْهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ مَنُ نَشَاءُ مِنُ عِبَادِنَا ﴿ وَاِنَّكَ لَتَهُدِي اِلِّي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ﴾ (شوري ٥٠) اورائ طرح ہم نے اپنے (خلوت خانہ) راز ہے ایک روح تیری طرف وحی کی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے؟ اور نہایمان کیکن ہم نے اس کونور بنادیا جس ہے جس کی چاہتے ہیں۔اپنے بندوں میں سے رہنمائی کرتے ہیں اور بے شک تو سیدھی راہ دکھا تا ہے۔

'' کتاب وابمان' کے نور و ہدایت ملنے سے پہلے کی بہی وہ کیفیت حالت ہے جس کو کہیں صلالت اور کہیں غلات اور کہیں غلات اور کہیں غلات کہا گیا ہے۔ اس سے مقصود حقیقی گنہگار' عصیاں کاری اور باطنی گمرا ہی نہیں ہے بلکہ طلب حق تلاش ، معرفت اورا نظار حقیقت ہے کہ وہی ان کے حق میں ضلالت اور غفلت کا حکم رکھتا ہے۔ آخروہ وقت آتا ہے جب روشنی چپکتی ہے' روحانی سکون کا چشمہ بہتا ہے اور منزل رسی کے بعد دوسروں کی رہنمائی کا منصب عطا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کا دور ہے۔ چنا نچہ ایک موقع پرانبیاء "کے نبوت ملنے کو ہدایت کے لفظ سے ادافر مایا گیا ہے۔

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسُحْقَ وَيَعُقُونَ كُلًّا هَدَيُنَا وَنُوحًا هَدَيُنَا مِنُ قَبُلُ ﴾ (انعام-١٠)
اورہم نے ابراہیم کواسحاق اور لیقوب بخشے اوران میں ہرایک کوہدایت دی اوران سے پہلے نوح کوہدایت دی۔

اس ہدایت دینے ہےاگر نبوت عطا کر نامراد ہےتو ظاہر ہے کہ عدم نبوت کا محبد'' صلالت'' ہی کہلائے گا مگراس ہے مقصدصرف وہ حالت ہوگی جس میں ان کو ہنور نبوت نہیں ملی تھی اور اس مرتبہ بلند کا انتظار تھا۔

اس تشریح سے بیدواضح ہوگیا کہ انبیاء کے حق میں صلالت سے مقصود گنبگاری عصیاں کاری اور گمرا ہی نہیں بلکہ عدم نبوت کا دوراور رسالت کی زندگی سے پہلے کا عہد ہے جو نبوت اور رسالت کی ہدایت کے مقابلہ میں نسبتاً صلالت ہے۔

## نې کې بشریت:

نبی کی معصومیت اوراس کے دوسرے مقدس خصوصیات کے باد جوداسلام کی تعلیم یہی ہے کہ نبی خدا کا مختوق خدا کا بندہ اور آ دمی ہی ہوتا ہے، وہ خدا' خدا کا اوتار' دیوتا یا فرشتہ نہیں ہوتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کی اصل حقیقت مجمد رسول اللہ وہ گائے ہیلے افراط و تفریط کی تار کی میں گم تھی اور آ پ کے فیض علم سے وہ روش ہوئی۔اسلام سے پہلے یہودیوں کی طرح ایسے اہل غہ جب بھی تھے جو پینجبروں کو ایک پیشین گوئی کی صفت کے علاوہ ہر حیثیت سے معمولی انسان سمجھتے تھے وہ ہر سم کے گناہ بھی کرتے تھے اور وہ بداخلاقیوں کے بھی مرتکب ہوتے تھے، وہ کفر ہمی کرتے تھے اور وہ بداخلاقیوں کے بھی مرتکب ہوتے تھے، وہ کفر محمد بھی تھے جو اپنے '' نجات دہندہ'' کو انسانیت سے پاک خود خدا یا خدا کا جزیا ناسوت ولا ہوت کا ایک مجموعہ تھے، اور ہندو بھی تھے جو اپنے رہنماؤں کو دیوتا اور اوتار لیعن مجمم خدا یا انسان کے بھیں میں خدا تھے تھے اور جن کو ہر شم کی خدا کی طاقتیں حاصل تھیں ۔

اسلام نے اپنی تعلیم ان دونوں کے وسط میں پیش کی وہ ایک طرف رسولوں کو مخلوق محض صرف انسانوں اور پورا بندہ اور خدا کے حکم کے سامنے عاجز و در ماندہ تسلیم کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ ان کوخدا کا برگزیدہ معصوم نیک اور خدا کی بندہ اور خدا کی جیش پاکر برکتوں سعادتوں اور ہدا بیوں کا مرکز اور اس کی اجازت سے عجیب وغریب امور صادر کرنے والا بتاتا ہے اور ہے اعتدالی کے ان دونوں خیالات کی جو غلط بہی پر مبنی ہیں علانے بر دید کرتا ہے۔ اہل عرب بھی ہندوؤں بونانیوں اور جاتھ کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق ہستی ہوئی بونانیوں اور عیسائیوں کی طرح میں بھے کہ انسان کی رہنمائی کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق ہستی ہوئی

ع ہے اور وہ ہتی صرف فرشتوں کی ہے۔ قرآن نے ان کے اس خیال کی بار بار تکذیب کی ہے اور کہا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ کوان کے پاس رسول بنا کر بھیجا جاتا' اور انسانوں میں فرشتہ بھی آتا تو انسانیت ہی کے پیکر میں آتا توالی حالت میں تم اس فرشتہ کوفرشتہ کب مانتے ؟

حقیقت یہ ہے کہ پغیمروں کے دوڑ نے ہیں۔ایک طرف تو وہ بشریت کے جامہ میں ہوتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے ، چلتے 'چرتے 'سوتے 'جاگئے 'شادی بیاہ کرتے اور پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی روحانیت 'بے گناہی 'پاکدامنی اوراخصاص نبوت میں انسانوں سے بلند تر ہیں۔ یہود یوں کی طرح جن کی نظران کے انسانی رخ پر پڑتی ہے وہ ان کو ہر طرح معمولی انسان بچھتے ہیں اور عیسائیوں کی طرح جن کی نظران کے مافوق انسانی خصائص پر پڑتی ہے وہ ان میں الوہیت کے اوصاف ثابت کرنے گئتے ہیں حالا نکہ حق ان دونوں کے نیچ میں ہے۔ انسانی خصائص پر پڑتی ہے وہ ان میں الوہیت کے اوصاف ثابت کرنے گئتے ہیں حالا نکہ حق ان دونوں کے نیچ میں ہے۔ وہ اپنی خوت اور وہ اپنی اور کی ساتھ وہ اپنی باوی بشری خصوصیات کی بناء پر مافوق البشر ہوتے ہیں۔ بہی مغالط اپنے اپنی نبوت اور مافوق البشر ہوتے ہیں۔ بہی مغالط اپنے اپنی بنوت اور مافوق البشر ہوتے ہیں۔ بہی مغالط اپنے اپنی تو ہ ان کی بشری خصوصیتوں کود کھی کر کہتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح آ دی خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ پیش کرتے تھے ،تو وہ ان کی بشری خصوصیتوں کود کھی کر کہتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح آ دی

﴿ اَبِعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (امرائل ١٠)

کیا خدانے بشر کو قاصد (رسول) بنا کر بھیجا۔

وہ بشریت کورسالت کے منافی سمجھتے تھے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کے جواب میں فر مایا۔

﴿ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ (امرائل-١)

میں تونہیں ہوں مگرانسان رسول۔

ان کوشبہ تھا کہ کیا گمراہ انسانوں کی انسان ہی رہنمائی کرسکتا ہے۔

﴿ اَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا ﴾ (تغانن-١)

کیاانسان جاری رہنمائی کریں گے؟

یہ وہی شبہ تھا جس میں پھنس کرعیسائی حضرت عیسی کی انسانیت سے منکر ہوئے کہ موروثی گنہگارانسان کوانسان کا بیٹا کیونکر نجات دلاسکتا ہے اور بینیں سجھتے کہ انسان موروثی گنہگار نہیں بلکہ وہ گنہگار بھی ہوسکتا ہے اور بے گناہ بھی ' ب گناہی اور معصومیت کے لئے انسانیت سے پاک ہونا ضروری نہیں۔ یہی بات اور کفار کی سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی 'اور انبیا ہ ' کوظاہری اور جسمانی طور سے اپنی ہی طرح انسان سمجھ کران کو نبوت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے۔

﴿ إِنْ آنْتُمُ إِلَّا بَشَرٌمِّتُلُنَا ﴾ (ابراتم ٢٠)

تم تونہیں ہولیکن ہاری ہی طرح ایک بشر۔

دوسرول کونی کے انکار کرنے پراس طرح آمادہ کرتے تھے کہ:

﴿ هَلُ هَذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ ﴾ (انبياء-١)

نہیں ہے یہ لیکن تہاری ہی طرح بشر۔
﴿ مَاهَدُ آ إِلَّا بَشَرٌ مِثُلُكُمُ ﴾ (مونین۔۲)

نہیں ہے یہ لیکن تہاری ہی طرح بشر۔
انبیاء کے سامنے وہ یہی ولیل پیش کرتے تھے۔
﴿ مَا آنُتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثُلُنَا ﴾ (شعراء۔۸)

مُ وَ مَاری ہی طرح بشر ہو۔
﴿ مَا آنُتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِثُلُنَا ﴾ (بین ۲۰)

مُ لوگ وَ مَاری ہی طرح بشر ہو۔
مُ لوگ وَ مَاری ہی طرح بشر ہو۔
مَ لوگ وَ مَاری ہی طرح بشر ہو۔
مَ لوگ وَ مَاری ہی طرح بشر ہو۔

اوروہ اپنے اس دعویٰ کی صدافت کو ہدایت اور مشاہدہ سے ثابت کرتے تھے۔

﴿ مَا نَوْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثُلَنَا ﴾ (مود ٣٠) بم توتم كوا في بى طرح بشرد كيست بين \_

ا نبیاء کیبیم السلام نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ہاں تمہاری ہی طرح ہم بشر ہیں لیکن خدا کے فضل وکرم سے سرفراز ہیں اور یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے ،فر مایا

﴿ فَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنُ نَّحُنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثَلُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِ مِ ﴾ (ابرائيم ٢) ان كرسولوں نے جواب دیا كہ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں کیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہتا ہے احمان كرتا ہے۔

ان کفار کی نظر صرف ان کے ایک رخ یعنی عام انسانی پہلو پر پڑتی تھی۔انبیاء نے جواب میں اس پہلو کے ساتھ اپنے دوسرے دخ کو بھی ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ ہاں ہم انسان ہیں لیکن ایسے انسان جن پراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کی بارش ہے یعنی نبوت سے سرفراز اور اس کی خصوصیتوں ہے متاز ہیں۔

 علاوہ آپ کے تمام احکام جوقر آن سے باہر ہیں وہ صرف حا کمانہ اور انتظامی امور ہیں جن کی پیروی کرنانہ اسلامی شریعت ہے اور نہ اسلام کا جز ہے ۔ بیہ خیالات حقیقت میں دوسرے فرقہ کے مفرطانہ کے مقابلہ میں تفریطانہ ہیں اور بیہ دونوں اعتدال کی حدے باہر ہیں اور حقیقت ان کے بچ میں ہے۔

قرآن پاک میں تبن جگہوہ آ بیتی ہیں جن میں خاص آنخضرت و کھٹا کی بشریت کا اعلان ہے مگر ہر جگہ تو حید کامل کے بیان اور خدا کے مقابلہ میں رسولوں کی عبدیت کی تشریخ اور اس عقید ہ باطل کی تر دید میں ہے کہ رسولوں کے ہاتھوں میں یہ قوت ہونی جا ہے کہ وہ خدا ہے زبردئی کسی بات کومنوالیس اور سعی وسفارش کر کے قصور معاف کرادیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو جو بچھ حاصل ہے وہ خدائے تعالیٰ کی اجازت اون اور عطاسے ہے۔

سورہ کہف میں ان مشرکوں کا ذکر ہے جوخدا کے بندوں کوخدا کا شریک تھہراتے ہیں۔

﴿ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُواۤ اَنُ يَّتَحِدُوا عِبَادِيُ مِنْ دُونِيِّ اَوُلِيَآءَ طِ اِنَّا اَعُتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ نُزُلًا﴾ (كهفـ١٢)

کیا وہ جنہوں نے کفر کیا' میں مجھے ہیں کہ وہ میرے بندوں رسول اور فرشتوں کومیرے سواا پنا حمایتی بنا کیں گے۔ہم نے ان کا فروں کے لئے جہنم تیار کی ہے۔

۔ قرآن اس خیال کو کفرقر ار دیتا ہے۔ بیر رکوع کا شروع ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غیر محدود اوصاف و کمالات کا ذکر ہے پھرارشاد ہے۔

> ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمُ يُوُ خَى إِلَى آنَّمَا اِللَّهُ كُمُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ ﴾ (كبف-١٢) كهدد ك يه مِن تمهارى بى طرح ايك بشر مول مجھ پروى كى جاتى ہے كة تمهارا معبود ايك بى معبود ہے۔ دوسرى جگہ يہى تعليم بعينه سورة حم السجدہ (فصلت) مِن ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ يُو لَى إِلَى آنَمَا اِللَّهُكُمُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُواۤ اِلَيُهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ وَوَيُلٌ لِلْمُشُرِكِيْنَ ﴾ (مماسجده-١)

کہددے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں مجھ پروتی کی جاتی ہے کہ تمہارامعبودایک ہی ہے اس کی طرف سید ھے رہؤ اوراس سے اپنے گنا ہوں کی معافی جا ہو، خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لئے۔

اس آیت کا منشاء بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں رسول ای طرح ایک بندہ ہے جس طرح خدا کے دوسرے بندے۔ دعا ئیں خدا ہی ہے مائٹی جائیس اور ای سے اپنے گنا ہوں کی معافی کی درخواست کرنی جائے۔ یہ اختیارات خاص خدا کے بندوں کے نہیں'اس تعلیم ہے مقصود حقیقت میں عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ اور ان کے اس عقیدہ کی تر دید ہے کہ گنا ہوں کا معاف کرنا' حضرت عیسی کے اختیار میں ہوگا اور مسلمانوں کو اپنے رسول کی نسبت اس قتم کی باطل عقیدت مندیوں ہے بچانا ہے۔ چنا نچہ تیسری جگہ قرآن پاک میں جہاں آنحضرت و ایک ہے کفار کا یہ مطالبہ ندکور ہے کہ تم خدا کے پیغیبر ہوتو ہمارے لئے سونے کی حجیت بنا دوا پنے ساتھ جلو میں فرشتوں کے پرے لئے کرچلو ہمارے سامنے آسان پر چڑھ جاوا اور وہاں سے ہاتھ میں کتاب لے کرسا سنے آتا و

﴿ وَقَالُوا لَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفُحُرَلْنَا مِنَ الْارُضِ يَنْبُوعًا ٥ اَوُ تَكُونَ لَكَ حَنَّةً مِّنُ نَّحِيُلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَحِّرَ الْاَنُهَارَ حِلْلَهَا تَفُحِيُرًا ٥ اَوْتُسُقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْتَاتِيَ بِاللهِ وَالْمَلْفِكَةِ قَبِيُلًا٥ اَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّنُ زُخُرُفٍ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَآءِ وَلَنُ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرَءُ هُ ﴾ (بني الرائل مِن اللهِ وَالْمَالِكُ مِنْ السَّمَآءِ وَلَنُ نُومِنَ لِرُقِيِّكَ

اورانہوں نے کہا کہ ہمتم پرایمان اس وقت تک نہیں لائیں گئ جب تک تم ہمارے لئے زمین ہے ایک چشمہ نہ بہا دویا تمہارے لئے تھجوروں اورانگوروں کا ایک باغ نہ ہوجائے یا جیساتم کہتے ہوا سان کے نکڑے کرکے ہم پرنہ گراؤ یا خدا کواور فرشتوں کوضامن بنا کرنہ لے آؤیا تمہارے سونے کا ایک گھرنہ ہوجائے یاتم آسان پرنہ چڑھ جاؤاور ہاں تمہارے آسان پرچڑھنے کا ہم کواس وقت تک یقین نہ آئے گا جب تک تم وہاں سے ایک نوشتہ نہ ہم پراتارلاؤ جس کوہم پڑھ لیس۔

بیامورمشکل ونحال نہ تخصلیکن نبوت کے اوصاف کوان بازیگرا نہ تماشوں سے تعلق نہ تھااوراس سے یادہ بیر کہ اس غلط عقیدہ کوابطال کرنا تھا کہ پیغبر میں براہ راست پچھ خدائی اختیارات ہوتے ہیں اس لئے آپ کویہ جواب سکھایا گیا کہآ پ فرما ئیں۔

﴿ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّىٰ هَلُ كُنُتُ اِلَّابَشَرَا رَّسُولًا ٥ وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنُ يُؤْمِنُواۤ اِذُجَاءَ هُمُ الُهُذَى اللَّالُ سُبُحَانَ رَبِّىٰ هَلُ كُنُتُ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ٥ قُلُ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلْفِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطُمَئِنِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ (ابراء)

کہددے اے پیغیر! سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں رسول اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آئی ایمان لانے سے بازنہیں رکھا 'مگراس خیال نے کہ کیا خدانے بشرکورسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہددے کدا گرز مین میں فرشتے ہوتے تو ہم ان پرآسان سے فرشتہ کورسول بنا کران پراتارتے۔

آ تخضرت و کانہوں نے سلیم بھی کیا پھر بھی کا در ہوئے اور ان کی جیرت انگیزی کو انہوں نے تسلیم بھی کیا پھر بھی بی خیال کہ ایک بشررسول کیونکر ہوسکتا ہے، قائم رہا۔

کفارنے معجزات و مکھنے کے بعد بھی یہی کہا۔

﴿ هَلُ هَذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّنُلُكُمُ إَفَتَأْتُونَ السِّحُرَ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ﴾ (انبياء)

یہ تو تمہاری ہی طرح بشرہے کیاتم دیکھ بھال کر بھی جادو کے پاس آتے ہو۔

معجزات کی جیرت انگیزی کوجاد و کہہ کرتشلیم کیا مگر پھر نبھی ان کو بشریت رسالت کے منافی ہی معلوم ہوئی' انہیں کہا گیا کہ نبوت ورسالت کے اوصاف و خصائص تم ہے زیادہ ان کومعلوم ہیں' جن کوتم پہلے ہے آسانی کتا ہیں عطا ہوئیں لیعنی یہود، ان سے یو چھلو کہ رسول اور نبی بشر ہی ہوتے ہیں۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوُجِيُ اِلَيْهِمُ فَسُنَلُوْ ٓ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُوُنَ ﴿(انباء) اورہم نے نبیں بھیجارسول بتا کرتم سے پہلے لیکن انسانوں بی کؤجن کوہم وحی کرتے تھے۔جانے والوں سے پوچھوا گر تم نبیں جانے۔

یہی جواب سورۂ یوسف میں دیا گیا۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوُحِیؒ اِلْیَهِمُ مِّنُ اَهُلِ الْقُرای ﴾ (یوسف) اورہم نے تم سے پہلے جورسول بھیجوہ بشربی تھے آباد یوں کے رہنے والے ہم ان پرومی کرتے تھے۔ اس سے زیادہ تفصیل سورہ کیل میں ہے۔

﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوجِي إِلَيْهِمُ فَسُتَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تَعَلَمُونَ ٥٠ بِالْبَيِّنْتِ وَالزَّبُرِ ﴿ وَآنُزَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (خل ٢٠) بِالْبَيْنَ النَّانِ الوَلَ عِنْ اللَّهُ كُورَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ النَّهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (خل ٢٠) اورجم في المرتبي بيجام الول عالمَ مَن المانول وجن كي طرف بم وى كرت تف تف تو يو چياوكا بوالول عا الرتم نبيل جانح على نشانيال اوركما بين و كراورجم في مركماب (ذكر) اتارى تاكيم كول كراوكول عن بيان كروجوان كي طرف اتارى عن الدي كي المرتبي الموركمان الموركمان

 اوصاف میں شریک ہونے کے باوجود وجی اور اس کے خصائص اور لوازم میں ان سے سریخاالگ بلنداور اعلیٰ بلکہ بعض جسمانی خصائص میں بھی ان سے ممتاز ہوتے ہیں۔ آنخضرت وقت میں کئی کئی دن تک کامسلسل روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان کومنع کرتے ہیں اور اپنی نسبت فرماتے ہیں ﴿ آیٹ کھُے مُ مِنْلِیُ بیروی میں کئی کئی دن تک کامسلسل روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان کومنع کرتے ہیں اور اپنی نسبت فرماتے ہیں ﴿ آیٹ کھے کھلاتا اور پلاتا آئیٹ یُطُعِمُنی رَبِّی وَ یَسُقِینِی ﴾ ' ' میں کون میری مثل ہے؟ میں رات گذارتا ہوں تو میر ارب جھے کھلاتا اور پلاتا ہے'' کیا عام انسانوں کو بھی بیرو و عانی غذا اور روحانی سیرانی میسرآتی ہے اور وی کے علاوہ بعض دوسری حیثیتوں سے بھی مثیب کی اس میں نفی نہیں ہے؟

ای طرح نیندگی حالت میں بھی ہی کے قلب اوراس کے احساسات کا عافل نہ ہوتا تھے حدیثوں سے تابت ہے آپ نے فرمایا میری آ تکھیں سوتی ہیں لیکن ول نہیں سوتا ﴿ وَ کَدْ لِكَ الْاَ نُبِيّاءُ تَنَا مُ اَعُبُنُهُمُ وَ لَا بَنَامُ قُلُو بُهُمُ ﴾ کے اوراس طرح اخیاء کی آ تکھیں سوتی ہیں گران کے دل نہیں سوتے ۔ کیا ہی کیفیت عام انسانون کی نیندگی بھی ہے؟ آ تخضرت وَ اَلَّا لُوگوں کو نماز میں صفوں کو درست رکھنے کی تاکید کرتے ہیں تو فرماتے ہیں'' کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی و سے ہی و کھتا ہوں جیسے سامنے ہے'' کیا عام انسانوں کی قوت بصارت کا بی عالم ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہی و نِنے مَدرُ و نَهُ عَلَى مَا يَوْری که کیا پیغیر جود کھتا ہے آس میں اس سے جھڑتے ہو؟ ﴿ وَ لَفَدُ رَاهُ بِالْا فُقِ الْمُبِینُ ﴾ ''اوراس نے فرشتہ کو آسانوں کے کناروں میں و یکھا'' کیا عام انسان بھی یہ مشاہدہ کرتے ہیں آتخضرت و انسان کے انساب سے امہات المومنین کو جو شرف حاصل ہوا اس کا اقتضاء یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو جو شرف حاصل ہوا اس کا اقتضاء یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کر کے فرمایا ﴿ وَ اللّٰهُ اللّٰ مِنْ اللّٰ بِعَالَ اللّٰ ہُوں کی مُنْ اللّٰ ہُوں کے بعد عام عورتوں کی مثل نہیں ہی تو خود و پغیر تو بدر جہا اس کا سراوار کے کورت اگر خدا کا ڈررکو' تو اگر و پغیر کی ہو یاں تقوی کے بعد عام عورتوں کی مثل نہیں ہیں تو خود و پغیر تو بدر جہا اس کا سراوار می کے حدود کا حدید مِنَ الرِّ جَالِ نہ ہواورا ہے خصالک میں عام انسانوں سے بدر جہا بلندتر اور متاز ہو۔

الغرض نبی اورغیرنبی میں صرف وحی ونبوت کا جوفرق ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی ورسالت کے تمام لوازم' خصوصیات اور ضروری اوصاف میں فرق اور امتیاز ہے اس لئے کسی انسان کوصاحب وحی مانے کے ساتھ ہی اس کوان تمام اوصاف ولوازم اور خصوصیات کا مالک بھی ضرور ہی ماننا پڑے گا۔

#### اجتها دنبوي ميس خطا:

لے صبح بخاری کتاب الصوم۔

ع صحیح بخاری باب الاسراء۔

اس فیصلہ پر خدائے تعالیٰ کی طرف ہے بھی کوئی تنبیہ نہ ہوئی تھی تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ آپ کے تمام فیصلے تھے اور مغشائے الہی کے مطابق ہوتے تھے گریہ بھی کہنے والا کہرسکتا تھا کہ اجتہا دنبوی کے فیصلوں کی صحت و خطا کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی تھی اس لئے تنبیہ نہ فرمائی گئی گر واقعہ ان دونوں کے خلاف ہے۔ صورت یہ ہے کہ بعض فیصلوں پر تنبیہ کی گئی ہے اور بعض پر نہیں۔ اس سے بداہتا تا بت ہوتا ہے کہ اجتہا دنبوی میں غلطی ہوجانا ممکن ہے گراس غلطی پر چند کھوں کا قرار بھی ممکن نہیں۔ ادھر نغزش ہوئی اور ادھر علام الغیوب کی بے خطاوحی نے اس کی تنبیہ اور اصلاح کی ۔ اس واقعہ سے دوسرا نتیجہ بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ وہ تمام امور واحکام جن کو آپ نے اپنی غیر برانہ اجتہا دو علم و حکمت سے ارشاد فر مایا ، ان پڑل کیا اور وحی الٰہی نے ان پر خاموثی برتی تو مغشائے الٰہی نے گویا ان کی صحت وصد اقت پر اپنی خاموثی سے مہر کر دی اور ان کی حیثیت بمز لہ وی کے ہوگئی۔

آ تخضرت واقعات اورامور پیش مین ہزاروں واقعات اورامور پیش آئے جن پرآپ نے اپنے اپنے ابتہا داور مرد سے اللہ کے جن پرآپ نے اپنے اجتہا داور شرح صدر سے فیطے صادر کئے گران میں سے کل پانچ ہا تیں الی ہیں جن پروجی اللہ نے تنبیہ کی اور بجیب تربیہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی الی نہیں ہے جس کا تعلق تھم دین شریعت ابدی اعتقاد عبادات یا شری معاملات میں سے ہو بلکہ وہ کل کے کل ایسے امور ہیں جن کی حیثیت تمام ترشخصی یا جنگی ہے۔ اس سے بھی یہی نتیجہ برآ مدہوتا ہے کہ دین وشریعت میں آپ کے یہ پنجمبرانداجتہادی فیصلے خطاا و مقلطی سے تمام ترپاک تھے۔

### اس خطا ڪمعني:

کا تقاضا پیتھا کہ وہی بخت پہلوا ختیار کیا جائے۔

عام انسانوں کے اجتہا دات میں جن اسباب سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن مقد مات پر ان کا اجتہا دمبنی ہوتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، یا ان کاعلم ان کوقطعی طور سے نہیں ہوتا' یا استقراء تام نہیں ہوتا' تمثیل پوری نہیں ہوتی' علت مشتر کے سیحے نہیں معلوم ہوتی مگریہ تمام صورتیں اجتہا دنبوی میں نہیں ہیں کیونکہ اجتہا دنبوی نہ ان طریقوں پر مبنی ہوتا اور نہوہ فوروفکر، نظر واستدلال اور استقراء وتمثیل کے منطق واصولی ذرائع پر قائم ہوتا ہے بلکہ وہ نوررسالت فہم نبوت محم ربانی اور شرح صدر پر مبنی قائم ہوتا ہے جن میں یہ بیچ کی منزلیس سرے سے نہیں ہوتی ہیں، اس کے لفظ اجتہا دجو عام طور پر پہلے معنی میں مستعمل اور شہور ہے اس مقام پر التباس سے بیچنے کی خاطر احتر از کرنا بہتر ہے۔

کی کی سس اور جورہے اس سے اس مقام پر امبا اس سے بے کی حاکر اسر اور کا بہر ہوئے۔

ایک اور نکتہ بھی پیش نظر رہے آئے تحضرت وہ کا کا بہلوتھا بلکہ یہ ہے کہ دو بہتر راستوں میں سے آپ نہیں ہے آپ نے جو پہلواختیار فر مایا وہ کوئی گناہ یا بدی یا بداخلاقی کا پہلوتھا بلکہ یہ ہے کہ دو بہتر راستوں میں سے آپ نے بہترین راستے کو چھوڑ کر بہتر راستے کو اختیار کیا اس پراللہ تعالی نے تنبیفر مائی اور بہتر کی جگہ بہترین کی تلقین کی ۔

اس می کے جو چند واقعات پیش آئے ہیں ان پرایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف ہوجاتی ہے کہ بہترین کو جھوڑ کر جس بہتر کو آپ نے اختیار فر مایا اس کا منشاء ہمیشہ امت پر رحم وکرم اور شفقت کی نگاہ تھی اللہ تعالی نے اس ظاہری یا عارضی رحم وکرم وشفقت کی نگاہ تھی اللہ تعالی نے اس ظاہری یا عارضی رحم وکرم وشفقت کی جگہ ان احکام کی تلقین فر مائی جن میں گو بظاہر بختی معلوم ہوتی ہے گر علام الغیوب کی دائی مصلحت عارضی رحم وکرم وشفقت کی جگہ ان احکام کی تلقین فر مائی جن میں گو بظاہر بختی معلوم ہوتی ہے گر علام الغیوب کی دائی مصلحت

#### ذیل میں ہم ان اجتہادی امور کی تشریح کرتے ہیں جن پروحی البی نے تنبیہ کی ہے۔

# پانچ اجتها دی امور پر تنبیهالهی:

جن اجتها دی امور پروحی اللی نے تنبید کی ہے، ان میں

ا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ بجرت کے بل مکہ عظمہ میں جب آنحضرت کے اپنی دعوت کی بلیغ فرمار ہے تھے وا یک دن قریش کے بڑے بڑے دوساء آپ کی مجل میں آکر بیٹے۔ آپ ان کو سمجھا بجھار ہے تھے، بت پرتی کی برائیاں اور تو حید کی خوبیاں ان پر ظاہر فرمار ہے تھے اور دل ہے چا ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرلیں کہ اسنے میں ایک مخلص لیکن غریب اور نابینا مسلمان عبداللہ بن ام مکتوم بھی آکر بیٹھ گئے اور پچھ دریافت کرنا چاہا۔ قریش کے بیروساء ہے حدم خرور اور خود پہند تھے۔ وہ آپ کے جلسوں میں صرف اس لئے آنا پہند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں بدھال ہے حیثیت اور ادنی درجہ کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ اس لئے اس موقع پر جب آنحضرت کی گئے کو ان رئیسوں کی اثر پذیری کے بچھ امکانات نظر آرہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم کا آجانا اور پوچھنانا گوار ہوا کہ ان کے آنے سے ان رئیسوں کی خود پہندی اور بوائی کے جذبہ کواشتعال ہوا اور راستہ ہے بدک گئے۔

عبداللہ بن ام مکتوم کی آ مداور دریافت پر بینا گواری جو بالکل نیک نیتی سے تھی یعنی اس لئے تھی کہ آپ جانے سے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تو مسلمان ہی ہیں ،اس وقت ان کی بات کا جواب نہ دینے میں چندال ہرج نہیں ،لیکن ان رئیسوں کی نا گواری پورے باشندگان مکہ پراٹر انداز ہوگی۔اگر بیمسلمان ہو گئے تو مکہ میں اسلام کی اشاعت کی راہ میں پھر کوئی روک باتی نہیں رہے گی ۔ بیہ بچھ کرآ تخضرت وہ گئے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف سے بے انتفات ہوکران رئیسوں کی تبلیغ وموعظت کی طرف سے بے انتفات ہوکران رئیسوں کی تبلیغ وموعظت کی طرف سرتا یا متوجہ رہے۔اس پرومی الہی نے حسب ذیل الفاظ میں تنبیہ کی۔

﴿ عَبَسَ وَ تَوَلَّى ٥ أَنُ حَآءَ هُ الْأَعُمَى ٥ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّ كَى ٥ اَوُيَدَّ كُرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكُرى ٥ وَهُو اَمَّا مَنِ اسْتَغُنى ٥ فَانُتَ لَهُ تَصَدُّى ٥ وَمَا عَلَيُكَ آلَّا يَزَّكَى ٥ وَامَّا مَنُ جَآءَ كَ يَسُعَى ٥ وَهُو يَخْشَى ٥ فَانُت عَنهُ تَلَهِّى ٥ كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ٥ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ (الس) يَخْشَى ٥ فَانُت عَنهُ تَلَهِّى ٥ كَلَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ٥ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ (الس) تيورى چرهائي اورمند پهيراكه وه اندها آيا اور تجيكيا خرشايدوه سنورتايا سوچنا تو (تمهارا) سمجها ناكام آتا وه جو پروا نبيل كرتا سوتو اس كَ قَر مِن عادراس كَ ندسنور نه كا تجه پركوئي الزام نبيل اور جو تير عياس دورُ ا آيا اور وه (غدا) عدراس عنفافل كرتا عنون نبيل يتو نفيحت عبدوجا عباس كويا دكر عبد

ان آیوں میں آنخضرت وہ گئا کے اس اجتہاد پرایک پرانے لیکن غریب مسلمان کی مزید ہدایت ہے قریش کے رئیسوں کا سمجھانازیادہ بہتر ہے، تنبید کی گئی اور اس نکتہ کو ذہن شین کیا گیا کہ اسلام کی اصولی بنیا دوں میں ہے ایک بیہ ہے کہ اس کے نزد یک امیر وغریب آتا اور غلام ،او نچے اور نیچے کی کوئی تمیز نہیں۔اس کی نگاہ میں بینا اور نابینا دونوں برابر ہیں۔ یہ نکتہ تواس وقت کے فیصلہ میں آپ کے پیش نظر رہا کہ ایک مسلمان اندھے کی دلجوئی ہے ان رئیسوں کی جائز دلجوئی کے ان رئیسوں کی جائز دلجوئی کرکے ان کواسلام کی طرف مائل کرنازیادہ بہتر ہے گریہ نکتہ نظر انداز ہوگیا کہ اس طرزعمل سے خود اسلام کی بنیا دی تعلیم پر

کیاا ژپڑے گااس لئے وتی البی نے تنبیہ کی کہ اسلام کا یہ پیغام دنیا کے لئے صدائے عام ہے۔جوچا ہے قبول کرے،اس میں کوئی تمیز و تخصیص نہیں ۔علاوہ ازیں اس کا بھی اشارہ کیا کہ بیر دوسائے قریش جن کے مسلمان ہونے کی آپ اس قدر کوشش فرمار ہے ہیں وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے اس لئے ان کی طرف مزید تو جہ بے سود ہے اور ظاہر ہے کہ آپ ان کے حق میں دانا کے غیب کے اس فیصلہ سے پہلے آگاہ نہ تھے اس لئے آپ اپنے موجودہ علم کے مطابق اپنے فعل کو صحیح سمجھ رہے تھے۔

#### دوسراواقعه:

سب سے پہلی لڑائی میں مسلمانوں کے مال غنیمت کوحاصل کرنے اور بدر کے قیدیوں سے زرفدیہ قبول کرنے کا ہے۔اس وفت تک ظاہر ہے کہ مال غنیمت اور فدید کا قانون نازل نہیں ہوا تھا کہ ابھی اس کا موقع ہی نہیں آیا تھا مسلمانوں کو مدینہ منورہ آ کرسب سے پہلے سریہ نخلہ میں مال غنیمت ہاتھ آیا' اس کے بعد ہی بدر کے معرکہ میں پھر مال غنیمت ملا اور ساتھ ہی قریش کے ستر قیدی بھی ہاتھ آئے جن میں اکثر مکہ کے دولت منداورشر فاء تھے۔ان قیدیوں کی نسبت مسلمانو ں کی مختلف را ئیں تھیں ۔بعض ان کوآ گ میں زندہ جلا دینا جا ہتے تھے، پچھلوگ فدیہ لے کران کو چھوڑ دینا عاہتے تھے جس سے ان کو جالیس ہزار درم ملنے والے تھے۔نفیات کے ماہر جانتے ہیں کہ جوقوم مدت سے ہرقتم کی مصیبت اور تکلیف اٹھاتی رہتی ہےوہ ہے کسی مظلومیت مغلوبیت اورغربت کے دور سے نکل کر جب پہلے پہل غالب اور دولت مند ہوتی ہےاوراس کوملکی و مالی قوت پر دسترس حاصل ہوتی ہے تو وہ لمحہ اس کی زندگی میں اخلاقی حیثیت ہے بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔غلبہ بقوت اور دولت پا کربھی اس کے نشہ میں وہ سرشار نہ ہواورا پنے دل ود ماغ پر قابور کھے یہ برواہی مشکل کام ہے جومظلوم تھا۔وہ غالب ہوجائے ،اور جوظالم تھاوہ مغلوب ہوجائے ،اوراس وقت رقمل اپنا کام کر کےمظلوم غالب میں اپنے ظالم مغلوب سے شدیدانقام لینے کا جذبہ نہ پیدا کرے بیکوئی آسان کا منہیں۔سیای و نہ ہبی تاریخوں ہے تین صدیوں تک برابر بخت ہے بخت تکلیفیں اٹھا ئیں لیکن مطنطین کے زمانہ میں جب دفعتاً جومظلوم تنے وہ غالب اور جوظالم تھے وہ مغلوب ہو گئے تو عیسوی قوم کا پچھلا جو ہرا یک ایک کر کے رخصت ہو گیا اوران لوگوں نے جو پہلے مظلوم تھے اس نشہ میں چور ہوکر یہودیوں اور رومی بت پرستوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جس سے اخلاق انسانی کی تاریخ آج بھی شر ماتی ہے۔ غزوہً بدر کی غیرمتوقع فتح نے مظلوم و ہے کس مسلمانوں کے لئے تاریخی دور کا وہی نازک موقع پیدا کردیا۔ غریب و تنگدست مسلمانوں کو جوسالہا سال ہے کسب معاش ہے محروم اور غیر معمولی ضروریات کے بوجھ ہے دیے ہوئے تھے ان کوغنیمت اور فدید کی دولت ہاتھ آئی اور وہی قریش جن کے ظلم وستم سے ان کے بدن زخمی اور ان کے سینے داغدار تھے وہ دفعتاً مغلوب ہو گئے' ان کے بڑے بڑے سرداران کے ہاتھوں سےلڑائی میں مارے گئے' اوران کے ہاتھوں میں قید ہوکرستر سردارصرف ان کے رحم وکرم پرزندہ تھے۔

اب تک مسلمان نہایت یک دلی' بیجبتی اور خلوص ہے اپنی راہ طے کرر ہے تھے اور بیا خلاقی جو ہر مظلوموں کی برادری میں اکثر پیدا ہوجاتے ہیں لیکن دولت آ کران کے بجائے ان میں اختلاف تفریق اور حرص وطمع اور ذاتی اغراض

روٹی کھلاتے تھے

مثال کی پیروی کی اور بدر کےان قید یوں کی جان بخشی فر مائی ،اور قتل کی بجائے زرفدیدا داکردینے پرر ہائی کا حکم دے دیا'

اور جوان میں نا دار تنصان کو چندمسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دینے پر آ زادی کا فرمان جاری کر دیااور صحابہ کوتا کیدگی کہ

ان کے ساتھ بہتر ہے بہتر سلوک کریں۔ چنانچے بعضوں کا بیرحال تھا کہ وہ خود کھجور پر قناعت کرتے تھے اور اپنے قیدیوں کو

لیکن وجی الہی کی نگاہ میں اس سے زیادہ اہم پہلوان غریبوں کا دفعتا مال و دولت کی حرص وطع میں مبتلا ہو جانا تھا چنانچہ بہی صورت پیش آئی ۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ اس پرہم نے لڑائی میں قبضہ کیا ہے اس لئے ہمارا ہے۔ لڑنے والے نو جوانوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری تلواروں سے فتح حاصل ہوئی ہے اس لئے اس کے اصلی حقدارہم ہیں۔ جولوگ رسول اللہ وہ اللہ کی حفاظت کررہے تھے وہ کہتے تھے کہ سب سے نازک اور خطرناک فرض ہمارا تھا' اس لئے ہم کو ملناچا ہے تلے بہی اختلاف زرفد رہے ملکیت کی نسبت بھی ہوا ہوگا جیسا کہ سورہ انفال کی ابتدائی آئیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

﴿ يَسۡعَلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَنۡفَالِ ﴿ قُـلِ الۡاَنۡفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَـاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصَٰلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ وَاطْيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَةً إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيُنَ ﴾ (انفال-١)

(اے پیغیبر!) تجھے (تیرے ساتھی) غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں تو کہددے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے تو اللہ سے ڈرواور آپس میں صلح کرواور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے یو چھا گیا کہ سورہُ انفال کے نزول کی کیاوجہ ہے؟ تو کہا

1

ا متدرك حاكم ج٣ص٢٦ كتاب المغازي حيدرآ بادوكن \_

سیرت ابن ہشام ذکر الفتی ببدر والاساری ج اص ۳۹۱مطبوعه محمولی۔

تمام مسلمانوں کے مابین برابرتقشیم فرمادیا۔

یمی وہ تنبیہ ہے جو وحی البی نے آتخضرت کھیا کے اس فیصلہ پر کی اور آیت اتری لے

اى قدر نبيس بلكدان قيديوں كوجن سے زرفديدوصول ہويا وصول كيا جار ہاتھا اس كے بعد بى يہلى دى گئى۔ ﴿ يَا آيُهَا النَّهِيُّ قُلُ لِمَنُ فِى اَيَدِيُكُمْ مِّنَ الْاَسُرَى إِنْ يَّعُلَمِ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ حَيُرًا يُّوَيَكُمُ حَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنْكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ (انفال)

اے پیغیبر! تمہارے ہاتھوں میں جوقیدی ہیں ان سے کہددو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی پائے گا' تو تم کواس سے بہتر چیز دےگا' جوتم سے لیگٹی اورتم کومعا ف کرےگا وراللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

بعضوں کو بیشبہ ہوا کہ بیت بیبے قیدیوں کے لئے زرفدیہ لے کردہا کرنے اور قبل نہ کئے جانے پر ہوئی کے حالانکہ ظاہر ہے کہ جن قیدیوں سے زرفدیہ لئے جانے پر اللہ تعالی نے ان سے ہمدردی فرمائی اورا گروہ حسن نیت سے ظاہر کریں اور ان کی مغفرت کا وعدہ اور اس دنیاوی خزف ریزہ سے جوان سے بطور فدیہ لیا گیا ان کو بہتر دولت دیئے جانے کی امید دلائی کیا ان کا قبل زرفدیہ لینے سے کم سزا ہوتی ؟ اور جن سے بطور فدیہ لیا گیا ان کے قبل کئے جانے پر ان کے قاتموں پر اس سے زیادہ ہمدردی نہ کی جاتی ۔

بہرحال وہی مال غنیمت اور زرفد یہ جس کواس وقت آنخضرت وہ اللے نے صاف وصری وہی آنے سے پیشتر قبول فرمالیا تھااور جس پر تنبیہ ہوئی وہ آخر کاراجتہا دنبوی کے مطابق مناسب موقع پر جائز وحلال وطیب ہی تھہرالیا گیااور غلطی باتی نہیں رہی مال غنیمت لینے کے متعلق ﴿ کُلُوا مِتْ عَنِمُنُهُ ﴾ کا حکم ای وقت آگیا اور فدیہ لینے کی اجازت غلطی باتی نہیں رہی مال غنیمت لینے کے متعلق ﴿ کُلُوا مِتْ عَنِمُنُهُ ﴾ کا حکم ای وقت آگیا اور فدیہ لینے کی اجازت جو اس منت بھی اس منت بھی اس منت بھی اس منت جو اس منت جو بھی اس کا ازالہ ہمیشہ کے لئے اس طرح کردیا کہ اس کی تقسیم کا ابدی قانون بنادیا گیااور اس میں بداخلاقی بیدا ہونے والی تھی اس کا ازالہ ہمیشہ کے لئے اس طرح کردیا کہ اس کی تقسیم کا ابدی قانون بنادیا گیااور اس میں ہما صروری مستحقین کے جھے لگا دیے گئے۔

ل سیرت ابن ہشام ج اص ۱۹۹۰

ع مزید تفصیل کے لئے دیکھوسیرت النبی جلداول میں غزوہ بدر کا بیان ۔

#### تيسراواقعه:

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ وہ نیوک کے لئے جارہ ہے جس میں بکٹرت مسلمانوں کی شرکت کی ضرورت تھی کہ مقابلہ رومیوں کے ول باول فوج سے تھا اور کسی منظم سلطنت سے کلر کھانے کا یہ پہلاموقع مسلمانوں کو پیش آیا تھا اور موسم بھی نہایت گرم اور بخت تھا۔ تمیں ہزار مسلمانوں کی جمعیت روانہ ہوگئی گر پچھٹلص مسلمان مجبوراً چھوٹ گئے ایا تھا اور اکثر منافقین نے جان ہو جھ کراس کی شرکت سے جی چرایا۔ آپ واپس آئے تو عدم شرکت کے قصور وار منافقین آ آکر جھوٹی قسمیں کھا کھا کرا پنے عذرات بیان کرنے گئے۔ آپ نے ان کا اعتبار کر کے حم فریا کران کے قصور سے درگذر کیا ، اس پر تنبیہ ہوئی۔

﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِاسُتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ يُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُمُ وَاللّٰهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ٥ عَفَا اللّٰهُ عَنُكَ لِمَ أَذِنُتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعُلَمَ الْكَذِبِينَ ﴾ [تجبه: ٧-١)

وہ خدا کی تشمیں کھا ئیں گے اگر ہم مقدورر کھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نگلتے' وہ اپنی جانوں کو ہر بادکرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں' اللہ بچھ کو بخشے تو نے ان کورخصت کیوں دی' جب تک بچھ پر وہ کھل نہ جاتے جوان میں بچ بولتے اور تو جان لیتا مجھوٹ بولنے والوں کو۔

ظاہرہے کہآپ علم غیب ہے آگاہ نہ تتھاوران کے واقعی حالات سے بے خبر تتھاس لئے بظاہران کے قول پر اعتبار ہی کرنا تھااور وہی آپ نے کیا ،گرعلام الغیوب نے حقیقت حال سے باخبر فر ماکران کے حجوث کا پر دہ چاک کیا۔ بہرحال یہاں بھی منشائے خطا'اگر خطا مجھی جائے' تو وہی ترحم کی شان تھی۔

#### چوتھاوا قعہ:

منافقین کی نسبت آپ ﷺ کواطلاع دی گئی تھی کہان کے حق میں آپ کی دعائے مغفرت قبول نہ ہوگی اور فرمادیا گیا تھا کہ:

﴿ اِسۡتَغُفِرُلَهُمُ اَوُلَا تَسۡتَغُفِرُلَهُمُ ۦ اِنۡ تَسۡتَغُفِرُلَهُمُ سَبُعِیۡنَ مَرَّةً فَلَنُ یَّغُفِرَ اللّٰهُ لَهُمُ ۦ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (توبہ۔٨٠)

تو ان کی مغفرت کی دعا مائے 'اگرستر دفعہ بھی ان کی مغفرت کی دعا مائے تو ہرگز ان کوخدانہ بخشے گا' بیاس لئے کہ انہوں نے خدا کا اور اس کے رسول کا اٹکار کیا۔

اس تھم کے آنے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا۔ بیہ منافقوں کا سردار تھا۔ اس کا لڑکا مخلص مسلمان تھا۔ اس نے آکر آپ سے نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جس کو آپ نے فرط کرم سے ردنہ فرما سکے۔ حضرت عمر "نے عرض بھی کی یارسول اللہ اس کے عدم مغفرت کے متعلق تو تھم ہو چکا ہے۔ فرمایا میں ستر دفعہ سے بھی زیادہ اس کی مغفرت کی دغفرت کی دغفرت کی دعاما تکوں گا، بہر حال آبیت بالا میں گو آپ کے مغفرت ما نگنے اور نہ ما نگنے دونوں کو بے کارو بے سود بتایا

گیا تھا مگران کے حق میں سرے سے دعائے مغفرت نہ مانگنے گی کوئی ممانعت نہ تھی اس لئے آنخضرت و علی انے غایت شفقت سے اس بیکارفرض کوانجام دیا تا کہ اس کے مخلص مسلمان فرزند کی دل شکنی نہ ہواوراس لیے تغافل فر مایا کہ گوایک مسلمان کی دلجوئی تو ہوگی مگر بیسیوں منافقین کواپنے چھپانے میں کامیا بی ہوجائے گی'اوروہ مسلمانوں کے اندررہ کرفتنوں کا باعث بنیں گے اس لئے تھم ہوا۔

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنُهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ ﴿ إِنَّهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَسِقُونَ ﴾ (توبدا) اورنه بھی ان میں سے کی کے جنازہ کی نماز پڑھ اورندان کی قبر پر کھڑا ہؤ بے شک انہوں نے خدااوراس کے رسول کا

يانچوال واقعه:

ا نکار کیا'اورای گنهگاری کی حالت میں مرے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ آنخفرت کی اپنی بعض ہو یوں کی خوشنودی اور رضا مندی کے لئے کسی مباح چیز کوجوآ پ وہ کے گئے کہ کہ اپنی اپنی اس کے بھی نہ استعال کرنے کا عہد فر مالیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہرخض پر مباح چیز کا کھانا فرض نہیں اس کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنی خوثی سے یا کسی دوسرے کی رضا مندی کے لئے اس کے بدکھانے کا عہد کرلے اس لئے آنخضرت وہ کی نے بعض ہو یوں کی خاطر جن کو وہ شے پندنہ تھی اس کوا ہے او پر حرام کرلیا تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنی بعض ہو یوں کی خاطر داری کے لئے آئیا کرنا الزام کے قابل نہیں کہ آپ نے بحثیت شوہر کرلیا تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنی بعض ہو یوں کی خاطر داری کے لئے آئیا کرنا الزام کے قابل نہیں کہ آپ نے بحثیت ہی تھی تھی اور وہ یہ کہ بحثیت ایک بخیر کے ایک حوال و جائز چیز کوا ہے او پر حرام کرلیا اور اس کے نہ کھانے کا عہد کرنے ہے آپ کی اور وہ یہ کہ بحثیت ایک بغیم کرنے میں تبدیل و اقتداء میں امت کے عام افراد بھی اس کو نا جائز نہیں تو ناپند ضرور ہی کرتے ، اور بیا کہ طرح سے شریعت الی میں تبدیل و اقتداء میں امت کے عام افراد بھی اس کو نا جائز نہیں تو ناپند ضرور ہی کی دلجوئی اور خاطر داری کی پر واہ نہ چا ہے ، فرمایا: 
﴿ يَا آیُہَا اللّٰہِ یُ لِمَ تُحرِّمُ مَا آ حَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَعِیٰ مَرْضَاتَ اَذَوّ احِكَ مَا وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّ حِیْمٌ کی در کھی کی در کوئی اور خاطر داری کی پر واہ نہ چا ہے ، فرمایا:
﴿ يَا آیُہَا اللّٰہِ یُ لِمَ تُحرِّمُ مَا آ حَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْسَعِیٰ مَرْضَاتَ اَذَوّ احِکَ مَا وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّ حِیْمٌ کی در کھی کی در کوئی اور خاطر داری کی پر واہ نہ چا ہے ، فرمایا:
﴿ يَا آیُہَا اللّٰہِ یُ لِمَ تُحرِّمُ مَا آ حَلَّ اللّٰهُ لَکَ تَبْسَعِیٰ مَرْضَاتَ اَذَوّ احِکَ مَا وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّ حِیْمٌ کی در کھی کی در کہی کی در کھی کی در کی کی در کھی کی در کھی کے در کھی کی در کی کی در کھی کی در

اے پیغیبر جس کواللہ نے تیرے لئے حلال کیا ہے اس کوحرام کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیویوں کی مرضی حیاہتا ہے اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے۔

اس موقع پراللہ تعالیٰ کا آپ کو نبی کہہ کر خطاب کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ بحثیت ایک انسان اور شوہر ہونے کے آپ ایسا کر سکتے تھے مگر پیغیبر کی حیثیت ہے آپ کو بیا ختیار نہیں۔

الغرض یمی وہ پانچ واقعے ہیں جن میں آپ کی اجتہادی خطا ثابت کی گئی ہے گرتفصیلات ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کو خطا کہنا در حقیقت مجاز ہے کہ پنجمبر کی بلندی اور معصومی کو پیش نظر رکھ کر اس مجازی خطا کی بھی اجازت نہیں اور اس کئے وحی الٰہی نے ان میں ہے ہر موقع پر تنجیہ کی اور اپنے صحیح فیصلہ ہے رہنمائی فر مائی۔ اب کیا کسی کا شبہہ یہ بھی ہے کہ جس طرح آنخضرت و اللہ کا کو یہ معمولی مسامحات پیش آئے جن کی تنجیہ واصلاح ہر وقت وحی الٰہی نے کی ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ کواور بھی ایسے مسامحات پیش آئے ہوں جن کی تنبیہ وضیح کی حکمت الہی نے پروانہ کی اور خاموثی برتی۔ اگر کسی کو بیشبہ ہوتو درحقیقت رسالت و نبوت کی مرتبہ شناسی اور دین الہی وشریعت ربانی کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے طرق رشد و ہدایت کی مغفرت سے کوسوں دور ہے۔ رسولوں کی بعثت اس لئے ہے کہ وہ غلط کارانسانوں کوان کی غلطی سے نکال کرحت وصواب کی تعلیم دیں نہ اس لئے کہ ان کے ذریعہ اُلٹے ہدایت کے بجائے مزید ضلالت کا اضافہ ہو۔ استغفر اللہ ٹم استغفر اللہ اس کے ناممکن ہے کہ رسولوں کے ہاتھوں اور زبانوں سے کوئی ایسا کام یا حکم صادر ہو جو حکمت الہی کے مطابق نہ ہواور پھر وہ اس کی صحیح اور رہنمائی سے تعافل برتے اور انسانوں کوخودا سے رسولوں کے ذریعہ گراہ ہونے دے۔

پنجبرانداجتهاد ورائے علم کا وہ کوڑ ہے جس کی دھاریں دیاغ ہے نہیں بلکہ دل کے سرچشمہ ہے بہتی ہیں جو انسانی رائے وتجر بہ سے نہیں بلکہ الہام الہی' القائے ربانی' حکمت یز دانی' فہم رسالت' بلکہ نبوت سے ماخو ذہے اور جس کی نسبت محرم اسرارشریعت' عمر فاروق برسرمنبریہ فرماتے ہیں۔

﴿ يَا ايها الناس ان الراى انما كان من رسول الله مَنْ مصيبا لان الله كان يريه و انما هو منا الظن والتكلف (ابوداؤد \_ آبابالاقفيه) المحاولة الله عنا الطن والتكلف (ابوداؤد \_ آبابالاقفيه) المالولوا آنخضرت والتكلف كارائ علطى سے باكتى كونكه الله تعالى آبكوراه وكها تا تها اور مارى رائح مارا مكان اورازخودكم اله وكما تا تها اور مارى رائح مارا مكان اورازخودكم اله

وہ رائے نبوی جوخدا کے بتانے اور دکھانے سے قائم ہوئی ہو ظاہر ہے کہ بمز لہوتی کے ہے اوراس کا نام بشری اجتہا داورانسانی رائے نہیں بلکہ نبوی اجتہا واور پیغیبرانہ رائے ہے جوعملاً وجی الہی کی ہم مرتبہ اور کلام ربانی کی ہم پایہ ہے۔ حضرت عمر شنے اس خطبہ میں جو پچھ کہا ہے در حقیقت وہ خود کلام پاک ہے ستنبط ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عمر شنے ان آنُدَ لُنَا آنُدُ لُنَا الْکُنَا اِلْکُنَا الْکُونَا اِلْکُنَا الْکُنَا اللّٰ اللّٰ

ہم نے تجھ پر کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ٹا کہلوگوں کے درمیان جواللہ تجھ کو بچھائے فیصلہ کرے اور تو نہ ہو د غا بازوں کی طرف سے جھکڑنے والا۔

اس سے ظاہر ہوا کہ آنخضرت ﷺ کو جو دکھایا' بھایا اور رائے پیدا کرائی جاتی تھی وہ خدا کی طرف ہے ہوتی تھی' یہی پنجیبرانہ رائے ہے جس کی نسبت خود آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا۔

﴿ انا اقضى بينكم بر ائ فيما لم ينزل عَلَى ﴾ (ابوداوَو ـ كتاب الاقفي)

میں تم لوگوں کے درمیان اس مسئلہ میں جس کی نسبت مجھ پر وحی نہیں ہوئی 'اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں۔

یہ فیصلہ اگر غلط ہوتا تو فوز اوحی الہی وست میری کرتی اور صحیح رائے پر لے آتی ' جیسا کہ گذشتہ یا نجوں واقعات

ےظاہرے

## ايك غلطاستدلال:

اس آیت پاک ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقد مات کے فیصلوں میں آپ کو'' اراءتِ الٰہی'' ہوتی تھی لیعنی خدا کی

طرف ہے آپ کورائے بھائی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ اراء ت ِ الٰہی (خدا کی طرف ہے مجھایا جانا) تا کہ آپ کتاب الٰہی كے مطابق فيصله كريں غلط نہيں ہوسكتي كيكن ابوداؤ دوغيرہ ميں ايك حديث ہے كه آنخضرت ﷺ نے اہل مقدمہ سے فر مايا: '' میں ایک بشر ہوں ہتم لوگ میرے پاس اپنے جھکڑے لے کر آتے ہو'اور شایدتم میں سے بعض زیادہ زبان آ ور ہول' جواپنی دلیل کوخو بی ہے بیان کر سکتے ہول' تو میں جیسا سنتا ہوں ویسا فیصلہ کردیتا ہوں' تو میں اگر کسی کو وہ حق دلا دوں جواس کانہیں بلکہاس کے بھائی کا ہے تو وہ نہ لے کہ میں اس کوآ گ کا فکڑا کاٹ کردے رہا ہوں۔''( ستاب الا قضیہ ) اس سے ایک غلط فہم بیاستدلال بھی کرسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے فیصلے ہمیشہ غلطی سے یا کنہیں ہوتے تھے' اس لئے اُمت آپ کے قضایا اور فیصلوں کی پیروی پرمجبورنہیں' لیکن ایسا خیال کرنا سراسر مغالطہ ہے۔اصل یہ ہے کہ مقد مات میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ایک واقعہ کی اصلی روداد جس کو ہر مدعی اور مدعا علیہا ہے وعوی کے مطابق بنا کرا پے ا پنے رنگ میں بیان کرتا ہے اس کے بعد دوسری چیز اس بیان کردہ روداد کے مطابق سیحے اور عادلانہ تھم اور فیصلہ ہے جوتمام تر مقدمہ کی اس روداد پر بنی ہوتا ہے، جو حاکم وقاضی کے سامنے بیانات اورشہادتوں کے ساتھ پیش ہوتی ہے۔ یہ بات کہ وا قعہ کی اصلی رودا دکیا ہے اوران میں ہے کون سیج کہدر ہاہے علم غیب سے تعلق رکھتی ہے جس کا دعویٰ کسی نبی کونہیں اورا گر ہوبھی تو بید دعوی بجائے خودمسلم ہے کہ قاضی کا ذاتی علم دوانسانوں کے درمیان فیصلہ کا مبنی نہیں قرار یا سکتا' اس کے لئے فریقین کے بیانات شہادتیں اور دلائل ہی بکارآ مد ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے ارشاد سے پیظاہر ہوتا ہے کہ امراول کے متعلق عموماً آپ کوغیب کاعلم عطانہیں ہوا' لیکن دوسری چیز لیعنی جس رودا دکوآ تخضرت و انسی باور کیااس کے مطابق آ پ کا فیصلہ بھی بھی صحیح وصواب اور عادلا نہ نہیں ہوتا تھا، یہ کہنارسول و نبی کی شان کی تو بین وتحقیر ہے اوراس'' اراءت اللی'' کے خلاف ہے جس کا شرف مقد مات کے فیصلہ میں آپ کو بخشا جاتا تھااس لئے جوغلطی فیصلوں میں آپ ہے ہوسکتی تھی وہ فریقین میں ہے کی ایک کی دلیل وشہادت کوئن کراس کے چیج یاغلط مطابق واقعہ یامخالف واقعہ بیجھنے میں لیکن جس کوآپ نے صحیح باور فرمالیا اس کے مطابق مناسب وضحیح حکم و فیصلہ کرنے میں آپ ہے بھی غلطی نہ ہوئی اور نہ ہو عتی تھی اور امت آپ کی پیروی'آپ کےان قضایااور فیصلوں میں کرتی ہےنہ کہزاع ندکور کے گذشتہ واقعات اور گذشتہ مقد مات کے سیح یا علط باوركرني مين ﴿ فَشَتَّانَ بَيْنَهُمَا ﴾

آ تخضرت و المنظم کے اس اعلان میں تکتہ ہیہ کہ شاید فریقین میں سے کوئی غلط بیان یا جھوٹا' برسر باطل جوا پنے مقدمہ کی روداد زیادہ خوبی سے بنا کر آپ کی عدالت سے موافق فیصلہ حاصل کرلے یہ سمجھے کہ گوحقیقت میں میراحق نہ تھا' کین اب جب عدالت نبوی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میری ملکیت ٹابت ہوگئی اور خصب حق کے گناہ سے بریت ہوگئی تو اس کا ایسا سمجھنا تھے نہ ہوگا قانو نا حکم نافذ ہو جائے گا مگر عنداللہ جو برسر حق تھاوہ حق ہی رہے گا اور جو برسر باطل تھا وہ بوگئی تو اس کا ایسا سمجھنا تھے نہ ہوگا قانو نا حکم نافذ ہو جائے گا مگر عنداللہ جو برسر حق تھاوہ حق ہی رہے گا اور جو برسر باطل تھا وہ باطل ہی رہے گا اور جو اصل ما لک تھا وہی ما لک رہے گا اور جو غاصب ہی تھیرے گا۔ اس اعلان کا اثر تھا کہ جب آ مخضرت و تھا نے ایک مقدمہ میں فریقین کو اس حقیقت سے مطلع فر مایا تو دونوں رو پڑے اور دونوں ایک دوسر سے کے حق میں دست بردار ہونے برآ مادہ ہو گئے۔ (ابوداؤد کتاب الا تھیہ)

آنخضرت وللله المعلى رودادمقدمه كوسامني ركاكر جوفيط فرماتے تھے دو تمام ترحق منصفانه اور سجح ہوتے تھے اوران

کی اطاعت ہے انحراف کفرونفاق تھا۔ای لئے ارشاد ہوا کہ:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـوُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُحِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا ﴾ (ناء\_٩)

سوقتم ہے تیرے رب کی'وہ مومن نہ ہوں گے' جب تک وہ تجھ کو تکم نہ ما نیں' پھراپنے دلوں میں تیرے فیصلہ سے تنگی نہ یاویں اور مان کر قبول کریں۔

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنُ اَمْرِهِمُ وَمَنُ يَّعُصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيئًا﴾ (احزابــ۵)

اور کسی ایما ندار مرد یاعورت کا بیکام نبیس که جب الله اوراس کارسول کسی بات کا فیصله کرد ئے تو بھی اس کواپنے کام کا اختیار رہے اور جوخدااوراس کے بے تھم چلائوہ صرتے گمراہ ہوا۔

کیاامت کورسول کی اطاعت اوراس کے فیصلوں کے بے چوں چرا قبول کر لینے کا خدا کی طرف ہے تا کیدی حکم برسر باطل پہلو پر ہوسکتا ہے؟ چنانچید دوسری آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ بھی ظالمانہ اور غلط نہیں ہوسکتا۔

﴿ وَإِذَاۤ دُعُوۡۤ اِلِّي اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ لِيَحُكُمَ بَيُنَهُمُ إِذَا فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ مُّعُرِضُونَ ٥ وَإِنْ يَّكُنُ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوۡۤ الِّيهِ مُذُعِنِينَ ٥ اَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوۡۤ اَمُ يَخَافُونَ اَنْ يَّحِيُفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ لَا بَلُ اُولِقِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (نور ٣٨ ـ ٥٠)

اور جب وہ اللہ اوراس کے رسول کی طرف بلائے جا کیں تا کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کردیے تو ان میں ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے' اوراگران کوکوئی حق پہنچتا ہوتو قبول کر کے چلے آئیں' کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یاوہ ڈرتے ہیں کہ خدااوراس کارسول ان کے ساتھ ناانصافی کرےگا' بلکہ وہی بے انصاف ہیں۔

## عقل بشرى:

اس میں بھی شک نہیں کہ وحی اور ملکہ نبوت کے علاوہ نبی میں نبوت ورسالت کے فرائض ہے باہر کی چیزوں میں اس کی عقل وہی ہوتی ہے جو عام انسانوں کی ہوتی ہے اور جس میں اجتہادی غلطی کا ہر وفت امکان ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے نزد میک اجتہاد کی کہ اس کا مداروحی والہام اور ملکہ صاحب کے نزد میک اجتہاد کی بہی وہ دوسری فتم ہے جس میں نبی ہے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کا مداروحی والہام اور ملکہ نبوت پرنہیں بلکہ انسانی علم وتجربہ پر ہوتا ہے اور یہی وہ نتم ہے جس کا اتباع پیروؤں پر واجب نہیں اور اس کی بہترین مثال مجھور کی کا شت کا واقعہ ہے۔

صحیح سلم میں ہے کہ آنخضرت وہ کے بعض باغوں میں گذر ہے وہ کی کھا کہ کچھاوگ مجوروں کے درخوں پر چڑھ کر پچھ کور ہیں۔ آپ نے دریافت فر مایا کہ بید کیا کررہے ہیں؟ ایک ہمرائی نے کہا کہ بید مادہ مجوروں میں زکھجوروں کے پھول ڈالتے ہیں کہ پھل زیادہ آئیں۔فر مایا" میں تو نہیں ہجھتا کہ اس سے پچھ فائدہ ہوگا" ایک روایت میں نرکھجوروں کے پھول ڈالتے ہیں کہ پھل زیادہ آئیں۔فر مایا" میں تو نہیں ہجھتا کہ اس سے پچھ فائدہ ہوگا" ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا" اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا" اس نے جا کر باغ والوں سے آپ کا پی فقرہ بیان کردیا۔صحابہ نے جو سرایا اطاعت تھے اس پر عمل کیا اور ایسا کرنا مچھوڑ دیا۔ پھل اس سال کم آئے یا کم تھم ہے۔ آپ کا پھر گذر ہوا" تو ان

لوگوں نےصورت حال عرض کی۔ آپ نے فر مایا میں نے تو یونمی ایک بات سمجھ سے کہددی تھی' اگران کواس عمل سے فائدہ ہوتا تھا تو وہ کریں' پھر فر مایا۔

﴿ إِنَّ مَا آنَا بَشَرٌ إِذَا اَمَرُتُكُمُ بِشَيْءٍ مِنُ دِيُنِكُمُ فَخُذُوابِهِ وَإِذَا اَمَرُتُكُمُ بِشَيْءٍ مِنُ رَّاتِي فَانَّمَا

میں تو ایک آ دمی ہی ہوں' جب تمہیں دین کا کوئی علم دول تو اس کو قبول کرواور جب اپنی رائے سے پچھے کہول تو میں ایک آ دمی ہول۔

> ایک روایت میں بیالفاظ ہیں۔ لیہ ﴿ اَنْتُهُ اَعُلَمُ بَاُمُورِ دُنْیَا کُمُ ﴾ تم اپنے دنیا کے کام کوزیادہ جانتے ہو۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں۔

﴿ فَانَى انْسَا طَنْتَ طَنْافُلا تُوَّاحَذُونَى بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فحذوا به فانى لن اكذب على الله عزو حل﴾ مِن نَه ايك كمان ساكيا تما كمان پر مجھكونہ كروً ہاں جب فداكى طرف ہے كوئى بات كبوں تواس كولۇ كەمى فدا پر جھوٹ نہ كبول گا۔

ان تینوں روایتوں میں آپ نے اپنے اس ارشاد کوظن (گمان) رائے اور امر دنیا ہے تعییر فر مایا ہے اس سے بید کلیہ بجھ آتا ہے کہ امور دین وشریعت میں آپ کا ہر حکم واجب اور من جانب اللہ ہے کیاں کھی باڑی علاج معالجہ وغیرہ خالص دنیاوی امور ہیں۔ اگر آپ نے بچھ کہا تو اس کی حقیت فقط مشورہ اور رائے گی ہے۔ بہی سبب ہے کہ محابہ کرام نے جن باتوں میں اپنا مشورہ آپ کو دینا جا جے تھے ، پوچھ لیتے تھے کہ یارسول اللہ! بیدو جی ہے ہیارائے ہے۔ آپ جب فرما دیتے تھے کہ رائے ہے ہے کہ وہ اپنا مشورہ آپ کو وہ اپنا مشورہ ہیں گرتے اور آپ لیندفر ماتے تو تو اول فرماتے عزوہ بدر میں آپ نے فرمایا مقام پر پڑاؤڈ النا چاہا۔ ایک سحابی نے آ کرعوض کی یارسول اللہ! اس مقام کا انتخاب وجی ہے ہیارائے ہے۔ ور ایک مقام پر پڑاؤڈ النا چاہا۔ ایک سحابی نے آ کرعوض کی یارسول اللہ! اس مقام بہتر ہے۔ آپ نے ان کی رائے لیندکی اور اس پر عمل فرمایا۔ ای طرح سلح و جنگ اور حکومت کے دوسرے معاملات میں بھی سحابہ سے مشورہ لیا ، اور عکل فرمایا ہے اور اس پر عمل فرمایا۔ ای طرح سلح و جنگ اور حکومت کے دوسرے معاملات میں بھی سحابہ سے مشورہ لیا ، اور عکل فرمایا ہے مشورہ لیا اور کی مشار کو گومت کی درائے پر عمل کیا ، لیکن امور کومت یا عام امور میں سحابہ ہے مشورہ لیا کہ کہ مندا کی طرف ہے ہے۔ چنا نچی غزوہ اور اس بین خدری کھومت یا عام امور میں سحابہ ہے مشورہ لیا ور خلال مقام بین کی اور کی میں آپ نے نہ کی جنگ و سیاست میں بھی جس بات کا حکم عقل بشری ہے بین بلکہ وی اللہ یا فہم نبوی ہے ہوا تھا۔ اس میں آپ نے نہ کی جسے مشورہ لیا اور نہ کسی کے مشورہ کی قبول فرمایا۔ ور کو قبول فرمایا۔ صلح حد یعبی کی شرائط اور دفعات جو سر اسر مصلحت الجی اور حکمت رہائی پر منی

لے سیتینوں روایتیں صحیح مسلم باب و جوب اقتال ٔ ما قالہ شرعاً دون ماذکرہ کھی من معائش الد نیاعلی سبیل الرائی ج ۲ ص ۳۰۵ مصر میں ہیں س ۲۲ مطبع کراچی۔

تے ان کے بدلنے پر حضرت عمر اور دو مرسے سحابہ نے کیا کیا زور تہیں لگایا ' مگر آ تخضرت و کھانے نے پھے التفات نہ فر مایا اور آ خرستقبل نے بتادیا کہ ہم نبوت سراسر سح تھی ۔ ای طرح غزوہ احد جیسے نازک موقع پر عبداللہ بن ابی کا تین سوآ دمیوں کے ساتھ پھر جانا گوارا کیا ' مگر مدینہ ہے باہر جا کرصف آ راہو نے ہے باز نہ آ کے اور پھر ستقبل نے مصلحت اللہ کے راز کوفاش کیا۔

ایک ادنی سا تا اس عقلی حیثیت ہے بھی بیراز بتا دے گا کہ دنیا میں ہرصا حب فن کی ایک نہیں دو عقلیس ہوتی ایک اس ان اس فن کے متعلق جس کی استعداداس کے اندرر کھی جاتی ہے اور پھر تعلیم و تربیت مثن اور کھڑے کہا ہے وہ اتی بلنداور پختہ ہوجاتی ہے کہ وہ اس فن کے بڑے بڑے میں اور مشکل دقائی کوایک نظر میں معلوم کر لیتی ہے اور اس کے بلنداور پختہ ہوجاتی ہے کہ وہ اس فن کے بڑے بڑے میں اس کی طرح معمولی لا پنجل عقدوں کواشاروں میں حل کرد بی ہے لیکن اس دائرہ کے باہر اس کی دوسری عقل عام انسانوں ہی کی طرح معمولی ہوتی ہے۔ ایک خصص جوفن تغیر کی مہارت اور ہندساور آنجیئر گے کی صناعی میں غیر معمولی عقل و ذہانت رکھتا ہے بالکل ممکن ہوتی ہے کہ مجمور کی کاشت میں اس کی عقل معمولی انسانوں ہے بھی کم در جہو۔ ایک فلسفی جوا ہے زور فکر سے افلاطون وارسطوکی ہوتی ہواں نکالی ہو وہ برگزیدہ انسان جوروحانیت کے اسراز معرفت ربانی کے حقائی ہوت کے مسائل میں حقائی میں جواب کو تعیر وکا شنگاری کے مسائل میں محض معمولی درک ہو بلکہ بالکل نہ ہو۔

آ داب اور حقوق و شریعت کے مسائل میں دیقہ رس فہم اور کانہ دان عقل رکھتا ہواس کو تغیر وکا شنگاری کے مسائل میں محض معمولی درک ہو بلکہ بالکل نہ ہو۔

ای طرح انبیاء علیم السلام اموردین وشریعت میں وقی اور ملکہ نبوت ہے جو پچھفر ماتے ہیں وہ عین مصلحت عین حکمت خطا اور غلطی ہے سرتا پامبرا اور پاک ہوتا ہے لیکن دوسرے امور مثلاً پہنے اوڑھے کھانے پیغ ارہے سہنے سلطنت وسیاست نظم ونسق صلح و جنگ سامان واسلی جنگ وسواری صنعت وحرفت طب وعلاج وغیرہ دنیاوی امور کی نسبت کا صلحتیں بتا کر جزئیات کی تفصیل ہے انہوں نے احز از فر مایا اور کی قطعی فیصلہ کا مسلمانوں کو پابند نہیں کیا۔ پہنے اوڑھ نے کے متعلق صرف تین با تیں فرما کیں۔ پہلی یہ کہ وہ لباس اور طرز لباس نداختیار کیا جائے جس سے سترعورت نہ ہو دوسری یہ کہ مردوہ لباس اختیار نہ جومردوں کے لئے مناسب ہے کہ مردوہ لباس اختیار نہ جومردوں کے لئے مناسب ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ لباس پندیدہ نہیں جس سے غرور وخوت نمایاں ہو ، کھانے پینے میں چند حرام چیزوں کے سواکس کی ممانعت نہیں نظم ونسق اور نظام حکومت وسلطنت میں چندگی اصول تعلیم فرمائ شہنشا ہانہ اور جا برانہ حکومت نہ ہولوگوں میں مساوات ہواور اہم امور میں اہل حل وعقد کا با ہمی مشورہ ہو ، وعلی بذا القیاس۔

الغرض یمی وہ امور ہیں جن میں زمانہ اور تدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ تغیر وا نقلاب ہوتا ہے اس لئے ان کو ہمیشہ کے لئے محدود کر دینامصلحتِ الہی کے خلاف تھا۔

# ملكه أنبوت ياعقل نبوت كاشرعي ثبوت:

گذشتہ مباحث سے بیامرواضح ہوتا ہے کہ نبی وہ میں علم وہم کے تین ذریعے ہیں۔وحی' ملکہ 'نبوت اور عام عقل بشری۔ان میں سے اول وآخر کے ثبوت کے لئے اب کسی استدلال کی ضرورت نہیں کہ اول تو یہ مسلمات سے ہیں' اور دوسرے اوپری تشریحات میں مستقل طور ہے ان پر بحثیں ہو چکی ہیں' لیکن اب تک ہم نے دوسری چیز یعنی ملکہ نبوت کے لئے کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ جن علماء نے اس کی حقیقت ظاہر کی ہے' انہوں نے اپنے اپنے اپنے مرابق اس کے لئے الگ الگ اصطلاحیں قائم کی ہیں مگر مفہوم و معنی کے لحاظ ہے وہ دراصل ایک ہیں۔ سلف وصالحین میں ہے بعض نے اس کوالقاء فی الروع (دل میں ڈالنا) نبی کی حکمت قلبیہ ، تو فیق از لی اور قوت تبیین ہے تبییر کیا ہے لئا مغز الی واما مرازی اور دوسرے متکلمین نے اس کو ملکہ نبوت ہے ادا کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور علمائے اصول نے اس کو ' پیغیبرانہ قوت اجتہاد'' کہا ہے اور صوفیہ کی عام پندا صطلاح میں اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے' مگر ان سب کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں یعنی نبی کے اندر وہ پیغیبرانہ عقلی قوت جو بشری عقل ہے فوق ہے اور جس کے ذریعے ہے وہ وہ کی تشریخ 'امراز شریعت کا بیان اور دقائق حکمت کی اپنی زبان سے توضیح کرتا ہے۔

انبیائے کرام کے ان ربانی انعامات کی فہرست پڑھئے ،جن کا تذکرہ قرآن نے جابجا کیا ہے تو وہی کی مخصوص نعمت کے بعد فہرست انعامات میں جو چیز نظرآئے گی وہ ''علم نبوت' ہے جس کو کہیں ذکر (یا دواشت) ،کہیں حکم (حق و باطل میں تمیز کا ملکہ) ،کہیں حکمت (دانائی) ،کہیں شرح صدر (سینہ کا کھول دینا) ،کہیں تفہیم (سوجھ بوجھ دینا) ،کہیں تعلیم (سکھا دینا) ،کہیں اراءت (دکھا دینا سوجھا دینا) کہا گیا ہے ۔ان سب مختلف الفاظ کا مفہوم وہی سے نیچے اور عقل بشری سے او پر عقل نبوی کے سوا اور کیا ہے؟ ان سے مراد وجی تو اس لئے نہیں کہان کا ذکر وہی سے الگ ہوتا ہے اور عقل بشری اس کے نہیں کہان کا ذکر وہی ہے الگ ہوتا ہے اور عقل بشری اس کے نہیں کہ وہ کہ تو ہرانسان کو پچھ نہ پچھ کی ہے ۔اس بناء پر اس سے مراد عقل نبوی اور عکمت نبوی کے سوا اور کہنے نہیں کہ رہند میں کہ رہند میں اس کے نہیں کہ جھ کی ہے ۔اس بناء پر اس سے مراد عقل نبوی اور حکمت نبوی کے سوا اور کہنے نہیں ہوسکتا۔

### حکمت:

ا نبیاء علیهم السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو نعتیں عطا ہوتی ہیں ان میں ایک خاص نعمت کا ذکر قرآن پاک میں بار بارآتا ہے اوروہ حکمت ہے۔ آل ابراہیم "پراللہ تعالیٰ نے جواحسانات کئے ان کا ذکروہ ان الفاظ میں فرماتا ہے:

> (۱) ﴿ فَقَدُ اتَيُنَا الَ إِبُرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا ﴾ (ناء) توبِ شبههم نے ابراہیم کی اولا دکو کتاب اور حکمت دی اوران کو بری سلطنت بخشی۔ حضرت لقمان کی نسبت ہے۔

> > (٢) ﴿ وَلَقَدُ اتَّيُنَا لُقُمْنَ الْحِكُمَةَ ﴾ (القمان-٢)

اور يقيناً ہم نے لقمان کو حکمت دی۔

حضرت داؤ ڈکی شان میں ہے۔

(٣) ﴿ وَشَدَدُنَا مُلُكَةً وَاتَيْنَهُ اللَّحِكُمَةَ وَفَصُلَ اللَّحِطَابِ ﴾ (ص-٢) اورتول فيعل عطاكيا\_

- (٣) ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُونَ وَاتَهُ اللّٰهُ الْمُلُكَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ﴾ (بقره) اورداؤدنے جالوت کومارا اورخدانے داؤ دکوسلطنت اور حکمت بخشی اور جو چاہتا ہے اس میں سے پجھ سکھایا۔ حضرت عیسی فرماتے ہیں۔
- (۵) ﴿ فَدُ حِنْتُكُمُ بِالْحِكُمَةِ وَلِا بَيْنَ لَكُمُ بَعُضَ الَّذِيُ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ (زفرف) میں تمہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں تا کہ جن باتوں میں تم باہم اختلاف رکھتے ہو کچھ باتیں ان میں سے کھول دوں۔

خودالله تعالیٰ حضرت عیسٰی پراپنااحسان جمّا تا ہےتو فر ما تا ہے۔

(٢) ﴿ وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْحِيلَ ﴾ (١/٤٠)

اور یاد کر جب میں نے تجھ کو کتا ب اور حکمت اور تو را ۃ اور انجیل کی تعلیم دی۔

عام انبیاء کے متعلق ہے۔

(٧) ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَّيْتُكُمُ مِّنُ كِتَابٍ وَّجِكُمَةٍ ﴾ (آلعران)

اور جب اللہ نے نبیوں سے دعدہ لیا کہ جو میں تم کوکوئی کتاب اور کوئی حکمت دوں۔

حضرت ابراہیم یے آنخضرت ﷺ کے ظہور کی بید عاما تکی تھی۔

(^) ﴿ رَبَّنَا وَابُعَتُ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنُهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيُهِمُ إِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمْ ﴾ (بقره)

ہارے پروردگار!اوران میں انہی میں ہے ایک رسول بھیج' جوان کو تیری آیتیں سنائے اوران کو کتاب اور حکمت سکھائے اوران کوسنوارے۔بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی بید عاقبول فر مائی۔

(9) ﴿ كَمَا آرُسَلُنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُم ايْتِنَا وَيُزَكِّيُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (بقره)

جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجاوہ تم کو ہماری آیتیں سنا تا اور تم کوسنوار تا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھا تا ہے اور وہ سکھا تا ہے جوتم نہیں جانے تھے۔

اس دعائے ابراہیمی کے مطابق آنخضرت ﷺ کے ظہور کا احسان اللہ تعالیٰ نے سورہُ آل عمران میں ہم پر۔ ظاہر فر مایا ہے۔

(•) ﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايِتِهِ وَيُزَكِيُهِمُ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾ (آلعران) يقيناً الله نے ايمان والوں پراحیان کیا کوان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان کواس کی آیتیں پڑھ کریا تا ہے'اوران کوسنوارتا ہےاوران کوکتاب اور حکمت سکھا تا ہے'اگر چہوہ اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے۔ الله تعالیٰ نے اپنا یہی احسان انہیں الفاظ میں سور ہ جعہ میں وہرایا ہے۔

(١١) ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِينَ رَسُولًا مِّنَهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الِبَهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ مِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِينٍ ﴾ (جمه)

وہی اللہ جس نے ان پڑھلوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا' جوان کواللہ کی آیتیں سنا تا ہے اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھا تا ہے' اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

خود آنخضرت عظم کوخطاب کر کے اپنا پیاحسان ان پر ظاہر فر مایا ہے۔

(١٢) ﴿ وَلَوُلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيُكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُهُمُ أَنُ يُّضِلُّوُكَ وَمَا يُضِلُّوُنَ اِلَّآ آنُفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ ﴿ وَآنُزَلَ اللّهُ عَلَيُكَ الْكَتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ (ناه ١١٢)

اورا گرخدا کاففنل وکرم تجھ پر نہ ہوتا تو ان میں ہے ایک جماعت ارادہ کر چکی تھی کہ وہ تجھے گمراہ کردے اور وہ گمراہ نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کؤ اور تجھے پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری اور تجھ کو وہ سکھایا جوتو نہیں جانتا تھا' اور تجھ پر خدا کا بڑافضل تھا۔

آنخفرت 👪 ے خطاب ہے۔

(۱۳) ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوُ خَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ (اسرائل) بدوه بجوخدان عكمت كى باتول من سيتم يروى كى ب-

عام ملمانول سے ارشاد ہے:

(١٣) ﴿ وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيُكُمُ وَمَا آنُزَلَ عَلَيُكُمُ مِّنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ﴾ (بقره)

اوراللہ کا جواحسان تم پر ہےاوراس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہےان کو یا دکرو، خداتم کواس سے سمجھاتا ہے۔ خاص طور سے از واج مطہرات کو خطاب ہے۔

> (10) ﴿ وَاذُكُرُنَ مَا يُتُلَّى فِي بُيُونِ تُكُنَّ مِنُ ايْتِ اللَّهِ وَالْحِكُمَةِ ﴾ (احزاب، ٢٠) اورتهارے گھروں میں اللہ کی جوآپیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یا در کھو

ینعت حسب استعداد عام مسلمانوں کوبھی ملاکرتی ہے۔

(١٦) ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنُ يَّشَآءُ ﴿ وَمَنُ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيُرًا كَثِيرًا ﴾ (بقره-٣٥) اورخدا جس كوچا بتا بحمت بخشائ ورجس كوحكمت بخش دى گئاس كوبرى دولت (بعلائى) دى گئى-

ای کے ذریعیہ بلنے ودعوت کا حکم بھی ہوتا ہے۔

 ا پنے پروردگار کے راستہ کی طرف 'تو حکمت اور اچھی تقیحت کے ذریعیہ سے بلا' اور ان سے عمدہ طریقہ سے مناظرہ کر۔

ا یک جگہ قیا مت اورعبرت کے واقعات پر حکمت کا اطلاق ہوا ہے۔

(١٨) ﴿ وَلَقَدُ جَاءَ هُمُ مِنَ الْانْبَاءِ مَا فِيهِ مُزُدَجَرٌ ٥ حِكُمَةٌ اللَّائِعَةُ فَمَا تُغُنِ النُّذُرُ ﴾ (تر ١٥-١) اوران كوات احوال جعن من وانث بوكت عن اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا يَعُولُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ مُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ عَلَى مُولِمُ مِنْ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِلللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

او پر کی سطروں میں وہ تمام آبتیں لکھ دی گئیں ہیں جن میں حکمت کا لفظ آتا ہے۔ ان آبتوں میں حکمت کا لفظ کہیں تنہا آیا ہے اور کہیں ''کتاب' کے بعد آیا ہے۔ کتاب کے دومعنی قرآن میں آئے ہیں، ایک ''صحفہ ربانی'' کے معنی میں اور بیا کثر آیا ہے' اور دوسر نے نوشتہ کہی اور علم اللی کے معنی میں جیسے ﴿ لَو لَا کِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ ﴾ ''اگر خدا کا فوشتہ یاعلم پہلے نہ ہوتا' ان سابقہ آبتوں میں کتاب سے قوبے ہے ہہ آسانی کتاب اور صحفہ ربانی' یایوں کہو کہ وی سے کتاب مراد ہے جیسے قورات وقر آن وغیرہ مراد ہے لیکن'' حکمت' کا مفہوم ان آبتوں میں کیا ہے؟ حکمت کے لفوی معنی قودا نائی کی بات اور کام کے ہیں' مگر یہاں اس سے مقصود کیا ہے اس تحقیق کے لئے ضرورت ہے کہ متندا اہل لغت اور ماہرین قرآن کے اتوال نقل کر کے تیمرہ کیا جائے اور سب سے قدیم لغت نولیس ابن در یدالتونی اس سے اپنی کتاب جمہر اللغة میں'' حکمت'' کے حب ذیل معنی لکھتا ہے۔

﴿ فَكُلَّ كُلُمَةً وَ عَظِيْكُ اوزِحرِتَكُ اودعتَكُ الى مكرِمة اونهتكَ من قبيح فهي حكمة وحكم ﴾ (طِدَاص١٨٦ \_حِيرَآباد)

ہروہ بات جو تجھ کو سمجھائے یا تجھ کو تنبیہ کرے یا کسی اچھی خصلت کی طرف بلائے یا کسی بری چیز ہے رو کے وہ حکمت اور حکم ہے۔

لغت کاامام جو ہری اپنی صحاح اللغۃ میں لکھتا ہے۔

﴿ الحكمة من العلم والحكيم العالم و صاحب الحكمة والحكيم المتقن للامور﴾(جلد٢ص٧ ١مصر)

حكمت يعتى علم اور حكيم يعنى عالم اور حكمت والا اور حكيم كاموں كوخو بي سے كرنے والا \_

عربی لغت کی مبسوط ومتند کتاب لسان العرب میں ہے۔

﴿ والحكمة عبارة عن معرفة افضل الاشياء بافضل العلوم ﴾ (ج١٥٥،٣٠٥)

اور حکمت بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعہ ہے جانے کو کہتے ہیں۔

لغت قرآن کے مشہورا مام راغب اصغبهانی مفردات القرآن میں کہتے ہیں۔

﴿ والحكمة اصابة الحق بالعلم والعقل فالحكمة من الله تعالى معرفة الاشهاء ايحادها على غاية الاحكام من الانسان معرفة الموجودات و فعل الخيرات ﴿ (١٢٦مم) اورحكمت علم اورعقل على يواكرتا

ہادرانسان کی حکمت موجودات کوجانتااوراچھی باتوں کا کرنا ہے۔

یہ تو عربی لغت کے اماموں کی تضریحات تھیں،اب ان بزرگوں کے اقوال پرغور کرنا چاہئے جوز ہان دانی کے ساتھ قر آن اورشریعت کے استدلالات اورمحاوروں ہے بھی کامل طور ہے آگاہ تھے۔ابن حیان اندلی نے اپنی تفسیر بحر المحیط میں ان کے اکثر اقوال کو یکجا کردیا ہے۔ لے

(۱) ﴿ قال مالك و ابورزين الحكمة الفقه في الدين والفهم الذي هو سحية و نور من الله تعالى ﴾

امام ما لک اور ابورزین کا قول: حکمت دین میں مجھاور اس فہم کو کہتے ہیں جوایک فطری ملکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے۔

(۲) ﴿ وقال محاهد الحكمة فهم القران ﴾ عابدكا قول: حكمت يعن قرآن كافهم \_

(٣) ﴿ وقال مقاتل العلم والعمل به لا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها ﴾ مقاتل كاقول: حكمت علم اورعلم كم مطابق عمل كوكت بير كم فخص كوهيم ال وقت تكنبيس كهاجا تا جب تك وهم و عمل دونول كاجامع نه بور

(٣) ﴿ وقيل الحكم والقضاء ﴾ بعضول كاقول: حكمت فيعلد كرنا بـ

(۵) ﴿ و قبل مالا يعلم الامن جهة الرسول ﴾
 کی کا قول: حکمت وہ ہے جورسول کے سواکسی اور ذریعہ ہے معلوم نہ ہو تکے۔

 (۲) ﴿ وقال ابوجعفر محمد بن يعقوب: كل صواب من القول ورث فعلًا صحيحاً فهوحكمة ﴾

ابوجعفر کا قول: ہروہ صحیح بات جو سحیح عمل پیدا کرے حکمت ہے۔

(2) ﴿ وقيل وضع الاشياء مواضعها ﴾ كى كاقول: چيزولكوا في الى جدر كهنا حكمت بـ

(۸) ﴿ وقیل کل قول و جب فعله ﴾ ایک اور مخض کا قول: ہروہ بات جس کا کرنا ضروری ہو۔

امام ابن جربرطبری نے اپن تفسیر میں حسب ذیل اقوال لکھے ہیں۔:

(۱) ﴿ قال (مالك) : المعرفة بالدين والفقه في الدين و الاتباع له﴾ ما لككا قول: دين كي معرفت اوردين مين مجھاوراس كي پيروي حكمت ہے۔

(٢) ﴿ قال ابن زيد : الحكمة الدين الذي لا يعرفونه الابه علمهم اياها قال

زيرآيت والعَثُ فِيلِهِ لَمُ رَسُولًا مِنْهُمُ الآية جاص٣٩٣مطبوعه معادت معر-

والحكمة العقل في الدين وقرء ومَنُ يُّؤْتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا وقال يُعيسى وَيُعَلِّمُهُ الْكِثْبَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْحِيلَ و قرء ابن زيد وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَاءَ الَّذِي اتَيْنَهُ الْيَعَلِمُهُ الْكِثْبَ وَالْحِكُمة فَال والحكمة شيء يحعله الله في قلب نورله به ﴾

این زید کا قول: حکمت دین کا وہ حصہ ہے جو صرف رسول ہے معلوم ہوتا ہے، وہی اس کو سکھا تا ہے نیز انہیں کا قول ہے کہ حکمت دی تی عقل کا نام ہے اور اس پر بیآیت پڑھی کہ''جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑی دولت دی گئی اور خدانے حضرت عیلی "کو کہا کہ'' خدا ان کو کتاب اور حکمت اور تو را قاور انجیل سکھا تا ہے'' ابن زید نے بیآیی پڑھی کہ ''ان کو اس کا حال سناؤ جس کو میں نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان ہے الگ ہوگیا'' یعنی ان آیتوں سے نفع نہیں اٹھایا کہ ان کے پاس حکمت نہیں ۔ حکمت وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں رکھتا ہے اور اس سے اس کوروشن کرتا ہے۔

(۳) کو عن قدادہ: و الحکمة ای السنة کی

ر ۱۰) کو عن ساده. والحصه

قاده: حكمت يعنيٰ سنت نبوي \_

آ خرمیں امام طبری اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔

(٣) ﴿ قَالَ ابن حرير الطبرى: والصواب من القول عندنا في الحكمة انها العلم باحكام الله التي لا يدرك علمها الايبيان الرسول من الفصل بين الحق وما دل عليه ذلك من نظائره وهو عندى ماخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل ، مار نظائره وهو عندى ماخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل ، مار نظائره وهو عندى ماخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الحق والباطل ، معلوم مار نزد يك محملت ان احكام اللي كم علم كانام ب جوصرف رسول كربيان (تشريح) معلوم موت بين اور جوان كي مثالين اور ظيرين بين ان كي معرفت كوكت بين اور حكمت كالفظ مير يزد يك علم عاخوذ بين حمل كمعنى حق وباطل مين تميز كرنے كربين د

امام شافعی رحمة الله علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الرسالہ میں قیادہ کے مسلک کو پہند کیا ہے، لکھتے ہیں:

(4) ﴿ وسمعت من ارضی من اهل العلم بالقران یقول الحکمة سنة رسول الله ﷺ ﴿ (س۳) میں نے قرآن کے ان اہل علم ہے جن کو پہند کرتا ہوں یہ سنا کہ حکمت آنخضرت الله کا کام ہے۔

امام شافعی ای کتاب میں آئے چل کر بعضوں کا قول نقل کرتے ہیں۔
﴿ وسنة الحکمة التي في روعه عن الله عزو حل ﴾ (س-٢٨)

اورآپ کی سنت وہ حکمت ہے جوآپ کے دل میں خداکی طرف ہے ڈالی تی۔

آئمہ لغت اور علمائے قرآن کے ان تمام اقوال پرایک غائر نظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ بیکل کے کل ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں اور ایک ہی حقیقت کی متعدد تغییریں ہیں۔ حکمت عقل وفہم کی اس کامل ترین حقیقت کا نام ہے جس سے صحیح وغلط صواب وخطا'حق و باطل اور خیروشر کے درمیان تمیز و فیصلہ' بذر لیدغور وفکر' دلیل و بر ہان اور تجربہ واستقراء کے نہیں' بلکہ منکشفا نہ طور سے ہوجا تا ہے اور اس کے مطابق اس صاحب حکمت کا عمل ہمی ہوتا ہے۔

ہرفن کے داقف کار دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ جو کسی فن کو با قاعدہ حاصل کرتے اس کی مثق کرتے اوراس میں مہارت اور کمال بہم پہنچاتے ہیں ، دوسرے وہ جواس فن کی فطری استعداد اور قابلیت رکھتے ہیں اور تجربہ و دلیل کے بغیر خودا بنی فطری صلاحیت مسجح وجدان اورسلیم ذوق ہے اس فن کی کسی شے کود کیمنے کے ساتھ اس کے متعلق ججی تلی رائے دیتے ہیں اور حرف سیجے دیتے ہیں ، اس کا نام آپ صحب وجدان اور سلامت ذوق رکھتے ہیں۔ شاعری انشاء پر دازی اور دوسر بے فنونِ لطیفہ میں اس کی مثالیں بکثر ت دیکھی اور سی جاتی ہیں۔اسی طرح بعض لوگوں میں اشیاء کے حق و باطل اورا فعال کے خیروشر کی تمیز کاصیح وجدان اور سیح ذوق ہوتا ہے۔وہ ان امور کے دقیق ہے دقیق مسئلہ کے متعلق اپنے ربانی ذوق و وجدان ہے الی صحیح رائے دیتے ہیں جودوسرے لوگ وسیع مطالعہ اورغور وفکر کے بعد بھی نہیں دے سکتے۔ یہی وہ معر دنت اورنو را کہی ہے جو جدو جہدا ورسعی ومحنت ہے نہیں بلکہ عطا و بخشش ہے حاصل ہوتی ہے۔اوراس کا نام'' حکمت' ہے۔ دوسری زبانی استعدادول اور فطری بخششول کی طرح حکمت کا عطیه بھی سب کو یکسال نہیں ماتا بلکہ حسب استعداد معمولی حکمت سے لے کراعلیٰ ترین اور کامل ترین حکمت تک عطا ہوتی ہے۔اس کے مختلف در ہے اور مرجے عام انسانوں کول سکتے ہیں اور ملتے ہیں لیکن اس کا علیٰ ترین اور کامل ترین درجہاور مرتبہ صرف انبیاء میہم السلام کوملتا ہے۔ تكريه نكته يادر كهنا جائب كه جس طرح اس رباني عطيهُ آساني فهم ُ دين عقل اورنوراني قوت ير'' حكمت' كا اطلاق ہوتا ہےای طرح اس قوت حکمت کے آثار ونتائج اوراس کی تعلیمات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچے دوسری آیت جس میں حضرت لقمان کو حکمت دیئے جانے کابیان ہے اس کے بعد اس حکمت لقمانی کی حسب ذیل تعلیمات کا ذکر بھی کیا گیا ہے'اللہ کاشکرادا کرنا' شرک کی ممانعت' والدین کی خدمت' اچھوں کی پیروی، خدا کا ہمہ کیملم' نماز کاحکم' صبر' فخر و غرور کی ممانعت ٔ میاندروی اور آ ہتہ بولنا۔ای طرح تیرہوی آیت میں حکمت محمدی کی حسب ذیل تعلیمات کی تغصیل بھی کی گئی ہے۔ شرک کی ممانعت والدین کے ساتھ احسان قرابت داروں اور ہے کسوں سے نیک سلوک اسراف کی برائی نری کی بات کرنا'میاندروی'اولا دی قبل کی ندمت' کسی کی جان نه لینا' مقتول کا بدله لینا' بیتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ' عہد پورا کرنا' ناپ تول ٹھیک رکھنا' بے جانی چیز کی پیروی نہ کرنا' فخر وغرور کی غدمت وغیرہ۔ان تمام باتوں کو بیان فر ما کراللہ کہتا ہے۔ ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْ لَحَى اِلْيُكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكُمَةِ ﴾ (اسراء)

یہ ہیں حکمت کی وہ بعض باتیں جوخدانے تھے پروحی کی ہیں۔

حکمت کی ان بعض باتوں کی تغصیل ہےا نداز ہ ہوتا ہے کہ حکمت کے مظاہراور نتائج کس قتم کی باتیں ہوتی ہیں یے عموماً وہی باتیں ہوتی ہیں جن کی عالم گیرصدافت اور سچائی کوخود فطرت وانسانی اور حس اخلاقی تشلیم کرتی ہے اوریہی سبب ہے کہ تیسری اور چوتھی آیت میں حکمت کا طلاق زبور پراور پانچویں اور چھٹی آیت میں انجیل پر ہوا ہے کہ ان میں ای متم کی دلآ و پزنصیحتوں اور عالمگیر صداقتوں کی تعلیم ہے اور خود قرآن پاک نے بھی اپنی صفت'' حکمت والا قرآن' ظاہر کی ﴾ ﴿ تِلُكَ اينتُ الْكِتْبُ الْحَكِيْمُ ﴾ (القمان ويوس) ﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمُ ﴾ (يلين) ﴿ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴾ (آلعران) ان آیوں سے بیجی واضح ہوتا ہے کہ حکمت کی بعض اہم تعلیموں اور باتوں کو وحی البی خود اپنے اندر بھی شامل کر کے ان کوآپ مقطر بنادیتی ہے۔ یہ چیز انبیاء کو کتاب البی کے ساتھ عام طور پرملتی ہے فر مایا:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَّدُهُ مُ مِنْ كِتَبٍ وَّحِكُمَةٍ ﴾ (آل مران-9) اورياد كروجب خدان يغيرول على المران عهدليا كدالبته جوين تم كوكتاب اور عكمت دول -

بہرحال بی حکمت کی قوت انبیاء میہم السلام گو بدرجہ اتم حاصل تھی اورای کا بتیجہ تھا کہ ان کی ہربات دانائی اوران کا ہر حام دانش مندی پر ہنی ہوتا تھا اور چونکہ بیقوت ان کو حاصل تھی تو اس لئے اس کے آٹار اور نتائج بھی اقوال واعمال کی صورت میں ظاہر ہوئے اور جن کا بیصرف اقرار واعتراف بلکہ ان پر عمل بھی نبوت کی تقید این میں داخل ہوا۔ پندر ہویں آیے میں ہے:

﴿ وَاذُكُونَ مَا يُتُلَى فِي بُيُو يِكُنَّ مِنَ ايْتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (اوراے محمد رسول اللہ كى بيو يو!) تمہارے گھروں میں خدا كى جوآ يتيں اور حکمت كى باتيں سائى جاتى ہيں'ان كو ياو ركھو۔

محمدرسول الله وظفا کی از واج مطہرات کوآیات الٰہی کےعلاوہ کس حکمت کے یا در کھنے کا حکم دیا گیا' ظاہر ہے کہ وہ خودمحمدرسول الله وظفا کی حکمت و دانائی کی وہ با تیس تھیں۔اب اگروہ با تیس امور دین ہے متعلق نہ ہوتیں تو ان کئے ان کا یا در کھنا کیوں ضروری قرار دیا جاتا۔ اس طرح آٹھویں' نویں' دسویں اور گیار ہویں آیت میں آٹخضرت کے گئا کی صفت میں ہے۔

﴿ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (جمعه ا) ووصلمانون كوكتاب اور حكمت كي تعليم ويتاب \_

محمدرسول الله و الله الله المحمد كالعليم ويتے تھے؟ ظاہر ہے كہ خودا بني حكمت كى توجس حكمت كى و العليم ويتے تھے؟ ظاہر ہے كہ خودا بني حكمت كى توجس حكمت كى وہ تعليم ويتے تھے وہ خودان كے اندر بھى تھى كہ جو چيزان كے پاس نہ تھى وہ دوسروں كوكيا بخش سكتے تھے تو جب يہ توت آپ كى وہ تو اس كے آثار و نتائج بھى اقوال وافعال كى صورت ميں نماياں ہوں گے ہن كى آپ تعليم فر ماتے تھے اورا پنے ان امور حكمت كى تعليم سے آپ كا مقدر بھى يہى ہوسكتا تھا كہ مسلمان ان پر عمل كريں۔

پانچویں آیت میں ہے کہ حضرت عیسی فرماتے ہیں۔

﴿ قَدُ حِئْتُكُمُ بِالْحِكُمُةِ وَلِابَيِّنَ لَكُمُ بَعُضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيُهِ﴾

میں تبہارے پاس حکمت لے کرآیا ہوں تا کہ جن باتوں میں تم باہم اختلاف رکھتے ہو کچھ باتیں ان میں سے کھول دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت کا ایک فریعنہ تبیین بھی ہے یعنی کسی مجمل 'ذومعنیین اورمختلف فیہ مسئلہ کی تشریح وتفصیل جس سے وہ اجمال اور اختلاف جاتا رہے 'اور اصل مقصود کی تشریح ہوجائے۔ چنانچے حضرت عیسی نے تو رات کے بعض احکام کی جن میں یہودمختلف الرائے عقے تفصیل فرمائی اور ان کی غلطی دور کی۔ بار ہویں آیت میں ہے۔

﴿ وَلَوُلَا فَنضُلُ اللّٰهِ عَلَيُكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُهُمُ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ اِلّا آنْ فُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ ﴿ وَآنُزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنُ شَيْءٍ ﴿ وَآنُزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ (ناء)

اورا گرخدا کافضل وکرم بچھ پر نہ ہوتا تو ان میں ہے ایک گروہ نے جاہا تھا کہ بچھ کو گمراہ کرلے اور وہ گمراہ نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کؤ اور تحجھے ذرا سابھی نقصان نہیں پہنچا ئیں گے۔اللہ نے بچھ پر کتاب اور حکمت اُتاری اور تجھ کو سکھایا جوتو نہیں جانتا تھااوراللہ کافضل تجھ پر بڑا ہے۔

ان آیوں میں بیان ہے کہ منافقین کا ایک گروہ آپ کو غلط رائے دے کر بہکا ناچا ہتا تھا، گراللہ تعالی فرما تا ہے کہ ان کی بیچال کارگر نہ ہوئی اور وہ بچھ کو بہکا نہ سکے ،اس کی وجہ بیچی کہ اللہ کا بچھ پرفضل وکرم ہے اور وہ فضل وکرم بیہ کہ اس نے بچھ پرکتاب اور حکمت اتاری ،اور مجھے وہ علم بخشاجو پہلے نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ گراہی سے آپ کی بیہ حفاظت خطاب سے بیعصمت اور علم کی بی بخشش آپ کو کتاب اور حکمت دونوں کے ملنے کے سبب سے حاصل ہوئی ہے۔ اندر ض اس حفاظت و عصمت کے حصول میں کتاب الہی کے ساتھ حکمت ربانی کے انعام کو بھی وظل کامل ہے۔

یہ تو وہ نبوی حکمت تھی جس کا سرچشمہ صرف سینۂ نبوت تھا۔ لیکن یہ فیض حسب استعداد پیغیبر کی اتباع میں دوسروں کو بھی ملتا ہے' جس کا بیاثر ہوتا ہے کہ وہ مچی اور سیح بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے' قبول کر لیتے اور اس پر ممل کرتے ہیں۔

تبليغ اسلام كتين ذريعول حكمت موعظت اورخوش خلق سے مناظره كرنے ميں سب سے اول اى كوجگه دى گئ۔ ﴿ أَدُعُ اِلْسَى سَبِيُـلِ رَبِّكَ بِسالُحِـكُـمَةِ وَالْمَـوُعِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِسالَّتِـى هِـى اَحُسَنُ ﴾ (نمل)

> توا پے رب کی طرف حکمت اور اچھی نفیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے مناظرہ بطریق احسن کر۔ سچی صحیح اور صاف بات دل تک پہنچ جاتی ہے اور بہت جلدا پناا ثر دکھاتی ہے ،فر مایا:

> > ﴿ حِكْمَةً اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ( آمر ) ول تك بانتي جانے والى حكمت \_

یے حکمت ہر نیکی کی جڑ اور بھلائی کی اصل ہے پھراس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا دولت ہو عتی ہے،اس لئے

ارشاد ہوا:

﴿ وَمَنُ يُولُ مَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُولِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (بقره) جس كو حكمت دى كني الله عنها الله (بقره)

اس سلسلہ میں دومشہوراورمتند حدیثوں کا حوالہ بھی مناسب ہے جس سے حکمت کی حقیقت واضح ہوگی اور کم از کم قرن اوِل میں اس لفظ کامفہوم ظاہر ہوگا۔ آنخضرت ﷺ نے وفد کے ایک خطیب کا بیان س کرفر مایا

﴿ إِنَّ مِنَ الشِّعُرِلَحِكُمَةٌ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا﴾

بعض شعر حكمت ہيں اور بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔

اس حدیث میں بعض اشعار کو حکمت اور بعض تقریر و بیان کو جادو کہا گیا ہے۔اس تقابل سے ظاہر ہے کہاس حکمت کا عربی مفہوم اس کے اردو حکمت کے مفہوم سے بلند تر ہے'لیکن سحر و جادو کے مافوق انسانی تصور کی طرح حکمت کے عربی مفہوم میں کوئی مافوق بشری تخیل ضروری ہے،ای ہے سمجھ میں آسکتا ہے کہ عربی میں حکمت کے معنی عقل وہم وغیرہ کے معمولی الفاظ ہے کوئی بلنداورغیر معمولی حقیقت ہے۔اردو میں اس حقیقت کی'' حکمت'' کے ساتھ لفظ الہامی بڑھا کرادا کیا جاسکتا ہے یعنی'' الہامی حکمت'' لے

حضرت عبداللہ بن مسعود علی روایت ہے کہ ایک موقع پر آنخضرت و اساد فرمایا ''رشک وحداگر جائز ہو صرف دو محدوث میں لٹا تا ہے، اور دوسرے ﴿ وَ اُلَّا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحِدَّمَةَ فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا ﴾ (سیح باری تاباهم) ''اس محض پرجس کو محمت کی ہے تو وہ اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھا تا ہے اور اس میں معلم ہونے کی شان پیدا ہوتی ہے'' جب بیام انسانوں کا بید درجہ ہے تو انبیاء بیہم السلام کو بیدولت کس بہتات سے کی ہوگی ، اور وہ یقیناً آنخضرت و اللّٰ کے حصہ میں بھی آئی ۔ اب اس حصول دولت یعنی عطائے حکمت کا نتیج بھی آ پ سے ظاہر ہونا چا ہے اور وہ فیصلہ اور تعلیم ہے۔ آ پ کے بیملہمانہ فیصلہ اور حکیمانہ تعلیمات جو تمام تروجی ربانی کی عملی اور زبانی شرح اور بیان ہے۔

## كتاب وحكمت كي تعليم:

اوپر کی جارآ بنوں ۸-۹-۱۰ امیں خفیف سے تغیر کے ساتھ حسب ذیل آیت ہے۔ ﴿ يَتُلُو ا عَلَيْهِمُ الِيّهِ وَيُزَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (جمد) (وہ رسول) ان (ان پڑھوں) کوخداکی آیتیں سنا تا اور ان کوسنوار تا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھا تا ہے۔ ان آیتوں میں آنخضرت ﴿ اَلَٰ اَلَٰ عَصْرِت ﴿ اَلَٰ اَلْمَا کَیْمِن کا موں کا ذکر ہے۔

ا۔ خدا کی آیتوں کو پڑھنا اور دوسروں کوسنانا۔

۲۔ ان کوشرک اور بداخلاقی کی نجاستوں سے پاک وصاف کرنااور سنوار نا۔ ۳۔ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔

سوال یہ ہے کہ پہلی اور تیسری آ بیتیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں یا دو۔ اگرا کی معنی رکھتی ہیں تو اس بے سود تکرار کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ دوسری جگہ بھی پیتلو الیعنی تلاوت ہی کا لفظ رکھ دیا گیا 'اورا گردوا لگ الگ معنی رکھتی ہیں' جیسا کہ ہرصا حب نظر بچھ سکتا ہے تو ان دونوں معنوں میں پچھ نہ پچھ فرق ضرور ہوگا۔ اگر رسول کا فرض محض وجی کی زبان سے تی ہوئی آ بیوں کو پڑھ کر دوسروں کو سنادیتا ہے اور اس کی تبلیغ کا فریضہ ختم ہوجا تا ہے تو اس کا تیسر افرض الفاظ کی تلاوت ہے آ گے بڑھ کر کہ تاب اور حکمت کے سبق کی تعلیم کیونکر قر اردیا جا سکتا ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ تعلیم کا مفہوم تلاوت سے بہت پچھ زیادہ ہے خصوصاً جبکہ لفظ تعلیم تلاوت کے بعد آتا ہے۔ وجی کے الفاظ سناد بینے سے تلاوت کا فرض ادا ہوجاتا ہے مگر تعلیم کا فرض ہوز باتی رہ جا تا ہے۔ کتاب کی تعلیم کے معنی تلاوت کی طرح کتاب کے الفاظ کا سنادینا یا پڑھادینا اور دوسروں کو یا دکرادینا ہیں بلکہ الفاظ قر آئی کی تلاوت کے بعد جو آپ کا پہلا کا م تھا اس کے مشکل مطالب کو حل کرنے 'جمل معنی کو سمجھانے اور خبیں بلکہ الفاظ قر آئی کی تلاوت کے بعد جو آپ کا پہلا کا م تھا اس کے مشکل مطالب کو حل کرنے 'جمل معنی کو سمجھانے اور

قرآن پاک میں حروف علت ہے جل اورآ یا کرتا ہے جھے والنگاؤ کا میل اللہ و قبیل میچرف عطف نہیں۔

ا پی زبان اور عمل سے ان کی شرح و تفصیل کردینے کا نام'' کتاب و حکمت کی تعلیم'' ہے اور بیر آپ کا دوسرایا تیسرا فریضہ تھا اور یہی و تعلیم تھی جس کا ان آپنوں میں بار بار ذکر ہے۔ اب جب ان مطالب و معافی کی شرح و تفییر بھی آپ کے فرائض نبوت میں داخل تھی تو اس پنج برانہ شرح و تفصیل کی حیثیت بھی و بنی ہوگی اور اس کی تغییل بھی امت کے لئے ضروری ہوگی۔ آپ کی اس کی تعمیل بھی امت کے لئے ضروری ہوگی۔ آپ کی اس نبوت میں زبانی وعملی شرح و تفصیل کو صحابہ اور تابعین نے اپنی روایت وعمل سے محفوظ رکھا اور وہ'' احادیث وسنن'' کے نام سے موسوم ہے۔

اس تفصیل کے بعد ' حکمت' کے ان معنوں پرایک نظر دوبارہ ڈال لیجے جوآ تمر لغت اور علمائے قرآن نے بیان کئے ہیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ کل ایک ہی جیت کی مختلف تعبیریں اور ایک ہی معنی کی متعدد تغییریں ہیں آ نخضرت و کھنے کے اقوال وافعال جن کے اصطلاحی نام احادیث وسنن ہیں کتاب الہی کی عملی وزبانی تشریحات ہیں۔ کتاب الہی وحی ربانی کا متجہ ہاوراحادیث و سنن سین نبوی کی ملہما نہ حکمت کا۔ اس مقام پرامام شافعی کی پیتحقیق پیش نظرر ہے۔

و سنة الحکمة التي القي في روعه عن الله عزو حل که (کتاب الرسالیس ۱۹۸۸مر)

اور آپ کی سنت وہ حکمت ہے جو آپ کے قلب میں خداکی طرف سے ڈالی گئی۔

اورائ مفہوم کومجاہداس طرح اداکرتے ہیں کہ السحد کمی فہم المقران حکمت فہم قرآن کا نام ہے دوسری عبارت میں یوں کہو کہ قرآن کے معانی ومطالب کی تشریح حکمت ہے اوراس تشریح کا نام جورسول کے قول وعمل سے ادا ہوئی 'سنت ہے اوراس معنی کوامام مالک اورا بورزین اورا بن زید وغیرہ دوسری صدی کے علمائے قرآن ان عبارتوں میں ادا کرتے ہیں کہ'' حکمت معرفت دین فقد دین اوراس دین علم کو کہتے ہیں جس کورسول نے بیان کیا اور حکمت اس نور کا نام بھی ہے جواللہ تعالی کسی قلب میں پیدا کر کے اس کومنور کردیتا ہے''

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اصل حکمت نبوی وہ نور نبوت اور الہامی معرفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمہ رسول اللہ علیہ وسینہ میں ود بعت رکھا تھا اور چونکہ آپ کے سنن واقوال آپ کی ای ود بعت شدہ حکمت نبوی کی پیداوار اور آٹارونتائج ہیں اس لئے ان پر بھی حکمت کا اطلاق جائز ہے۔اس تفصیل کے بعد ظاہر ہوگا کہ بعض اماموں اور عالموں نے حکمت کی تشریح میں اصل معنی کی طرف تو جہ کی ہے اور بعض نے ٹانوی معنی کو بیان کیا ہے اور دونوں حق پر ہیں۔

علم:

علم کے لغوی معنی جاننے کے ہیں گر ہرفن کے تعلق سے جاننے کی نوعیت اور معلومات کی حیثیت مختلف ہوگی انبیاء "کے تعلق سے اس کا جب استعال ہوگا تو اس سے طبعًا مراد خدا کی تو حید' ذات وصفات' دین وشریعت کے احکام اور اخلاقی تعلیمات مراد ہوں گی۔ حضرت ابراہیم "تو حید پر استدلال کر کے اپنے باپ سے فرماتے ہیں۔

﴿ يَابَتِ إِنِّيُ قَدُ جَآءً نِيٌ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمُ يَاْتِكَ ﴾ (مريم-٣) اے ميرے باپ!ميرے پاس علم كاوه حصد آيا ہے جو تيرے پاس نہيں آيا۔ حضرت خصر كے متعلق ہے:

﴿ وَعَلَّمُنهُ مِنُ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ (كبف-٩) اورجم نے اسے یاس سے اس کو ملم سکھایا۔

خدا کے پاس سے تو ہر چیز ہے' پھراپنے پاس سے علم سکھانے کا مفہوم کیا ہے؟ ہروہ شے جوانسان کی ذاتی محنت' کوشش جدوجہد وغیرہ معمولی ذرائع کے بغیر حاصل ہوتی ہے وہ منجانب اللہ کہی جاتی ہے، ای طرح خدا کے پاس سے علم عطا ہونے کے معنی اس علم کے ملنے کے جیں جوانسان کے طبعی ذرائع علم واستدلال اور تلاش و تحقیق کے بغیر خود بخو دعطا ہو' یہی علم خدا داد ہے اورای لئے صوفیہ کی اصطلاح میں اس کوعلم لدنی (پاس والاعلم) کہتے ہیں۔

حضرت داؤ داورسلیمان علیجاالسلام کی نسبت ہے۔

﴿ وَلَقَدُ اتَّيُنَا دَاؤُدَ وَسُلَيُمْنَ عِلْمًا ﴾ (تمليه)

اور بے شک ہم نے داؤ داورسلیمان کوعلم دیا۔

حضرت یوسف ؑ کے آغاز نبوت کے موقع پر ہے۔

﴿ وَكَذَالِكَ يَحُتَبِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُوِيلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ (يوسف) اوراى طرح تيرا پروردگار تجھكونواز دےگا'اور تجھكو باتوں كى حقيقت كى (تاويل) سَمَائِكُ اور تجھ پراپناانعام پورا كرےگا۔

ان آبنوں میں اس علم کا ذکر نہیں جس کا منشاء وحی موقت ہے کیونکہ ان میں سیاق کلام سے علم کی کیبارگی دیئے جانے کا جانے کا ذکر ہے جو وحی موقت کی شان نہیں خصوصاً آخری آبت میں تو تاویل احادیث کاعلم بیک دفعہ دیئے جانے کی تقریح ہے'ای لئے حضرت یوسف" ایک خواب کی تعبیر بیان کر کے دوسرے موقع پر کہتے ہیں۔

﴿ ذَٰلِكُمَا مِمًّا عَلَّمَنِى رَبِّى ﴾ (يسف ٥)

یہ وہ ہے جومیرے پروردگارنے مجھے سکھایا ہے۔

یہ کہیں بیان نہیں کیا گیاہے 'کہ خواب کی تعبیر کے وفت ان پر وحی آ کر حقیقت ہے ان کو مطلع کرتی تھی بلکہ خود ان کے اندر بیملمی قوت ہمیشہ کے لئے ودیعت کر دی گئی تھی۔ای قتم کا وہ علم ہے جس کی نسبت سے بعض انبیاء کو بچپن ہی میں علیم (جانے والے) کا خطاب ملا۔

﴿ وَبَشِّرُوهُ بَغُلْمٍ عَلِينٍ ﴾ (زاريات-١)

اور فرشتوں نے اس کوایک بڑے صاحب علم فرزند کی خوشخبری دی۔

﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ﴾ (جر\_)

ہم تخصے ایک بڑے صاحب علم فرزند کی خوشخری دیتے ہیں۔

یہاںلفظ ملیم اختیار کیا گیا ہے عالم نہیں اور بیلفظ عالم سے زیادہ علم پر دلالت کرتا ہے۔ان آیتوں سے ظاہر ہوا کہوجی موقت جو گاہ گاہ آتی ہے اس کے علاوہ علم کا ایک دائمی عطیہ بھی نبی کی شان ہے۔

## علم وحكم:

بہت سے انبیاء کے متعلق علم کے ساتھ تھم کا عطا ہونا بھی بیان ہوا ہے۔ تھم کے معنی لغت میں فیصلہ اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں سمجھ اور بوجھ کے نتیجہ یعنی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں۔

﴿ والحكم بالشئي ان تقضي بالشيء بانه كذا اوليس كذا سواء الزمت ذلك

غيره اولم تلزمه ﴾ (١٢٦\_مم)

سی شے پڑھم کرنا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بیالی شے ہے یا ایک نہیں ہے عام اس سے کہاس فیصلہ کاتم دوسرے کو پابند کر سکو یا نہ کرسکو۔

عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے۔

﴿ الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل ﴾ (ج١٥٥)

حکم کے معنی علم سمجھ اور منصفانہ فیصلہ کرنا ہے۔

ان انبیا علیہم السلام کوجن پرکسی کتاب کا نازل ہونا ٹابت نہیں اس علم اور تھم کا عطا ہونا ٹابت ہے۔اس سے بیہ معلوم ہوا کہ دحی کتاب کےعلاوہ کسی اورعطیہ علم وتھم کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچید حضرت یوسٹ کی شان میں ہے۔

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ آشُدَّهُ آتَيُنهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴾ (يون)

اور جب بوسف جوانی کی قوت کو پہنچا تو ہم نے اس کو تھم اور علم دیا۔

حضرت لوط" کے متعلق ہے:

﴿ وَلُوطًا اتَّيْنَهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴾ (انبياء)

اورلوط کوہم نے حکم اورعلم دیا۔

حضرت داؤ واورسلیمان کے ذکر میں ہے:

﴿ فَفَهَّمُنْهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اتَّيْنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا ﴾ (انباء)

تو ہم نے سلیمان کووہ فیصلہ مجھادیااور ہرایک کوہم نے حکم اورعلم دیا تھا۔

حفرت یجی کی نبیت ہے:

﴿ يَيْحُيْنِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ مَ وَاتَّيْنَهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ (مريم)

اے کیجی کتاب (توراق) کومضبوطی ہے پکڑ داورہم نے اس کو حکم بچپن میں عطا کر دیا۔

ا یک اور جگه الله تعالیٰ بنی اسرائیل پراپنی نعمتیں ان الفاظ میں شار کرتا ہے۔

﴿ وَلَقَدُ اتَّيُنَا بَنِي إِسُرَآئِيُلَ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ ﴾ (جاثيه)

اور بلا شک ہم نے بن اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کتاب اور حکم اور نبوت تین چیزیں ہیں۔ یہاں کسی کو پیشبہہ نہ ہو کہان آیتوں میں حکم سے

مراد د نیاوی حکومت اور سلطنت ہے کہ اس کے معنی میں بیالفظ خالص قدیم عربی میں نہیں آیا۔ بیا ہل عجم کا محاورہ ہے۔ قرآن نے ہرجگہ اس کو فیصلہ اور قوت فیصلہ کے معنی میں استعمال کیا ہے، جیسے

﴿ فَاحُكُمُ بَيُنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ (س)

ہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر۔ پھر ذَا کہ مح میں کو آئے اللہ ما اُک میں کھ

﴿ فَاحُكُمُ بَيُنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (ص) تم لوگوں كے درميان حق كے ساتھ فيصله كرو۔

﴿ وَإِنْ حَكَّمُتَ فَاحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ ﴾ (١٠٥٥)

اورا گرتوان کے درمیان فیصلہ کرے توانصاف کے ساتھ فیصلہ کر۔

حضرت داؤ داورسلیمان ایک مقدمه کا فیصله کرتے ہیں۔

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيُمْنَ إِذُ يَحُكُمْنِ فِي الْحَرُثِ ﴾ (انبياء)

اور داؤ داورسلیمان کو جب وہ دونوں کھیت کا فیصلہ کرر ہے تھے۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفُتُمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (شورى)

اورجس کسی چیز میں تم نے اختلاف کیا تواس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔

سب سے بڑھ کرید کہ یہی تین باتن سورہ انعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام گنا کرا لگ الگ وہرائی گئی ہیں ﴿ اُو لَفِكَ الَّذِيْنَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمُحَكَّمَ وَ النَّبُوَّةَ ﴾ (انعام) یہوہ لوگ تھے جن کوہم نے کتاب اور تھم اور نبوت بخشی۔

جن پیغیروں کے نام اوپر گنائے گئے ہیں اور جن کی طرف وہ لوگ کہہ کراشارہ کیا گیا ہے ہیں ابراہیم،
اسحاق، یعقوب،نوح،داؤد،سلیمان،ایوب، یوسف،مولی، ہارون،زکریا، یکی بیسی،الیاس،اساعیل،الیسع، یونس،لوط
علیہم السلام ۔ان اٹھارہ ناموں میں حکم بمعنی حکومت وسلطنت (اگر ہو) تو اس کے مستحق صرف دو ہیں سلیمان اور داؤ ذاور
علیہم السلام ۔ان اٹھارہ ناموں میں حکم بمعنی حکومت وسلطنت (اگر ہو) تو اس کے مستحق صرف دو ہیں سلیمان اور داؤ ذاور
علیہم السلام ۔ان اٹھارہ ناموں میں حکم بمعنی حکومت وسلطنت (اگر ہو) تو اس کے مستحق صرف دو ہیں سلیمان اور داؤ ذاور
علیہ جن کواس کا
وکی حصہ نہیں ملا تھا اس لئے لامحالہ حکم کا لفظ قرآن میں عربیت کے اصلی اور صحیح اور صرت کے معنی میں مستعمل ہے اور اس لفظ
سے خدا کا جومقصود ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ ان پیغیمروں کو برابر حیثیت میں ملا تھا۔غلط بھی کا پورا پر دہ چاک کرنے کے
لئے ایک اور آیت کر بمہ پر نظر ڈالئے۔

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرَ اَنُ يُّوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنُ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنُ كُونُولُ (آلَ مَران) دُونِ اللَّهِ وَلَكِنُ كُونُولُ (آلَ مَران) كَانَتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتْبِ وَ بِمَا كُنْتُم تَدُرُسُونَ ﴾ (آلَ مَران) كَلَ بشرك لِحَ بِيزَ بِبانبيس كَدَاللَّهُ وَلَكِنُ كُونُول سے كے كُرتم خداكوچھوڑ كرمير بي سن بشرك لِحَ بيؤ بلكہ جوتم كتاب (توراق) سكھاتے تھے اور جوتم پڑھے تھے اس كے ذرایعہ سے تم خداوالے بنور بنور ان آيتوں بيس مخاطب اہل كتاب بيں اور جس مقدس بشركا ان ميں ذكر ہے بظاہراس سے مراد حضرت عيسيٰ بين ان آيتوں بيس فاطب اہل كتاب بيں اور جس مقدس بشركا ان ميں ذكر ہے بظاہراس سے مراد حضرت عيسيٰ بين ان آيتوں بيس فارس سے مراد حضرت عيسيٰ بين ا

(III')

وہ نہ ہوں تو خود محمد رسول اللہ وہ اور بیاس وقت کی بات ہے جب یہود کی پوری قوت مدینہ کے اطراف اور حجاز میں موجود تھی اور اسلام ہنوز ان کے مقابلہ میں کمزور و نا تو ال تھا۔ ایسی صورت میں جس تھم کے ملنے کا ذکر ان آیتوں میں ہے وہ کتاب اور نبوت ہی کی جنس کی کوئی چیز ہو تھی ہے کہ حضرت عیلی کو تو حکومت وسلطنت کا ادنی ساشا تبہ بھی عطا نہیں ہوا تھا ، اور آنخضرت و کھی کو اس وقت تک جب تک بنی اسرائیل اپنی ممتاز توت کے ساتھ مدینہ اور حجاز میں موجود تھے بیر تبہ نہیں ملا تھا۔ آیت وان السخے کے اللہ لیٹ کے میں بھی تھم سے مرادو ہی فیصلہ اور قضائے ربانی ہے حکومت وسلطنت نہیں کتی سے کے اس آیت کے آگے اس آیت کے آگے ہیں جھے کے الفاظ پر نظر ڈالو۔

﴿ قُـلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي وَكَذَّبُتُمْ بِهِ ﴿ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ ﴿ إِنْ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقُصُّ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ (انعام ـ ٤)

کہدے (اے پینجبر!) کہ میں اپنے پروردگار کی کھلی دلیل پر ہوں اورتم اس کو جٹلاتے ہو۔ میرے پاس و نہیں جس کتم جلدی کرتے ہو فیصلہ کی کانہیں لیکن اللہ کا۔وہ حق بیان کرتا ہے اور سب فیصلہ کرنے والوں ہے وہ بہتر ہے۔ ان وجوہ ہے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ انبیاء کیہم السلام کو منصب نبوت اور وحی کتاب کے ساتھ تھکم کی سند بھی ملتی ہے جس کے صاف وصریح معنی کلام عرب اور لغت اور قرآن کے قرنیوں سے علم ونہم فیصلہ اور حق و باطل میں تمیز ہے اور اس لئے رسول کی اس قوت وطافت کے نتائج بھی جمارے لئے واجب العمل ہیں۔

### شرح صدر

ر بانی علم ومعرفت کا ایک اور مقام شرح صدر ہے۔شرح صدر کے معنی سینہ کھولنے کے ہیں۔ عام خیال ہیہ ہے
کہ سینہ کی تنگی اورضیق ، جہل و نا دانی کی علامت ہے ، اور سینہ کی کشادگی ، اور فراخی علم کی وسعت ، اور معرفت کی فراوانی پر
دلالت کرتی ہے۔ اس لئے شرح صدر کے اصطلاحی اور مجازی معنی علم کی کشرت اور آگاہی کی وسعت کے ہیں اور خاص طور
سے اس علم ومعرفت اور اطلاع و آگاہی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی دقیق اور مشکل مسئلہ کے متعلق دفعتہ اور یک
بیک قلب میں وارد ہو جاتی ہے اور اس حل ہے اس کی تسلی و تسکین ہو جاتی ہے اور اس کے شکوک و شبہات دور ہوکر اس کو
لیتین کی راحت و مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جمہر و ابن در یدمیں ہے۔

﴿ والشرح من قولهم شرحت لك الامر ائ اوضحته و كشفته و شرح الله صدره فانشرح اذا تسع لقبول العخير ﴾ (١٣٣٠)

شرح اہل عرب کے اس محاورہ سے ہے کہ'' میں نے تیرے لئے بات کی شرح کردی'' یعنی اس کوواضح کر دیا اور کھول دیا اوراللہ نے اس کے سینۂ کو کھول دیا تو وہ کھل گیا یعنی جب نیکی کے قبول کرنے کے لئے وسیع ہو گیا۔

صحاح جو ہری میں ہے۔

﴿ الشرح الكشف تقول شرحت الغامض اذا فسرته ﴾ شرح يعنى اسك تقول شرحت الغامض اذا فسرته ﴾ شرح يعنى اس كى تغير كردى مشرح كردى بعنى اس كى تغير كردى السان العرب مين ہے:

و الشرح الكشف يقال شرح فلان امرى اوضحه وشرح مسئلة مشكلة بينها وشرح الشيء بشرحه شرحة شرحة فقد شرح الشيء بشرحه شرحت المنامض اذا فسرته وشرح الله صدره بقبول الخير بشرحه شرحا فانشرح وسعه بقبول الحق فاتسع قال ابن الاعرابي: الشرح الحفظ والشرح الفتح والشرح البيان والشرح الفهم

شرح لیمنی کشف ہے، کہا جاتا ہے کہ فلال نے اس کی بات کی شرح کردی کیمنی اس کو واضح کردیا اور مشکل مسئلہ کی شرح کردی لیمنی اس کو بیان کردیا اور جواہر میں ہے جو کھولا شرح کردی لیمنی اس کو بیان کردیا اور جواہر میں ہے جو کھولا جائے تو اس کی شرح کی گئی ،تم ہو لیتے ہو پوشیدہ مسئلہ کی شرح کردی ' یعنی تفییر کردی اور خدانے اس کے سینہ کو کھول دیا کسی نیک بات کے قبول کرنے کے لئے تو وہ کھل گیا یعنی اس کو قبول حق کے لئے وسیع کردیا گیا یا وہ وسیع ہوگیا۔ ابن اعرابی نے کہا: شرح کے معنی 'یا در کھنا' کھولنا' بیان کرنا' سمجھنا۔

قرآن مجیدمیں ہے کہ حضرت موٹی " نے نبوت کے منصب ملتے وفت دعا ما تگی۔

﴿ رَبِّ اشُرَحُ لِیُ صَدُرِیُ و یَسِّرُلِیُ اَمُرِیُ ٥ وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِّسَانِیُ ٥ یَفُقَهُوا فَوُلِیُ ﴾ (ط) اے میرے دب! میرے سیندکومیرے لئے کھول دے اور میرے کام کومیرے لئے آسان کردے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو پوری طرح سمجھیں۔

وعاکے پہلے جملہ میں حضرت موٹی نے اپنے لئے شرح صدر کی استدعا کی ہےاور آخر میں فصاحت بیان کی بعنی اول میں صحیح معانی کے القاءاور آخر میں ان کے لئے صحیح الفاظ کے انتخاب کی دعا کی ہے تا کہ ان کی دعوت و تبلیغ کو مخاطب سمجھ سکیں لیکن بید دولت محمد رسول اللہ وہنگا کو بن مائکے ملی ، خدانے فرمایا:

﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ٥ وَوَضَعُنَا عَنُكَ وِزُرَكَ ﴾ (انشراح-١)

كياتم نے (اے محمد عظم !) تيرے لئے تيرے سيند كو كھول نہيں ديا اور تيرے بوجھ كو تجھ سے اتارليا۔

شرح صدراور''سیند کھولئے'' کی جوتشری احادیث سیحہ میں فدکور ہاں کے لئے عام اصطلاح شق صدر ہے لیے عالم اصطلاح شق صدر ہے لیے عالم رو یا یا بیداری میں فرشتوں نے آ کر سینہ مبارک کو واشگاف کیا، اس کو آ ب زمزم سے دھویا اور سونے کے طشت میں ایمان اور حکمت بھر کر لائے ، اور ان سے سینہ مبارک کو معمور کر کے شگاف کو برابر کردیا لیے اگر میہ واقعہ اپنی ظاہر حقیقت پر محمول کیا جائے تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ سینہ مبارک کو واقعا جاک کر کے اور زمزم کے پانی سے پاک وصاف کر کے ایمان اور حکمت اس میں بھری گئی ، اور اگر تمثیل کے رنگ میں لیا جائے تو یہ حقیقت مانئی پڑے گئی کہ سینہ صافی ایمان وحکمت سے معمور کیا گیا ، بہر حال شرح صدر کی حقیقت ایمان اور حکمت کی ربانی بخشش ہے۔

شرح صدر کے اس مذکورۂ بالامعنی کو جوشرح صدر کے واقعہ کی تفصیل ہے واضح ہے اگر کوئی تشلیم کرنے پرآ مادہ نہ ہوتو بحد اللّٰد کہاس کی تسکین کا سر مایہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۂ زمر میں ہے: ﴿ اَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَهُ لِلْإِ سُلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوُرٍ مِّنُ رَّبِهِ ﴾ (زمر۔٣) بھلاجس کا سینداللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا' تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی میں ہے

اسلام کے لئے سینہ کے کھول دینے ہے مقصود میہ ہے کہ اسلام کی حقیقت موثر طریقہ ہے اس پراس طرح کھل گئی کہ اس کو اسلام کی سچائی کا پورا لیقین آ گیا اور اس کو اپنے اس یقین پر کامل تسکین حاصل ہوگئی اس کا بتیجہ میہ ہے کہ اس کو اپنی منزل مقصود کے ہرقدم پراللہ کی روشنی حاصل ہوئی۔ یہی شرح صدر کی حقیقت ہے۔اس روشنی کی کمی بیشی درجوں اور منصبوں کے مطابق ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں حدیث کے دوایسے موقعوں کا ذکر کرنا ہے جن سے لفظ''شرح صدر'' کے معنی کی پوری تشریح ہوجاتی ہے۔ یہاں پیئکتہ پیش نظرر ہے کہان حدیثوں سے معنوی احتجاج یہاں مقصود نہیں بلکہ صدراول کے کلام عرب سے شرح صدر کے محاورہ کی تشریح مقصود ہے۔

﴿ فو الله ماهو الا ان قد شرح الله صدر ابى بكر فعرفت انه الحق ﴿ (بخارى \_ كتاب الزلوة) تو خدا ك فتم ند تفايد يكن بدك مول و يا تفاالله في ابو بحرك بين كو تو مين في جان ليا كدو بي حق ب-

۳۔ دوسراوا قعہ بیہ کہ جنگ بمامہ میں قرآن کے بہت سے حافظ شہید ہوئے۔ اس وقت حفزت عمر ہے آکر حضرت ابو بکر سے دیا کہ قرآن پاک کوا یک ترتیب سے کاغذ پر بھجا لکھ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر سے جواب دیا کہ قرآن پاک کوا یک ترتیب سے کاغذ پر بھجا لکھ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر سے جواب دیا کہ میں وہ کام کیونکر کروں جس کوخو در سول اللہ وہ اللہ اللہ اللہ کے بہتر ہونے پراصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر سے کہ تا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر سے ہیں۔

﴿ فَلَمْ يَزِلُ عَمْرِيرَاجِعني حتى شرح الله صدرى لذَّلكُ ورايت في ذلك الذي راي عمر ﴾ (صحح بخاري - فع الرَّآن)

تو عمرٌ بار ہار مجھے سے کہتے رہے' یہاں تک کہ خدانے اس کے لئے میرے سینہ کو کھول دیا'اور میں نے بھی وہی دیکھا جو عمرٌ دیکھتے تھے۔

ان دونوں موقعوں پرلفظ شرح صدر اپنے استعال کامحل اورا پنی حقیقت کوظا ہر کرر ہاہے یہی شرح صدر ہے جس کوقر آن نے جیسا کہاو پرسورۂ زمر کےحوالہ ہے گذرا،نو رر بانی یا نوربصیرت کہا ہے۔

آنخضرت ﷺ کوشرح صدر کی جو وسعت عطا ہوئی تھی اس کے جمجھنے سے پہلے بلاغت کا ایک مسئلہ سمجھ لینا

چاہے۔ جب کوئی لفظ متعلقات کے صلہ اور مفعول کے ساتھ مقید ہوکر بولا جاتا ہے تواس ہے معنی کی تخصیص وقد یہ ہو جاتی میں وہی لفظ جب متعلقات کے صلہ اور مفعول کی قید کے بغیر بولا جائے گا تو وہ عموم کے ساتھ فعل کے ثبوت کا فاکدہ دے گا مثلا علم (جانتا) مفعول کو چاہتا ہے، جس چیز کاعلم ہوتا ہے اس کوعبارت میں مفعول بناتے ہیں اور اس عبارت میں اس علم ہوتا ہے جس کو مفعول بنایا ہے کیکن اگر مفعول کو حذف کردیں تواس کا مقصد کی خاص علم کے بجائے مطلق اور عام علم کا ثبوت ہوگا ایک جگہ قرآن میں ہے چو یَعَدَّمُون ظاهرًا مِن الْحَدِوةِ الدُّنیَا کھر (روم) مفعول ہو جانے ہیں ' فلا ہر ہے کہ اس علم کا تعلق صرف ایک چیز کے علم ہے ہیں دنیا کی ظاہری نظاہری نہو جانے ہیں' کیا وہ ہو گیا وہ کہ اس علم کا تعلق صرف ایک چیز کے علم ہے ہے بعنی دنیا کی ظاہری زندگی کے علم ہے ، عام علم سے نہیں' لیکن دوسری جگہ ہے جو پھر کی گینیوں کا گرفون کو اللّذین کو یعکن کہ کو کی کیا وہ جانے ہیں اور وہ جو نہیں جانے اس علم ہے تو یہاں معنی ہوں گی کہ جو ہر طرح کے علم والے ہیں اور جو مطلق ہے لم ہیں خاص بات کو جانے ہیں' بلکہ مقصود عام علم ہے تو یہاں معنی ہوں گی کہ جو ہر طرح کے علم والے ہیں اور جو مطلق ہے میں مفہوم کی توضیح کی گئی ہے۔ مفہوم کی توضیح کی گئی ہے۔

اس تمہید کے بعد شرح صدر کے گذشتہ استعالوں اور مثالوں پر نظر ڈالئے، ہر جگہ آپ کو بیہ معلوم ہوگا کہ جس
بات کے بیجھنے کے لئے سینہ کھولا جاتا ہے اس پرلام آتا ہے یا قرینہ سے سمجھا جاتا ہے مثلاً اسلام کے لئے سینہ کھول دیا یا جع
قرآن کے لئے سینہ کھول دیا، مانعین زکوۃ کے قال کے لئے سینہ کھول دیا گر حضرت موٹی "اور آنخضرت واللا کے لئے
قرآن میں جس شرح صدر کا ذکر ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے جس کے لئے ان انبیاء میں اسلام کے سینے کھولے
گئے ۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ ان انبیاء کو امور دین میں مطلق اور عموی شرح صدر عنایت ہوا اور پہیں سے عام امت اور
انبیاء کے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے کہ امت کے عام افراد کو خاص خاص امر کے بچھنے کے لئے شرح صدر ملتی ہے اور
انبیاء کو اپنے دائرہ میں کلی اور عمومی حیثیت سے یہ چیز عنایت ہوتی ہے۔

اب آخری سوال بیہ ہے کہ آنخضرت و اللہ کا کورین کی جو بیٹموی شرح صدرعنایت ہوئی اس کا کوئی اثر ونتیجہ بھی تو نمایاں ہوگا تو دراصل ای کے بیآ ٹارونتائج ہیں جوافعال واقوال اور''احادیث وسنن'' کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔

### تبيين كتاب

آنخفرت و الله دیا میں جس شریعت کو لے کرآئے وہ آخری اور ابدی تھی اور ایسی آخری اور ابدی شریعت کے لئے ضروری تھا کہ وہ زیادہ تر زور شریعت کے کلی اور ابدی اصول ومبادی پردے۔ چنانچہ اس آخری وہی اللی نے اپنی کتاب اللی کو صرف اصول و کلیات تک محد و در کھا اور جزئیات کے لئے اپنی آبوں میں ایسے اشارے رکھے جن کے سہارے سے وہ دل جو علم ومعرفت سے پونور اور تھم و حکمت سے معمور اور شرح صدر اور تائیدر بانی سے فیض یاب ہوں۔ وہ علیٰ قد رِمرا تب جزئیات کو چھم وطور سے جان لیں۔ چنانچہ بیر تبہ سب سے پہلے خود نبی و الله کو ملا اور چونکہ وہ خطا سے معصوم ہے اس لئے اس منصب کے نتائج بھی خطا سے محفوظ ہیں ، پھر رسول الله و الله و الله کا میں منصب سے برتبہ خلفائے معصوم ہے اس لئے اس منصب کے نتائج بھی خطا سے محفوظ ہیں ، پھر رسول الله و الله و الله کا میں اور اس کا اصطلاحی معصوم ہے اس لئے اس منصب کے نتائج بھی خطا ہے محفوظ ہیں ، پھر رسول الله و الله کو د نبی و الله میں اور علیا کے اعلام آگر کو ہمیشہ کے لئے ملتار ہا۔ اس کا اصطلاحی ما اجتباد ہے جس کو ہرز مانہ کے فیض یا ب علوم نبوت اور حالمین اسرار شریعت خدا کی دی ہوئی بھیرت کے مطابق اس کی نام اجتباد ہے جس کو ہرز مانہ کے فیض یا ب علوم نبوت اور حالمین اسرار شریعت خدا کی دی ہوئی بھیرت کے مطابق اس کی ذمہ داری بھی خود اسے او ہر بی ہے ، فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُحَلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ ٥ فَاذَا قَرَانَهُ فَاتَبِعُ قُرُانَهُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ (تياسـ١)

تو قر آن کی وحی کے ساتھ اپنی زبان کواس غرض ہے حرکت نہ دے تا کہ تو اس کی تلاوت واشاعت میں جلدی کر ہے ہم پر ہے ۔قر آن کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔اور جب ہم نے اس کو پڑھادیا' تو تو اس کی پڑھائی کی پیروی کر' پھر ہم پر ہے اس کی شرح کرنا۔

اس'' بیان اورشرح'' کی ذ مدداری بھی بذر بعدوتی ادا ہوئی ہے جوقر آن میں ندکور ہے اور بھی رسول کی تقریر و عمل سے پوری ہوئی ہے جومملی تو اتر ہے منقول اورا حادیث اور سنن کے متند دفتر میں موجود ہے۔

بیامرکداس بیان وشرح کی طاقت اوراس شرح و بیان کا اختیار رسول کوخدا کی طرف ہے عطا ہوا تھا حسب ذیل آیت سے ثابت ہے۔

﴿ وَ أَنُوَلُنَاۤ اِلۡیُكَ اللّهِ كُرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ یَتَفَکَّرُوُنَ ﴾ (محل۔١) اور ہم نے تیری طرف پیھیجت (کی کتاب) اتاری تا کہ لوگوں کی طرف جواتارا گیا ہے تو اس کو کھول کر بتا دے شاید وہ سوچیں۔

''بیان' اور''تبیین' کے لفظی معنی کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں اور ان کا استعال دومعنوں میں ہوتا ہے، ایک اعلان اور اظہار کے معنی میں بعنی اخفا کے مقابل، دوسر بے توضیح وتغییر کے معنی میں قرآن پاک میں بیلفظ''تبیین' اینے دونوں معنوں میں آیا ہے۔اب بیتمیز کہ س آیت میں کیامعنی مراد ہے سیاق واسباق اور موقع ومحل سے ہو سکتی ہے مثلاً ایک جگہ قرآن یاک میں ہے۔

﴿ يَاهُلَ الْكِتَابِ قَدُ جَاءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمُ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتٰبِ

وَيَعُفُوا عَنُ كَثيرٍ ﴾ (ما كده)

اے کتاب دالو! تَمَبارے پاس ہمارارسول آیا' کہ کتاب کی جو با تیس تم چھپاتے تھے وہ ان کوتمہارے لئے ظاہر کردےاور بہت می باتوں سے درگذرے۔

یہاں'' تبیین' صریح طورے اخفاء کے مقابلہ میں ہے،اس لئے یہاں'' تبیین'' کے معنی یقینی طور پر'' اظہار و اعلان'' کے ہیں لیکن یہی لفظ دوسری جگہ سور ہمحل میں اس طرح آیا ہے۔

﴿ وَمَا آنُزَلْنَا عَلَيُكَ الْكِتُبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى الْحَتَلَفُوا فِيُهِ وَهُدًى وَّرَحُمَةً لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ﴾ اورہم نے جھ پر کتاب نہیں اتاری کین اس لئے تا کہ تو واضح کردے اس کو جس میں انہوں نے اختلاف کیا 'اور ایمان والوں کے لئے رہنمائی اور رحمت بنا کراس کو اتارا۔

اختلاف کے مقابلہ میں اظہار اور اعلان کی نہیں بلکہ توضیح وتشریح کی ضرورت ہے کہ جس امر میں اختلاف ہوؤہ توضیح وتشریح بعدد ورہوجائے۔ اب پہلی آیت پرغور کرنا چاہئے جواس سورہ میں ایک اور مقام پر ہے۔
﴿ وَ أَنْزَلُنَاۤ اِلْیُكَ اللّٰہِ کُر لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْیُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ یَتَفَکِّرُوُنَ ﴾ (محل) اورہم نے (اے پیغیر) تیری طرف تھیجت کی کتاب (قرآن) کو اتارا تا کہ لوگوں کی طرف جواتارا گیا تواس کوان کے لئے کھول کربتا ہے نشاید کہ وہ موچیں۔

سوال یہ ہے کہ اس آیت پاک میں بیان کرنے کامفہوم ظاہر کرنے کے ہیں یا تشریح و تفصیل کرنے ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ظاہر کرنے کے بجائے یہاں غور وفکر کی مناسب اور قرینہ کے سبب سے تشریح و تفصیل کے معنی لینا سیحے ہے۔ امر مخفی کا ظہار سننے اور ماننے کے تو مناسب ہوسکتا ہے مگر سوچنے اور غور وفکر کے لئے یہاں تشریح و تفصیل کی ضرورت ہے نہ کہ اظہار واعلان کی ۔ اب جبکہ آنخضرت وفیل کے لئے تفصیل و تبیین کا منصب خدا کی طرف سے ٹابت ہے تو اس تفصیل و تبیین کا منصب خدا کی طرف سے ٹابت ہے تو اس تفصیل و تبیین کی پیروی اور اتباع بھی خدا ہی کے احکام کی پیروی ہوگی اور آپ کی یتبیین و تشریح آپ کے نور حکمت کا فیضان ہوگا جس کے اشار ہے خود کتاب البی کے اندر آپ کوموجود نظر آتے تھے۔

#### اراءت:

انسانی الفاظ میں بیقدرت نہیں کہ ان کے ذریعہ ہے کوئی ایسا قانون وضع کیا جا سکے۔ جوا کی طرف اختلاف فہم ہے محفوظ رہے اور دوسری طرف اس میں بیوسعت ہو کہ تمام آئندہ پیش آنے والے واقعات پرجن کے جزئیات کی کوئی حد نہیں، پوری طرح حاوی ہو سکے لیکن فہم انسانی کے اختلاف کے جونقائص قانون میں ہوتے ہیں گوان کوتمام تر دور نہیں کیا جاسکتا تا ہم ان کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اسلام نے اپنے قانون الہی ہے جو بہر حال انسانی پول چال کے الفاظ میں ہے اس اختلاف فہم کے نقص کو کم کرنے کے لئے یہ کیا کہ اپنے رسول کی معرفت زبانی اور عملی طور سے اس کی تشریح و تبیین کرادی۔ گو انسانی ذرائع وحفظ وروایت کی فطری کمزوریوں کے سبب سے اس تشریح و تبیین میں بھی اختلاف فہم پیدا ہوگیا گریہ تسلیم کرنا انسانی ذرائع وحفظ وروایت کی فطری کمزوریوں کے سبب سے اس تشریح و تبیین میں بھی اختلاف فہم پیدا ہوگیا گریہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگریہ تشریح و تبیین نہ ہوتی ۔

روز مرہ کے پیش آتے رہنے والے جزئیات کے فیصلہ کی بیصورت رکھی گئی کہ آتخضرت ﷺ کی عدالت میں

روزانداس فتم کے واقعات اور مقد مات پیش ہوتے رہے اور آپ وحی کتاب کے اصول وکلیات کے تحت اپنور بھیرت اور فہم حکمت سے ان کے فیصلے فر ماتے رہے۔ خلفائے راشدین شنے اپنے اپنے عہد میں ان نو بنواور تازہ بتازہ واقعات کے فیصلوں کے لئے اولاً وحی کتابی کواور اس کے بعد آئخضرت و کھی کے ان قضایا اور فیصلوں کو جوفہم نبوت اور نور بھیرت اور اراء ت اللی کے ذریعیہ فیصل ہوئے تھے اپنا ما خذقر اردیا، اور یہی اصول بعد کے فقہا اور مجہدین نے اختیار کیا۔ ہر نے واقعہ کووی کتاب اور فیصلہ ہوئے تھے اپنا ما خذقر اردیا، اور یہی اصول بعد کے فقہا اور مجہدین نے اختیار کیا۔ ہر نے واقعہ کووی کتاب اور فیصلہ نبوی کے معصوم و مسلم معیار پر جائج کران میں ہے کئی نہیں مماثل اور مشابہ پر قیاس کر کے اپنی فیصلے دیئے اور جو چیزیں ان میں نہلیس ان کو معمولی عدل وافعاف رسم ورواج 'عقل وگڑاسخسان وغیرہ کے اصول پر مجھ کران کا فیصلہ کیا۔ ہی مجموعہ آج فقدا سلامی کہلاتا ہے۔

وحی الٰہی قرآن پاک میں ہے اور آنخضرت ﷺ کے قضایا اور فیصلے احادیث وسنن کی سیحے روایتوں میں محفوظ ہیں ۔وحی الٰہی کی صدافت میں تو کلام نہیں ہوسکتا، اب رہ گئی آنخضرت ﷺ کے قضایا اور فیصلوں کی پیروی' تو اس کے متعلق بھی وحی الٰہی ناطق ہے۔

﴿ إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلْيَكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيُنَ النَّاسِ بِمَا اَرْكَ اللَّهُ ﴾ (نه) جم نے (اے پینبر) تیری طرف بچائی کے ساتھ کتاب اتاری تا کہ لوگوں کے درمیان جو چھکواللہ بچھائے ،اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرے۔

اس کتاب الہی کے نزول کی غرض ہی ہے بتائی گئی ہے کہ توائے پیغیبر!اس کے احکام اور قوانین کو لے کراس فہم کے ذریعہ جواللہ تعالی تجھ کو بچھائے اور دکھائے تو لوگوں کے درمیان فیصلہ اورانصاف کر۔اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغیبر کو یہی بچھانا اور دکھانا جو پچھ تھاوہ آپ کے ممل اور قضایا فیصلوں کی صورتوں میں محفوظ ہے اوراسلام نے قانون کا وحی الہی کے بعد دوسرا ماخذے۔۔

اور جب وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرد نے تو ان میں سے پچھلوگ منہ موڑتے ہیں' اور اگر ان کو پچھ حق پہنچتا ہوتو فر مال بردار بن کر رسول کے پاس چلے آئیں۔کیا ان کے دل میں بیاری ہے یاوہ شک میں ہیں یاوہ ڈرتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا' بلکہ وہی لوگ بیاری ہے یاوہ شک میں ہیں یاوہ ڈرتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ان کے ساتھ بیا جائے تا کہ وہ ان کے درمیان بے انصاف ہیں۔ایمان والوں کی بات بیھی کہ جب ان کوخدا اور رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ وہ ان کے درمیان

فیصلہ کردے تو وہ کہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔انہیں لوگوں کا بھلا ہے اور جوکوئی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اوراللہ سے ڈرتار ہے اوراللہ سے بچ کر نکلے وہی ہیں مراد کو پہنچے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ رسول کے تمام فیصلے منصفانہ ہوتے تھے اور رسول کے فیصلوں کی اطاعت خود خدا کے حکم کی اطاعت ہے بلکہ ایمان کی دلیل اور نشانی ہے۔

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـوَّمِنُـوُنَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيُ اَنْفُسِهِمُ حَرَحًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ (نا-٩)

توقتم ہے تیرے رب کی وہمومن نہ ہوں گئے جب تک وہ تجھے اپنے جھکڑوں کا منصف نہ بنا کیں اور پھر جوتو فیصلہ کرے اس سے اپنے دل میں خفکی نہ پا کیں اور پوری طرح تسلیم کریں۔

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا اَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمُرِهِمُ وَمِنْ يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلًا مُّبِيئًا ﴾ (اح:اب)

اورمومن مردیامومن عورت کا بیکام نہیں کہ جب اللہ اوراس کا رسول فیصلہ کردیتو ان کواپنے کام کا اختیار رہے اور جس نے اللہ اوراس کے رسول کی تا فر مانی کی وہ کھلا گمراہ ہوا۔

یہ اطاعت اور مطلقا سرا قلندگی اور تمام فیصلوں کا قطعی حق اور منصفانہ فیصلہ ہونے کی ربانی ذمہ داری ہرھا کم وقت اور سلطان زبانہ کے لئے نہیں 'یہ انبیاء " کے لئے خاص ہے۔ دو شخصوں کے باہمی جزئی وشخصی مقد مات کا فیصلہ ظاہر ہے کہ خوداللہ تعالی وحی قرآنی کے ذریعی نہیں کرتا تھا بلکہ رسول کے نہم نبوت 'نور نبوت 'فیض حکمت' شرح صدر' تبیین حقیقت اور اراءت (دکھا نا اور سوجھانا) کے ذریعی فرماتا تھا لیکن کلیات کی حیثیت سے وہ یقیناً وحی قرآنی کے مطابق ہوتا تھا اور ان کلیات کے مطابق ہوتا تھا اور ان کے مطابق ہوتا تھا اور ان کلیات کے مطابق ان جزئیات کا فیصلہ خود اللہ تعالی آپ کو بچھاتا تھا۔

آپ کے ان قضایا اور فیصلوں کی رضا مندانہ اطاعت ہرمسلمان پر قیامت تک ضروری ہے۔ آپ کی زندگی کے بعدان فیصلوں کی اطاعت ہیں ہم وہی فیصلے جاری کریں جوآپ نے اپنی زندگی میں ان کے متعلق کئے کہ آپ کے فیصلے جام خداغلطی سے پاک ظلم سے بڑی اور بے انصافی سے منزہ تھے اور دنیا میں رسول کے سوائسی انسان کواس بے گناہی اور عصمت کا درجہ اور ر تبہ حاصل نہیں۔

## رسول کا وجو دمستقل ہدایت ہے:

اللہ تعالی نے پیخبروں کوامام و پیٹیوااور ہاتی ورہنمافر مایا ہے بینی نبوت اور وجی سے سرفراز ہونے کے بعدان کی ذات مجسم ہدایت ورہنمائی اور امامت و پیٹیوائی کے لئے خاص ہوجاتی ہے۔ان کی بعثت اس لئے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرما ئیں اور ان کو صلالت و گمراہی ہے بچائیں ۔جس امت میں مبعوث ہوتے ہیں اس کے سامنے ہدایت ورہنمائی کے دو چراغ روشن ہوتے ہیں' جن دونوں کی روشنی مل کرایک ہوتی ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو جنہیں یہود اپنی شرارت اور سازش سے گمراہ بنانا چاہتے تھے ،خطاب کر کے فرما تا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيُقاً مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ

کفیرِیُنَ ہ وَ کَیُفَ مَنَکُفُرُوُنَ وَ اَنْتُمُ تُتُلی عَلَیُکُمُ این اللّٰهِ وَفِیُکُمُ رَسُولُهٔ ﴾ (آلعمران-۱۰) اےمومنو!اگرتم اہل کتاب کے کی گروہ کا کہامانو گے تووہ ایمان لا چینے کے بعد تہمیں مرتد کرے کا فربتادیں گے اور تم کو کیونکر کفر کرنا چاہئے درآ ل حالیکہ تم کواللہ کی آئیتی سنائی جاتی ہیں اورتم میں اللہ کارسول موجود ہے۔

آیت کے آخری مکڑے ہے تا ہے ہوا کہ گفرے بچانے والی دوستقل چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں،ایک تو آیات الٰہی جوان کوسنائی جاتی تھیں اور دوسری خودرسول کا مستقل وجود جوائی تعلیم و تلقین فیض صحبت اور اثر ہاں کو بہتنے نہ دیتا اور صلالت ہے مانع آتا تھا۔اگر صرف کتاب الٰہی اس کتاب کوانجام دے سکتی تو رسول کے ذکر کی حاجت بلکہ خود بعث کی ضرورت کیا تھی ؟ اس سے بیواضح ہوا کہ اللہ کی کتاب صامت (قرآن) اس کی کتاب ناطق (رسول) سے لیک کرا ہے فریعنہ کو انجام دیت بھی بیں جس کا اعلان آپ وہ کا نے جمۃ الوداع سے والیسی میں اپنی وفات سے بچو مہینوں پہلے فرمایا۔

﴿ انبي تارك فيكما الثقلين كتاب اللهِ وسنتي

مسلمانو! میں تبہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں اللہ کی کتاب اورا پنی سنت (بینی اپنی عملی زندگی) ظاہر ہے کہ رسول اللہ وظافی وفات کے بعد آپ کا ظاہری وجود حجیب عمیا تکر آپ کی عملی زندگی جس کوسنت کہتے ہیں قائم وباقی ہے،اوروہ بھی قرآن کے بعد ہماری ہدایت کا دوسراسر چشمہ ہے۔

تزكيه:

انبیاء پیہم السلام کاعموماً اور آنخضرت وہ کا کاخصوصاً ایک امتیازی وصف تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے معنی پاک و صاف کرنے کے ہیں۔ نبوت محمد ہید کے اس وصف کا ذکر ان آنہوں میں ہے جن میں آپ کی بیتو صیف کی گئی ہے، ایک رسول جولوگوں پر خدا کی آئیتی تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک وصاف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ تیسراوصف پہلے دواوصاف سے الگ ہے۔ یہ پاک وصاف کرتا آئیات اللی کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد نبی کی عملی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت فیضان صحبت مسن اخلاق پندوموعظت اور تبلیغ ودعوت کی تا ثیرے برے ایکے بدنیک اور اشرار اخیار بن جاتے ہیں۔

انبیاعلیم السلام کی ہرتاری اس واقعہ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ گمراہ اور بدکار قوموں میں مبعوث ہوئے ، ہرطرح کی اذبیت اٹھا ئیں 'تکلیفیں سہیں' مصیبتیں جھیلیں' اور آخر تاریکی کوروشن سے 'جہالت کو علم سے' اور کفر کو تو حید سے بدل کر رہاور مدت تک ان کی تا ثیر کا فیض جاری رہا۔ ان کا بیوصف تزکیۂ وجی والہام کے علاوہ ان کے جسم و جان اور زبان و دل کی کیمیا اثری کا نام ہے خواہ ان کی زبان اس وقت وجی الہی سے مترنم ہو یا خاموش ، ہر آن آفاب حق کی کرنیں مطلع نبوت سے نکل نکل کردلوں کی سرز مین کوروشن کرتی رہتی تھیں۔

نور:

اس لیے نبوت کا سینہ صدق وصفا کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی کامجسم پیکرظلمت کدہ عالم کا چراغ اورعلم وہدایت کامطلع

(Irr)

النور ہوتا ہے' جس طرح اس کاصحیفہ کہ الہامی اور وحی ربانی نور ہوتا ہے وہ خود بھی سرایا نور ہوتا ہے' جس سے اندھے دیکھتے' گمراہ راہ پاتے اور حق کے طالب روشنی حاصل کرتے ہیں ۔خود آپ کومخاطب کرکے فرمایا گیا:

﴿ يَا أَيُّهَ النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنْكَ شَاهِدًاوً مُبَشِّرًا وَّنَذِيُرًا ٥ وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذُنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا ﴾ (احزاب)

اے نبی! ہم نے جھے کو بتانے والا 'خوشخبری سنانے والا 'چو کنا کرنے والا ،خدا کی طرف اس کے عکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔

یہ آس پاس کی چیز وں کوروشن کرنے والا چراغ خودرسول کی ذات ہے۔سوال ہیہ ہے کہ اگر آپ کے جسم و جان زبان ودل خلق وعمل علم وقبم میں روشن نہیں تو آپ کی ذات جوانہیں چیز وں کا مجموعہ ہے،روشن چراغ کیونکر ٹابت ہوگی ؟اور جب آپ کی ذات مبارک کی بیتمام چیزیں انوار الہی ہیں تو ان انوار میں سے ہرنور کی روشنی میں چلنا ہدایت ہواوران میں سے کسی سے قطع نظر کرتا بھی ظلمت کے ایک گوشہ میں قدم دھرنا ہے۔

## آیات وملکوت کی رویت:

جس طرح انبیاعلیم السلام اپن قوت سامعہ سے ندائے غیب کو سنتے اور صدائے وی کوساعت کرتے ہیں ،ای طرح ان کی آئیکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں جوعام انسان نہیں و کیھتے حضرت ابراہیم "کے ذکر میں ہے۔ ﴿ وَ کَذَٰلِكَ نُرِی اِبُرَاهِیُم مَلَکُونَ السَّمْوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوْقِنِیْنَ ﴾ (انعام) اورای طرح ہم ابراہیم کو آسانوں کی اور زمین کی مملکت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو۔ اورای طرح ہم ابراہیم کو آسانوں کی اور زمین کی مملکت دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو۔ استعداد نبوت کی تربیت اور نشو و نما کے لئے بیرویت وبصیرت کی مافوق قوت ان کوعطا ہوئی۔ حضرت موسی کوطور پر جو کچھ نظر آیا وہ جلوہ گری حسن وعشق کی مشہور کہائی ہے۔ آئخضرت و استعداد کی مشاہدات کو حانی کا تذکرہ معراج کے تعلق سے ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

﴿ لِنُوِيَهُ مِنُ الْتِنَا ﴾ (اسرائیل) تاکہ ہم اس (رسول بندہ) کواپی نشانیاں دکھا کیں۔ دوسری جگہ ہے۔

﴿ مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَارَای و اَفَتُطُرُونَهٔ عَلَی مَا یَرای و لَفَدُ رَاهُ نَزُلَةً اُنحُری ﴾ (جم) ول جھوٹ نہیں بولا جواس نے و یکھا'اس پراس سے جھڑتے ہؤاور دوسری باراس کواتر تے و یکھا۔ ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی و لَفَدُ رَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْکُبُرٰی ﴾ (جم) تگاہ نہ بہکی اور نہ سرکش ہوئی اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

> ایک اور مقام پرہے۔ ﴿ وَلَقَدُ رَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِینِ ﴾ (تحویر) اوراس نے یقیناً اس کوآسان کے کھلے کناروں میں دیکھا۔

### ساع غيب:

جس طرح آیات وملکوت کا مشاہدہ انبیاء کے حاسہ عت بصارت کا امتیازی وصف ہے ای طرح غیب کی آواز اور وحی کی صدا کوسننا بھی ان کے حاسہ ساعت کا خصوصی امتیاز ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء خدا ہے ہم کلام ہوتے تصاور وحی کو پاتے تھے ہوؤ گلّم اللّهٔ مُوسنی نَکلِیُماً ﴾ (نساء: ۲۳) اور خدانے موکی ہے بات کی۔ حضور کو تھم ہوا:

> ﴿ وَلَا تَعُمَّلُ بِالْقُرُانِ مِنُ قَبُلِ أَنُ يُقُضَى اِلْيُكَ وَحُيُهُ ﴾ (ط-٧) اوراس سے پہلے کہ قرآن کی وی تھ پر پوری ہؤ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کر۔

خدانے پیغیبروں کو پکارااورانہوں نے اس کی آوازیں سنیں نَادَیْنَا "ہم نے پکارا'' بار بار بیمضمون القرآن میں پنجیبروں کے متعلق آئے ہیں۔

### تبليغ و دعوت:

نبی کا سب سے پہلا اوراہم فرض تبلیغ اور دعوت ہے یعنی جو سچائی اس کو خدا سے ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا د ینا اور جوعلم اس کو عطا ہوا ہے اس سے اور وں کو بہرہ ورکرنا 'خدا کا جو پیغا م اس تک پہنچا ہے وہ لوگوں کو سنا دینا۔ اس نے اس کو جس صدافت سے آگاہ کیا ہے اس سے اپنے ہم جنسوں کو باخبر کرنا۔ جو مالی 'جائی ' د ماغی ' روحانی اور اخلا تی طاقتیں اس کو بخشی گئی ہیں ، ان کو اس راہ ہیں صرف کرنا ' اور اس سمجھانے جمعانے اور راہ راست پر لانے ہیں صدافت کی ہرتا ثیر سے کا م لینا۔ اس اعلان اور دعوت ہیں جو تکلیف بھی ہیش آئے اس کو راحت جانتا۔ جو مصیبت در پیش ہواس کو ہرتا ثیر سے کا م لینا۔ اس اعلان اور دعوت ہیں اس کے تلووک میں چیھیں ، ان کورگے گل سمجھنا۔ اس حق کی آ واز کو د بانے کے لئے جو توت بھی سراٹھا نے اس کو کہل دینا ' اور مال ومنال' اہل وعیال غرض جو چیز بھی اس سفر میں سنگ راہ ہو کر سامنے آئے اس کو ہٹا دینا اور ان کی ان ساری کوشش و کا فش کا مقصد خدا کی رضا مندی ، مخلوق کی خیرخوا ہی اور اپنے فرض رسالت کی اوا گیگی سے سوا کھی ہیں ہوتا۔

یہ ہے انبیاء "کی تبلیغ ورعوت کامفہوم۔ دنیا میں جس قدر پیفیبر آئے انہوں نے اپنے فرض کواسی ایٹاراور قربانی کے ساتھ انجام دیا اور ایک لیحہ بھی اپنے فرض کے اداکر نے میں کوتا ہی نہ کی اور آج دنیا میں جو پچھ خدا کی محبت بھائیوں کا پیار انسانوں کی ہمدردی 'بے کسوں کی مدوغریوں کی اعانت اور دوسری نیکیوں کا اس سطح زمین پروجود ہے، وہ سب بواسطہ یا بلاواسطہ دانستہ یا نا دانستہ انہیں کی دعوت و تبلیغ اور جدوجہد کا اثر اور نتیجہ ہے۔

دنیا کے بڑے ہے بڑے مفکر'بڑے ہے بڑے شاعر'بڑے ہے بڑے شاعر'بڑے ہے بڑے تکیم اپنا فرض خود سمجھ لینا یا زیادہ سے زیادہ دوسروں کو سمجھانے اور ہرممکن زیادہ دوسروں کو سمجھانے اور ہرممکن طریق سے اس کے پھیلانے اور اہل دنیا کو اس کے باور کرانے میں اپنی پوری قوت صرف کردیتے ہیں اور ہرمشکل کو جھیل

كر نافہموں كوحقيقت مجھاتے اورا ندھوں كوراہ راست دكھاتے ہيں۔

انبیاء کیہم السلام کی تعریف میں خدافر ما تا ہے۔

﴿ اللَّذِيُنَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللّٰهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ اَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ا وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا ﴾ (احزاب) جوالله كے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور ای سے ڈرتے ہیں اور اس کے سواکس سے نہیں ڈرتے اور اللہ بس ہے حیاب (اعمال) کے لئے۔

حضرت مولی کو حکم ہوتا ہے۔

﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرُعَوُنَ إِنَّهُ طَعْي ﴾ (طـ-١٤)

فرعون کے پاس جا کہاس نے سرکشی کی۔

آ تخضرت ﷺ کو حکم ہوتا ہے کہ پیغا مربانی کی بے محاباتبلیغ کریں اور دشمنوں سے نہ ڈریں کہتمہاری حفاظت کا خود شہنشاہ عالم فرمہدار ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنُزِلَ الِيَكَ مِنُ رَّبِكَ لَ وَإِنْ لِّـمُ تَـفُعَلُ فَمَا بَلِّغُتَ رِسَالَتَهُ لَ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (ما تده ـ ١٠)

اے پیغیبر! تیرے رب کے پاس سے جو تیری طرف اُ تراہے اس کو پہنچادے اور تونے نہ کیا تو تونے اس کے پیغام کو پہنچانے کے فرض کوا دانہیں کیا۔اللہ جھے کولوگوں سے بچائے گا۔

ان کی تبلیغ و دعوت میں تبشیر اورانذار دنوں ہوتے ہیں۔ تبشیر یعنی بشارت دینااورخوشخبری سنانا ،اورانذار یعنی خدا کے جلال سے ڈرانا ،عذاب الہی کا خوف ولانا اور لوگوں کوان کے انجام بدھ آگاہ کرنا۔اورانبیاء کی آمداس شان سے ہوتی ہے کہ خدا کی بندوں پر ججت تمام ہوجائے۔

﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِفَلاَ يَكُوُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ؛ بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾ (نه:٣٣) بیسب پیغیبرخوشنجری سناتے اور بشیار و بیدار کرتے ہوئے آئے تا کہ پیغیبروں کے آئے کے بعدلوگوں کیلئے خدا پرکوئی حجت ندر ہے۔

ان سب نے پیغام الہی پہنچانے کے ساتھ اپنی خیرخواہی ٔ دلسوزی وا خلاص مندی کا اعلان کیا۔

﴿ ٱبِلِّغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّي وَآنَا لَكُمُ نَاصِحٌ آمِينٌ ﴾ (الراف-٩)

میں تم کواپنے رب کے پیغام پہنچا تا ہول ٔ اور میں تمھاراا مانت دار خیرخواہ ہوں۔

﴿ يَقَوُمِ لَقَدُ ٱبْلَغُتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحُتُ لَكُمُ وَلَكِنُ لَّا تُحِبُّوُنَ النَّصِحِيُنَ ﴾ (اعراف) اے میرے لوگو! میں نے اپنے رب کا پیامتم کو پہنچا دیا اور تمعاری خیرخوا ہی کر چکا کیکن تم خیرخواہ ہوں کو پیار نہیں کرتے۔

﴿ يَقَوُم لَقَدُ اَبُلَغُتُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّى وَنَصَحُتُ لَكُمُ فَكَيُفَ اسْى عَلَى قَوُم كَفِرِيُنَ ﴾ (اعراف-١١) اے ميرے لوگو! ميں نے اپنے رب کے پيام تم کو پہنچا ديئے اور تمھاری خيرخوا ہی کر چکا تو پھر کيے نہ مانے والے لوگوں پر مِن تم کھاؤں۔

ىيېھى فرمايا كە:

﴿ لَا اَسْئَلُکُمُ عَلَيْهِ اَجُرًا إِنُ اَجُرِى إِلَّا عَلَى لَّذِی فَطَرَنِی ﴾ (هود) میں اپی نصیحت کی تم سے مزدوری نہیں ما نگٹا۔ میری مزدوری تو خدا پر ہے جس نے جھ کو پیدا کیا۔ ﴿ لَاۤ اَسُئَلُکُمُ عَلَیْهِ مَالًا إِنُ اَجُرِیَ إِلَّا عَلَی اللَّهِ ﴾ (هود) میں اپنی تبلیغ کا بدلہ تم سے مال ودولت کا خوا ہاں نہیں ہول میری مزدوری تو خدا پر ہے۔

### ایک شبه کاازاله:

اس سلسلہ میں ہم کوایک اور غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو بعضوں کوحضور وکھیا کی صفت تبلیغ کے سمجھنے میں پیش آئی ہے۔قرآن مجید میں متعدد آیتیں اس معنی کی آئی ہیں کہ''رسول کا فرض صرف پیغام پہنچادینا (ابلاغ) ہے''اس ہے آج کل کے بعض کوتاہ بینوں کو بیددھوکا ہوا کہ رسول کا فرض صرف'' وحی الہی کی تبلیغ ہے'' یعنی قرآن یاک کے الفاظ کوانسانوں تک بعینه پہنچادینااس کا کام ہے۔اس کےمعانی کی تشریح اورمطالب کی توضیح کا نداس کومنصب ہے اور نداس کا اس کوحق ہے۔ان کے نزد یک مبلغ رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد اور نامہ برکی ہے جوایک جگہ ہے دوسری جگہ خطاتو پہنچا دیتا ہے۔ مگراس خط کے مفہوم ومعنی کی تشریح کا اُس کوحق نہیں ہوتا' بلکہاس کو پیجھی نہیں معلوم ہوتا کہاس بندلفا فیدمیں کیا ہے۔ شایدان کو بیددھوکا اس آیت کے علاوہ لفظ''رسول'' ہے بھی ہوا ہے جس کے لفظی معنی پیغیبراور قاصد کے ہیں' لیکن وہ لوگ بیہ خیال نہیں کرتے کہ جہاں اس کورسول کہا گیا ہے نبی (خبریانے والا) بھی تو کہا گیا ہے مبشر (خوشخبری سانے والا) نذیر (ڈرانے والا) سراج منیر (روشن چراغ) صاحب حکمت صاحب خلق عظیم صاحب مقام محمود مجتبی (مقبول) مصطفیٰ (برگزیدہ) مبین (بیان اورشرح کرنے والا) معلم (سکھانے والا) مزکی (پاک وصاف کرنے والا) داعی الی الله (الله کی طرف بلانے والا) حاکم (فیصله کرنے والا) مطاع (واجب الاطاعة) آمر ( تحکم دینے والا) ناہی (رو کئے والا) بھی تو کہا گیا ہے۔کیا بیاوصاف والقاب اس کی اس حیثیت کوظا ہر کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک پیغام پہنچانے والا قاصد ہے؟ جس کواصل پیغام کے مفہوم ومعنی ایک معمولی قاصداور نامہ برکی طرح کوئی سروکارنہیں؟ اس کے پیغام کے مفہوم ومعنی کی تشریح وتفسیر کا آج تو ہر عربی دان کوحق حاصل ہے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جانے کا ہر مدعی کو دعوی ہے مگرخودصا حب پیغام کواپنی پنیمبری کے وقت نہ مفہوم ومعنی کاعلم تھا'اور نہاس کی تشریح کااس کوحق تھا اِنَّ ہلڈا لَشَہیٰءٌ عُجَابٌ ہم نے پچھلے صفحات میں جو کچھ لکھا ہاس سے اس غلط خیال کی پوری تروید ہوجاتی ہے۔

ان کے اشتباہ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اسلام میں شرع اور وضع قانون کا حق صرف اللہ تعالی کیلئے تسلیم کیا گیا ہے۔ وہی اصلی شارع ہے۔ اب اگر رسول کو بھی وحی کتابی ہے الگ شرع بنانے کا حق تسلیم کیا جائے تو خدا کے سواایک اور شارع تسلیم کرنا ہوگا 'لیکن اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم رسول کو شارع نہیں شارح قرار دیتے ہیں۔ کیا عدالت کی کری بر بیٹھ کرنج جب حکومت کے قانون کی توضیح و تشریح کرتا ہے۔ تو وہ اپنے اس عمل سے سلطان وقت بن کرواضع قانون کا مضعب حاصل کرتا ہے۔ یو وہ اپنے اس عمل سے سلطان وقت بن کرواضع قانون کا منصب حاصل کرتا ہے۔ یا صرف قانون کے مفہوم کا شارح ہوتا ہے؟ یہی حیثیت آسانی عدالت کے اس قاضی کی ہے جس کو ہم نبی اور رسول اور معلم اور مبین کہتے ہیں۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے ہر پیام اور مقصد اور مفہوم اور فیصلہ سے صرف وحی کے اسی طریقہ خاص کے ذریعہ کے ذریعہ اپنے پیغیبر کومطلع نہیں فر ماتا' جس طریقہ خاص سے قرآن مجید نازل ہوا ہے بلکہ وہ اپنی تینوں قسموں کے ذریعہ سے اپنے اغراض اس رسول پرواضح کرتا ہے' اور ان میں سے ہر طریق کی وحی کی اطاعت تمام امت پرفرض ہے' خواہ وہ وحی ہوجو الفاظ اللّٰہی کی قید کے ساتھ آئی ہو' جس کو قرآن کہتے ہیں' یا ربانی مفہوم ومعنی رسول کے الفاظ میں اوا ہوں' جس کو صدیث وسنت کہتے ہیں۔ الغرض خواہ وہ کتاب اللّٰہی کے ذریعہ سے ہو یا حکمت ربانی کے فیض سے ہو۔

قرآن مجیدگی وہ آبتیں جن کے معنی ہے ہیں کہ' ہمارے رسول پرصرف پیغام پہنچانا ہے'' ان کا پی منشانہیں کہ وہ صرف پیغام پہنچانے والا ہے' خوشخبری سنانے والانہیں' ہشیار و بیدار کرنے والانہیں' پیغام الہی کے الفاظ سنانے کے بعدان کی تعلیم دینے والانہیں' آبات الہی کی تبیین وتشریح کرنے والانہیں' رہنمااور ہادی نہیں' نجاستوں سے پاک وصاف کرنے والانہیں' ایسا کہنا قرآن کا انکاراورعقل ونہم کا ماتم ہے۔قرآن میں کئی جگہہے۔

﴿ إِنَّمَا آنُتَ مُنُدِرً ﴾ (ص رعد نازعات)

تو توصرف ڈرسنانے والاہے۔

ایک جگہہ:

﴿ إِنَّمَا أَنا مُنُذِرٌ ﴾ (ص-٥)

میں تو صرف ڈرسنانے والا ہوں۔

کیاان آیوں کامفہوم یہی ہے کہ ڈرسنانے کے سوارسول کا کام بشارت اور خوشخبری سنا نانہیں' اور وہ صرف منذر ہے' مبشرنہیں ۔اصل بیہ ہے کہ اس فتم کی آیتوں۔

﴿ إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (١/١٥)

ہمارے رسول پرصرف پیغام پہنچادینا ہے۔

کامفہوم بینہیں ہے کہ وہ صرف پیغام رساں اور قاصد ہے مبین اور شارح نہیں بلکہ بیہ ہے کہ اس کا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا و بتا ہے زبردی لوگوں کے دلوں میں اس کا پیغام اتار دینا نہیں 'بزورلوگوں کومسلمان بنا دینا نہیں 'جرامنوالینا نہیں اور نہ پیغام پہنچا و بینے کے بعدلوگوں کے کفروا نکاروعدم ایمان کی ذمہ داری اس پر ہے۔قرآن پاک میں جہاں جہاں اس معنی کی آبیتیں آئی ہیں ان کا منشاء یہی اور صرف یہی ہے۔قرآن پاک کی تیرہ مختلف آبیوں میں یہ بات کہی گئی ہے اور ہر جگہ یہی ایک منہوم ہے۔

﴿ وَ قُلُ لِللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِيِّينَ ءَ اَسُلَمُتُمُ ﴿ فَإِنْ اَسُلَمُوْاۤ فَقَدِ اهْتَدَوُا وَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ﴾ بالْعِبَادِ ﴾ (آلعران)

کتاب والوں اور ان پڑھوں سے کہددئے کیاتم نے اسلام قبول کیا 'اگر کیا تو ہدایت پائی' اور اگر منہ پھیرا تو تجھ پر (اے رسول) صرف پیام پہنچا تا ہے' اور اللہ بندوں کود کیھنے والا ہے۔

مفہوم بالکل ظاہر ہے کہاسلام کی ہدایت قبول کرنے میں کوئی زبردی نہیں۔اگرلوگ قبول کریں تو انہوں

نے حق کی راہ پائی اورا گرا ٹکارکریں تورسول کا کا مصرف پیغام پہنچا دینا تھا' وہ اس نے پہنچا دیا۔اس کا فرض ادا ہو چکا' اب خدا جانے اوراس کے بندے جانیں۔

﴿ فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴾ (رعد-٢)

تو تیرافرض صرف پیغام پہنچادینا ہے'اور ہارافرض ان سے حساب لینا ہے۔

اس کی مزید تفصیل سورہ غاشیہ میں ہے۔

﴿ فَلَا كِبُرُ إِنَّمَا آنَتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيِّطِرٍ ٥ إِلَّا مَنُ تَوَلَّى وَكَفَرَ ٥ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْاَ كُبَرَه إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمُ ٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمُ ﴾ (غاثيرا)

تو (اے پیغیبر!) تو نصیحت کر' تو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے' ان پر داروغہ نہیں ۔لیکن جس نے منہ پھیرا اورا نکار کیا' تو غدااس کو بڑی سزادےگا۔ بے شک پھر ہماری ہی طرف لوٹ کرآ نا ہے' اور ہمیں پران کا حساب ہے۔

یہی مفہوم سورۂ شوریٰ میں ہے کہ رسول کا کام صرف سمجھا نا اور تبلیغ کرنا ہے۔ وہ سلطان ، کارفر ما' داروغہ اور فر ما نروا بنا کرنہیں بھیجا گیا کہ لوگوں ہے ہزورا پنی بات منوالے۔

﴿ فَإِنْ أَعُرَضُوا آ فَمَا أَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظاً ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْعُ ﴾ (شورى) تواكروه الكاركرين وجم في تحميران يرتكبهان بناكرنيس بهيجا عيرا كام صرف ببنجادينا بها -

کا فروں نے جب بھی رسولوں کو جھٹلا یا ،انہوں نے یہی کہا کہ جارا کا م پہنچا دینا ہے ماننے نہ ماننے کا تمہیں

اختیارے۔

﴿ قَالُوُ امَا آنُتُمُ إِلَّا يَشَرٌ مِّتُلُنَا وَمَا آنُزَلَ الرَّحُمْنُ مِنُ شَيْءٍ إِنْ آنَتُمُ إِلَّا تَكُذِبُونَ ٥ قَالُوا رَبَّنَا يَعَلَمُ إِنَّا اِلْيَكُمُ لَمُرُسَلُونَ ٥ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (يُمِن ١٥١٥)

کا فروں نے کہاتم تو ہماری ہی طرح آ دمی ہو۔خدانے پھینہیں اتارا 'تم جھوٹ کہتے ہو۔رسولوں نے جواب دیا ہمارا پروردگارخوب جانتاہے کہ ہم بھیج ہوئے ہیں اور ہمارا فرض صرف کھول کر پہنچادیناہے۔

خوداللہ تعالیٰ نے بھی رسولوں کوتسلی دی ہے کہ ان منکروں کے انکار سے دل شکتہ نہ ہوں'ا گلے پیغمبروں کے منکروں نے بھی یہی کیا تھا۔ پیغمبروں کا فرض لوگوں کومنوا نانہیں' بلکہ ان تک ہمارا پیام پہنچا نا ہے۔

﴿ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنُ قَبُلِكُمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ﴾ (علوت ١٨) الرَّمَ جَثْلا وَتُو (كياب) مَ سي بِهلي هي قو مِن جَثْلا چي بين اوررسول پرنبين ليكن كھول كر پنجادينا۔ رسول كا كام پنجادينا ہے باقى علام الغيوب جو جا ہے سوكر ہے۔

﴿ مَا عَلَى الرِّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ﴿ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴾ (مائده) رسول پرنہیں ہے لیکن پنچادینا اور اللہ جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جو چھپاتے ہو۔ بقیدآ بیتی حسب ذیل ہیں جوایک ہی مفہوم کواوا کرتی ہیں۔

﴿ وَاَطِينُهُوا اللّٰهُ وَ اَطِينُهُوا الرَّسُولَ وَاحُذَرُواْ فَإِنُ تَوَلَّيْتُمُ فَاعُلَمُواْ آنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (مائده) اورالله كافرمان اوررسول كى باست ما نواور بجؤاورا گرتم نے منہ پھیرا توجان لوکہ ہمارے دسول پرصرف کھول کر پہنچادینا ہے۔ ﴿ قُلُ اَطِینُعُو اللّٰهَ وَاَطِینُعُوا الرَّسُولَ ﴿ فَاِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُجِلًا وَعَلَیْکُمُ مَّا حُجِلَتُهُ وَإِنْ تَطِینُعُوا اللّٰهَ وَاَطِینُوا الرَّسُولَ ﴿ فَاللّٰهُ الْمُبِینُ ﴾ (نورے) تو مائے قَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِینُ ﴾ (نورے) کو درے کے میکان کہ درے اے پینجی الله کی اطاعت کرواور دسول کی اطاعت کرو کی اطاعت کرو کھراگروہ منہ چھری کا تورسول کروہ ہے جس کا ایک

کہہ دےائے پیغیبر!اللہ کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو' پھراگروہ منہ پھیریں تورسول پروہ ہے جس کا اس پر بوجھ ہے'اورتم پروہ ہے جس کا بوجھتم پر ہے'اگراس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے'اوررسول پڑہیں لیکن کھول کر پہنچادینا۔

﴿ كَذَٰلِكَ يُتِهُمْ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسُلِمُونَ ٥ فَإِنُ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلِغُ الْمُبِينُ ﴾ (محل-١١) اى طرح الله تم پراپنااحسان پوراكرے كا تاكه تم مسلمان ہوجاؤاوراگرانہوں نے مند پھيراتو تجھ پرسوااس كے پچھے نہيں كه كھول كر پنجادے۔

﴿ وَأَطِينُعُوا اللّٰهِ وَأَطِينُعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (تغابن ٢٠) اورخدا كاكهاما نواوررسول كي فرما نبروارى كرورا كرتم نے منه پھيرا تو جمارے رسول پرصرف كھول كر پنچادينا ہے۔ پنجيبركا قول ہے۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدُ آبُلغُتُكُمُ مَا أُرُسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمُ ﴾ (حود)

تواگرتم منہ پھیروتو میں جو پیام دے کرتمہارے پاس بھیجا گیا تھاوہ میں نے تم کو پہنچادیا (بعنی میرافرض ختم ہو چکا)

ان تمام آیوں کا تعلق نبوت کے منکروں سے ہے۔ یہاں پر بینکہ بھی لحاظ کے قابل ہے کہ جولوگ ہنوز نبوت کے منکر ہوں ان سے رسول کا تعلق صرف تبلیغ و قسیحت پند و موعظت اور سمجھانے کا ہے 'لیکن جوخوش قسمت اقر ار نبوت کی سعادت کو حاصل کرلیں' تو پھران کا تعلق رسول سے پھرا تباع و پیروی واطاعت کا ہوجا تا ہے اس کے بعد رسول ان کو تبلیغ بحادت کو حاصل کرلیں' تو پھران کا تعلق رسول سے پھرا تباع و پیروی واطاعت کا ہوجا تا ہے اس کے بعد رسول ان کو تبلیغ بی بھی کرتا ہے ۔ کوئی حکومت دوسر سے ملک کے کسی باشند سے کوز بردی آپنی رعایا نہیں بناتی 'لیکن اگر کوئی شخص از خود اس حکومت کی رعایا بن جائے تو پھراس کو اس کے قانون کی پیروی پر برزور مجبور کیا جائے گا کہ رعایا بننے کے معنی ہی اس کے قانون کے پیروگ بیروگ کے ہیں ۔

# انبياءً كَتَعليم كالمتيازي نتيجه:

دنیا میں جس قدر پیغیر آئے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ لے کر آئے۔ وہی تو حید وہی نبوت وہی عبادت وہی اخلاق وہی جزا وسز ااور عمل کی پرسش۔اس لحاظ ہے انبیاء "کی تعلیم میں کوئی اصولی فرق نہیں اس لئے فر مایا کہ ﴿
مَسْرَعَ لَکُمْ مِسْنَ اللّهِ اُسْنَ مَا وَصَّٰی بِهِ نُوْتَا اللّایه ﴾ لیعن ' خدانے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا' جونوح وغیرہ

دوسرے پیغیبروں کو دیا تھا'اورای کا نام اسلام ہے'' لیکن انبیاء کی تعلیم کا اہم الاصول اورسب سے ضروری جز تو حید ہے اور وہی نبوت کے ساز کااصلی اوراز لی ترانہ ہے۔

ممکن ہے کہ دنیا میں اسلام سے پہلے بہت سے المجھے لوگ گذر ہے ہوں ان کی دعوت بھی مفید ہوان کے اخلاقی وعظ بھی دل پہند ہوں وہ یونان کے حکیم ہوں یا ہند وستان کے اوتار کیکن ان کی تعلیم میں اگر تو حید کی دعوت شامل نہیں تو وہ نبوت کے رتبہ کے قابل نہیں کہ پیغیبرانہ تعلیم کی پیچان ہی تو حید کی دعوت ہے۔ اگر یہ نہیں تو نبوت بھی نہیں فر مایا ﴿ وَمَاۤ اَرۡ سَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ اِلَّا نُوحِیُ اِلَیْهِ آنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ (انہیاء) اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجائیں ان کو یہ دی کی کہ میر سے سواکوئی معبود نہیں میری ہی پرستش کرو۔ ﴿ وَ لَفَدُ بَعَثُنَا فِی کُلِ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَ احْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ﴾ (محل)

اور ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ خدا کی عبادت کرواور بتوں سے پر ہیز کرو۔ سال سر تغلیم

اس ہے معلوم ہوا کہ تعلیمی حیثیت سے نبوت کی شناخت اس سے ہوسکتی ہے۔اسلام سے پہلے جس مدعی نبوت کی تبلیغ کا اہم ترین جزوتو حید نہیں اس کو دعوائے نبوت کا کوئی حق نہیں۔

### نبوت کی غرض وغایت:

انبیاء علیہم السلام کی آمد کی غرض و عایت کوشاعرانہ زبان اور خطیبانہ جوش بیان میں بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے ۔ لیکن یہاں مقصود بیہ ہے کہ ان اغراض کو گنایا جائے جومحمد رسول اللہ وہی کی وہی مبارک کی زبان سے اوا ہوئے ہیں۔اصل دعویٰ وہی ہے جس کومد عی ظاہر کرتا ہوئے کہ گواہ۔

انبیاء کی بعثت کی سب ہے پہلی غرض اس روز الست کے بھولے ہوئے ازلی عہد و پیان بندگی کی یا دو ہائی ہے۔
﴿ وَإِذُ أَخَدَ رَبُّكَ مِنُ بَنِي اَدَمَ مِنُ ظُهُ وُرِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَ اَشُهَدَهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَلَسُتُ
بِرَبِّكُمُ ﴿ قَالُو ا بَلَى شَهِدُنَا آنُ تَقُولُوا يَوُمَ الْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَذَا غَفِلِيُنَ ﴾ (اعراف)
اور جب تیرے رب نے بنی آ دم کی چیھوں ہے ان کی تسلوں ہے عہد لیا اور ان کوخود اپنے او پر آپ گواہ کیا کہ کیا
میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیول نہیں تو ہے ہم نے گواہی دی کہ قیامت کے ون بینہ کہوکہ ہم اس
کو بھول گئے تھے۔

اس لئے ضرور ہوا کہان کوموقع بموقع ان کابیدوعدہ یا دولا یا جائے۔

یجی وجہ ہے کہ رسول کی بعثت کی ایک غرض میہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کا وجود بنی آ دم پر اتمام ججت ہے۔ ممکن ہے کہ آ دم کے فرزند میہ بجاعذر کریں کہ ہم کوکوئی یا دولانے والانہیں آیا تو فر مایا۔

﴿ رُسُلاً مُّبَشِرِيُنَ وَمُنَاذِ رِيُنَ لِنَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ، بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾ (ناء) رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تا کہرسولوں کی آمدے بعدلوگوں کے لئے خدا پرکوئی جت باقی

-412

تذكيركے بعد نبي كا فرض اولين ہدايت اور رہنمائى ہے كہوہ ورحقيقت الله تعالى كى صفت ہادى كےمظہراورمور د

میں اس لئے ایک آیت میں نی اوررسول کے لئے ہادی کالفظ آیا ہے فرمایا

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (رمد)

اور ہرقوم کے لئے ایک راہ دکھانے والا آیا۔

سورهٔ شوریٰ میں فر مایا۔

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُم ﴾ (شوري)

اورتوا ہے پنجبرسیدھی راہ دکھا تا ہے۔

سورۂ انبیاء میں بہت ہے پیغمبروں کے ذکر کے بعد ہے۔

﴿ وَجَعَلُنْهُمُ آئِمَّةً يُّهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (انباء)

اورہم نے ان پینجبروں کوابیا پیشوابتایا 'جو ہمارے حکم ہےراہ دکھاتے تھے۔

ای طرح ان آسانی کتابوں کو جوان کو دی گئے تھیں بار بار ملدی (ہدایت) کہا گیا ہے اور کہیں ان کوضیاءاور نور (روشنی) کے الفاظ سے یا دکیا گیا ہے۔

اس ہدایت اور رہنمائی کا دوسرامفہوم یہ ہے کہ وہ بندگان الہی کو باطل کے اندھیرے سے نکال کرحق کی روشنی میں لاتے ہیں۔انسان جب فاسد خیالات بیہودہ افکار بے سودا عمال کی تاریکیوں میں پھنس کر فطری بصیرت اور روحانی معرفت کے نور ہے محروم ہوجاتے ہیں'انبیاءان اندھوں کے ہاتھ پکڑ کران کوظلمات سے انوار میں لاتے ہیں'ان کوشک کی حگر نیون جہل کی حکمہ علم' باطل کی حکمہ حق اور ظلمت کے بجائے نور عطاء کرتے ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبُدِهِ ايْتِ بَيِّنْتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّوْرِ ﴾ (مديد) وي الله جوائي بنده يركها آيتي اتارتائ تاكدوه تم كوتاريكيون عنور من لائد

اس دنیا کی نجات صرف اعتدال میں ہے۔ جب بھی مزاج انسانی کی طرح اس کے ان عناصر میں جن ہے اس کی ترکیب ہوئی ہے افراط و تفریط پیدا ہوگی روئے زمین پر فسادرونما ہوگا۔ انسانی جماعتوں اور قوموں میں بھی بیر آزو جب اعتدال کے معیار پر پوری نہ ہوگی بھی دونوں بلج برابر نہ ہوں گے۔ آسان سے زمین تک ایک ایک ذرہ اعتدال کی ترازومیں تلا ہوا ہے۔ کیمٹری اور علم الافلاک کا واقف کا راس تر از وکواپی آ تکھوں سے دیکھتا ہے اور جرت کرتا ہے کہ کہیں آزومیں تلا ہوا ہے۔ کیمٹری اور علم الافلاک کا واقف کا راس تر از وکواپی آ تکھوں سے دیکھتا ہے اور جرت کرتا ہے کہ کہیں ایک ذرہ کی کی بیشی نہیں ہے۔ جس طرح اس مادی دنیا میں بیچرت آئیز تو از ن ہے ٹھیک اس طرح روحانی اور اخلاق دنیا میں بھی اس تو از ان کی ضرورت ہے۔ عقائد ہوں کہ عبادات اخلاق ہوں کہ معاملات اس تو از ان کا نام حق اور عدل ہے فر مایا گذشہ الوز دُن بِالْقِسُطِ وَ لَا تُخْسِرُو اللّٰمِیْزَانَ ﴾ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَ ضَعَ الْمِیْزَانَ ٥ اَلَّا تَطُعُوا فِی الْمِیْزَانِ ٥ وَ اَقِیْمُوا الْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ ﴾ تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ ﴾

اورآ سان کواد نچا کیااورتراز ورکھی' کہاس تراز و میں کمی بیشی نہ کر وُاورتو ل کوٹھیک رکھوُاورتراڑ وکو گھٹا وُنہیں ۔

یہ توازن اور برابر تول جو ہے ارادہ اور ہے اختیار دنیا کے ذرہ ذرہ اور اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام میں خالق فطرت کے اندازہ اور تقدیر سے قائم ہے بہی توازن اور برابر کی تول رسولوں کے ذریعہ آئی ہوئی میزانِ شریعت کے مطابق ذی ارادہ اور خود اختیار انسانوں کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک جنبش میں ہونی چاہئے۔ بے ارادہ دنیا کی میزان کا نام قانون شریعت ہے۔ بے ارادہ دنیا کا نظام عدل ای خدائی میزان کا نام قانون شریعت ہے۔ بے ارادہ دنیا کا نظام عدل ای خدائی میزان فطرت سے چل رہا ہے۔ اگر اس میزان میں ایک ذرہ بھی کی بیشی ہوجائے 'تو عالم کا نظام درہم برہم ہوجائے۔ ای طرح انسانی دنیا کی سکینت 'طمانیت' اور امن وامان کا نظام اس میزان شریعت کے ذریعہ قائم ہوسکتا ہے' اگرید نہ ہوتو اس کے نظام کا درہم برہم ہونا بھی لازمی ہے'فر مایا:

﴿ لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَةِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ﴾ (عديد) بم نے بے جہدا ہے پیمبروں کو کھلی دلیلیں وے کر بھیجا 'اوران کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں۔

ا نبیا ؓ کی بعثت کی بیغرض و غایت کہلوگ شریعت کی میزان کےمطابق عدل اورتوازن کو قائم رکھیں'اس موجود ہ دنیا ہی کے نظام کی امن وسلامتی کے لئے ہے۔ آج یورپ کے اتحاد کی گونج نے دنیا کے گوشہ گوشہ کو پرشور بنادیا ہے آج ر سولوں کی اہمیت اور ان کی تعلیمات کی ضرورت پر شکوک وشبہات کی ژالہ باری ہور ہی ہے کیکن وہمی وخیالی مباحث ہے قطع نظر کر کے مملی حیثیت ہے دنیا کی ایک ایک الک اقلیم اور ایک ایک آبادی کا جائز ہ لؤ آج جہاں کہیں بھی سچائی کی کوئی روشنی اور حقیقت کی کوئی کرن چیکتی ہے'وہ ای مطلع خورشید ہے چھن کرنگلی ہے۔کوئی دین دار ہو یا ملحد' خوش عقیدہ ہویا بےعقیدہ' یونان کا حکیم ہو یا افریقه کا جامل' پورپ کا متهدن ہو یا صحاریٰ کا دحشیٰ رومی ہو یا زنگی' عیسوی ہو یا موسوی' بت پرست ہو یا موحدُ مجوی ہو یا ہندؤ مسلم ہو یاغیرمسلمُ شہری ہو یا دیہاتی 'ہالیہ کی چوٹی پر آباد ہو یا زمین کی گہرائی میں' کہیں بھی ہو' کوئی بھی ہؤاگر وہ اللہ کے نام کی عظمت ہے واقف ہے اور نیکی اور بدی کی تمیز ہے آشنا ہے تو وہ خدائی رسولوں اور ربانی پنجبروں کےعلاوہ کس معلم کی کوششوں کاممنون ہے؟ آج جہاں بھی عدل ومیزان کا وجود ہے' وہ کسی یونانی حکیم یا پورپین فلاسفر کی تعلیم وتصنیف وتقریر وخطبه کا اثر نہیں ہے بلکہ طبقہ انبیاء ہی کے بے واسطہ یا بواسطہ تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں کیے ہی بدترین مبلغ سہی مگرنیکی عدل احسان ، ہمدردی نیکوکاری حسن خلق کی تعلیم ، تبلیغ اور دعوت ان ہی کی زبانوں ہے ہور ہی ہے۔ جورسولوں کے پیرواور پنجمبروں کے تابع ہیں، جوعقیدہ کے ملحد ہیں ان کوبھی نیکو کاری ان ہی پغیبروں کے نادانستہ فیضان تعلیم کا نتیجہ ہے۔اس بنا پر جولوگ ذہنی طور پر پیغیبروں کے منکر ہیں' وہ بھی عملی طور سےان کی تعلیم کے مقراور معترف ہیں ای لئے انبیاء " کا وجود تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر ظاہر ہوا ہے۔قرآن نے آسانی کتابوں کو بار باررحمة وهدی رحمت اور رہنمائی کی غرض ہے بھیجنے کا جواعلان کیا ہے وہ تمام تر اسی غرض و غایت کی تشریح ہے ای لئے خاتم نبوت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات والاصفات تمام عالم کے لئے رحمت بن کرآئی ورمایا:

> ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (انبياء) اورجم نے تجھ کو (اے محمد!) تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

> > نائيدونفرت:

ا نبیاء علیهم السلام جومقصد لے کرآتے ہیں' خواہ کسی قدر مشکلات پیش آئیں' کتنی ہی رکاوٹیں ہوں' کتنی ہی

تکلیفوں اور زحمتوں کا سامنا ہو' بالآخر وہ مقصد کا میاب ہی ہوتا ہے۔ پیغیبروں کی سیرت اور ان کی دعوت کی تاریخ خوداس دعویٰ پر گواہ صادق ہے۔قرآن نے کہا:

﴿ وَلَـقَـدُ سَبَـقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا الْمُرُسَلِينَ ٥ إِنَّهُـمُ لَهُمُ الْمَنُصُورُونَ ٥ وَ إِنَّ جُنُدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الشَّفْت)

اور ہماری بات اپنے رسول بندوں کے لئے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ یقیناً انہیں کی مدد ہوتی ہے اور ہمارالشکر ہی غالب ہوتا ہے۔

نصرف اس ونياميں بلكه حشر كون بحى انہيں كواوران ك ذريعه الله ايمان كوكاميا بي ہوگى۔ ﴿ إِنَّا لَنَنْ صُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيُنَ امَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوُمَ يَقُومُ الْاَشُهَادُه يَـوُمَ لَا يَنُفَعُ الظّلِمِيُنَ مَعُذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعُنَةُ وَلَهُمُ سُوّءُ الدَّارِ ﴾ (مؤسَده ٥٢،٥)

اور بے شبہ ہم اپنے رسولوں کی اورا بمان والوں کی مد داس د نیا میں کرتے ہیں'اوراس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گئے جس دن گنبگاروں کوان کے بہانے کام نہ دیں گے۔ان پر پیٹکار ہوگی اوران کے لئے برا گھر ہوگا۔

پیغیبروں پرایسے بھی بخت وفت آتے ہیں جبان کواپن توم کے قبول ہدایت کی طرف سے پوری مایوی ہو جاتی ہے اور امید کی روشنی کسی طرف سے دکھائی نہیں دین اور عذاب میں دیر ہونے کے سبب سے ان کے منکر یہ بجھنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب کی دھمکی جھوٹ دی گئی تو دفعتہ امید کا دروازہ کھاتا ہے اور خدا کی تائید ونصرت کے پر سے اس طرح آتے دکھائی دیتے ہیں کہ صالح لوگوں کے دل قبول کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور معاندوں پر کسی نہ کی طرح عذاب آ کر ان کا استیصال ہو جاتا ہے فرمایا۔

﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيُفسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوُ آ أَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُوُا جَآءَ هُمُ نَصُرُنَا ﴾ (يوسف) يہاں تک كدجب پيغبروں كو (اپن قوم كے ايمان سے) مايوى ہونے لكى اوران كے منكروں كويد خيال ہونے لگا كہ ان ہے جھوٹ كہا گيا تو ہمارى مدرآ گئى۔

الله تعالیٰ کی اس تائیدونصرت وحفاظت وعوت کابیدیقین ان کوہوتا ہے کہوہ ہرمشکل کواس راہ میں جھیل لیتے ہیں' اورا پے سروں کوہ تھیلیوں پر لئے بھرتے ہیں۔ مخالفوں کی فوج ولشکر' تیخ وخجر اورخوف وخطر کے باوجودا پی وعوت و تبلیغ کے فریضہ سے بازنہیں آتے' اور کسی دام پر بھی مخالفوں سے سلح پر آ مادہ نہیں ہوتے منکروں کوشروع شروع میں ان کی ظاہری بے چارگی اور تنہائی کود کیے کران کی ناکا می کا گمان ہوتا ہے'لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سونظن کی تر دیدکر کے فرما تا ہے:

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَةً ﴾ (ابراتيم)

سوتو مت خیال کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔

ازل کے دن ہی بیرقانون بن چکاہے کہ سچائی کے ان پکارنے والوں ہی کی آخر جیت ہوگی۔

خاتمہ: اس تفصیل اورتشریح ہے مقصود ناظرین کونبوت کے اصلی کمالات کا ایک جلوہ دکھا ناتھا۔

يرتالني

آ مجینه راز گوہر را شناس جزومے کہ گوہرے آری بدست آ مجينه شدسيه چون پرزاغ فكفي اندربن حاه زمند نروبال دارد بخورشيد بلند نردبانش ی برد تاچند ارش پس بخاک افتد محول گشة سرش رشتہ افگندہ سوئے خاکیاں رشته جال رابدین رشته بتاب پس برآ تابارگاه آفتاب فلتفى ازخاك بروازت دبد

فلفى را از پيمبر و اشناس آ مجینه را نه پنداری بدست چول گهرآ مد بدستت شب چراغ وال پیمبر خود زبام آسال زآ سان پیفیبر آوازت دبد

این ز دورت رہنما پیسوئے جال وال بخواندخو د تراز کوئے جاں کے



## شب ظلمت

## بیغمبراسلام کی بعثت کے وقت دنیا کی مذہبی اور اخلاقی حالت

اگریہ بچ ہے کہ دنیا کی ہرشے اپنی ضد سے پیچانی جاتی ہے بارش کی خنگی سخت امس کے بعد ہی زیادہ خوشگوار معلوم ہوتی ہے روشنی کی پوری قدرشب تار بنی میں ہوتی ہے اور فضا جس قدر تاریک ہو بکل کی چیک اتن ہی زیادہ درخشاں نظر آتی ہے تو اس میں شبہبیں کہ ہراصلاحی تحریک وقعت اور عظمت کے جانچنے میں یہ لحاظ رکھنا جا ہے کہ دنیا اس وقت کتنی گراہی میں مبتلا اور اصلاح کی مختاج تھی اور ایسی اصلاح کی مختاج تھی جس کے لئے پیغیبر الزردست و بازوکی حاجت تھی اور وہ بھی ایک ایسی مختلق خود خدایہ فرما ہے ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ لَا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيَدِيهِم ﴾ ( فَحَ

جوتیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں'وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں'اوران کے ہاتھوں کےاوپر خدا کا ہاتھ ہے۔

اسلام یا محمد رسول اللہ وہ گئا کے پیغام اور تعلیم کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ و نیا کی ایک عظیم الثان روحانی و
اخلاقی معاشرتی دعوت تھی اس بناء پر ہمیں ہید کھنا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت و نیا کی کیا حالت تھی ؟اس وقت کی و نیا کے
متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا کر وَ ارضی تھا جس پر آفاب نہیں چمکنا تھا تو بالکل بچے ہوگا، تمام دنیا ہیں سچے اور سیح
عقیدہ کا کہیں وجود نہ تھا، تو حید کی روشن سے دنیا کا ذرہ ذرہ محروم تھا، مصروبوتان وروم میں سورج ، چا نداور مختلف سیاروں اور
ستاروں کی خدائی تھی انہیں کے معبد تھے اور انہیں کے ناموں پر بے گناہ انسانوں اور جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جاتی
تھیں ، ہرجگہ پھرکی مورتوں اور مٹی کی صورتوں اور سونے جاندی اور جواہرات کے بتوں کی بوجا کی جاتی تھی۔

اس وقت کی دنیا میں اخلاق کے تین معلم سے رواتی عیسائی اور پودھ مت کے پیرو اور بیتیوں کے تینوں تجو رہا نہا نہا اور ایک تخت رہا نہت اور جوگ پن میں جتلا ہوکر اس طرح عضو معطل ہو گئے سے کہ دنیا کا دست ترتی شل ہوکر رہ گیا تھا اور ایسی تخت سنگدلا نہ ریاضتوں کو نیکی اور عبادت کا متر اوف مجھ رکھا تھا کہ آج آگی تفصیلات سننے ہی ہی رو تگئے کھڑے ہوتے ہیں۔

یہ بچ ہے کہ مین کے اس سے بھی پیشتر ہواہت و نجات کی ایک شع جلائی تھی لیکن ندت ہوئی و نیا اس سبق کو بھلا چکی میں سیجی بیٹے ہوئی کہ زرد شت نے روحانیت کی آئد ہی میں سیج جاغ طور بھی جل کرگل ہوگیا تھا اور پھر یہ بھی بچ ہے کہ مدت مدید ہوئی کہ زرد شت نے روحانیت کی آگے۔ ساگائی تھی لیکن بیشتر ہواہت و نجات کی ایک شع جائی تھی لیکن فتوں اور ہنگا موں کی آئد ہی میں سیج جائی تھی اور ہوئی ہو ان نے اس کا کی تھی ہوں ہو ہوں کی تعینوں سے سرد ہو چکا تھا ، یہ بھی بچ ہے کہ اس سے بھی پہلے پودھ نے آریہ ورت کے لیکن بیشتر میں روح کا دارالامن ڈھونڈ ٹکالا تھا گر حوادث کے طوفان نے ان پہاڑوں کو بے نام ونشان صحرا اور پہلے دور کی کہ میں ہوگیا ہو ہو مورس کے تھی اس کے بھی بیا ہوگی تھی ہوتی کی اس انہائی کی ملکوتی طاقت جذبات خبیشہ کے دیوتا کے سامنے پامل ہو بھی تھی عمل و طمع اور کشت وخون کی گرم بازاری تھی تھی انسانی کی ملکوتی طاقت جذبات خبیشہ کے دیوتا کے سامنے پامل ہو بھی تھی عمل و در تھی تھی تو حیداور ضدا پر تی کا نور دیوتاؤں نے اور پا کبازی و پارسائی کے عطر معنم کی خوشبوانسان کے جامد خاکی ہوئے تھی تو حیداور ضدا پر تی کا نور دیوتاؤں نا

دیویوں ستاروں شہیدوں ولیوں اور جسموں کی پرستش کی عالم گیرتار کی میں جھپ گیا تھا، غرض دنیا کے حالات ہرطرح سے اس ضرورت کے متقاضی سے کہ کوئی عالم کا مصلح 'اخلاق کا معلم' حق کا دائی 'بی نوع انسانی کا نجات دہندہ آخری بار وجود میں آئے اور انسانیت کے شیرازہ میں جوعرصہ دراز سے پراگندہ ومنتشر ہور ہاتھا، پھرنظم وانتظام پیدا کردے اور روحانیت وخدا پرس کے خزال رسیدہ باغ کواز سرنو پر بہار بلکہ سدا بہاراور دنیا کے ظلمت کدہ کو پھر مطلع انوار بنادے۔ یہاس عہد کی دنیا کی حالت کا ایک اجمالی خاکہ تھا، تفصیل کے لئے جمیں مختلف قو موں اور ان کے خرہوں میں سے ایک ایک قوم اور اس کے خرہب کی تاریخ نظر کرنی جا ہے۔

## ظہوراسلام کے وقت دنیا کی تدنی اور مذہبی حالت کیاتھی؟:

محدرسول الله والمحافی بعثت کے وقت مصر بینان کلد انیا اسیر یا اور بابل کی عظمت افسانہ پارینہ بن چکی تھی خود عرب ومضافات عرب میں جونا مور حکومتیں بھی تھیں مثلاً ناجی محیر کی سبائی وغیرہ مدت گزری کدان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔

اس موقع پر صرف بید و کھنا مقصود ہے کہ صبح سعادت کے طلوع کے وقت کون کون کی قومیں و نیا پر حکمر ان تھیں اور ان کی نہ ہی واخلاقی حالت کے سنجا لنے کی کہاں تک استطاعت اور ان کی نہ ہی واخلاقی حالت کیا تھی اور دنیا کے ندا ہب اس وقت کی روحانی حالت کے سنجا لنے کی کہاں تک استطاعت رکھتے تھے اس وقت روئے زمین کی اہم طاقتیں دوئی تھیں فارس اور روم فارس کا ند ہب مجوسیت تھا جس کا دائرہ عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک محیط تھا اور روم کا نہ ہب عیسوی تھا جو پورپ ایشیا اور افریقہ کے تینوں براعظموں کو گھیرے لے کر ہندوستان کی سرحد تک محیط تھا اور روم کا نہ ہب عیسوی تھا جو پورپ ایشیا اور افریقہ کے تینوں براعظموں کو گھیرے تھا 'لیکن نہ ہی حیثیت سے دواور تو میں بھی ذکر کے قابل ہیں جن میں سے ہرایک کوا پی اپنی جگد قدا مت کا دعویٰ ہے اور وہ یہوداور ہندو ہیں۔

### مجوس فارس:

سيرت النبي

عرب کی پہلی ہمسامیہ سلطنت فارس تھی 'جس کے تدن کا ستارہ ایک زمانہ میں اوج کمال پرتھا' مگرعہد بعثت سے فریز ہوں پہلے سے ساسانی شان وشوکت اور کیانی جاہ وجلال مشخ مشخ سامیہ سارہ گیا تھا' مسلسل بغاوتوں' سفا کانہ خونریزیوں اور سیاسی بدامنیوں نے اس کو تہ و بالا کر دیا تھا بادشاہوں کے ظلم ستم اور امراء کی عیاشیوں اور خود غرضیوں نے صداقت' اخلاق اور ہرتم کے اخلاقی جو ہرکوجس کے خمیر سے قوم کی زندگی کی تغییر ہوتی ہے' فنا کر دیا تھا۔

ایران میں بابل کے اثر ہے ستارہ پرتی بہت عام تھی ای کا اثر ہے کہ فاری لٹریچر میں افلاک اورستاروں کی کارفر مائی آج تک نمایاں ہے زردشت نے اس تاریکی میں اپنی آگ روشن کی اورنور وظلمت یا خیروشر کے دوخالق برزواں واہرمن اس کے دوخدا اور آگ اس کی مبحود بنی اسلام ہے کچھ صدیاں پیشتر مانی نے مسجیت اور مجوسیت کی آمیزش سے فرہب کا ایک نیامرقع تیار کیا تھا جس میں نوروظلمت کے فلسفہ کا ایک ایسا گور کھ دھندا بنایا تھا جس سے اخیرا خیر تک اس قوم کو لکنا کے نصیب نہ ہوا۔ اس کی تعلیم بیتھی کہ دنیا ہے گوشہ گیری کر کے اس کو ویران و برباد اور ترک از دواج ہے نسل انسانی

کو منقطع کردیا جائے تا کہ بدی کا خاتمہ ہوجائے ۔ اخلاقی حیثیت ہے تحریات کا وجود ہمیشدان کے ہاں مختلف فیدر ہاباپ کا بین کو اور بھائی کا بہن کوا پنی زوجیت میں لینا' وہاں کوئی غیر معمولی بات نہتی ہے بین کر کس قدر جیرت ہوگی کہ ہیز دگروٹانی جو پانچویں صدی عیسوی کے اوسط میں وہاں کا باوشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی ہے اپنا عقد کیاا ورپھراس کوئل کرڈ الاعور توں کو اس قوم اور اس ندہب میں جو حیثیت حاصل تھی' وہ ان افسانوں اور مقولوں سے ظاہر ہے' جو ایرانی ادبیات کا اب بھی جز ہیں' اور جوشا ہنا مہے اور اق میں اب بھی ہر خص کونظر آسکتی ہے' عور توں کی بے وفائی بدا خلاقی اور ان پر عدم اعتاد پر انے ایرانی تعدن کا سب سے بڑا جزوتھا۔

سلاطین اورامراء درجہ بدرجہ رعایا کے خدااور دیوتا تھے جن کو سجدے کئے جاتے تھے سے ان کی الوہیت کے گیت گائے جاتے تھے ان کی الوہیت کے گیت گائے جاتے تھے 'ان کی جرات نہیں کرسکتا تھا'ان کے خلاف کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کرسکتا تھا'ان کے جرائم پران کوسر انہیں دی جاسکتی تھی اور رعایاان کے مظالم کے سامنے دم نہیں مارسکتی تھی۔

ملک کا بڑا حصہ رومی عیسائیوں کی دائمی جنگ ہے پریشان حال تھا' اور گرجاؤں اور آتش کدوں کی باہمی آویزش کا غیر مختم سلسلہ قائم تھا، جب رومی فاتح ہوتے تو آتش خانے ٹوٹ کرکلیسے بن جاتے اور جب ایرانی غالب آتے تو کلیسے ٹوٹ کرآ فقاب دیوتا کے معبداور آتش خانے تعمیر ہوجاتے' یہودیوں پر جومظالم تو ڑے جاتے تھے، اس کا ایک مختصر سانقشہ تو راق کے قصہ البر میں نظر آتا ہے اور بعد کومفتوح عیسائیوں پر وہ جس جس طرح ظلم کرتے تھے' اس کی تفصیل گہن کے اور اق میں منتشر طور پر ملے گی۔

بعثت سے پہلے جہانبانی کا قرع قبادا وّل بن فیروز کے نام پڑا ہیرونی حملوں اور اندرونی بدنظمیوں کا سلسلہ روز بردھتا گیا آخر رعایا نے قباد کو قید کردیا ہے قباد نے قید خانہ سے بھا گرتا تاریوں کے پاس پناہ کی اوران کی اعانت سے دوبارہ تاج حاصل کیا کین ملک پراس سے بھی زیادہ مصیبت بینازل ہوئی کہ اس عہد میں مزدک نام ایک محض پیدا ہوا 'جواس امرکی تعلیم دیتا تھا کہ دولت اور عورت کسی خاص محض کی ملیت نہیں بلکہ ان کو تمام جماعت میں مشترک ہونا چاہئے 'چنا نچدا کیک محض کی بیوی مزدک کے عقا کدکی رو سے ہم محض کے ساتھ ہم بستر ہو کتی تھی عیش پرست اور ہوں ران امراء اور عوام دونوں نے اس کو خوشی خوشی قبول کرلیا ہے اس ند ہب نے بہت جلد شاہی سابیہ میں ترقی حاصل کی اور خود قباد نے اس دین کی ترویج اورا شاعت میں نمایاں حصہ لیا 'قوم کی اخلاقی حالت پراس تعلیم کا جواثر پڑسکتا تھا 'وہ ظاہر ہے ۔ نتیجہ نے اس دین کی ترویج اورا شاعت میں زانی کے نشر میں سرشار ہوگیا۔

ل تاریخ عز را خبارالفرس معالبی مطبوعه پیرس ۵۰۲

ع ایسناً صفحه ۲۵ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عمر " نے اپنے زمانہ میں حکم دیا کہ مجوسیوں کواس فعل شنیج سے بازر کھا جائے ( کتاب الخراج والامارة والفئی جلد دوم ص۲۶)

س مورخول كى تاريخ عالم ج من ٨

سم غرراخبارالفرس تعالبي ص٠٠٥ پيرس

انسائیگوپڈیابرٹانیکاطبع یازدهم جلدائ ۲۲۳

سيرت الذي معد چيارم

۱۳۵ میں قباد کی جگہ نوشیروال نے لی ایرانیوں میں اس کی عدل پروری اب تک مشہور ہے گراس کو یہ مبارک لقب این عدل پروری اب تک مشہور ہے گراس کو یہ مبارک لقب اپنے عزیز وں اور افسر وں اور ہزاروں ہے گنا ہوں کے قبل کی بدولت ملا مزد کی فتنہ کواس نے تکوار کے زور ہے دبانا اور کیش زردشتی کو دوبارہ فروغ دینا جا ہا گرخوداس کا بیٹا نوشز اد تنگیث پرستی کی طرف مائل تھا اس کی پاواش میں قید ہوااور قید ہے اگر کرایک عیسائی فوج لے کرزردشتیوں سے صف آراء ہوااور مارا گیا۔ ا

۵۵۹ میں نوشیرواں نے وفات پائی اورا بران کا تخت ہر مزچہارم کے حصہ میں آیا 'اغیار کی وست اندازیوں کے ساتھ اندرونی بذخمی اور باہمی خانہ جنگی' بادشاہوں کی تغافل شعاری اورامراء کی عیش پرتی اورعوام کے اخلاقی انحطاط میں برابر ترقی ہوتی گئ بیہاں تک کہ ۲۳۳ء میں مجاہدین اسلام کی فتح مندی کے طوفانی صرصر کے سامنے ملک فارس کی بیہ شماتی ہوئی شمع ہمیشہ کے لئے بچھگئی۔

او پر کے بیانات سے معلوم ہوگا کہ ایران کی سرز مین نغہ تو حید ہے بھی گوش آشانہیں ہوئی' اخلاق کے متعدد ابواب ہیں جوان کے آئین میں بھی داخل نہیں ہوئے' یزداں واہر من نور وظلمت اور خیروشر کی بھول بھیوں نے ان کو ہمیشہ سرگرداں رکھا' حکومت اور شاہی کے متعلق ان کا تخیل خدائی کا ہم رتبہ تھا' اسلام وفارس کی جنگ میں مغیرہ بن شعبہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر جب سپہ سالارایران کی بارگاہ میں گئے اور آزادی کے ساتھ جا کراس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایرانی امیروں کواس میں اپنے تا ئب السلطنت کی تو بین نظر آئی اوران مغیرہ کوسا منے سے ذلت کے ساتھ اٹھا ویا' انہوں نے جواب میں کہا ہم'' عربوں کا یہ دستور نہیں کہا یک خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے اس کے سامنے غلامی اور بندگی کریں ۔' میلی نے جواب میں کہا ہم'' عربوں کا یہ دستور نہیں کہا گئے یہ خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے اس کے سامنے غلامی اور بندگی کریں ۔' میلی آئی تھارہ دوز پر وز پر ہتا ہی گیا ہیں انجو بی واضح ہوتا ہے کہ فارس کے دوحانی آئی کہ کہ میں اب زندگی کی کوئی چرکاری باتی خواہ میں دور پر وز پر ہتا ہی گیا ہیں ان ورطلوع ہوا تو اس کے شیوع کے لئے کوئی دوسرا پردہ بھی میں صائل نہ ہوا' سرجان میں بین کہ جب اسلام کا نورطلوع ہوا تو اس کے شیوع کے لئے کوئی دوسرا پردہ بھی میں صائل نہ ہوا' سرجان میں کہ کا تھب دلوا تا ہے' فتح فارس کے متعلق حسب عسا کر اسلامی کوان کی زبان ہے'' قزا قانِ عرب'' کا لقب دلوا تا ہے' فتح فارس کے متعلق حسب میں کر اسلامی کوان کی زبان ہے'' قزا قانِ عرب'' کا لقب دلوا تا ہے' فتح فارس کے متعلق حسب خانی کا میں کا میں کا تو برا ہوں کی دیاں کے دیاں کے دیاں کے دیے ہیں ۔

یز دجرد ثالث کا عبد حکومت اس لئے یادگار ہے کہ ای زمانہ میں فارس کی قدیم شہنشاہی کا تختہ برہنین ''سوسار خوارول'' کے ایک دستہ نے الٹ دیا کہ ای تحقیر آ میز لقب کے ساتھ عرب قبائل کے بیم خرور ہمائے ان کا ذکر کرتے ہے خوارول'' کے ایک دستہ نے الٹ دیا کہ ای تحقیر آ میز لقب کے ساتھ عرب قبائل کے بیم خرور ہمائے ان کا ذکر کرتے ہے اس انقلاب عظیم کی علت کوئی معمولی سبب نہیں ہوسکتا (مسلمان) فاری مورخین کچھ تو اپنے حب وطمن اور پچھا بی وہم پری کی بناء پراس واقعہ کو ایک معجز وعظیم خیال کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے خدانے محمد کی صدافت کو ظاہر کردیا تھا لیکن جولوگ دنیاوی حیثیت ہے اس واقعہ پرغور کرتے ہیں انہیں فور انظر آ جاتا ہے کہ فارس کی الیم سلطنت جوعیش پرستی کے ہاتھوں لاغرونجی ہو جس میں اندرونی مناقشات کے باعث بدنظمیاں پھیلی ہوئی ہوں جو ہیرونی محاربات سے پکسر ختہ و انواں ہواور جوا بی کبری اور نقابت سے قصر زوال کی جانب خمیدہ پشت ہو اس کے لئے پر جوش' ' قزا قان عرب''

1

عزرااخبارالفری تعالبی ص ۵۹۸ پیرس\_

تاریخ طبری واقعات سماچ سنجیم ۲۲۷مطیع بریل۔

(129)

کی مدا فعت کرناسخت دشوارتھا کے

مگرسوال بیہ ہے کہ پاک نراوساسانیوں کی محققی و ناتوانی اور نقاہت و کمزوری قزا قان عرب ہی کی ترقی کی تمہید
کیوں بنی؟ کیا نہتے عربوں کے پاس اس سے زیادہ سامان جنگ اور سپاہی سے جوعراق وایران کے اخیر معرکوں میں بھی
ایرانی عربوں کے مقابلہ میں لاتے رہے؟ واقعہ بیہ ہے کہ ذرتشت کی آگ میں اب گرئی نہیں باقی رہی تھی نوروظلمت خیرو
شرنی و بدی کے فلسفہ نے ایران کی ہرتم کی عملی طاقت فنا کردی تھی ''یزدال اور اہر من' کی دوعملی حکومت نے روحانی امن
وامان کی سلطنت برباد کردی تھی نہیں ہوتھ کے بڑے فلسفیانہ نہ بہی فرقہ پیدا ہوگئے تھے جن میں سب سے اہم مانوی
فرقہ تھا 'جوعیسائیت اور جوسیت کا مجمون مرکب تھا 'آخر میں مزد کی فرقہ کی بہیا نہ تعلیم نے ایران کی اخلاقی روح کو اور بھی
موت کے قریب کردیا کے نوشیروال نے تلوار کی نوک سے اس فتہ کو دبایا اور اس کے صلہ میں'' بادشاہ عادل و دادگر'' کا
خطاب پایا تا ہم ایران کی روحانی زندگی ان خون کے چھیٹٹوں کے بعد بھی ای طرح تشنہ لب رہی جس طرح پہلے تھی اور
منتظرتھی کہ دنیا کے خشک صحوائے عرب سے چشمہ اہل کرادھرآئے تو وہ اپنی بیاس بجھائے۔

## عيسائي رُوم:

آ غازاسلام کے وقت جس قدرایران کی جسمانی وروحانی شہنشاہی کے اوراق منتشر و پراگندہ سے روم کی قبا کے سلطنت اس سے پچھ کم کرم خوردہ نہ تھی حالاتکہ بیودی رومۃ الکبری ہے جو بونان کے زوال کے بعدد نیا کی سب سے بردی سلطنت بچی جاتی تھی، اور جس کے ایک تا جدار جولیس سیزر کا نام بمیشہ کے لئے قیصر کی صورت بیس بادشاہ وشہنشاہ کا مرادف بن گیا۔ حضرت علیٰی علیہ الصلوۃ والسلام ای سلطنت بیل مبعوث ہوکرد نیا کوامن وسلامتی کا پیام سنا کر رخصت ہوئے ان کے رفع وصعود کے بعد بی ان کے شاگردوں بیل فرقہ آرائیاں شروع ہوئیں اور بالآخر پال نے جوایک نو بسیائی یہودی تھا اس طرح عیسائی یہودی تھا اس طرح عیسائی یہودی تھا اس طرح عیسائیوں پرغلبہ پایا کہ اس کے بدعات کی خاک بیل اصل عیسویت بھیشہ کے لئے وٰی ہوگئی سیائی یہودی تھا اس طرح عیسائی مشرکا نہ عقیدہ اس بیل داخل ہوگیا اور توراۃ جس کا کوئی نقطہ خود حضر سے بیٹی مناگردی کے مدعی (پال) کے ہاتھوں بمیشہ کے لئے لعنت کے قرار پائی ہوسیائی میں روی سلطنت کے مشرقی و معدے تا جدار مطلطین اعظم نے عیسائی نہ بہب اختیار کیا اور وفتہ رفتہ پوری روی کومت میں یہ نہ بہب بھیل گیا ، مگر در حقیقت اس مشرقی تا جدار روم کے اس قبول نہ بہ کا جذبہ اخلاص وصداقت سے خوشتہ ہوتا کی نہ کی باتھا تی او بہت میں ہرنیا ملک جوشتہ ہوتا کی نہ کی تام اور رسم سے اس نہ بہب بیٹے اور روح القدس کی شرق تو حصول نے زیادہ سیاست اور سلطنت کی میں نام اور رسم سے اس نہ بہب بیل شامل ہو جاتا تھا تخت سلطنت کے غیر متوقع حصول نے نہ بی شامل ہو جاتا تھا تخت سلطنت کے غیر متوقع حصول نے نہ بی شامل ہو جاتا تھا تخت سلطنت کے غیر متوقع حصول نے نہ بی شامل ہو جاتا تھا تخت سلطنت کے غیر متوقع حصول نے نہ بی شام کو خواب و کھنا شروع کردیا اس کے لئے عقا کہ کی خواب د کھنا تھا کہ کو اس دو کھنا اس کے لئے عقا کہ کی کھنا کہ کو اس کو کا کہ اس کے لئے عقا کہ کی کا کہ ساروں بیں یہ حصلہ بیدا کردیا کہ کھنے کہ کی شہنائی کا خواب و کھنا شروع کردیا اس کے لئے عقا کہ کی کو کا کہ ساروں بیں یہ حصلہ بیدا کو کھنے کے کھنا کہ کی کے مقا کہ کی کے کہ کی شہنائی کا خواب و کھنا شروع کردیا اس کے لئے مقا کہ کی کے متو کہ کے متو کو کے کا سیاست کی کھنے کے کھنا کہ کی کو کھنائی کی کو کو کو کو کو کو کی کی کو کی کی کو کہ کو کھنے کی کو کی کو کھنا کہ کی کو کی کو کی کو کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھنے کو کو کو کی

- ا ملكم صاحب كى تاريخ ايران جلداول صفية ١٣١٠\_
- ع تفصیل کے لئے فہرست ابن ندیم دیکموسفیہ ۲۳۲۲مصر۔
  - ٣ الجيل متى ٥ \_ ١١ \_ ١٨ \_
- سے سیمضا مین عیسائیوں کی انجیل کے حصد اعمال اور خطوط میں جا بجا بتقریح مذکور ہیں۔

وہ لڑائیاں کھڑی کی گئیں کہ شاہانہ سامید میں بیٹھ کر کونسلوں نے خدا کے دین کا خاکہ تیار کیا' اتحاد اور اجتماع کی ہرنی کوشش' نی ندہبی تفریق کا چیش خیمہ ثابت ہوئی اور ایک عیسوی فدہب ایک صدی کے اندراندر بیسیوں فرقوں میں تقسیم ہوگیا۔

سے اسے عین اند جگیوں کی زیر خاکشر کے ساتھ ساتھ رومیوں کی سیاسی خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ رومیوں کی سیاسی خانہ جنگیوں کی زیر خاکشر آگرہ ہوگیا' اور باہمی نفاق اور فتنہ و فساد کا بازار کرم ہوگیا' بالآ خر سلطنت روم مختلف صوبوں میں تقتیم ہوکر مختلف وعویدارانِ حکومت کے حصہ میں آئی لی نا قابل فر ماں راوو ک کی کمزوری و کچھ کرایک طرف گوتھ' ونڈال وغیرہ بعض وحثی قوموں نے حملے شروع کے اور دوسری طرف خود دورا فیادہ صوبوں کی کمزوری و کچھ کرایک طرف گوتھ' ونڈال وغیرہ بعض وحثی قوموں نے حملے شروع کے اور دوسری طرف خود دورا فیادہ صوبوں کی رعایا بعناوت پر آمادہ ہوگئ' نتیجہ سیہوا کہ پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں سلطنت روم کا مغربی باز و جو برطانیہ اور فرانس وغیرہ پر مشتمل تھا' بالکل کٹ گیا اور خودروم کا دارالحکومت دشمنوں کے جملے سے محفوظ نہرہ سے اس وقت یعنی پانچویں صدی کے بچ میں لوگوں کوصاف نظر آر رہا تھا کہ ان کے مورث اعلیٰ نے بارہ کر گسوں کوخواب میں دیکھا تھا اور جس کی بناء پر اس زمانہ کے کا ہنوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ سلطنت بارہ صدیوں تک قائم رہے گی' اب اس بھشین گوئی کی تھی کہ یہ سلطنت بارہ صدیوں تک قائم رہے گی' اب اس بھشین گوئی کی تھی کہ یہ سلطنت بارہ صدیوں تک قائم رہے گی' اب اس بھشین گوئی کے تورا ہونے کا وقت آگیا مورخ گین اس زمانہ کی تصویران لفظوں میں کھینچتا ہے۔

''اس پیشین گوئی نے جس پراس قوم نے اپنے عروج وا قبال کے زمانہ میں بھی اعتناء بھی نہ کی تھی اب ہارہ صدیوں کے خاتمہ پر جب کہ ہر طرف سے ذلت و بدشمتی کا سامنا تھا' اہل روم کو یاس آ میز جذبات سے پُر کردیالیکن ان کے زوال کی علامتیں کر گسوں کے خواب سے زیادہ واضح ونمایاں موجود تھیں' رومن حکومت مخالفین کی نظروں میں روز بروز زیادہ کمزوراور خودا بنی رعایا کی نظر میں زیادہ ظالمانہ اور نا قابل برداشت ہوتی جاتی تھی کھایت شعاری جتنی زیادہ ضروری ہوتی جاتی تھی اور جس نسبت سے رعایا کی ناور جس نسبت سے رعایا کے مصائب روز افزوں تھا کی نبیت سے نیکس میں اضافہ ہوجاتا تھا۔ کے مصائب روز افزوں تھا کی نبیت سے نیکس میں اضافہ ہوجاتا تھا۔ کے

امراء نے اپنے مصارف کا ہار بھی عام رعایا پر ڈالنا شروع کیا جس کے باعث وہ اپنی قلیل آمدنی سے بھی محروم ہوگئی اس کی عدم ادائیگی کی صورت میں رعایا پر اس قدر جر کیا جاتا تھا کہ اس کے دل میں حکومت کی طرف سے نفرت و عداوت پیدا ہوگئی یہاں تک کہ وہ ہی رومن قوم جو بھی اپنے اس لقب پر فخر کرتی تھی 'اب اپنے کو اس قوم کی طرف منسوب عداوت پیدا ہوگئی یہاں تک کہ وہ ہی روفت وحثی سے وحثی سلطنت کی حکومیت کو ترجیح دیے گئی امراء وزراء اور سلاطین خود اپنی ناعا قبت اندیشیوں سے رعایا کو اپنا دشمن بناتے اور جب بغاوت ہوتی تو فوج کشی کرتے اور ناکام رہے' غرض اندرونی بذنظمیوں سے ملک کی بینو بت پہنچ گئی تھی کہ گئین کے الفاظ میں:

''اگراس وقت روم کے تمام بیرونی وحثی مخالفین بھی فٹا ہوجاتے تو ان کی مجموعی معدومیت بھی سلطنت کومغربی بازو کی زوال وبر بادی ہے بچانہیں سکتی تھی سے

پانچویں صدی کے خاتمہ پرمغربی حصہ کے نکل جانے کے بعد مشرقی صوبوں تک یعنی ڈینوب سے لے کر د جلہ و

ا معرض کی تاریخ زوال وانحطاط سلطنت روم جلداول صفحه ۴۸۸ \_ ۴۹۱

ع الصّا جلد اباب ٣٦ وباب ٣٧

نیل تک کی سرز مین روم کے ماتحت رہ گئی تھی لیکن اس کی حالت بھی روز بروز نازک سے نازک تر ہوتی جاتی تھی موز مین کا بیان ہے کہ رومن فوج کی مجموعی تعداد جوایک زمانہ میں ۱۳۵۰ء تھی اب شاہ جشمینین کے زمانہ میں (لیعن ۱۳۵۰ء) میں گھٹ کر ایک چوتھائی ہے کم یعنی ۱۰۰۰ ۱۵ ارہ گئی تھی اور وہ بھی نہایت متفرق واہتر حالت میں رعایا کی جیسیں خالی تھیں ، فوج کی تنخوا ہیں چڑھتی جارہی تھیں اور امراء واعمیان سلطنت اپنے ذاتی مصارف کے لئے ہرطرح کے جعل وفریب رشوت ستانی اور لوٹ مار کو جائز رکھتے تھے فوج میں یوں تو بہت سے ساہیوں کے نام لکھے ہوئے تھے لیکن میدان جنگ میں جانے کے وقت بہت تھوڑے سے لیکن میدان جنگ میں جانے کے وقت بہت تھوڑے سے لوگ تیار ہوتے فوجی افرون جنگ کے بجائے اپناوقت یا ہمی صدور قابت میں صرف کرتے اور ہرافسر کی بیکوشش رہتی کہ دوسرے افسر کی بدنامی وذلت سے فائدہ اٹھا کرخودتر تی ومنصب حاصل کرلے ۔ لیکھر نے اندرو نی بذنظمیوں پرمستز ادنہ تھا کہ بیرونی غذیم اہل روم کوایک دم کے لئے چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے روم و اندرو کی بدنائی وزلت کے درمیان مدت سے لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا' پھرلومبارڈس' گوٹھیس اور ونڈ انس وغیرہ کے بیم فارس کے درمیان مدت سے لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا' پھرلومبارڈس' گوٹھیس اور ونڈ انس وغیرہ کے بیم حملے روم کی رہی ہی قوت کو اور بھی یا مال کررہے تھے۔

الغرض چھٹی صدی عیسوی کے خاتمہ پر یعنی خاتم النہ بین وظافا کی ولادت سے دو چارسال بعد روم بقول کہن کے اپنے زوال کے بیت ترین نقطہ تک پہنے گیا تھا اور کہن کی زبان میں اس کی مثال بعینہ اس عظیم الثان درخت کی ہوگئ تھی جس کے سابید میں ایک وقت تمام اقوام عالم آ باد تھیں گراس پر ایسی خزاں آئی کہ برگ و بار کے ساتھ اس کی شاخیں اور شہنیاں بھی رخصت ہوگئی تھیں اور اب خالی تنا خشک ہور ہا تھا خود پایہ تخت کے اندرغنیم کے گھس آنے کا ایسا خوف تمام آبادی پر چھا پا ہوا تھا کہ تقریباً کل کاروبار بند ہوگئے تھے وہ باز اراور تماشا گا ہیں جہاں دن رات چہل کہل رہتی تھی اب ویران اور سنسان پڑی تھیں 'عیش پرتی کا بیرعالم تھا کہ لوگ ایک عرصہ سے تاہل کے بجائے تجرد کی زندگی زیادہ بہند کرتے تھے تاکہ سنسان پڑی تھیں 'عیش پرتی کا بیرعالم تھا کہ لوگ ایک عرصہ سے تاہل کے بجائے تجرد کی زندگی زیادہ بہند کرتے تھے تاکہ زیادہ آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنے شہوانی جذبات کی تھفی کر سکیس ۔ گ

ملک کی عام سیاسی واخلاتی حالت سے قطع نظر کر کے جب ہم نم ہی پہلو پرنظر کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دلخراش تصویر نظر آتی ہے۔ بت پرست رعایا کو چھوڑ کر جوستاروں 'دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا میں بدستور مصروف تھی' اور کو گئراش تصویر نظر آتی ہے۔ بت پرست رعایا کو چھوڑ کر جوستاروں 'دیوتاؤں اور مریم کی خدائی کے معتقد سے حضرت عیسی اور مریم وروح القدس کی شخصیت اور مرتبہ کے تعین نے بیسوں فرقے پیدا کردیئے تھے جن میں زبانی مناظروں سے گذر کر جنگ و جدل کی نوبت آگئی تھی یہاں تک کہ ۱۵ء میں خود عیسائیوں کے دوگر وہوں کے در میان ایک عظیم الثان نم ہی جنگ جدل کی نوبت آگئی تھی یہاں تک کہ ۱۵ء میں خود عیسائیوں کے دوگر وہوں کے در میان ایک عظیم الثان نم ہی جنگ چھڑی جس میں ۲۰۰۰ میسائیوں کو خارج البلد ہوتا پڑا سے اس جنگ عظیم کے علاوہ ہمہ وقت ہر فریق دوسر نے بین خون کا پیاسار ہا کرتا اور بار ہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کشت وخون کی نوبت آجاتی' یا دریوں نے اپنے منصب نم ہی کو حصول خون کا پیاسار ہا کرتا اور بار ہا چھوٹی جھوٹی باتوں پر کشت وخون کی نوبت آجاتی' یا دریوں نے اپنے منصب نم ہی کو حصول خون کا پیاسار ہا کرتا اور بار ہا چھوٹی جھوٹی باتوں پر کشت وخون کی نوبت آجاتی' یا دریوں نے اپنے منصب نم ہی کو حصول خون کا پیاسار ہا کرتا اور بار ہا چھوٹی جھوٹی باتوں پر کشت وخون کی نوبت آجاتی' یا دریوں نے اپنے منصب نوبی کو حصول خون کا پیاسار ہا کرتا اور بار ہا چھوٹی ہوٹی باتوں پر کشت وخون کی خور کی ناجائز کو ششوں میں مصروف رہے تھے'

لے محبن کی تاریخ زوال وانحطاط سلطنت روم جلد ۲ صفحه ۲ ۲ س

ع گبن جلد ۳ صفحه ۳۲۷<sub>-</sub>

سے محمین جلد اسفی ۱۳۳۳۔

ان پادر یوں کے ایک استف اعظم بینٹ سرل نے جو جوسفا کیاں کی ہیں ان کی تفصیل کے لئے ایک پوری کتاب در کار ہے ایک سرتبداس نے اپنے مریدوں کو ہمراہ لے کرغیر سلح یہود یوں پر دھاوا کیا اور ان سب کوجلا وطن کردیا اور ان کا مال اسبب سرل کے مریدوں کے ہاتھ لگا اور ان کے معابد زخین کے برابر کردیے گئے 'سرل کا حریف ارسٹس نامی پادری تھا تو ٥٠٥ را ہوں کی جماعت اس پرٹوٹ پڑی اور اپنی سنگ باری ہے اس کوخون ایک روز دو اپنی درسگاہ ہے واپس آری تھی کہ را ہموں کے ایک میں نہلا دیا کے سرل کی ایک خاتون دوست بلیعیا تامی تھی ایک روز وہ اپنی درسگاہ ہے واپس آری تھی کہ را ہموں کے ایک بہت بڑے گردہ نے اس پر جملہ کردیا 'گاڑی ہے اتار کر بر ہندگی گئی اور اس حالت میں تمام شہر کی سرکوں پر تھینے ہوئے اسے علیسا میں لائے جہاں بہتی کر پادری پیٹر کے گرز ہے اس کا خاتمہ کردیا گیا قتل کے بعد اس کا گوشت بڈیوں ہے جدا کیا گیا 'نفش کے گلا نے تعد اس کا گوشت بڈیوں ہو کہا گیا 'نفش کے گلا نے واقعات ہیں جن کے ذکر ہے آج تھی کرزتا ہے گر یہ جبال کی جہاں کہتی جات اس کے علمبرداروں کا سب سے روشن کا رنامہ ہے' بہی حالت ان تمام ملکوں کی تھی جہاں ورمیوں نے ہم جو کے سرکے اور آلایش جم کو آگ میں ڈال دیا گیا گیا جو تو ہورکاری عیسوی نہ ہب ہو اس کے خود در در در انصوبوں اور ملکوں میں پناہ ڈھونڈ تے سے' تاکیس کی گونس کے بعد آر یوس اور اس کے حریفوں میں جو محرکہ آر رائیاں ہو کین انہوں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ' شم زاد واس کی بحد آر یوس اور اس کے حریفوں میں جو محرکہ آر رائیاں ہو کین انہوں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ' شم زاد واس' کا خد ہب ان جنگوؤں کے ہا تھوں بیں جو محرکہ نے خو تو تو نہ کی دور در در انصوبوں اور میا واس کی دور خور کو کو نہ نہ کو کو نہ کو کو کو کی کو نسل کے بعد آر ریوس اور اس کے جو کوئوں بیا وہونے کے خور کو کو کوئیس کے بعد آر ریوس اور اس کے جو کوئوں بیا وہونے کے خور کین کوئیس کے بعد آر ریوس اور اس کے جو کوئوں بیا وہونے کوئیس کے کا تو کین کی کوئیس کے بعد آر ریوس اور کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کیا گوئی کوئیس کے کوئیس کیا کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کیا گوئیس کے کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کیا کوئیس کیا کہ کوئیس کی کوئیس کیا کوئیس کیا کوئیس کیا کوئیس کیا کوئیس کوئیس کیا کوئیس کی کوئیس کیا کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کیا کوئیس کوئیس ک

مسٹر مارس جو پیغیبراسلام کونعوذ باللہ بہت بڑا مکارقر اردیتے ہیں اپنی'' تاریخ ہندوستان'' میں صنمناً ایک موقع پر تح ریکرتے ہیں۔

"اس نازک موقع پر (یعنی ظہور اسلام کے دفت) ان بے باکانہ بدعات کے درمیان جو چرچ کونجس کررہے تھے اور اختلافات کے اس غیر منقطع سلسلہ کے درمیان جو چرچ میں ایک بلجل ڈالے ہوئے تھے اگر چرمشرق میں اصلی مسجیت کی شعاع نظر آتی تھی لیکن بہت ہی مدھم' روم کے قیصروں کی قوت پچوتو اندرونی نزاعوں اور پچر بیرونی حملوں کے باعث اپنی بنیاد سے اکھڑ کر قصرفنا کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جارہی تھی' یہود بے صبری کے ساتھ گلیلی حملوں کے باعث اپنی بنیاد سے اکھڑ کر قصرفنا کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جارہی تھی' یہود بے صبری کے ساتھ گلیلی کے اس حقیر مخص کے ذہب پر نظر کر رہے تھے جس کے دین کو اب شاہ قسطنطین کے سیحی ہوجانے کے بعد پوری شان ورشوکت اور شاہی عظمت حاصل ہوگئی تھی اور ہر اس تحریک کی مدد کے لئے تیار تھے جوا سے قابل نفر سے نی خور ہو کے مدر ہے تھے' خاتمہ کرنا چا ہے' اہل فارس نہا ہے غیظ وغضب کے ساتھ ان پر جوش اور ناروا دار فتح مند عیسائیوں کو دیکھر ہے تھے' جنہوں نے ان کے معبود وں اور ڈھے جنہوں نے ان کے معبود وں اور ڈھے مند عیسائیوں کو دیکھر اور شرک کی ساری دنیا اپنے پر بادشدہ معبود وں اور ڈھے جو کے معبود وں پر ماتم کر رہی تھی اور ان کے انقام کے لئے آ مادہ اور مستعد تھی۔'' سے

مارس صاحب خود واقعات کی نقشہ کشی میں خواہ کتنا ہی سیحی رنگ بھریں لیکن نفس واقعات کی صحت ان کوشاید ہم

ہے بھی زیادہ مسلم ہے۔

ل الفنأص ٣٢٧\_

۲ الیناً نیز ڈر بیر تاریخ معرکه آرائی ند ب وسائنس صفحه ۱۵۵\_

سے مارس کی تاریخ ہندوستان جلداول سفحہ ۱۸سے

بہر حال موز مین کا بیان ہے کہ تیسری صدی ہے لے کر ساتویں صدی تک مسیحیت کی جو حالت رہی ہے وہ اس کے لئے باعث نگ ہے مشر کا ندر سوم نے فد ہب کی جگہ لے لئھی اصل روی بت پرستانہ عقیدوں نے سیحی فد ہب کا روپ محرکیا تھا' حضرت سے کی ناسوٹی اور لا ہوتی دو عضروں کی کلیل' مصرکو قابو میں لانے کے لئے کی گئی تھی جس سے حضرت سے کے'' وہی ایک ہے'' کی تعلیم ہمیشہ کے لئے ان کے فد ہب ہے مٹ گئی ضعیف الاعتقادی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ قبر پر تی عام ہوگئی تھی اور ہر بڑے یا دری اور بطریق تھے کہ جب عام ہوگئی تھی اور ہر بڑے یا دری اور بطریق تھے ان کے معتقدان کو تجدے کرتے تھے' کے مسیح و مریم روح القدس اور حوار ئین اور مسیحیت کے دیگر اساطین کے جسے بنا کر ان کی پرستش اس کثرت سے ہونے گئی کہ اس کی نظیرز مانہ بعد کے رومن کی تصولک فرقہ کی بت پر تی میں بھی نہیں ملتی ہے' ان کی پرستش اس کثرت سے ہونے گئی کہ اس کی نظیرز مانہ بعد کے رومن کی تصولک فرقہ کی بت پر تی میں بھی نہیں ملتی ہیں۔

'''کرجا کے یا در یوں (CLERGY) نے مذہب کے فکڑے فکڑے کرڈا لے تھے اور امن محبت اور نیکی کومفقو د کر دیا تھا'اصل ندہب کوبھول گئے تھے اور اس کے متعلق اپنی خیال آرائیوں پر جھڑتے تھے ای تاریک زمانہ میں اکثر وہ تو ہمات جورومن چرچ کے لئے باعث نگ ہیں نہ ہی صورت میں قائم کئے گئے خصوصاً ولیوں اور مجسموں کی پرستش نہایت بےشری ہے ہونے گئی۔ نیس کا ونسل کے بعد مشرقی جرچ روزانہ کے مناظرات میں مشغول ہو گیااورا رنیس' سلینس 'نسطورینس اور پولیکینس کے جھڑوں میں فکڑے فکڑے ہو گیاانصاف علانے فروخت کیا جاتا تھااور ہرطرح کی بدعنوانیاں ہوتی تھیں مغربی چرچ میں ڈینس اور ارسلیسی نس نے بشپ کی جگہ حاصل کرنے کے لئے قتل تک نوبت پہنچادی اور آخرڈ میس کی فتح ہوئی'اس موقعہ پر کہاجا تا ہے کہ سیسی نینس (SICININUS) کے گرجا میں ایک روز میں اس الله وي قبل موت يائ محد اوركوني جرت نبيس كريدلوك ان جلبول كاس قدرخوا بال موت تعداس ليّاس ذربعہ سے ان کو گرال بہا تھنے ملتے تھے اپنی گاڑیوں پرنہایت تزک واحتشام سے نکلتے تھے اور ان کے دسترخوان پر بادشاہوں سے زیادہ شان وشوکت ہوتی تھی۔ان مناقشات کا سبب زیادہ ترشہنشاہ ہوا کرتے تھے۔جشینین کے وقت میں حالت اور زیادہ خراب ہوگئی اس کے نز دیک اپنے عقیدہ کے مخالفوں کو مارڈ النا کوئی جرم ہی نہ تھا۔ بادشا ہوں اور پادر یوں میں عقائد اور اخلاق کی جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں اس کالا زمی نتیجہ بیتھا کہ عوام کی حالت بھی مبتذل ہوگئ ان کا مقصد صرف روپیہ پیدا کرنارہ گیا خواہ کی ذریعہ ہے ہواوراس روپیہ کووہ نفاست اور عیاشی پر اڑاتے تھے۔عقائد کی خرابی کے علاوہ روم اور فارس کی سلطنتیں بھی کمزور ہوگئ تھیں شہنشاہ تسطنطین کے بعدروم کی سلطنت روز بروز كمزور موتى كئ عام طور ساس كے جانشين بزولى اور مظالم كے لئے مشہور تھے آتخضرت کے وقت تک ملک کا مغربی حصد گاتھ (GOTHS) لوگوں نے روند ڈالا تھا، یونانیوں کی عیش پہندی اور اخلاقی خرابیوں نے ان کی قوت کو زائل کردیا تھا۔رومیوں نے عیسائی مذہب کو جس صورت میں قبول کیا تھا' اس کی تصویر ڈر پیر کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔" دونوں (عیسائیت اور بت پرتی) کی باہمی تھکش کا متیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے اصول شیروشکر ہو گئے اورا یک نیاند ہب پیدا ہو گیا، جس میں بت پرتی وعیسائیت دونوں کی شانیں پہلو بہ پہلوجلو ہ گر

1

ل سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المراءة -

بیل صاحب کااگریزی ترجمه قرآن مقدمه سفی ۲۲٬۲۵ ـ

(IMM)

تھیں ! جوں جوں زمانہ گذرتا گیا وہ نہ ہی عقائد جن کی تفصیل ٹرٹلین نے بیان کی ہے متغیر ہوکرا یک عام پندگر پابیا خلاق سے گرے ہوئے ند ہب کی شکل اختیار کرتے گئے ان عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرتی کا عضر مخلوط ہو گیا ......عقید ہَ سٹیٹ قدیم مصری روایات کے سانچہ میں ڈھال لیا گیا مریم عذرا کوتو (خداکی ماں) کالقب دیا گیا ہے۔

ای زمانہ میں ایک گروہ"مریک" کے نام سے پیدا ہوا جو کہ حضرت مریم کو بھی شریک الوہیت کر کے بجائے اقا نیم خلاف کے اقائیم اربعہ کا اعتقادر کھتا تھا 'جس کی تر دید قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں فرمائی ہے' ای کے ساتھ اور بہت سے معتقدات رومی بت پرستوں سے لے کرعیسائیت میں داخل کئے گئے اور نام بدل کررومی بت پرستوں کے دیوتاؤں کے رسوم مقدس عیسائی کلیساؤں میں جگہ پانے گے اور ان مسائل میں بھی مختلف فرقوں کے اندراختلاف با ہمی نہایت شدومہ سے پیدا ہوئے' یہاں تک کہ ان نہ بی مناقشات کے تصفیہ کے لئے حکومت کو بار ہا دست اندازی کرنی پڑتی تھی' رفتہ رفتہ رشوت ستانی کا بازارگرم ہوگیا اور پی حالت ہوگی کہ جو محض کی بڑے دنیاوی عہدہ دار کے پاس جتنار سوخ وتقرب حاصل کرسکتا ای نبعت سے اس کو بڑی دینی خدمت بل جاتی۔ سی

یہ تومسیحی دنیا کے مشرقی حصہ کا حال تھا' مغربی حصہ کی حالت اس ہے بھی زیادہ خراب تھی' یہاں رومن امپائر کی مختی میں ندہبی مناصب کے لئے کشت وخون ایک عام ومعمولی واقعہ تھا' یہاں تک کہ بعض دفعہ مقتولین کی تعداد کسی شختی میں ندہبی مناصب کے لئے کشت وخون ایک عام ومعمولی واقعہ تھا' یہاں تک کہ بعض دفعہ مقتولین کی تعداد کسی شخت خوزیز جنگ کے مقتولوں کے مساوی پہنچ جاتی' چنانچہ ایک مرتبہ جب ایک اعلیٰ ندہبی عہدہ کے لئے دو پادریوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو صرف ایک دن میں ۱۳۷ آ دی کام آئے کے اس سفا کا نہ جدو جہد کا باعث صرف یہ تھا کہ اس زمانہ کے ندہبی عہدے اکسا برز مصول لذائذ اور کسب جاہ کے بہت بڑے ذرائع تھے' چنانچہ جنتی نفیس غذائیں پادریوں کے دسترخوان بررہتی تھیں' اتنی بادشا ہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی تھیں۔ ہے

سلاطین اور ندہب کے حاکمین کے اخلاق کا پرتو عام رعایا اور پیروؤں پر لازمی طور پر پڑتا ہے' نتیجہ بیہ ہوا کہ بداخلاتی' اسراف اور ہوں پرتی سیحی دنیا کی آب و ہوا میں سرایت کرگئ'لوگ ہرطرح کے ناجائز وسائل ہے روپیے کماتے اور کمال بے دردی کے ساتھ اپنے مسر فانہ لہوولعب اور عیاشی میں اڑا ڈالتے۔ لئے

پوپوں نے اوران کے بعد درجہ بدرجہ ندہجی عہدہ داروں نے اپنی اپنی جگہ شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے جووہ زمین پر کھولتے تھے وہ آسان پر کھولا جاتا تھااور جو یہاں بند کرتے تھے وہ وہاں بھی بند ہوجاتا تھا' قرآن مجیدنے ان کی ای حالت کاذکراس آیت میں کیا ہے۔ ﴿ اِتَّ حَلُوْ آ اَحْبَا رَهُمُ وَرُهُبَا نَهُمُ اَرُبَا بَا مِنْ دُوْنِ ا

ل معركه ند ب وسائنس دُريير ص ١٢

ع الفياصفي ١٦٬٢٥

س. سیل صاحب کا ترجمه قرآن مقدمه ۲۹

اليناصفية ٢ اليناصفية

۵ ایشاصفی ۲ ۲\_۱۲۸

تے تاریخ اخلاقی پورپ لیکی کی دوسری جلد میں پیوا قعات مفصل لکھیے ہیں۔

الله ﴾ انہوں نے خدا کوچھوڑ کرا ہے عالموں اور درویشوں کواپنا خدا بنالیا تھا۔ دینداری کا سب سے اہم جز تجر د کی زندگی اور ر ہبا نیت تھی ہرفتم کے آ رام وآ سائش ہے جم کومحروم کر کے ہرفتم کے تکلیف دہ عذاب میں اپنے کوتما م عمر مبتلا رکھنا بہترین عبادت تھی' کسی نے تمام عمر عشل نہ کرنے کی قتم کھائی تھی' کسی نے اپنے کو دلدل میں ڈال دیا تھا' کوئی اپنے کو بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا' کسی نے سابیمیں بیٹھنے کواپنے او پرحرام کرلیا تھااور کسی نے اپنے کواند هیری کوٹھڑی میں بند کرلیا تھا۔ ماں باپ اورعزیز وا قارب ٔ دینداری وتفویٰ شعاری کی راہ میں کا نئے تھے ان سے پر ہیز بلکہ ان سے نفرت كمال تقوي متمجها جاتا تهااوراس يرفخر كياجا تاتها\_

دنیا کے ان متمدن ملکوں میں جہاں کوئی بااثر مذہب قائم تھا ایک ہندوستان بھی ہے ہندوستان کے تدن کے یا نج مختلف دورگذرے ہیں'ایک اصلی ہندوویدک عہد'جودو ہزارسال ق مے لے کرتقریبا چودہ سوسال ق م تک قائم رہا' دوسرا دور جنگ کیعنی جس میں کوروؤں اور پانٹروؤں وغیرہ کے مناقشات رہے اور جو چودہ سوسال ق م ہے لے کرتقریبا ا یک ہزارسال قبل سے تک رہا' تنیسرا دورعقلیت جس میں حکماءاورعقلیین کا دور دورہ تھااور جو • • • اقبل سے سے لے کرتقریبا تیسری صدی قبل سیح کے نصف تک رہا' چوتھا دور بودھ جس میں اس ند ہب کا عروج تقریباً دوسو پچاس قبل سیح ہے لے کر یا نچویں صدی عیسوی کے خاتمہ تک رہا' یا نچواں دور پرانک جس میں بجائے ویدیا گوتم بدھ کی تعلیمات کے پرانوں کی تلقین پڑمل درآ مدہوتا تھااور بیعہدتقریباً پانچویں صدی عیسوی کےاواخرے لےکرمسلمانوں کے داخلہ ہندتک قائم رہا۔ مورخین کا اجماع ہے کہ قتریم ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک اور نقائص ہے معمور آخری دور ہے جوتقریباً ٥٠٠ء ہے شروع ہوتا ہے اس دور کے نمایا ل خصوصیات حسب ذیل تھے۔

(۱) شرک جوابتدا ہی ہے ہندوستان کےخمیر میں داخل تھاا ب وہ حداعتدال سے باہر ہو گیا تھا چنانچہ وید میں جو ٣٣ د يوتاوُں كى تعدادتھى وہ اب بردھتے بردھتے سس كروڑ ديوتاوُں تك پہنچ گئى \_ <sup>ل</sup>

(۲) ویدک عہد میں اصنام کی پرستش کا رواج نہ تھالیکن اس ز مانہ میں مندروں کے اندر بت پر تی علی العموم رائج ہوگئی۔ کے

(۳) مندروں کے محافظین بداخلا تی کا سرچشمہ تھے جولا کھوں کروڑوں ناوا قف پرستش کرنے والوں کو نہ ہب کے نام سے خوب لوٹے۔ سے

(~) ویدک عهد میں ساری ہندوقوم میں ریگا نگی تھی کیکن اب ذات پات کی تفریق شروع ہوگئی جونظام معاشرت کے لئے تباہ کن تھی سے

آرى دت كى مندوستان قديم جلد ٣ صفحة ٢٧ ٢٥

آ ری دت کی ہندوستان قدیم جلد ۳ صفحہ ۲۸

آ ری دے گی ہندوستان قدیم جلد ۳صفحہ ۲۸ r

الضأ صفحه ٢٠٠ 5

(۵) عورتول كومكوميت وغلامي كادرجدديا كياتهاك

(۲) قوانین اس قدرغیرمعقول و نامنصفانه وضع کئے گئے جن سے علانیہ بعض ذاتوں کی پاسداری وحمایت اور بعض پر جبروستم مقصودتھا۔مثال کے لئے چندقوا نین درج ذیل ہیں :

(الف) برہمن کوکسی حالت میں خواہ وہ کتنے ہی تعلین جرائم کا مرتکب رہ چکا ہوسزائے موت نہیں دی جاسکتی۔

(ب) کسی او نجی ذات کے مرد کاکسی نیجی ذات کی عورت کے ساتھ زنا کرنا کوئی جرم نہیں۔

(ج) کسی بود هدا بهبه کی عصمت دری کی سزامیں کچھ جر مانہ کافی تھا۔

(د) اگرکوئی انچھوت ذات کاممخص کسی اعلیٰ ذات والے کونچھو لے تواس کی سزاموت ہے۔

(ھ)اگرکوئی نیجی ذات والااپ سے اونچی ذات والے کو مارے تو اس کے اعضاقطع کرڈ الناحیا ہے اگراہے گالی دینو اس کی زبان کاٹ ڈالنی چاہئے اوراگرائے تعلیم دینے کا دعویٰ کریے تو گرم تیل اس کے منہ میں ڈ الناحیا ہے۔ ک (۷) راجاؤں کے محل میں بادہ نوشی کثرت ہے رائج تھی اور رانیاں ای حالت خمار میں جامہ عصمت اتار ڈ التی خمہ

(٨) شاہرا ہوں پرآ وارہ گردی اور جرائم پیشدا فراد کا مجمع لگار ہتا تھا۔ سے

(۹) خدا کی تلاش آباد یوں اور بازاروں میں کرنے کے بجائے جنگلوں اور پیاڑوں میں کی جاتی تھی جسم کو بخت سے بخت ایذ ااور تکلیف ان کی بہترین عبادت تھی۔

(۱۰) اوہام و خیالات فاسدہ کھوتوں پلیتوں اور پینکلاوں قتم کے ظنون واوہام ان کا غذہب تھا اور آسان سے کرز مین تک ہر چیز ان کا خداتھی اور ہرایک کے سامنے سر بھی و ہونا ان کا دھرم تھا۔ بتوں دیوتاؤں اور دیویوں کا شار اندازہ وقیاس سے باہر تھا اور ان کے افسانوں کا گیت ان کا ترانہ جمرتھا۔ ظہور اسلام کے بعد بھی جو عرب سیاح یہاں آت رہے انہوں نے تب باہر تھا اور ان کے افسانوں کا گیت ان کا ترانہ جمرتھا۔ ظہور اسلام کے بعد بھی جو عرب سیاح یہاں آت ہے ہو انہوں نے تب گرنے والے جو گیوں کے در دناک حالات کھے ہیں جن کو پڑھ کرائی حالت پر افسوں آتا ہے ہو اور ای طرح وہ عرب سیاح جو سندھاور دکن کے شہروں اور ساحلوں سے گذر سے ہیں ان کے معبدوں میں پجاری عورتوں اور دیودا سیوں کی جو اخلاقی کے فیسیس نے وہ وہ حددر جیشر مناک ہیں اور اس سے زیادہ شرمناک ہیں۔ کہ یہ سب خدا کی خوشنودی اور مذہبی عقیدہ کے روسے انجام دیا جا تا تھا۔

عورتیں جووؤں میں ہاری جاتی تھیں ایک عورت کے کئی کئی شوہر سے ہوتے تھےوہ بیوہ ہو کرزندگی کی ہرلذت

إ الضاصفحاس

ع الفاً ۲۳۳ ۲

س آری دت کی ہندوستان قدیم صفحہ ۲۹۹

س آری دت کی ہندوستان قدیم صفحہ ۲۹

ه و مجموا بوزید سرانی کاسفرنامه صفحه ۱۱، ۱۸ اپیرس و آثار البلاد قزوی صفحه ۱۸

عفر نامه ابوزید صفحه ۳۰ اوراحسن التقاسیم مقدی صفحه ۳۸۳۔

ع مهر بهارت كالساكا آ فاز پرهور

ے عرجر کے لئے قانو نامحروم کردی جاتی تھی اورای لئے شوہر کے مرنے پر بعض عورتیں زندہ درآتش ہونا پسند کرتی تھیں لڑائی میں فکست کے خوف کی صورت میں ان کوخودان کے باپ اور بھائی اپنے ہاتھوں نے آل کرڈالتے تھے یہاں کے بعض فرقوں میں عورتیں مردکواور مردعور توں کونٹکا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے لئے ہی تہواروں میں شراب پی پی کرا پے بدمست ہوتے تھے کہ پھر آئیس ماں بہن بیٹی اورا پی اور پرائی کی تمیز باقی نہیں رہتی تھی اوراس کووہ نیکی کا کام سجھتے تھے مودروں کے نام سے ایک پوری قوم کی قوم ایسی غلامی میں مبتلا تھی کہ تعلیم وتر بیت نہذیب واخلاق اور دین وایمان ہر چیز سے محروم رہنااس کا فرض تھاوید کی آواز بھی اس کے کان میں پڑجائے تواس میں سیسہ بچھلا کرڈال دینے کا تھم تھا۔ سے محروم رہنااس کا فرض تھاوید کی آواز بھی اس کے کان میں پڑجائے تواس میں سیسہ بچھلا کرڈال دینے کا تھم تھا۔ راجاؤں کی بیویوں کی کوئی تعداد قانو نامقرر نہ تھی تانون کی بنیاد مساوات انسانی پڑ بیس بلکہ ذاتوں پر تھی عورتیں فروخت کی جاتی تھیں۔

اس مختصرے خاکہ ہے معلوم ہوا ہوگا کہ ابتدء اسلام ہے ایک صدی پیشتر سے دیوتاؤں کی بیہ جنم بھومی بھی شیطانوں کے اس جال میں گرفتارتھی جس کے شکار فارس وروم ہور ہے تھے۔

#### :396

دنیا کی آباد کی اوراصلاح کی سب سے زیادہ امیدائ قوم سے ہو سکتی تھی جوسام کی اولا دہیں سب سے پہلے وہی اللی کی امانت دار بنی اس لئے قرآن نے ان سے کہا ﴿ وَلاَ مَنْ حُونُ لُوْ آ اَوَّ لَ کَا فِرِ بِهِ ﴾ (بقرہ) اور سب سے پہلے تم ہی پیغام اللی کے منکر نہ بنو گریے قوم سخت جانی کے ساتھ سنگ دل بھی ثابت ہوئی اس نے پیخروں کے سینوں کو پھٹتے اور ان کی چھا تیوں سے میٹھے پانی کا دود ھ بہتے دیکھا اور پیا گر پھر بھی اس کے سینہ کا دل پھر ہی رہا قرآن نے اپنے زمانہ میں اس کو طعند دیا۔

﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوُ اَشَدُّ قَسُوةً ﴾ (بقره)

ان کے دل پھروں کے ما نند ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر سخت ہیں۔

اس نے مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کو تکلیفیں دیں بلکہ ان کو آلا کا حضرت مولی " اور ان کے بعد کوئی پیغمبران میں ایسانہیں آیا 'جس نے ان کی سنگد لی کا ماتم نہ کیا ہواور ان کی سرکشی پران کے حق میں بددعا نہ کی ہو چنانچہ خود قرآن مجیدنے کہا۔

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ ؟ بَنِي إِسُرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوَّدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرُيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوُا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٠ كَانُوا لِا يَتَنَاهَوُنَ عَنُ مُّنُكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِعُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (ما مُدهـ١١) و كَانُوا يَعْتَدُونَ ٥٠ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوُنَ عَنُ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِعُسَى مَا كَانُوا يَفُعَلُونَ ﴾ (ما مُدهـ١١) بنامرائيل مين عبير كان يان يرداؤ داور مريم كي مِنْ عَيْسَى كن زبان عامنت كَانُّو ايداس لئ كه انهون ني اور صدي آك بوصح تصاورايك دوسري كواس برائى سيجوده كرتے تصمع نبيس كرتے انهون كاكام كتنا برائى سيجوده كرتے تصمع نبيس كرتے ان كاكام كتنا برائے۔

حضرت داؤ ڈینے زبور میں کئی دفعہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافر مانی کا ماتم اپنے سوز وگداز کی لے میں کیا ہے ستیارتھ پرکاش سمولال گیار دص ۳۷۹٬۳۷۸مطبوعہ سیوک اسنیم پرلیس از ۱۹۱۶،

سيرت النبي

زبور ۸ عیل ہے۔

"اے میر 'ےگروہ! میری تعلیم پرکان رکھ میرے منہ کی باتیں کان دھر کے سنوتا کہ آنے والی پشت میں وہ فرزند جو پیدا ہوں' سیکھیں اور وہ خدا پرتو کل کریں' اور خدا کے کاموں کو نہ بھلادیں' بلکداس کے حکموں کا تحفظ کریں اور اپنا ہاب دادوں کی طرح ایک شریر اور سرکش نسل نہ ہوں' نہ ایک نسل کہ جس نے اپنا دل مستعدنہ کیا اور ان کے جی خدا ہے نہ نہ کے رہے باوجوداس سبب کے پھر انہوں نے گناہ کے اور اس کے بجائب قدر توں کے سبب اعتقادنہ کیا لیکن انہوں نے اپنا وں سے سب اعتقادنہ کیا لیکن انہوں نے اپنا وں سے اس سے جھوٹ ہو لے اور وہ اس کے عہد میں وفا دار نہ رہے' کیونکہ ان کے دل ان کے ساتھ قائم نہ رہے گئی بار انہوں نے بیابان میں اس خدا اس کے بعاوت کی اور ویرانہ میں اے بیز ارکیا اس پر بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آز مایا اور اسے بیز ارکیا اور اس کی شہادتوں کو حفظ نہ کیا' بلکہ برگشتہ ہوئے' اور اپنے باپ دادوں کے مانند ہے دفائی کی اور وہ میڑھی کمان کے مانندا یک طرف پھر گئے''

#### ز بورا ۸ میں ہے

''اے میر بے لوگو! سنو کہ میں تبچھ پر گواہی دوں گا'اے بنی اسرائیل!اگر تو میری سنے گا تو تیرے درمیان کوئی دوسرا معبود نہ ہوتو کسی اجنبی معبود کو بحدہ نہ کرنا' خداوند تیرا خدامیں ہوں' جو تجھے مصر کی سرز مین سے باہر لایا'ا پنا منہ کھول کہ اسے بھر دوں گا' پر میر بے لوگوں نے میری آ واز پر کان نہ دھرا'اور اسرائیل نے مجھے نہ چاہا تب میں نے ان کے دلوں کی سرکشی کے بس میں مچھوڑ دیا''

بہت ہے بنی اسرائیل جو حضرت داؤڈ ہے باغی ہوکراڑنے پرآ مادہ تھے حضرت داؤڈ نے ان کے متعلق یہ بددعا کی۔
'' کہ تو وہ خدانہیں جوشرارت ہے خوش ہوئشریر تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا' وہ جوشنی باز ہیں تیری آ تکھوں کے سامنے
کھڑ ہے نہیں رہ سکتے' تو سب بدکر داروں ہے عداوت رکھتا ہے' تو ان کو جوجھوٹ بولتے ہیں نابود کر دے گا......
اے خداوند! اپنی صدافت میں میرار ہبر ہوئمیرے دشمنوں کے سبب سے میرے سامنے اپنی راہ کوسیدھا کڑان کے
باطن میں سراسر کھوٹا پن ہے اے خدا! تو انہیں ملزم جان ایسا ہو کہ دہ اپنی مشور توں ہے آ ہے ہی گر جا کیں ان کوان
کے گنا ہوں کی کثر ت کے سبب سے نکال پھینک کہ انہوں نے جھھ سے سرکشی کی ہے''۔ (زبور۔ ۵)
حضرت عیسی نے بھی انجیل میں بنی اسرائیل کو بعنت کی اور فر مایا۔

اے ریا کارفقیہو اورفریسیو! تم پرافسوں کہتم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہوجو باہرے بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں پر بھتیر مردوں کی بڈیوں سے اور ہرطرح کی ناپا کی ہے بھری ہوئی ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کوراست باز دکھائی دیتے ہویر باطن میں ریا کاراورشرارت ہے بھرے ہو۔

اےریا کارفقیہو اورفریسیو! تم پرافسوں کیونکہ نبیوں کی قبریں بناتے 'اورراست بازوں کی گوریں سنوارتے ہو
اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادوں کے دنوں میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے 'ای طرح تم
اپنے او پر گوائی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو' پس اپنے باپ دادوں کا پیانہ بھرو ،اے سانپو! اوراے سانپو
کے بچو! تم جہنم کے عذاب ہے کیونکر بھا گوگے۔(متی ۲۲۔۲۲۔۲۲)
بیننہ یہی الزام قرآن نے بھی ان کودیا ہے۔

﴿ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (بقره) اوروه ناحق بغيرول كومارة التي بين اس لئ كدوه نافر مان اور حدس برصف والي بين \_

﴿ قُلُ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيآءَ اللهِ مِنُ قَبُلُ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ﴾ (بقره) كري كري الله مِن قَبُلُ إِنْ كُنْتُمُ مُومَن تِقد

آل عمران مين اس ي بهى برُه كر برق ك داع اور خير ك مبلغ ك قل كردين كاان پر بجاالزام بـ ـ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِييْنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَّ يَقُتُلُونَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِييْنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَّ يَقُتُلُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

َبِ شک وہ لوگ جواللہ کی آیتوں کا انکار کرئے 'اور پینجبروں کو ناحق قتل کرتے اور ہراس فخض کی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں جوان کوعدل ونیکی کی بات سمجھا تا ہے' تو ان کو در دنا ک سزا کی خوشنجری سنادے

سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہودیوں کے ایک ایک عیب کو کھول کھول کربیان کیا گیا ہے جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین وطت کا قوام کتنا مجر گیا تھا'ان کی نہ ہی سنگد لی اور تعصب کا سب سے در دناک سانحہ وہ ہواسلام سے ۵۰ کہ برس پہلے یمن میں پیش آیا کہ یہودیوں حمیریوں نے نجران کے عیسائیوں کو گڑھوں میں آگ جلا کر ان میں جھو تک دیا' اور وہ کنارے بیٹے اس حسرت ناک منظر کا تماشاد کیلئے رہے' چنانچہ قرآن مجید نے اس پر در دواستان کو ان لفظوں میں انہیں یا دولایا۔

﴿ قُتِلَ اَصْحَابُ الْأَخُدُودِهِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِهِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌهِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ (برونَ)

اللَّهُ مِنِيْنَ شُهُودُه وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا آنُ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ (برونَ)

الشَّمُ واللَّهُ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ (برونَ)

الشَّمُ واللَّهُ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ (برونَ)

الشَّمُ واللَّهُ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيْزِ الْحَمِينَدِ ﴾ (برونَ)

الشَّمُ واللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا۔ان کواپے محبوب خدا اور خاص خدا کے کنبہ ہونے پر بے انتہا غرورتھا' وہ بچھتے تھے کہ ہم پچھ کریں' ہمیں قیامت میں مواخذہ نہ ہوگا۔

﴿ نَحُنُ ٱبْنُوا اللَّهِ وَآحِبَّاوُهُ ﴾ (١ مده)

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاآيَّامًا مَّعُدُو دَةً ﴾ (بقره)

اور کہا'ہم کودوزخ کی آ گ ہر گزنہیں چھوئے گی'لیکن چندروز۔

وہ سمجھتے تھے کہ جنت کی تعمیں صرف انہی کے لئے خاص ہیں' قر آن نے کہا:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنُ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوُتَ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ﴾ (بقره)

کہددے کداگر آخرت کا گھر تمام لوگول کو چھوڑ کرصرف تمہارے ہی لئے ہے تو موت کی آرز و کیوں نہیں کرتے اگر تم سے ہو۔

وہ سیجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت صرف ان کے گھر کی چیز ہے کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں ۔قر آن نے ان کے جواب میں کہا۔

﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يُّشَاءُ ﴾ (جمه)

پیضدا کی مہر بانی ہے وہ جس کو جا ہے دے۔

جوان میں پڑھے لکھے عالم تھے وہ خدا کے احکام کواپنے منشاءاور دولت مندول کی خوشنو دی کے لئے اپنی باطل تاویلوں سے ادلتے بدلتے رہتے تھے اور اپنی تصنیفات اور اجتہا دات کو کتاب الہی کا درجہ دیتے تھے۔

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ ، بَعُدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ (١ مده)

و ہلفظول کواپنی مناسب جگہوں سے ہٹادیتے ہیں۔

﴿ فَوَيُلٌ لِللَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِآيُدِيُهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنُ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيُلًا ء فَوَيُلٌ لَّهُمُ مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴾ (يتره)

تو پھٹکار ہوان پر جوا ہے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں چھر کہتے ہیں بیرخدا کی طرف سے ہے تا کہ وہ اس سے دنیا کا معمولی فائدہ اٹھا کیں تو پھٹکار ہان پر جو دہ لکھتے ہیں اور پھٹکار ہوان پر جو دہ کماتے ہیں۔

جوان میں ان پڑھاور جاہل تھے وہ اپنے سنے سنائے قصوں پرایمان رکھتے تھے۔

﴿ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيٌّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (بقره)

اوران میں بعض ان پڑھ ہیں جن کوتو رات کاعلم نہیں کیکن بناوٹی با تیں معلوم ہیں' و وصرف ان کے خیالات ہیں۔

احکام الہی میں نے جوآ سان اور ضرورت کے مطابق تھم ہوتا اس کو قبول کرتے اور دوسرے تھموں کو پس پشت ڈالتے۔
﴿ نَبَذَ فَرِيُقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْ تُوا الْحِتْبَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (بقرہ)
جن کوخدا کی کتاب دی گئی تھی ان میں ہے ایک فریق اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالٹا ہے گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں۔
﴿ اَفَکُلَّمَا جَآءَ کُمُ رَسُولٌ ا بِمَا لَا تَهُوَى اَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرُتُمُ فَفَرِیُقًا کَذَّبُتُمُ وَفَرِیُقًا تَقُتُلُونَ ﴾ (بقرہ)
کیا جب جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ لے کرآیا جو تمہاری نفسانی خواہشوں کے موافق ندہؤ تم نے غرور کیا تو
کی کو جھٹلایا اور پکھ کو مارڈالتے ہو۔

کی کو جھٹلایا اور پکھ کو مارڈالتے ہو۔

ایک دفعہ جب آنخضرت و ایک اللہ یئے تھے اور یہود نے بھی آپ کی ملکی سرداری کوایک گونہ قبول کر لیا تھا تو ایک زنا کا مقدمہ آپ کی عدالت میں لائے آپ نے پوچھا کہتمہارے ندجب میں اس جرم کی سزا کیا ہے بولے ہم مجرم کوکوڑے مارتے ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں آپ نے ان سے تو را ق طلب فرمائی جب وہ لائے تو اس جرم کے متعلقہ حکموں کی آ بنوں کو پڑھ کر سنانے لگے تو بھی سنگ ساری کا حکم چھپا دیا 'گرایک نومسلم یہودی عالم نے اس حکم کو پڑھ کر بتا دیا 'آپ نے فرمایا خداوندا میں پہلا محض ہوں گا جو تیرے مردہ حکم کو زندہ کروں گا ( سیح بخاری و سلم کتاب الحدود 'و البودیون)

آ پس میں قتل وخوزیزی کا بازاران میں گرم تھا'ان میں ایک طاقتور قبیلہ دوسرے کمزور قبیلہ کو گھرے ہے گھر کردیتا تھااور پھرکوئی گرفتار ہوجا تا تو فدید دے کران کوچھڑا بھی لیتے تھے' قرآن نے کہا۔

﴿ ثُمَّ ٱنْتُمُ هَـ وَلَا عِ تَـ قُتُلُونَ ٱنْفُسَكُمُ وَتُخرِجُونَ فَرِيُقًا مِّنُكُمُ مِّنُ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴿ وَإِنْ يَـّاتُـوُكُمُ أُسْرَى تُفْدُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمُ اِخْرَاجُهُمَ أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ (بقره)

پھرتم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کوئل کرتے اور ایک گروہ کوان کے گھروں سے نکالتے ہواوران کے برخلاف گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہواور اگروہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم فدید دے کر چھڑاتے ہو حالانکہ ان کا نکالناتم پرحرام تھا' کیاتم کتاب کے پچھے تکموں کو مانے اور پچھ کا انکار کرتے ہو۔

۲۔ دوسری چیز مال ودولت کی حرص وظمع تھی اس کی وجہ سے ان میں ہرفتم کالا کچے اورا خلاقی کمزوری پیدا ہوگئی تھی' سمی بڑے کام کی خاطروہ اپنی راحت وآرام اورجسم وجان کوقر بان نہیں کر سکتے تھے

﴿ وَلَتَحِدَنَّهُمُ اَحُرَّصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوُ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (بقره)

ان کوسب لوگوں سے زیادہ زندگی کالا کچی پاؤ کے مشرکوں ہے بھی زیادہ ان میں ایک ایک چاہتا ہے کہ اس کو ہزار برس کی زندگی ملے۔

عربوں کے ساتھ ان کے لین دین کے تجارتی تعلقات قائم تھے مگروہ بخت ناد ہند تھے اور سجھتے تھے کہ عربوں کے ساتھ جس طرح بختی اور بددیانتی کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے وہ فدہ بامنع نہیں قرآن نے اس معاملہ میں عیسائی اہل کتاب کی تعریف کے بعداسرائیلی اہل کتاب کی نسبت فرمایا۔

﴿ وَمِنْهُمُ مِّنُ إِنْ تَامَنُهُ بِدِينَارِلَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمُتَ عَلَيْهِ فَآثِمًا ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِيِّينَ سَبِيلٌ ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ (آلعران) كتاب والول مِن سے بعض ایے بین که اگران کوایک دینار بھی امانت رکھنے کے لئے دووہ تم کواس وقت تک واپس نددیں جب تک تم ان کے سر پر کھڑے ندر ہواس لئے وہ کہتے ہیں کہ ان جابل عربوں کا ہم پرتی نہیں اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ ہو لئے ہیں۔

توراة بيل "التي بھائى" كے علاوہ" اجنبى" سے سود لينے كى اجازت كا مطلب وہ يہ ليتے بقے كہ يہود يہود سند لي اور اہل عرب جو يہود نہ تقان سے بھارى شرح سود وصول كرنا جائز بجھتے تقے اور تعجب پر تعجب يہ تھا كه ان كے علاء ان كواس سے باز نہيں ركھتے تئے اس حرام خورى اور ان كے علماء كى اس خاموشى پران كوقر آن نے بار بارٹوكا ﴿ وَ نَسرى كَثِينُ رَّا مِّنهُ مُ يُسَارِعُونَ فِي الْائْمِ وَ الْعُدُوانِ وَ اكْلِهِمُ السُّحُتَ مَا لَيفُسَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ لَـ وَ لَا يَنهُهُمُ الرِّبَانِيُّونَ وَ الْاحْبَارُ عَنُ قَولِهِمُ الْوِئْمَ وَ اكْلِهُمُ السُّحُتَ لَيفُسَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ٥ لَـ وَ لَا يَنهُهُمُ الرِّبَانِيُّونَ وَ الْاحْبَارُ عَنُ قَولِهِمُ الْوِئْمَ وَ اكْلِهُمُ السُّحُتَ لَيفُسَ مَا كَانُوا يَصُنعُونَ ﴾ (ما كم و الله عُهَارُ عَنُ قَولِهِمُ الْوَثْمَ وَ اكْلِهُمُ السُّحُتَ لَيفُسَ مَا كَانُوا يَصُنعُونَ ﴾ (ما كم و الله عُهَارُ عَنُ قَولِهِمُ الْوَثُمَ وَ اكْلِهُمُ السُّحُتَ لَيفُسَ مَا كَانُوا

اوران میں سے بہتوں کوتو دیکھے گا کہ وہ گناہ اورظلم کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے کرتوت کتنے برے ہیں۔ان کے درویش اور عالم گناہ کی بات بو لنے اور حرام کھانے سے کیوں بازنہیں رکھتے ان کے کام درحقیقت کتنے خراب ہیں۔

﴿ سَمُّعُونَ لِلُكَذِبِ ٱلْكُلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (١/١٥)

جھوٹ کو سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں۔

﴿ وَآخُذِهِمُ الرَّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنُهُ وَآكُلِهِمُ آمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (ناء)

اوران کے سود لینے کے سبب نے حالانکہ دہ اس سے رو کے گئے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاجانے کی وجہ سے ای لئے تو وہ تو رات کی آیتوں میں تحریف اور ان کے معنوں میں تاویل کر کے ایسے فقہی حیلے تراشتے تھے کہ دہ ہر حکم کواپنے مطلب کے مطابق بنا لیتے تھے خدانے فرمایا۔

﴿ إِنَّـآ اَنْزَلْنَا التَّوُرَاةَ فِيُهَا هُدَّى وَّنُورٌ ۦ يَـحُـكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنُ كِتْبِ اللَّهِ ﴾ (مانده)

ہم نے تو رات اتاری جس میں ہدایت اور روشن ہے اس کے مطابق نبی جو تابعدار تھے یہودیوں کا فیصلہ کرتے تھے اوران کے درویش وعالم بھی خدا کی کتاب کے جن حصوں کوانہوں نے بچار کھاتھا'ان میں سے فیصلہ کرتے۔

اس کے بعداس کے احکام کے اجراءاور خاص کر قصاص کا ذکر کیا اور فر مایا۔

﴿ وَمَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ (١٠ده)

اور جوخدا کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کا فر ہیں۔

ان میں مشر کا نہ بت پرئی کے بھی بعض اثرات پیدا ہو گئے وہ جبت اور طاغوت کی پرستش میں مبتلا تھے قرآ ن ان کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ امَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ مَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَّشَآءُ ﴾ (اناء)

اً ہے کتاب والو! ہم نے جوا تارا جوتمہاری کتاب کی تقید ہیں کرتا ہے اس پرایمان لاؤ۔ بے شک خداشرک کومعاف نہیں کرتا'اوراس کے سواجس کوچا ہے معاف کردے۔

﴿ اَلَـمُ تَرَالَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَوُلَاءِ اَهُدى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا سَبِيلًا ﴾ (ناء)

..... کیا تو نے ان کونہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصد دیا گیا' وہ بنوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ کافرمسلمانوں سے زیادہ سجے راستہ پر ہیں۔

اوہام وخرافات پران کا ایمان تھا' تعویذ' گنڈ اجاد واور عملیات پر فریفتہ تھے اور سبجھتے تھے کہ بید حضرت سلیمان کی تعلیم ہے (بقرہ)لبیداعصم وغیرہ مدینہ میں بہت سے عامل تھے' جو کنگھیوں اور بالوں میں منتزیز ھے کر پھو نکتے تھے۔ ل

مسیح بخاری جلد دوم کتاب الطب<sup>4</sup> باب السحر صفحه ۲۵۷\_

عرب سے باہر یہودی' یونانیوں اور رومیوں کی حکومتوں میں یورپ' افریقہ اور ایشیاء کے مختلف ملکوں اور شہروں میں اس طرح پراگندہ اور منتشر سے کہ تحرب سے باہر دنیا کی قو موں میں ان کا کوئی شار نہ تھا عرب کے اندر جو یہود زمانہ دراز سے آباد سے ان کا بڑا شغل زراعت اور تجارت تھا سودی کاروبار کرتے تھے غریب عربوں کو اپنے گراں شرح سود اور قرضوں کے بار میں ای طرح دباتے تھے کہ ان کی حالت ان کے سامنے غلاموں کی بی تھی اس سلسلہ میں صرف ایک واقعہ کا ذکر پوری حالت کے اندازہ کے لئے کافی ہوگا۔

محمد بن اشرف کے تل پر مامور ہوئے تھے وہ مدینہ کے بہودی سردار کعب بن اشرف کے تل پر مامور ہوئے تھے وہ اس سے ملنے اور بات چیت کرنے گئے انہوں نے اس سے کہا اے کعب! اس شخص محمد (رسول اللہ وہ اللہ) نے تو صدقہ وصول کر کر کے ہم کودق کر ڈالا اب میں تم سے بچھ قرض لینے آیا ہوں اس نے کہا خدا کی قسم بچھے معلوم تھا کہ تم اس سے آخر بن ارہوجاو گے لے انہوں نے کہا میں نے اس کی بیروی اختیار کی ہے لیکن اس کو چھوڑ نانہیں چا ہتا انظار ہے کہ معاملہ کی صورت کس رخ پلتی ہے میں تم ہے بچھ غلاقرض لینے آیا ہوں اس نے کہا مگر تم کفالت میں کیا چیز رہن رکھو گے انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا چا ہے ہواس نے کہا اپنی بیویال گروی رکھو۔ انہوں نے جواب دیا ہم اپنی بیویال گروی کیسے رکھ سکتے ہیں کہ تم اس میں تم ہارے حسن کا جواب نہیں ۔ بولا اچھا تو اپنے لڑکوں کو گروی رکھو، کہا ہم اپنے لڑکوں کو گروی کیسے رکھیں' ان کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہاں ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سکتے ہیں۔ کے کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہاں ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سکتے ہیں۔ کے کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی بیویال گروی کوئی ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سکتے ہیں۔ کے کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہاں ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سکتے ہیں۔ کے کہا کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہاں ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سکتے ہیں۔ کے اس کی کوئی بے مزتی نہ کرئے نیہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات ہے ہاں ہم اپنے ہتھیا رگروی رکھ سے تیں۔ کے

اس سوال وجواب سے اندازہ ہوگا کہ یہود کی اخلاقی حالت کتنی پست اور ذکیل ہو چکی تھی کوئی غیر عورت اگران کے بازار کی طرف جانگلتی تو اس کی عزت پچنی مشکل ہوجاتی تھی گئے کئی بچہ کو معمولی سے زیور کے لالج میں موقع پاتے تو بیدردی سے قبل کر کے زیورا تاریلیتے سے علاء اور پیٹوایان دین کی وہی کیفیت تھی جس کا ماتم اس وقت سے چھسو ہرس پیشتر حضرت عیسی سے کیا تھا اسلام جو حضرت عیسی سے کیا تھا اسلام جو اران سے کھوگیا تھا اسلام جو ابراہیم صنیف کے ترانہ تو حید اور طور کی صدائے غیبی کی آ واز بازگشت تھا وہ ان کے نزد کیک عرب کے بت پرستوں کے جاہلا نہ مذہب سے زیادہ برا تھا وہ کہتے تھے کہ ان مسلما نول سے یہ شرک زیادہ راہ راست پر ہیں ہے اسلام کی اس مصالحانہ دعوت

﴿ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا اللَّى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ، بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرُبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ ﴾ (آل مران)

اے کتاب دالو! آؤاس ایک بات پرہم سب متحد ہوجا کیں' جوہم میں تم میں مشترک ہے ہم خدا کے سواکسی کواپنا معبود

ل صحیح بخاری جلد دوم تمل کعب بن اشرف صفحه ۲ ۵۷ ـ

سے مسیح بخاری جلد دوم باب من ا قاد نجر صف ۱۰۱۲ سے

سي نياء\_

سیرةابن ہشام ذکر بیت عقبہ۔

نه بنائيں اور نه ہم خدا کوچھوڑ کرا یک دوسرے کواپنارب بنائیں۔

ندیا یں اور ندہ محدا کو پھور کرا ہا۔ دوسرے واپارب بنا ہے۔

یس بھی عداوت اور دشمنی ہی کی جھلک دکھائی دی تی تھی اس لئے مدینہ میں اسلام کی صلح کی ہر کوشش کو وہ تھرائے رہے کیونکہ روحانی عظمت کی ہر کوشش کو وہ تھی رہے کیونکہ روحانی عظمت کی ہر بادی نظراً تی تھی عیسا نیوں کی نقل میں وہ بھی عزیر (عزرا) کو خدا کا بیٹا کہتے تھے ہوئے اُنگہ اُنڈ اللہ کا (توبہ) این دولت وٹروت کے غرور میں وہ کہتے تھے ہوئے اُنگہ اللہ مَعْلُولَة کہ (مائدہ) ''خدا کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں' قرآن کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم پراس دعوت کا افرنہیں ہوسکتا کہ ہمارے دل نامختون ہیں ہوؤ قالُ وُا قُلُواُنگ اُنگہ کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم پراس دعوت کا افرنہیں ہوسکتا کہ ہمارے دل نامختون ہیں ہوؤ قالُ وُا قُلُواُنگ اُنگہ کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم پراس دعوت کا افرنہیں ہوسکتا کہ ہمارے دل نامختون ہیں ہوؤ قالُ وُا قُلُواُنگ اُنگہ کی دعوت کے جواب میں ان کا فہ ہی مرکز ان کے غُلُم کے منصب کے قابل نہیں رہے تھے کہ مرکز ان کے عرب کے باہر یہود یوں کی پراگندہ ٹولیاں مختلف سلطنوں کے سامید میں پناہ گر تھے ان کی جا بہ ہی ہودیوں کی پراگندہ ٹولیاں مختلف سلطنوں کے منصب کے قابل نہی جلسوں میں تذکرہ کرتے رہے عداوت قائم تھی اوراس وقت سے چھرورس بہلے کی طرح بی امرائیل اب پھرایک نی باہی میں تذکرہ کرتے رہے سے (بقرہ) خود عرب میں یہوداس وقت اس نبی کے جلد ہیدا ہونے کی بشارت کا اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے رہے تھے جس کی پیشین گو نیوں سے تو رات کے صفح بھر سے تھے اور انہیں سے س کر بیٹر بے اوس وخزرج ایک نبی کی آ مد کی پیشین گو نیوں سے باخبر تھے۔

دنیا کی ان مختلف قوموں کے حالات پر ایک اجمالی نظر ڈالنے کے بعد ضرورت ہے کہاس قوم کے حالات پر ایک تفصیلی نظر ڈالی جائے جس کے وطن کے افق ہے نبوت سے ضبح سعادت طلوع ہونے والی تھی۔



# ظہوراسلام کے وقت عرب کی مذہبی واخلاقی حالت

یمن میں جب وہ مشہور سیلاب آیا جس کی بلندی سطح زمین سے ایک سومیس فٹ تھی تو اس کا پائے تخت آرب اور اس کے اصلاع دفعتۂ تباہ و برباد ہو گئے ، یہ دوسری کے صدی عیسوی کا داقعہ ہے۔ قرآن مجید نے اس سیلاب کو سیل عرم کہا ہے' اس سیلاب کا ایک نتیجہ بیہ ہوا کہ آٹھ بڑے بڑے خاندان جلا وطن ہو کر ادھر ادھر نکل گئے جس سے نظام سلطنت میں ضعف آگیا۔ چھٹی صدی عیسوی میں یہال کے فرما نروا ذونواس سے جو ند ہما یہودی تھا' رعایا نے بعاوت کی اور شاہ عبی ضعف آگیا۔ چھٹی صدی عیسوی میں یہال کے فرما نروا ذونواس سے جو ند ہما یہودی تھا' رعایا نے بعاوت کی اور شاہ حبش سے اعانت جا ہی اس نے ۲۹ھے میں ایک فوج بھیجی جس نے ذونواس کو معزول کر دیا اور اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ سے با کا ملک واپس لیا لیکن چندروز کے بعدوہ قبل کر دیا گیا اور یمن شہنشا ہی فارس کا ایک معمولی صوبرہ گیا۔

جو قبیلے یمن سے نکلے'ان میں سے ایک نے دوسری صدی عیسوی میں جیرہ میں جہاں اب کوفہ آباد ہے ایک سلطنت قائم کی لیکن وہ فارس کے زیراثر اور مذہبی خیالات میں مجوس سے متاثر تھی 'دوسرا قبیلہ شام میں جاکر آباد ہوا جو غسانی خاندان کہلاتا ہے کے چونکہ بیرخاندان رومیوں کے زیراثر تھااس لئے رفتہ رفتہ وہ عیسائی ہوگیا اور اسلام کے زمانہ تک عیسائی رہا۔

غرض عرب کے اصلی تعمدان پر ہیرونی اثر جو کچھ پڑا تھا وہ مجوسیت یا نصرا نیت کا تھا یہودی معتقدات اور خیالات کا اثر بھی بہت کچھ تھا، جس کی وجہ پتھی کہ عرب کا ایک بڑا حصہ بیعنی وادی القری اور خیبر وفدک تمام تریہودی آبادیاں تھیں اور خود مدینہ میں یہودی ہی صاحب اقتد اراور صاحب حکومت تھے باقی تمام ملکوں میں مشرکا نہ رسوم جاری اور جاہلانہ ندا ہب تھیلے ہوئے تھے لوگ بتوں پھروں درختوں ستاروں فرشتوں اور جنوں کی پرستش کرتے تھے۔

#### خدا كااعتقاد:

تاہم اس میں شبہ بیں کہ عرب زمانہ درازے ایک خدائے برتر پراعتقادر کھتے تھے آج کل عرب کے جوقدیم کتبات دستیاب ہوئے ہیں ،ان پراللہ کالفظ خدا کے معنی میں لکھا ہوا ہے البتہ اس کا املا اللہ نہیں بلکہ ھلہ ہے عرب شال کے عرب جونا بتی کہلاتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اللہ کالفظ بھی شامل ہوتا تھا مثلا زیداللہی عبداللہی سے خود قرآن مجید میں خدا کفار کی نسبت کہتا ہے۔

لے اس بند کے انہدام کی تاریخ کی تعیین مشکل ہے اور اس کے اس کی تعیین میں کئی نظریئے ہیں۔ایک اس کو دوسری صدی عیسوی کا واقعہ بتا تا ہے تو دوسرا پانچویں صدی عیسوی کا 'اصلیت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس بند کے مختلف حصے مختلف زمانوں میں منہدم ہوتے رہے اور بنتے رہے آخری دفعہ یانچویں صدی عیسوی میں بالکل بر باد ہو گیا۔ (سلیمان)

ع اکثر علائے انساب کا بیان یمی ہے کہ بی قبائل یمن ہے آئے تھے لیکن میں نے ارض القرآن میں بدلائل اس سے اختلاف کیا ہے۔ (سلیمان)

سے نداجب واخلاق کی انسائیکلوپیڈیا 'جلداول صفی ۲۶۳ بحوالہ پروفیسر نولد کی۔

﴿ وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَّنُ حَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَهُ قُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ ﴾ (القان-٣)

اوراگرتم ان سے پوچھوکہ آئان اورز مین کس نے پیداکیا ہے تو وہ بول اضیں کے کہ خدانے تم کہوکہ خدا کا شکر ہے۔

پیاصل میں حضرت ابراہیم "کی تعلیم تھی لیکن رفتہ رفتہ شرک کا اعتقاد پیدا ہوا یعنی یہ کہ خدائے اعظم کے سوااور

بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں گواللہ ان میں سب سے بڑا ہے۔ یہا عقاداس قدررائخ ہوگیا کہ اور معبودوں کے انکار سے

ان کواس قدر رن نج ہوتا تھا جس قدر خود خدا کے انکار سے ہوسکتا تھا بلکہ چونکہ ان کے نزد کید دنیا کا کاروباراورروز مرہ کی

ضرور تیں انہی چھوٹے چھوٹے خداؤں سے انجام پاتی تھیں اور کا م اکثر انہیں خداؤں سے پڑتا تھا، اس لئے اللہ کا خیال

ہوں ہی سارہ گیاا نہی خداؤں کی پرستش کرتے تھے، انہی پرقر بانی چڑھاتے تھے، انہی سے حاجتیں ما تگتے تھے، اللہ تو

زمین آسان بنا کر بیکارسا ہو چکا تھا جو پھوکرتے تھے یہی خدایان اصغر کرتے تھے یہی سب تھا کہ کوئی مخص اللہ کا خالی نام لیتا

خاتو لوگ بہت کہیدہ ہوتے تھے۔

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحُدَهُ اشْمَازَاتُ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْاحِرَةِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنُ دُونِهَ إِذَا هُمُ يَسْتَبُشِرُونَ﴾ (مورة زمر)

اور جب خالی اللّٰد کا نام لیاجا تا ہے تو بیلوگ جو کہ قیامت کے معتقد نہیں ہیں' ناک بھوں چڑ ھاتے ہیں' لیکن جب خدا کے سواا وروں (معبود وں) کا بھی ذکر کیا جائے تو وہ دفعتۂ کھل جاتے ہیں۔

اور بجھتے تھے کہان چھوٹے معبودوں کی نذرو نیاز وقر بانی سے خدا خوش رہے گااوروہ اس کے در بار میں سفارش کریں گے چنانچہوہ کہتے تھے۔

> ﴿ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ (زمر) ہم ان بنوں کواس کے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کوخدا کے قریب کرویں۔

# ملائكه كى الوہيت:

شرک کے علاوہ خدائے اعظم کی نسبت سے مانتے تھے کہاس کے بال بچے بھی ہیں چنانچہ فرشتوں کووہ خدا کی بٹیاں کہتے تھے۔

> ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلْفِكَةَ تَسُمِيَةَ الْأَنْثَى ﴾ (سورة جم) جولوگ قيامت پرايمان نبيس لات وه فرشتو ل كوخداكى بينيال كهته بيل -﴿ اَلْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْثِى ٥ تِلْكَ إِذًا قِسُمَةٌ ضِيرُكى ﴾ (سوره جم -١) تمهار عولا كه مول اور خدا كار كيال! بيتو كها جهى تقيم نبيل -

اس لئے جس طرح بعض یہودعز بر کو اور نصار ی حضرت عیسی کو خدا کی کامستحق سمجھتے تھے وہ فرشتوں کو خدا کی اولا دیجھ کران کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔

> ﴿ وَلَا يَامُرَكُمُ أَنُ تَتَّخِذُوا الْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِيِيْنَ أَرْبَابًا ﴾ (آل عران) اورنة وغداتم كواس كاعم ديتا بك فرشتول اور پيغبرول كوخدا تضراؤ.

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزُءً اللهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ هَ آمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنْتِ
وَاصُفْكُمُ بِالْبَنِينَ وَ وَجَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُالرَّحُمْنِ إِنَاثًا مَ آشُهِدُوا خَلَقَهُمُ
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْتَلُونَ وَقَالُوا لَو شَآءَ الرَّحُمْنُ مَا عَبَدُنْهُمُ ﴾ (زفرف)
اوران مشركول نے خدا كے بندول ميں سے خدا كا ايك حصد بنايا ئے شك انسان كھلا تافر مان ہے كيا خدا جو پيدا كرتا

اوران مشرکوں نے خدا کے بندوں میں سے خدا کا ایک حصہ بنایا' بے شک انسان کھلا ٹافر مان ہے کیا خدا جو پیدا کرتا ہے وہ اپنے لئے لڑکیاں لے اورتم کولڑ کے دے کرعزت دے اوران مشرکوں نے فرشتوں کو جورجمت والے خدا کے بندے ہیں لڑکیاں قرار دیا' کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کی گوائی کھی اور باز پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر خدانہ چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔

﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ اَلِرَبِّكَ الْبَنْتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ٥ أَمُ خَلَقُنَا الْمَلَئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمُ شَاهِدُونَ ٥ اَلَآ اِنَّهُمُ مِنُ اِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ٥ وَلَدَ اللَّهُ وَاِنَّهُمُ لَكَذِ بُونَ ﴾ (صنت)

تو ان سے پوچھ کہ کیا تیرے رب کی لڑکیاں ہوں' اور ان کے لڑکے ہوں' کیا ہم نے فرشتوں کولڑ کیاں پیدا کیا' وہ حاضر تھے'ہاں بیان مشرکوں کی بتاوٹ ہے' وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولا دہوئی' اور وہ جھوٹے ہیں۔

ان کا پیجی اعتقادتھا کہ بیفر شتے خدا کے ہاں اپنے پرستاروں کے سفارشی بنیں گے خدانے اس کی تر دید میں کہا ﴿ وَ كَمْ مِنْ مَّلَكُ فِی السَّمُواتِ لَا تُغَنِیُ شَفَاعَتُهُمُ شَیْنًا اِلّا ﴾ (جُم) اور آسانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہان کی سفارش خداکی اجازت کے بغیر کچھفا کدہ نہیں پہنچا عمق۔ قیامت میں فرشتوں سے پرسش ہوگی کہ بیمشرک تمہاری پوجا کرتے تھے۔ ﴿ ثُمَّ يَفُولُ لِلْمَلْفِكَةِ اَهُولَآءِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعُبُدُونَ ﴾ (ساء)

# جنات کی الوہیت:

پھرخدافرشتوں ہے کہے گا کہ کیا بیانسان تمہیں کو یو جتے تھے۔

فرشتوں کی طرح وہ جنات کو بھی خدا کے عزیز وقریب بجھتے تھے اور خدا کے ان سے رشتے لگاتے تھے۔ ﴿ وَجَعَلُو اَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحِنَّةَ نَسَبًا ﴾ (صنت) اور مشرکوں نے خدااور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنادی۔ اس لئے وہ جنات کو خداکی خدائی کا شریک کرتے تھے۔

﴿ وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْحِنَّ وَ حَلَقَهُمُ وَ حَرَّفُوا لَهُ بَنِيُنَ وَبَنْتِ ' بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (انعام) اورانہوں نے جنوں کوخدا کا شریک بنایا اور وہ خدا کی مخلوق ہیں اور بن جانے خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑیں۔

اور جب وہ خدا کے رشتہ داراور خدائی کے شریک ٹھبرے تو ان کی عبادت اور پرستش بھی ضروری تھی چنانچہ جا ہلیت میں اہل عرب ان جنول کو بھی پوجا کرتے تھے لیے ﴿ اَسُلُ کَا نُـوُا اِسَعُیْدُونَ الْسِحِنَّ اَکُثُرُهُمْ بِهِمْ مُّوْمِنُونَ ﴾ جاہلیت میں اہل عرب ان جنول کو بھی پوجا کرتے تھے لیے ﴿ اَسُلُ کَا نُـوُا اِسَعُیْدُونَ الْسِحِنَّ اَکُثُرُهُمْ بِهِمْ مُّوْمِنُونَ ﴾ (سبا) '' بلکہ یہ جن کو پوجتے تھے اور ان میں سے اکثر انہیں پرائیان رکھتے تھے' مسافر جب راستہ میں کہیں قیام کرتے تھے

تو پہلے وہاں کے جنوں کی دہائی پکار لیتے تھے تر آن میں ہے ﴿وَانَّهُ کَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْانْسِ يَعُو دُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجَنِّ فَزَادُو هُمْ رَهَفًا ﴾ (جن) ''اور بات بیتی کہ پچھانسان بعض جنوں کی دہائی مانگا کرتے تھے اور انہوں نے ان کو اور مغرور بنادیا تھا'' چنا نچ بعض خوفناک مقامات میں خاص طور سے ان کے نام کی قربانی کی جاتی تھی اور ان میں سے ایک مشہور مقام درا ہم تھا جہاں کے رہنے والے جنوں (مکان الدرا ہم) پر جانور ذی کرکے چڑھائے جاتے تھے تاکہ قربانی کرنے والے ان کی شرارت مے محفوظ رہیں لے قبیلہ خزاعہ کی شاح بنولیج خاص طور سے جنوں کی پوجا کرتی تھی اور کلیں کا بیان ہے کہ انہیں کے متعلق بیآ بت انزی ہے گئے ۔ کے خاص طور سے جنوں کی پوجا کرتی تھی اور کلیں کا بیان ہے کہ انہیں کے متعلق بیآ بت انزی ہے گئے فاص طور سے جنوں کی پوجا کرتی تھی اور خدا کو چھوڑ کرتم جن کو پکارتے ہو وہ تہاری ہی طرح بندے ہیں۔ خدا کو چھوڑ کرتم جن کو پکارتے ہو وہ تہاری ہی طرح بندے ہیں۔

# بت پرسی:

جن خداوُں کو بیلوگ مانتے تھے ان کے بت بنالئے تھے اور جا بجاعظیم الثان بت کدے قائم ہو گئے تھے یہ رواج اس قدرعام ہو گیا تھا کہ جہاں کوئی خوبصورت پھرمل گیا'اٹھالیااوراس کی پرسنش شروع کردی زیادہ خوبصورت مل گیا تو اس کو پھینک دیااوراس کی پرسنش کرنے لگے جہاں کوئی پھر ہاتھ ندآ یا خاک کا ایک تو وہ بنالیا ایک بکری لا کراس کا دودھ اس پردوہا پھراس کے گردطواف کیااوراب وہ ایک معبود بن جاتا تھا چنانچے بخاری کتاب المغازی باب وفد بی حذیفہ میں یہ پوری تفصیل مذکورہے۔

اس بت پرتی کی ابتداء یوں ہوئی کہ قبیلہ فراعہ کا ایک فخص جس کا نام عمرو بن کھی تھا اور جوقبیلہ جرہم کو فکست دے کر کعبہ کا متولی بن گیا تھا ایک دفعہ بلقاء گیا اور وہاں لوگوں کو بت پرست دیکھ کر بت پرتی کی طرف مائل ہوا اور وہیں سے ایک بت لاکر کعبہ میں نصب کیا چونکہ اس کا اثر تمام عرب پر تھا اس لئے تمام عرب نے بت پرتی قبول کرلی اور گھر گھر بت خانے بن گئے ان میں تبل سب سے بڑا تھا اس سے اثر کرمنات کا تاور عزی تھے۔

منات مدینه منورہ سے سات میل پر تھا انصار کے قبیلہ یعنی اوس وخزرج اور آس پاس کے قبائل ای کا حج کرتے تھے کعبہ کا حج بھی جب بیلوگ کرتے تھے تو احرام یہیں آ کرا تارتے تھے حلفیہ معاہدے بھی یہیں ہوتے تھے ،عبدالعزی مزنی کہتا ہے۔ سی

﴿ انی حلفت یمین صد ق برۃ بمناۃ عند محل آل النحزرج ﴾ میں نے منات کی تجی تنم کھائی اہل فزرج کے احرام اتارنے کی جگہ کے پاس۔ لات قبیلہ ثقیف کا معبود تھا جو مقام طائف میں نصب تھا۔ اہل طائف اس کو کعبہ کے برابرتسلیم کرتے تھے

ل اسان العرب لفظ سكن -

تابالاصنام بشام الكلى مطبوء مصرصفي ٣٠٠ \_

س يه پورې تفصيل مجم البلدان لفظ منا ة ميس ب-

عزى ايك درخت تھا اس كے پاس ايك بت تھا يہ قبيلہ غطفان كا بت تھا ليكن قريش بھى اس كى نہايت عزت كرتے تھے اوراس كى زيارت كوجاتے تھے قريش جب كعبه كاطواف كرتے تھے تو يہ پڑھتے تھے۔ لے اللہ اللہ تَعَمَّلُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُراى وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُراى وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُراى وَ اللَّهُ اللَّهُ عُراى وَ اللَّهُ اللَّهُ عَرَى اللهُ اللهُ عَرى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرى اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ ال

لات عزی اور تیسرامنا ۃ یہ بڑے برگزیدہ ہیں اوران کی سفارش کی خدا کے ہاں امید ہے۔

بت پرسی نے رفتہ رفتہ اور بہت ہی برائیاں پیدا کردی جانوروں سے گزر کرانسانی قربانیاں پڑھائی جا آخضرت وہ کھی گئیں کے جدامجد عبدالمطلب نے جواپ صاحب زادہ عبداللہ کی قربانی کرنی چاہی تھی اسی رسم کی تقلید تھی۔

بھیر ۃ سائبہ جام کے نام سے بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑتے تھے کعبہ کے سائے جوقربانی کرتے تھاس کا خون کعبہ کی دیواروں پر ملتے تھے۔ لی سائے شکوں کے سامنے شکون کے تیررہتے تھے ان میں سے ایک پر''ہاں'' ایک پر ''ناں'' کلھار بتا تھا جوکا م کرنا چاہتے پہاری سے کہتے کہ فال نکائے ''ہاں'' کا تیر لگاتا تو اس کا م کوکرتے ورنہ بازر ہے۔

جا بلیت میں جن چیزوں کی پرسٹش کی جاتی تھی وہ مختلف قسموں کی تھیں۔ اصنام واو ثان ، انصاب اور بیوت، جا استام واو ثان بی کا واحد میں ہوتے تو بغیم کہلاتے اور استام واو ثان جن کا واحد میں ہوتے تو بغیم کہلاتے اور اگر رنگ اور مسالے سے بنتے تو ان کو دمیہ کہتے انصاب اور نصب بن گھڑے پھر ہوتے تھے جن کو کھڑا کر کے ان پر کھا وہ دی جو سے اور جانور ذرخ کرتے تھے ہوں کو دوار کہتے تھے اور ان پر جوقر بانی کی جاتی اس کی جارتی ہیں کا واحد بیت ہے ، گر کور جمہ کہتے تھے جابی شاعر ہیں بی میں جو تھے جابی شاعر کہتا ہیں ہی جند گھر سے جھے وہ ان کی کہتا ہی جاتی تھے ہوں کو دوار کہتے تھے اور ان پر جوقر بانی کی جاتی اس کو جو ان کی کہتا ہے۔

بت پرستا نہ رسوم ادا کے جاتے تھے جن بتوں کے ارد گرد چکر لگاتے تھا ان ڈ ھرکور جمہ کہتے تھے جابی شاعر کہتا ہے۔

بت پرستا نہ رسوم ادا کے جاتے تھے جن بتوں کے ارد ل طرف چکر لگاتے تھا ان ڈ ھرکور جمہ کہتے تھے جابی شاعر کہتا ہے۔

﴿ كماطاف بالرحمة المرتجم ﴾

جیسے پھروں کے ڈھیر کا طواف لگانے والاطواف کرے۔ سے جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی اٹکی کوئی انتہا نہھی

ع "قبيله قبيله كابت اك جداتها"

خاص خانہ کعبداوراس کے اطراف میں تین سوساٹھ ۳۱۰ ستے (صحیح بخاری باب فتح کمہ)ان میں ہے قرآن پاک میں جن کے نام بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں (۱) لات (۲) عزی (۳) منات (۳) یغوث (۵) یعوق (۲) نسر (۷) ود (۸) سواع (۹) بعل لیکن جاھلیت کے پرانے مؤرخوں اور لغت نویبوں نے جا بلیت کے شخصی ناموں اور شعراء کے اشعار سے بہت سے نام ذکر کئے ہیں ہشام کلبی کی کتاب الاصنام میں جواس موضوع پر پہلی کتاب ہاور جواب مصر میں حجیب بھی گئی ہے تقریبا تمیں ۳۰ بتوں کے نام ہیں علامہ ذکی پاشا جنہوں نے کلبی کی اس کتاب کو ۱۳۳۳ھ ہیں 1961ء میں شخصیہ اور بھرائع کیا ہے ایخ تکملہ میں چھیالیس نام اور بڑھائے ہیں بمن اور تجاز میں آٹار قد ہمہ کے محققوں تحصیہ اور تکملہ کے بعد شائع کیا ہے ایخ تکملہ میں چھیالیس نام اور بڑھائے ہیں بمن اور تجاز میں آٹار قد ہمہ کے محققوں

ل مجم البلدان لفظ لات وكتاب الاعنام للكلمي مطبوعه دارا لكتب المصريية ١٣٣٠ ه سفحه ١٩

ع غيل المرام في تغييراً يات الإحكام صفحه الأالا

سے ان الفاظ کے لئے دیکھولسان العرب

نے عہد جاہلیت کے جو کتبے پڑھے ہیں ان میں المقہ ،عثمتار ،نگرہ ،قینان وغیرہ بہت سے اور ناموں کا پیۃ لگایا ہے میں نے ارض القرآن کی دوسری جلد میں جو ۳۲۷اھ ۱۹۱۸ء میں چھپی ہے ان معلومات کو یکجا کردیا ہے۔

ذیل میں ہم ان بتوں کی فہرست درج کرتے ہیں جنگے نام اب تک معلوم ہو چکے ہیں

| قبیلوں کے نام جوان کوخاص طور سے پو جتے تھے | بتوں کے نام     |
|--------------------------------------------|-----------------|
| ثقيف -                                     | لات             |
| قريش وينوشيبان بن جابر _                   | عزيٰ            |
| اوس وخزرج اورعام عرب _                     |                 |
| بنومد هج اورا بل جرش _                     | ليغوث           |
| بنو ہمدان اور اہل خیوان ۔                  | يعوق            |
| - )                                        | نر              |
| بنوكلب_                                    | 59              |
| بنولحيان-                                  | سواع            |
| بت جس پر جج میں قربانی ہوتی تھی۔           | اماف            |
| ہت جس پر ج میں قربانی ہوتی تھی۔            | نائلہ           |
| قضاعه دخم وجذام وعامله وغطفان _            | اقيصر           |
| از دوطی وقضاعه۔                            | z.Ļ             |
| بنوا مامه بختعم 'بجاله'از والسرا ة_        |                 |
| بنور ببعد کابت خاند۔                       | رضا، يارضى      |
| حمير كابت خانه۔                            | زمام            |
|                                            | 5               |
| بن لمكان بن كنانه ـ                        | سعد             |
| عنز ٥-                                     | سعير            |
| بنوحارث_                                   | ذ والشرى        |
| از والسراة _                               | عاتم            |
| خولان_                                     | عم انس ياعميانس |
| طی۔                                        |                 |

حصہ جہارہ

141

سيرت النبي

| - デュラン・ディー                                   | ذ والكفين    |
|----------------------------------------------|--------------|
| قریش_                                        | مناف         |
| الإنبي-                                      | خ            |
| قریش۔                                        | ہبل          |
| قبائلی بنی عدنان _                           | بعل          |
| صدیلہ (بی طی )۔                              | بعيوب        |
| بنوعبدالاهبل_                                | الهبل        |
| کروتغلب_                                     | أوال         |
| غطفان كابت خاند                              | بن           |
| ایک لکڑی کا بت۔                              |              |
| ایکبت۔                                       | Ę.           |
| ایک بت۔                                      | بب           |
| ایک بت جس کی طرف عبد جریش کی نسبت ہے۔        | جریش یا حریش |
| ایک بت کانام۔                                | جليد         |
| ہوازن کامعبود۔                               | جهار         |
| بنوعبدالدار_                                 | وار          |
| ایک بت کانام۔                                | ووار         |
| حجاز کا ایک بعے۔                             |              |
| ایک بت کانام جس کی طرف عبدالشارق کی نسبت ہے۔ |              |
| بنوعبد ش-                                    | مخس          |
| عاد كابت _                                   | صدا          |
| عاد كابت_                                    |              |
| عباس بن مرداس سلمی کا قبیله۔                 |              |
| منذرا كبر_                                   | ضيزن         |
| تفناعب                                       |              |
| بكرين وائل_                                  | عوض          |

| عوف        | ایک بت کانام۔                |
|------------|------------------------------|
| غبغب       | اس پرجانور ذیج کئے جاتے تھے۔ |
| فراض       | سعدالعشير ٥-                 |
| کثری       | جديس وطسم _                  |
| كسعه       | ایک بت کانام۔                |
| محرق       | بكرين وائل _                 |
| مدان       | عبدالمدان_                   |
| مرحب       | حفرموت_                      |
| منهب       | ایک بت کانام۔                |
| ب          | عاوب                         |
| ذات الوداع | ایک بت کانام۔                |
| ياليل      | عبدياليل _                   |

# ستاره پرستی:

عرب میں ستارہ پرستوں کا بھی ایک گروہ تھا مختلف قبیلے مختلف ستاروں کی پوجا کرتے تھےان میں سب سے اہم سورج اور جا ندیجے ۔ای لئے قرآن پاک نے خصوصیت کے ساتھ کہا

﴿ لَا تَسُحُدُوا لِلِشَّمُسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ (م البحة)

نەسورج كۈتجدە كرونەچا ندكو\_

یمن میں سبا کی قوم سورج ہی کو گودیبی مانتی تھی (نمل) یمن کے بادشاہ شمر لیرعش نے سورج دیبی کا مندر لے بنوایا تھا' سورج اور جاند کے بعد شتاروں میں شعری کی بڑی قدر دمنزلت تھی اس لئے قرآن یاک نے کہا۔

﴿ وَآنَهُ هَوَ رَبُّ الْشِعْرَىٰ ﴾ (مجم)

اوروہی خداشعری کاما لک ہے۔

ابن صاعدا ندگی التوفی ۳۶۲ ه ه نے اپنی کتاب طبقات الام میں عرب کے حسب ذیل قبیلوں کومختلف ستاروں کا پرستار بتایا ہے قبیلہ حمیر سورج کو بوجتا تھا' کنانہ چاند کو خمیم و بران کو کچم اور حذام مشتری کو طبی سہیل کو قیس شعری العبور کواور اسذ عطار دکو۔ ع

ل تاريخ ملوك الارض حمز واصفهانی صفحه اا كلكته\_

ع طبقات الامم قاضى ابن صاعدا ندلى صفية ٣٣ بيروت \_

# جن اورشياطين اور بھوت پليت:

سيرت النبي

جن اورشیاطین کی نبیت عرب کے عجیب عجیب اعتقاد تھے وہ جن اورشیاطین بھوت پلیت سب کوایک ہی جن سے کھتے تھے گوا ختلا ف صورت اوراشغال کی وجہ سے ان کے الگ الگ نام پڑ گئے تھے جواجنہ جنگلوں اور میدانوں میں رہتے تھے اور مسافروں کوا پی صورتیں یالباس بدل بدل کر دھوکا دیتے تھے ان کا نام غول تھا یہ ند کر بھی ہوتے تھے اور مونث بھی۔ عبید بن ایوب الغیر کی کہتا ہے

﴿ و غولا قفرة ذكرو انثى كان عليهما قطع البحاد ﴾ اوربيابان كروغول مرداورعورت بهى كوياان دونوں پر كمبل كر كلاے پڑے ہيں۔ مونث كوسعلا ، كہتے تھے۔

﴿ ازل و سعلاة و غول بقفرة اذا الليل وارى الحن فيه ار نت ﴾ ميں پيسلتا ہوں اور چڑيل اورغول بيابان ميں جب رات پردہ پوش ہوتی تھی تواس ميں بھوت آ واز دیتے تھے۔ عمرو بن بر بوع ایک ممتاز مخفس تھااس نے سعلاق ہے نکاح بھی کیا تھااور اس سے اولا دبھی ہوئی تھی راجز کہتا ہے۔

﴿ ياقاتل الله بني السعلاة ﴾

خداسعلا ہے فرزندوں کو مارے۔

بلقیس ملکہ یمن سعلا ۃ (ان کے زعم میں ) ہی کے پیٹ سے تھی۔ بیا کثر گاتے بجاتے تھے اور اہل عرب ان کے نغموں سے محظوظ ہوتے تھے

﴿ كم حببت دونك من بهماء مظلمة اتبه ا ذا ما مغنى حنه سمر ا﴾ كتنى اندهيرى گهيراتوں ميں ميں نے صحرا كوقطع كياجب وہاں كے جنات كامغنى افسانہ گوئى كرر ہاتھا

کا تدهیری هپرانوں یں یں کے محرانوں کیا جب وہاں کے جنات کا میں افسانہ نوی کررہاتھا صحرانشین بدوؤں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے جاڑوں میں جب بدوآ گ جلا کر بیٹھتے تھے بیابھی آگ

تا ہے کوآ جاتے تھے لیکن جب ان کو کھانے پر بلاتے تھے تو وہ عذر کرتے تھے کہ ہم آ دمیوں کی غذانہیں کھا سکتے۔

﴿ اتوانارى فقلت ممنون انتم فقالوا الحن قلت عمو اظلاما دعوت الى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الانس الطعاماً ﴾

وہ لوگ رات کومیرے پاس آئے تو میں نے کہاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم جن ہیں میں نے کہااس تاریکی میں خوش ہو، میں نے ان کو کھانے کے لئے بلایا تو ان میں سے ایک سردارنے کہ ہم انسان کے کھانے پر حسد کرتے ہیں

بدزیادہ ترجہاں آباد تھے ان موضعوں کے نام بدی، بقاراور عبقر تھے

ع: حن البدى رواسيا اقدامها بدى كرجن بجن كقدم جميته

ع: تحت السنور جنة البقار زربول كينچ بقار كي بعوت تھے

ع: عليهن فتيان كجنة عبقر اوران پرشهسوارجوان عبر كيموت معلوم هوتي

\_as

ان كاقسام حسب ذيل ته:

جوآ دمیوں کے ساتھ مل جل کررہتے تھے ان کو عامر کہتے تھے۔

جوبچوں کوستاتے تھےان کا نام روح تھا۔

جوزیادہ شریر تھےان کوشیطان کہتے تھے۔

اس درجہ ہے بڑھ کر جوشریہ و تا تھا اس کوعفریت کہتے تھے۔

یہا کثر بچوں اور جوانوں کواٹھا کرلے جاتے تھے حضرت علی "کے ایک بھائی طالب تھےان کواٹھا کرلے گئے اور پھران کا پیتہ نہ چلا عمر و بن عدی نخمی جوعرب کا بادشاہ تھا اس کوبھی اٹھالے گئے تھے لیکن کئی برس کے بعد جذیمہ ابرش کولا کر دے گئے۔

ای طرح خرافہ کا قصہ ہے جس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے مدت کے بعدوہ واپس آیا تو عجیب عجیب یا تیس بیان کرتا تھا۔ لے

ان اجنہ یا شیاطین ہے جن لوگوں کے تعلقات زیادہ بڑھ گئے تھے ان میں تابطِ شرا اور ابوالبلاوطہوی زیادہ مشہور تھےطہوی نے ایک دفعہ ایک بھوت گوت کو مارڈ الا۔اس کے واقعات ایک نظم میں لکھے ہیں۔

﴿ لَقِيتَ الْغُولُ تَسْرَى فِي ظلام فصد ت وانتحيت لها بغضب حسام غير موتشب يماني فقد سراتها والبرد منها فخرت لليدين وللحوان ﴾ ﴿

میں غول بیابانی سے ملا جورات کواند هیرے میں چلتی ہیں گواس نے روکا اور میں یمن کی بنی ہوئی اصیل تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے اس کے سرکواوراس کی زرھوں کو کاٹ ڈالا اور وہ دونوں ہاتھوں اور سینہ کے بل زمین پرگر پڑا۔

انہیں اجداور شیاطین کا زور توڑنے کے لئے قرآن نے قیامت کے اس سوال وجواب کا انداز اختیار کیا ان کے دوست انسان وہال بھی ان کی دوی کا دم جرتے جائیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ جاہل عربوں پران کا کس قدراستیلاء تھا۔ ﴿ يَحْمَ خَشَرَ النَّجِنَّ قَدِ اسْتَکُفَرُنُهُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوُلِیَا وَ هُمُ مِنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمُتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ ﴾ (انعام)

اے جنوں کے گردہ! تم نے انسانوں سے بہت کچھ وصول کیا اور ان کے دوست وار انسان ہو لے اے ہمارے رب ہم میں سے ایک نے دوسرے کا کام نکالا۔

### کہانت:

کہانت ایک بخت بلائقی جوتمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی ہرجگہ ایک یا گئی کا ہن ہوتے تھے جوآ ئندہ واقعات کی

ل شائل ترندی باب السمر -

ع بیتمام تفصیل کتاب الحیوان جاحظ سے ماخوذ ہاں نے کئ ورق میں نہایت تفصیل سے بیواقعات لکھے ہیں دیکھو کتاب ندگوراز صفحہ ۴۸ تاصفحہ ۸ جزششم مطبوعہ مطبع سعادت مصر۔ پیٹین گوئیال کرتے اور آسانی خبریں بتاتے تھے اہل عرب کا اعتقاد اور خود کا ہنوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک
جن لے رہتا ہے اور وہی ان کو القاکرتا ہے وہ اپنی شکل وصورت الی بناتے تھے کہ پیچان لئے جاتے تھے چنا نچہ ایک بار
حضرت عمر ﷺ کے سامنے سے ایک آدمی گذر اانہوں نے قیافہ سے اس کو پیچان لیا کہ وہ کا بمن ہے اس کو بلا کر پوچھا کہ تیرے
جن نے تچھ سے سب سے عجیب تربات کیا بیان کی؟ اس نے کہا میں نے ایک روز باز ارمیں پھر رہا تھا کہ میراجن گھبرایا ہوا
آیا اور کہا۔

﴿ الم ترالى الحن وابلاسها وسها من بعد الكاسها ولحوقها بالقلاص واحلاسها ﴾ كياتم جؤل كي سراسيمكي ان كي تاميدي اوران كي كاروباركي ابترى نبيس و يميت \_

حضرت عمر ﷺ نے فر مایا تھے کہتا ہے میں ایک روز ز مانہ جا ہلیت میں بتوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہایک آ دمی نے ایک گوسالہ لا کرذ نج کیااس کے بعدا یک محفس ز ورسے چلایا۔

﴿ يَا حَلِيحَ أَمْرِنَحِيحَ رَجَلَ فَصِيحَ يَقُولَ لَا الله الاالله ﴾ المالله ﴾ الماللة الدالله الدالله الماللة المال

اس کے چندہی دنوں بعد آنخضرت ﷺ کی بعثت ہوئی تھی کی سیح بخاری (تفیر سورہ وانفتی) میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ این بعثت ہوئی تھی کے سیح بخاری (تفیر سورہ وانفتی) میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ کی علیل ہو گئے اور دو تین دن رات کوعبادت کے لئے نہیں اٹھے اس پرایک عورت (یہ ابولہب کی زوجہ تھی) نے آکر آنخضرت ﷺ ہے کہا۔

﴿ انبی ارجوان یکون شیطانك قد تركك ﴾ ميراخيال عكر تيركك ﴾ ميراخيال عكر تير عشيطان نے تجھ كوچھوڑ ديا۔

یہ وہی خیال تھا چونکہ کفار آپ کو کا ہن خیال کرتے تھے اس لئے ان کا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی جن یا شیطان رہتا ہے۔قر آن پاک نے ای کی تر دیداس آیت میں کی ہے۔

﴿ هَلُ ٱنَبِّئُكُمُ عَلَى مَنُ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ ٥ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاكٍ آثِيُمٍ ٥ يُلُقُونَ السَّمُعَ وَٱكْثَرُهُمُ كُذِبُونَ ﴾ (شعراء)

کیا میں تہمیں بتاؤں کہ شیطان کس پراتر تا ہے شیطان ہرجھوٹے گنہگار پراتر تا ہے جوئی سنائی بات القاء کرتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

یدکا بن تمام مقد مات اورنزاعات کا فیصلہ بھی کرتے تھے اوراس بناء پرتمام ملک پران کا اثر چھایا ہوا تھا ان میں سے حازی شق سطیح 'عزی بہت مشہور تھے جاحظ نے ان کے کا ہنا نہ فقرے کتاب البیان میں نقل کئے ہیں۔ ﴿ و الارض و السماء و العقاب و الصقعاء و اقعة ببقعاء لقد نفر المحد بنی العشراء

للمحدو المناء ﴾

ل سناب البيان والتبيين للنجا ظ جلداول صفحة ١١٣مطبوء علميه مصر\_

ع صحیح بخاری جلداول صفحه ۵۴۲

قتم ہے زمین اور آسان کی اور عقاب اور آفاب کی ایک واقعہ میدان میں واقع ہوا کہ بزرگی بنوعشراء پر عالب آگئی بوجہ بڑائی اور بلندی کے۔

یہ کائن جوخبریں بتاتے یا تلقین کرتے وہ بڑے تکلف اور مقفی اور متعی فقرے ہوتے اس لئے جب ایک دفعہ آنخضرت ویکٹا کے سامنے ایک ساقط الحمل بچہ کا مقدمہ چیش ہوا تو آپ نے اس کی دیت کا فیصلہ کیا تو ایک فخص نے عرب کے دستور کے مطابق اعتراضاً کہا۔

﴿ اربت من لاشرب و لا اكل و لا صاح فاستهل اليس د مه بطل ﴾ غورفر مائي كرجس بيدن نه مطل اليس د مه بطل ﴾

آپ نے فر مایا یہ کا ہنوں کے بھائیوں میں سے ہے (صحیح مسلم دیتہ الجنین وصیح بخاری باب الکہائة)

یہ کا ہن بت خانوں میں رہتے تھے اور کی خاص بت کے پجاری ہوتے تھے جب لوگ ان سے غیب کی بات

پوچھتے یا وہ خود آ ئندہ کے متعلق پیشین گوئی کرنے لگتے تو ایک خاص کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے مرد بھی کا ہن ہوتے
سے اور بعض عور تیں بھی ہوتیں تھیں جو کا ہنہ کہلاتی تھی لیے یہ صیبتوں اور بلاؤں کے دور کرنے کے لئے بت پرستانہ علاج
اور تدبیر بتاتے تھے یہ اپنی کہانت کی اجرت میں بڑی بڑی رقم اور نذرانے وصول کرتے تھے اسلام کے بعدان میں جو
مسلمان ہوگئے وہ علانے اپنے خدع وفریب کا اعتراف کے کرتے تھے ان کونذرو نیاز اور اجرت کی جور قم یا تحفہ ملتا اس کا
نام حلوان الکا ہن تھا یعنی کا ہن کے منہ میٹھا کرنے کے لئے تحفہ اسلام نے آ کراس کوروک دیا۔ سے

غرض ان کا ہنوں نے عوام فریبی کا بڑا جال پھیلا رکھا تھا اور بیا نہی کا اثر تھا کہ ملک کا ملک سینکڑ وں قتم کی وہم پرستیوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔

شعراء کی نسبت بھی عرب کا خیال تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اور وہی اس کواشعار القاء کرتا ہے چنانچ خبل شاعر کی شیطانہ عمر وکی بیٹی تھی ،اوراعثیٰ جوعرب کامشہور شاعر تھا اس کے شیطان کا نام سحل تھا۔اعثیٰ خود کہتا ہے: \*

﴿ دعوت خلیلی مسحلا و د عواله بحهنام یدعی للهجین المذمم حبانی اخی الحنی نفسی فداء ه یاقبح حیاس العشیات مرحم ﴾ ع

میں نے اپنے دوست مسحل کو پکارا اورانہوں نے اس کے لئے جہنا م کو پکارا' اور یہ کمینہ بداطوار کے لئے بلایا جاتا ہے مجھ کو میرے جن دوست نے میری جان اس پر فعدا ہو شاموں کے وقت سب سے بڑے خوش مارنے والے اور سخت پھراؤ کرنے والے کو دیا۔

جواعلیٰ در ہے کا شاعر ہوتا اس کا شیطان یا جن مذکر ہوتا تھا۔ ابوالنجم کہتا ہے:

﴿ انبي و كل شاعر من البشر شيطانه انثي وشيطاني ذكر ﴾

ل بخارى جلداول صفحة ٣٦ كآب الطب باب الكبائة -

ع بخارى جلداول صفحة ۵۴۲ كتاب الطب باب الكهائة \_

سے اعثی کے دیوان مطبوعہ و یا ناصفحہ 10 میں صرف پہلاشعر ہا دراس کا بھی دوسرامصر عاس طرح ہے جینام جدعا تصحبین المذمم۔

سم ابوداؤ دم طبوء يجتبائي جلد ٢ صفح ٢٠٢ ـ

ہرشاعر کاشیطان تو مونث ہے مگر میراشیطان ندکر ہے۔

ھنقنان اور قیصبان روسائے شیاطین تھے جو شاعری سکھلاتے تھے ایک شاعر کواس پر فخر تھا کہ اس کامعلم ای قیصبان کی اولا دہے ہے۔

﴿ ولى صاحب من بنى الشيصبان فطور اقول وطورا هولاء ﴾ ميراساتقى فيصبان كى اولاد به توجعى مين شعركة ابول بحى وه۔

# اوہام پرستی:

سانپ کوتل نہیں کرتے تھے بیاعقادتھا کہ سانپ مارا جائے تو اس کا جوڑا آ کر بدلہ لیتا ہے۔ اِ بیاعتقادتھا کہ مرنے کے بعد روح ایک پرند بن کراڑتی رہتی ہے اس کو ہامہ کہتے تھے بیاعتقادتھا کہ پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے جو بھوک کے وقت کا فنا ہے ، جو کام کرنا چاہتے تھے پہلے فنگون لے لیتے تھے مثلاً اس وقت کوئی پرند داہنی جانب سے اڑا تو مبارک بچھتے تھے اور بائیں جانب سے اڑا تو اس وقت اس کام سے باز رہتے تھے ، بکری کا جب بچہ پیدا ہوتا تو اگر نر ہوتا تو بت پر چڑھاد ہے ، او مثنی جب دس بچے جن لیتی تو اس کو چھوڑ دیتے وہ سانڈی طرح چھوٹی پھرتی۔

کسی محض کے پاس جواونوں کی تعدادایک ہزارتک پہنچ جاتی تو ایک اونٹ کی آئھ پھوڑ دیے کہ نظر نہ لگ جائے جب بھی قبط پڑتا تو بھیٹر یا دنبہ کی دم میں گھاس پھوٹس بائدھ کرآ گ لگا دیے اور بچھے کہ اس سے پانی برے گا سفر میں جاتے تو کسی درخت میں ڈوروغیرہ بائدھ کرگرہ لگا دیے واپس آ کرد کھیے اگر گرہ کھل گئی ہے تو سبجھے کہ ان کی بیوی نے بدکاری کی ،سفر میں راستہ بھول جاتے تو کپڑے الٹ کر پہن لیتے ،اور سبجھے کہ اس سے راستہ مل جاتا ہے۔ یہ خیال تھا کہ جو مخص لات وعزی کو گا لی دیتا ہے اس کو برص یا جذام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں پیتل کی اٹکو تھی پہنتے تھے ،اور سبجھتے تھے کہ اس سے ضعف جاتا رہتا ہے اس کو برص یا جذام ہو جاتا ہے کے ہاتھوں میں پیتل کی اٹکو تھی پہنتے تھے ،اور سبجھتے تھے کہ اس سے ضعف جاتا رہتا ہے سے اس کو برص یا جذام ہو جاتا ہے کے ہاتھوں میں پیتل کی اٹکو تھی پہنتے تھے ،اور سبجھتے تھے کہ اس سے ضعف جاتا رہتا ہے سے اس کو برص یا جذام ہو جاتا ہوئے تھے جن کا شار نہیں ہو سکتا ۔

یہ توان کے ندہبی حالات وخیالات تھے ان کی اخلاقی کیفیت بھی ایسی ہی پست تھی ان کے اخلاق معائب میں سب سے نمایاں چیزان کی جنگ جو ئی تھی جس نے ان کوحد درجہ خونخو ار،سنگدل اور سفاک بنادیا تھا۔

# جنگجونی:

ذراذرای بات پرلزنامرنااورایک دوسرے کا سرکاٹ لیناان کے نزدیک کوئی بات ہی نہمی ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے برسر پرکارتھا ہر بچرا پنے باپ اورعزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جذبہ میں پرورش یا تا تھا،اور جوان ہوکراس مقدس فرض کو انجام دیتا تھا،اوراس طرح ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا تھا انہیں لڑائیوں کومؤرضین اور اہل ادب ایام العرب کہتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے میدانی نیشا پوری

لے یہ باتنی بلوغ العرب اوراطوار العرب وغیرہ کتابوں میں مذکور ہیں۔

ع مندداری صفحه ۸-

ابن ماجه جلد صفحه ۱۸۸ التیق التمائم ابواب الطب۔

التوفی ۱۸۵ هان کتاب الامثال میں ان میں سے ۱۳۳ الزائیوں کے نام بتانے کے بعدیہ لکھا ہے۔ ﴿ هذ الفن لایتقصاء الاحصاء فاقتصرت علی ماذکرت ﴿ (جلداس اے فریم مرم) یفن شارکا استقصاء نہیں کرسکتا اس لئے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر میں نے قناعت کی۔

یہ تمام لڑائیاں وہ ہیں جواسلام ہے جالیں پہاس ہر سیشتر ہے اسلام تک ہو کیں ان ہیں سب ہے مشہور لڑائی عبس و ذیبان کی ہے جس کا واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے دوگھوڑے دا جس اورغمر اکا باہمی مقابلہ تھا ان ہیں ہے ایک فریق نے گھوڑ دوڑ کے قواعد کی خلاف ورزی کی اورلڑائی ہو پڑی۔ پرلڑائی ان دونوں قبیلوں میں پورے چالیس برس تک قائم رہی دوسری مشہورلڑائی حرب بسوس ہاس کا واقعہ یہ ہے کہ بسوس نامی ایک قبیلہ کی عورت کی اونٹی کلیب بن وائل کی چراہ گاہ میں جا پڑی کلیب نے اپنے تیرے اس کے تھن کو زخی کردیا اس بات نے قبیلہ میں آگ لگا دی کلیب جان کی چراہ گاہ میں جا پڑی کلیب نے اپنے تیرے اس کے تھن کو زخی کردیا اس بات نے قبیلہ میں آگ لگا دی کلیب جان ہوئی جان کی عدموقعہ پاکرایک کو تل کردیا گیا اس کے انتقام کے لئے خون کی ندیاں بہیں۔ بروتمیم میں ایک چراہ گاہ کے معاملہ میں خوز پزلڑائی ہوئی اوس وخز رج مدیدے دوقبیلوں میں جو ہولنا کڑائیاں ہوتی رہیں ان میں سب سے مشہور ہوم بعاث ہے جس میں دونوں قبیلوں کے اکثر سردار کا م آگا اس لڑائی کا خاتمہ انصار مدید کی بیعت پر ہوا قریش کی مشہور ہوں کڑائیوں کا نام ایام فجار ہے ، ایک اورمشہورلڑائی کا نام ذی قار ہے۔

الغرض معمولی ہے اشتعال ہے قبل تک نوبت پہنچی تھی قبل ہے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اورلڑا ئیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجا تا تھا لے ان میں لڑنا اور مرنا جا ہلیت کا شرف اور ایک قبیلہ کی آن سمجھی جاتی تھی اور اس خون آشامی کا ذوق ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی ان لڑائیوں میں سفا کی بے رحمی اور قبل وغارت کی بدترین مثالیں پیش آتی رہتی تھیں

# شراب خوری:

شراب جوہر قتم کے فتق و فجو راور مظالم اور بدکاری کا سرچشمہ ہے جو بوں میں اس کا اس قد ررواج تھا کہ ہر گھر
ایک میکدہ بن گیا تھا اس کا نہ بینا اس قدر مانوس بات تھی کہ جن چند آ دمیوں نے اسلام سے پہلے اس کے پینے سے پر ہیز
کیا تھا ان کے نام یا در کھے گئے تھے دوست وا حباب کسی گھر میں جمع ہوتے شراب کا دور چلتا ساتھ ہی جوئے کھیلتے ان
میں اونٹوں کی ہار جیت ہوتی جو جینتا وہ جیتے ہوئے اونٹوں کو اس وقت ذرح کرکے لوگوں کو کھلا دیتا بھی نشہ میں سرشار ہوکر
خودصا حب خاندا ٹھ کھڑ انہوتا اور اپنے اونٹوں کو کا ٹ کرڈ ھیر کرد تیا اور لوگ گوشت بھونے 'کباب لگاتے اور کھاتے
اور کھلاتے اور اپنی اس بے جافیاضی پر فخر کرتے' سامنے فاحشہ عور تیں گا تیں بجا تیں اور اس مختوری کے عالم میں بے شرمی کی
باتیں کرتے' جا بلیت کا مشہور شاعر طرفہ کہتا ہے۔

فان تبغی فی حلقه القوم تلقنی وان تقتنصنی فی الحوانیت تصطه اگرتو مجھاوگوں کے طقہ میں وصوتہ لے تو پائے گااورا گرشراب خانوں میں مجھ شکار کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے

متی تاتنی اصبحك كاسارویه وان كنت عنها غائبا فاغن وازود جب بحی تومیرے پاس آئے میں تخیی شراب كا پیالہ پلاؤں گا اورا گرتواس سے بے نیاز ہوكر آئے تو جااور بے نیازی كر ندا مای بیض كالنحوم و قینة تروح الینابین بر دو متجد میری محفل شراب كے ہم نشین ستاروں كی طرح گورے چئے ہیں ایک مغنیہ ہے جوشام كو ہمارے پاس يمنی چا دراور زعفرانی كپڑوں میں آتی ہے۔

رحیب قطاب الحیب منها رفیقة بحس الندامی بضة المتحرد اس کے گریبان کا شگاف بڑا ہے شرائی رفیقوں کی دست اندازی سے مانوس اس کے بدن کے بر مند حصاطیف ہیں

اذا نحن قلنا اسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشدد

جب ہم کہتے ہیں کہ میں سناؤ تو آ ہتد آ ہتد زاکت کے ساتھ آ کے بڑھتی ہے

و مازال تشرابی الخمور ولذتی و بیعی و انفاقی طریفی و متلدی اور میری شراب نوشی اورلذت اندوزی اورایی حاصل کرده اورموروثی دولت کوخرچ کرتا میراشعار ب

و لو لا ثلث هن من لذة الفتلى و حدك لم احفل متى تام عو دى اگرتين با تيس نه ہوتيس جوايک شريف كالطف ذوق بيں توميرى فتم ، ميں اپني موت كى پرواہ نه كرتا

فمنهن سبقی العاد لات بشربة کمیت متی ما تمل بالماء تزبدی ان میں سے ایک توضیحت کرنے والیوں کی بات کا خیال کئے بغیر سرخ وسیاہ رنگ شراب کا پیالہ پی لینا جس میں پانی ملانے سے جوش آئے۔

و تقصیر یوم الد جن والد جن معجب ببه کتة تحت الخباء المعمد اور دوسری بات گفتگھور گھٹا کے دن کواور وہ کیما پرلطف دن ہوتا ہے کی بلند خیمہ کے ینچے حسین معثوقہ سے لطف اندوزی میں چھوٹا کرتا ہے۔

کریم پروی نفسه فی حیاته ستعلم ان متناغدا اینا الصدی میں وہ فیاض ہوں جوابی زندگی میں اپنے آپ کوشراب پلا کرسیراب کرتا ہے موت کے بعد معلوم ہوگا کہ ہم میں پیاسا کون ہے۔

وبرك هجور قد اثارت مخافتى بوا دبها امشى بعضب مجرد اوركت بيشى بوئكى تلوار لي كرچلار اوركت بيشى بوئكى تلوار لي كرچلار فحرت كهاة ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالو بيل يلتدد توايك موثى او تم كالو بينه متحمد شديد علينا بعينه متحمد

(اور جب میں نے تکوارے کو پچ کاٹ کراؤٹنی کوگرادیا) تو اس بڑھے نے کہااس بدمست کودیکھوجوجان ہو جھ کرظلم کر

-641

فظل الاماء يمتللن خوارها

ويسغى علينا بالسديف المسراهد

سيرت النبي

تولونڈیاں اس کے بچیکو جواس کے پیٹ سے لکلا تھا بھونے لگیں اور چر بی وارکو ہان کا گوشت لے کر ہمارے پاس دوڑا جانے لگا۔

لبيد بن ربيد جوعرب كامشهور شاعرا ورسبعد معلقه كى محفل كاچوتها ممبر به كهتاب بهل انت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لهوها وند امها

بلکہ تو نہیں جانتی کہ کتنی کھلی ہوئی را تیں جن کی دلچیں اور ہم نوشی پرلطف تھی۔

وافيت اذرفعت وعزا مدامها

قد بث سامرها وغايه تاجر

میں ان کا قصہ گوتھاا درشراب نوش کی منزل میں آتا جاتار ہاجب جھنڈ ابلند ہواا درشراب کی قیمت گراں ہوگئی۔

ارجونة قد حت وفض ختامها

اغلى السباء بكل ادكن عاتق

میں اس کی قیمت کواورگراں کررہا تھا پرانی خاکی رنگ کی مشک یاخم خرید کرجو پیالوں میں بھری جاتی اوراس کی مہر تو ڑی جاتی۔

بمو ترتاتاله ابهامها

وصبوح صافية وحذب كرينة

اور کتنی صبح کی صاف شراب اور مغنیہ کاعود کو تھینچ کرایے انکو تھے ہے دبانا۔

لاعل منها حين هب نيامها

بادرت حاجتها الدجاج بسحرة

میں نے شراب کی ضرورت مرغ سحرے پہلے پوری کی تا کہ میں اس کے سونے والوں کے جا گئے ہے پہلے دہرالوں۔

تغلب ان قبیلوں میں تھا جنہوں نے غیسائی مذہب قبول کرلیا تھالیکن اس مذہب نے بھی عربوں کواس بری عادت سے بازنہیں رکھا تھا بلکہ شراب کی درآ مدزیادہ ترانہیں عیسائیوں کے ملک شام سے ہوتی تھی تغلب کا سب سے بڑا شاعرا پے فخریہ میں کہتا ہے۔

ولاتبقى خمور الاندرينا

الاهبى بصحنك فاصبحينا

ہاں اپنا پیالہ لے کراٹھ جااور مجھے سے کی شراب پلا اوراندریں (شامی گاؤں) کی کوئی شراب چھوٹے نہ پائے۔

اذ اما الماء خالطها سخينا

مشعشة كان الحض فيها

یانی میں ملی ہوئی گویااس میں سم کے پھول پڑے ہیں جب گرم یانی اس میں ملاؤ۔

اذاما ذاقها حتى يلينا

تحور بذي اللبانة عن هو اه

غرض مندکواس کی غرض بھلا دے اگراس کو چکھ لے یہاں تک کہاس کونرم کردے۔

عليه لماله فيها مهينا

ترى اللحرالشحيح اذا مرّت

تنگ دل بخیل پربھی اگراس کا ایک دورگذار دیا جائے تو وہ اپنی دولت کولٹا دے۔

وكان الكاس محراها اليمينا

ضبنت الكاس عنا ام عمرو

اے عمر کی ماں! تونے ہم سے پیالہ ہٹالیا حالانکہ پیالہ کا دور داہنی طرف تھا۔

بصاحبك الذى لاتصبحينا

وما شر الثلثه ام عمر و

حالانکہ تیراوہ ہمنشین جس کوتو نہیں پلاتی تمین میں سب سے بدر نہیں۔

كاس قد شربت ببعلبك وأحرى في د مشق وقاصرينا

اورایک وه پیاله جس کو بعلبک میں پیااور دوسراوه جودمثق اور قاصرین میں پیا۔

ان اشعار ہے اندازہ ہوگا کہ جاہلیت میں شراب نوشی کا کیا عالم تھا شراب فروشوں کی دو کا نیں کسی ممتاز مقام پر ہمیشہ کھلی رہتی تھیں اور نشان کے لئے وہاں جھنڈااڑا کرتا تھا جس کوغایہ کہتے تھے (دیکھواوپرلبید کا دوسراشعر) انتہا یہ ہے کہ تجارت کالفظ''شراب فروثی'' کامترادف بن گیاتھا۔ایک جابلی شاعرعمرو بن قمیہ کہتا ہے

اذا سحب الريط والمروط الى ادنى تحارى وانفض اللمم (تماسم)

یاد ہودون جب میں اپنی جا در محسینا ہوا قریب ترین شراب خانے میں جاتا تھا اور اپنے گیسوؤں کو جھاڑتا تھا

بدر میں قریش کے جودولت مندروساء مارے گئے تھے ان کے مرثیہ میں قریش کا ایک شاعر خاص طورے ان کی برم شراب اور مجلس رفص وسرود کی بربادی کا مائم کرتا ہے۔

وماذ ا بالقليب قليب بدر من القينات والشراب الكرام ل

بدر کے گڑھے میں (جس میں مقتولین کی لاشیں ڈالی گئے تھیں) ناچنے والیوں اور فیاض شرابیوں کا ماتم ہے۔

شراب کے رواج عام کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ عربی زبان میں شراب کے ڈھائی سونام ہیں اور علامہ مجدالدین فیروزآ بادی نے خاص ان ناموں پرایک منتقل کتاب تکھی ہے تمام گھروں میں شراب کی مجلسیں قائم ہوتیں گھر کی عورتیں اور چھوٹے بچے ساقی بنتے تھے بیشعراو پر گذر چکا ہے جس میں شاعرا پی بیوی ہے کہتا ہے۔

﴿ صبيت الكاس عنا ام عمر و كان الكاس محراها اليمينا﴾

اےام عمرو! تونے شراب کا بیالہ ہم ہے ہٹالیا حالانکہ بیالہ کی گروش دا ہنی طرف ہے تھی۔

حضرت ابن عباس مستح ہیں کداسلام لانے سے پہلے میں اپنے باپ (عباس) کی زبان ہے کم منی میں بیانا كرتاتها واسقنا كاسا دهاقا ﴾ شراب كالكيلبريز بياله بمكويلات

سیح بخاری کتابالاشر به میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تواس وفت ایک مجلس تقی جس میں حضرت ابود جانہ "،ابوطلحہ" مہیل بن بیضاء شریک تصاور میں جو کہ سب ہے کمسن تھا ساقی گری کی خدمت انجام

شراب کس بے تکلفی سے پی جاتی تھی ،کس درجہ کے لوگ پیتے تھے ،کس قتم کے افعال اس حالت میں سرز د ہوتے تھے،اس کا ندازہ سیجے بخاری کی ایک روایت ہوگا سے جوحرمت شراب سے بل کا واقعہ ہے۔

غزوہَ بدر میں حضرت علی ﴿ کو مال غنیمت میں ہے ایک اونٹنی ملی تھی جُمس میں ہے ایک اور اونٹنی آ تخضرت ﷺ نے عطافر مائی ،حضرت علی " کا نکاح حضرت فاطمہ " ہے ہو چکا تھااوروہ دعوت ولیمہ کی تیاری کررہے تھےارا دہ تھا کہ جنگل میں جا کراذخر (ایک گھاس کا نام) لا ئیں اورزرگروں کے ہاتھ فروخت کریں اس ارادہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہان

سنتنج بخاری باب انجر ة جلداول صفحه ۵۵۸\_

مسيح بخارى باب ايام الجابلية جلداول صفحه اس a\_ 1

الينيأ كتاب الغز وات غزوهُ بدرصفحها ٥٤ ـ 7

کہ اونٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ لئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا ہے لوگوں ہے پوچھا میکام کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ پاس ہی ایک گھر میں حضرت حمزہ "چندانصار کے ساتھ شراب ہی رہے تھے ایک مغنیہ نے گاتے گاتے میں مصرع گایا۔ ﴿ الایا حسز للشرف التراء ﴾ اے حمزہ! موٹی اونٹنیوں کے لئے۔

حفزت جمز ہ تلوار کے کرا تھے اور اونٹنیوں کے پیٹ جاکرکے ان کے کلیج نکال لئے ،حفزت علی "نے جاکر آ آنخفرت ﷺ کوخبر کی اور بیما جرابیان کیا آنخفرت ﷺ نے چا در اوڑھی اور حفزت علی اور زیر کو لے کر حفزت جمز ہ " کے پاس گئے حفزت جمزہ "مخمور تھے آنخفرت کھنا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا ''تم سب میرے غلام ہو''۔ آنخفرت کھنا ہے۔ آنخفرت کھی کے حضرت کھی کے جائے۔

حضرت حمزه "في سهادت پائى اس وقت تك شراب حرام نہيں ہوئى تقى \_

شراب کی حرمت جس تدریج سے نازل ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ تمام ملک کس طرح اس میں مبتلا تھا کس طرح وہ مقبول عام ہو چکی تھی کہ اس کی حرمت کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا تھا اور کنا بیا شاروں سے گذر کر جب تک صاف مما نعت نہیں کردی گئی لوگ سمجھ نہیں سکے۔

ابوداؤد کتاب الاشربہ میں روایت ہے کہ جب شراب کی ممانعت تازل ہوئی تو حضرت عمر طفے کہا''اے خدا! شراب کے بارہ میں ہم کوصاف صاف بتاد ہے'ان کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔

> ﴿ اللهم بين لنافى الحمر بيانا شفاء ﴾ اےخدا! شراب كے بارے مِن ہارے كئے ثنافی بيان كردے۔

> > اس پرسورهٔ بقره کی بیآیت اتری۔

﴿ يَسُتُلُونَكَ عَنِ الْحَمُرِ وَالْمَيُسِرِء قُلُ فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا اَكُبَرُ مِنُ نَفَعِهِمَا ﴾ (بقره) لوگتم ے شراب اور قمار بازی کی نسبت سوال کرتے ہیں تو کہدو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کے لئے فائدے بھی ہیں کیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کرہے۔

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكَارِى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (ناء) نشدى عالت مِن نمازنه يردونيهان تك كرتم جوكهواس كوتجه بحى سكور

( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ )

ابوعبدالرحمٰن سلمی حضرت علیٰ ہے روایت کرتا ہے اس ہے بیدروایت مختلف طریقوں ہے آئی ہے اور ہرایک میں شراب پینے والوں اور حالتِ نشر میں نماز پڑھانے والے کے نام کااختلاف ہے چتانچے روایت کے اصلی الفاظ میں وہ روایتیں جن میں حضرت علیٰ کا نام ہے۔

ا ـ عن ابى جعفر الرازى غن عطاء بن السائب عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على بن ابى طالب قال صنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعا ما فدعانا و سقانا من الخمر فاخذت الخمر مناو حضرت الصّلواة فقد مونى فقرات قل يَاكَيُهَا الْكَافِرُونَ لا آعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ ونحن نعبد ما تعبدون فانزل الله يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلوة وَ اَنْتُمُ سُكَاراى (ترنى تغيرناء)

ابوجعفررازی نے عطاء بن سائب سے عطانے ابوعبدالرحمٰن سلمی سے، ابوعبدالرحمٰن سلمی نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ہمارے لئے کھانا تیار کرایا اور ہم کو مدعو کیا اورشراب پلائی جب ہم شراب کے نشہ میں چور ہو گئے اور نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے مجھکوا مام بنایا اور میں نے فُل نِسَایَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲\_ عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبدالرحمن السلمي عن على رضى الله عنه الرحمن السلمي عن على رضى الله عنه ان رجلا من الانصار دعاه عبدالرحمن بن عوف فسقا هما قبل ان محرم الخمر فامهو على في المغرب.

سفیان نے عطاء بن سائب ہے عطاء نے ابوعبدالرحمٰن سلمی ہے ابوعبدالرحمٰن سلمی ٔ حضرت علی علیہ السلام ہے بیہ روایت کی ہے کہ انصار کے ایک مختص نے ان کواورعبدالرحمٰن بن عوف کو مدعو کیا اورتح یم شراب سے پہلے ان دونوں کو شراب ملائی پھرعلیؓ نے نمازمغرب پڑھائی۔

" خالد بن عبدالله عن عطاء بن السائب عن ابى عبدالرحمن ان عبدالرحمن صنع طعا ما فدعا فقراً قُل يَآتُهُم الكَافِرُونَ فيخلط فيها فنزلت لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَاَنْتُمُ سُكَارَى حَتْى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ (ابوداوَدَكَابِالاشرب)

خالد بن عبدالله عطا بن سائب سے ،عطا الى عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن نے کھانا تیار کرایا اور صحاب میں سے ایک نے امامت کی اور فُسلُ یّناَتُها الْگافِرُونَ پڑھی لیکن اس میں گڈٹڈ کردیا' اس پرآیت اتری لَا تَفُرَبُوا الصّلوةَ وَانْتُهُمُ سُكَارٰی حَنْی تَعُلَمُوا مَا تَفُولُونَ نَصْح کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤیہاں تک کہ جو پھھ کہتے جواس کو جان لو۔

وہ روایتیں جن میں عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کا نام ہے۔

(بقيه حاشيه الكل صفحه پرملاحظه فرمائيں)

# اس کے بعد جبنماز کاوفت آتا تو مناوی اعلان کرتا تھا کہ کوئی مخبور نماز میں شامل نہ ہونے پائے۔ لیکن چونکہ اب بھی ممانعت کا کوئی عام تھم نہ تھا اس لئے نماز کے علاوہ اوراوقات میں لوگ پیتے پلاتے رہے

#### ( پچھلے سفحے کا بقیدهاشیہ )

٣- عن سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبدالرحمٰن السلمي عن على رضى الله عن على رضى الله عن على رضى الله عنه قال دعانا رَجل من الانصار قبل ان تحرم الخمر فتقدم عبدالرحمٰن ابن عوف وصلى بهم المغرب فقراً قل يايها الكافرون فالتس عليه فنزل لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى (متدرك عاكم تاب الاشرب)

سفیان نے عطاسائب سے عطاء نے ابوعبدالرحلٰ سلمی سے ابوعبدالرحلٰ سلمی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کی کہتر یم شراب سے پہلے انصار کے ایک مختص نے ہم کو مدعو کیا تو عبدالرحلٰ بن عوف نے امامت کی اوران کو مغرب کی نماز پڑھائی اور قبل بیا ایھا الگافرون پڑھی کیکن اس میں خلط ہوگیا اس پر بیآ یت اتری لا تبقیر ہوا الصلوة وائنہ سکاری نشے کی حالت میں نمازنہ پڑھو۔

۵ سفيان بن عطا بن السائب عن بن عبدالرحمن ورجل آخريشر بون الخمر فصلى
 بهم عبدالرحمن بن عوف فقرا قل يا ايها الكفرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلوة
 (متدرك عاكم كتاب الاثرب)

سفیان نے عطابن السائب ہے،عطانے ابن عبدالرحلٰ ہے، ابن عبدالرحلٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ اور عبدالرحلٰ بن عوف اور ایک دوسرے آدمی شراب ہی رہے تصاور ان کوعبدالرحمٰن بن عوف نے نماز پڑھائی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی جس خلط ملط کردیا اس پر بیآیت اتری۔

Y\_ ناسامن اصحاب النبى فلم على بن ابى طالب رضى الله عنه فقرا قل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون و نحن عابدون ما عبد تم فنزلت لا تقربوا الصلوة الاية (متدرك عاكم كاب الاشرب) چندلوگول نے كرچن ميں على بن ابى طالب مجمى تھے بلايا پر انہوں نے قبل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون و نحن عابدون ما عبد تم پڑھى الى پرية بت اترى۔

وہ روایت جس میں نام کی تعیین نہیں۔

عن عطاء بن السائب عن ابى عبدالرحمن بن على رضى الله عنه قال دعانا
 رجل من الانصارقبل تحريم الحمر فحضر صلوة المغرب فتقدم رجل فقراء قل يا يها
 الكفرون فالتبس عليه فنزلت لا تقربوا الصّلوة \_ الاية (متدرك عالم قيرناء)

عفیان عطابن سائب سے عطاابوعبدالرحمٰن ہے، وہ حضرت علیؓ ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا تحریم شراب سے پہلے ہم گوانسار کے ایک شخص نے مدعوکیا نمازمغرب کاوقت آیا توایک آ دمی نے امامت کی اور فل یاایھا السکافرون پڑھی لیکن اس میں خطوملط کردیا اس پر بیرآیت انزی لا تفریو الصلوۃ (الایۃ )

ان چوروائنوں میں مختلف متم کے اختلافات ہیں۔

(بقيه حاشيه الگلے صفحہ پرملاحظہ فرمائیں)

تضے حضرت عمر " نے مجرد عاکی'ا تفاق ہے ای زمانہ میں بعض انصار نے حضرت سعد بن ابی و قاص " کی وعوت کی اس میں ( پچیلے صغی کا بقیدها شیه )

(۱) پہلی اور یانجویں روایت میں ہے کہ داعی عبدالرحن بن عوف تنے دوسری اور چھٹی میں ہے کہ داعی کوئی انصاری تنے چوشی میں دعوت کے بغیرمجلس شراب کا ذکر ہے۔

(٢) پہلی اور دوسری میں ہے کہ امام حضرت علی تنے جنہوں نے نشد میں کچھ کا کچھ پڑھ دیا تیسری چوتھی یا نچویں میں ہے کہ وہ امام عبدالرحمٰن بن عوف " تقهاور چھٹی میں حضرت علیؓ ہے روایت ہے کہ کوئی آ دمی امام تھا۔

(٣) اورروا بخول میں ہے کہ اس دعوت کی مجلس میں شراب تھی' چھٹی میں شراب کا مطلق ذکر نہیں ہے' بلکہ وہ مخص جوامام بنا تھا وہی شاید کہیں ہے بی کرآیا ہو کو کہ حرمت شراب ہے پہلے چینا کوئی شرعی جرم نہیں' تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چینا جو بچپن ہے آنخضرت و کھنے کے صحبت وتربیت میں بل کرجوان ہوئے قیاس کے خلاف ہے خصوصاً اس آیت کے بعد کہ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے، حضرت علی کا پینااوربھی زیادہ واقعہ کی صورت میں شک پیدا کرتا ہے گھر جب بید یکھا جاتا ہے کہ اس روایت میں مختلف قتم کےا پیےاختلا فات ہیں جونا قابل تطبیق ہیں۔ان اختلافات کاراز اس وقت کھل جاتا ہے جب ان کےراویوں پرنظرڈ الی جاتی ہے سب سے پہلا راوی ابوعبدالرحمٰن سلمی جن کا نام عبداللہ بن حبیب ہےوہ پہلے حضرت علی کا طرفدار جامی (شیعہ) تھا' بعد کوعثانی ( بنوامیہ کا طرف دار ) اور حضرت علی کا مخالف ہوگیا' پھراس کا بیدعویٰ کہاس نے حضرت علیٰ ہے سا ہے محدثین میں مسلم نہیں' بخاری نے اسکو ما تا ہے لیکن ابن ابی حاتم نے اس سے ا نکار کیا ہے'روایت کے دوسرے راوی عطابن سائب کا حافظ خراب ہوگیا تھا' اس لئے لوگوں نے اس کوچھوڑ دیا تھا' موسفیان کی اس سے روایتیں حافظہ کی خرابی سے پہلے کی مجھی جاتی تھیں' مگراو پر کی روایتوں میں دیکھو کہ خودسفیان کی روایتوں میں بھی وہی نا قابل تطبیق اختلاف موجود ہے'ان وجوہ سے بینظاہر ہوتا ہے کے مختلف فیہ جزئیات غیرمسلم ہیں اور واقعہ کی اصل صورت وہی ہے جوچھٹی روایت میں ہے کہ وہجلس محض دعوت کی تھی جس میں حضرت علی اور دوسرے صحابہ موجود تھے کہ نماز کا وقت آ سمیاا ورا یک صاحب جو مخبور تھے نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اورآ بیتیں غلط ملط پڑھ دیں چونکہ اس واقعہ کے راوی حضرت علیٰ تھے اور وہ دعوت میں شریک تھے اس لئے یا تو ابوعبدالرحمٰن سلمی عثانی نے فرقہ داری کے جذبہ میں یاعطا ونے ذرای بھول میں واقعہ کی نسبت ادھرے اُدھر کردی۔

اس آخری چھٹی روایت کی تائید حضرت ابو ہر رہ کی روایت ہوتی ہے جس کی سند پورے سلسلہ ہے الگ اور مستقل ہے: ٧\_ عن ابي هريره قبال حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله عَظِيم المدينة وهم يشربون الخمر وياكلون الميسر فسالوا رسول الله على غلطة عنهما فانزل الله على نبيه على يَسُئَلُوْنَكَ عَنِ الْحَمُرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلُ فِيُهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَّفُعِهمَا الاية فـقـال الـنـاس ماحرم علينا انما قال فيهما اثم كبير وكانوا يشربون الخمر حتى اذا كان يـوم مـن الايـام صـلـي رجل من المهاجرين ام صحابه في المغرب خلط في قرأته فانزل الله فيهما اية غلظ منها يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَقَرُّبُوا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ سُكَارِي حَتّى تَعُلَمُوُا مَاتَقُولُونَ. وكان الناس يشربون حتى ياتي احد هم الصلوة وهم مغلق ثم انزلت اية اغلظ من ذٰلِكَ يَٰآيُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَ نُصَابُ وَالْاَزُلَامُ رَحَسٌ مِّنُ عَمَلِ الشُّيُطَانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ فقالوا انْتَهِينا ديناه (منداتمجد)

(بقيدحاشيه الگلصفحه يرملاحظ فرمائين)

شراب کا دوربھی چلا بیہ پی کر بدمستی میں کہنے گئے کہ مہاجرانصارے بہتر ہیں اس پر بات بڑھی اور مار پہیٹ تک نوبت پینچی اس پرحکم آیا۔ (مسیح مسلم فضائل سعد بن ابی وقاص )

﴿ يَايُّهَا الَّذِيُنَ امَنُواۤ اِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَانِ فَاحْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ (١٠٥ه)

اے ایمان والو! بے شک شراب 'جوا' بت اور پانے ناپاک اور شیطان کے کام ہیں تو ان سے بچو تا کہ فلاح پاؤ۔ اس کے بعد شراب قطعاً حرام ہوگئی حرمت شراب کی بیآ خری آیت جس وقت اتری، حضرت ابوعبیدہ "امین اور ابی بن کعب جوسید القراء تھے ابوطلحہ " کے گھر میں مہمان تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا۔ ساقی گری کی خدمت حضرت انس سے متعلق تھی۔ چنانچ سجیح بخاری کتاب الاشر بہ میں خود حضرت انس " کی زبانی روایت ہے۔

﴿ كنت اسقى ابا عبيدة وابا طلحة و ابى بن كعب فحاء هم ات فقال ان الحمر حرمت ﴾ مِن ابوعبيده ابى بن كعب اورا بوطلح كوشراب بلار ہاتھا كەا يك فخص نے آكركہا كەشراب حرام ہوگئ ـ

( پچھلے صغیہ کا بقیہ حاشیہ )

بورسے اس میں حضرت علی کا کہیں ذکر نہیں مضرت علی جیے قرآن کے صاحب فہم کی نبیت بیضال کرنا کہ پہلی آیت کے اشارہ ہے وہ شراب کی حرمت کو نہ ہجھ کئے تھے قبول کے قابل نہیں محدثین میں حاکم نے متدرک میں چھٹی روایت کو لکھ کربیان کیا ہے کہ اس واقعہ میں حضرت علی کا نام شامل کرناخوارج کی کارستانی ہے جس کی قرویداس روایت ہے ہوجاتی ہے جس کوخود علی روایت فرماتے ہیں حاکم کہتے ہیں وفی ھذا الحدیث فائدہ کثیرہ و ھی ان النحوارج تنسب ھذا السکر و ھذا القراء ہ التی امیر المومنین علی میں اہدو منین علی بین اہی طالب دو ن غیرہ و فند براہ اللّٰہ منها فانه راوی ھذا الحدیث (متدرک تغیرناء جاس ۲۰۰۷) اوراس حدیث میں بہت بڑا نکتہ ہے اوروہ ہے کہ خوارج نے نشہ اوراس خلوقر اُت کوامیر المومنین علی بن ابی طالب اور میں کی طرف منسوب کیا تھا تو خدانے ان کواس الزام ہے بری کردیا کہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔

ہی کی طرف منسوب کیا تھا تو خدانے ان کواس الزام ہے بری کردیا کہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔

درحقیقت واقعہ کے صرف راوی تھے گئیں عثمانی اورخارجی راوی نے خود حضرت علی کوصاحب واقعہ بنایا۔

حافظ ابن ججرنے اس حدیث کی شرح میں سیجے مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ اس جلسہ
میں گیارہ بزرگ شریک تھے جن میں حضرت معاذبین جبل بھی شریک تھے اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے بات ہے کہ اگر چہ
ہیں دوت تھی اور اس وقت بھی سب خمار میں جھوم رہے تھے۔ لحتا ہم جوں ہی ہے آ واز آئی کہ رسول اللہ وہ اللہ شراب کی ممانعت کردی کسی نے پوچھ کچھ تک نہ کی اور دفعتہ جام وسبوتو ڑ ڈالے بیئسرف ابوطلحہ کے گھر کا حال نہیں تھا بلکہ
ممام مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب کی ندیاں بہہ گئیں۔

بخاری بابالنطام میں ہے۔

﴿ فحرت في سكك المدينة ﴾ مدينه كاليول مِن شراب ببتي پجرتي تحي

\_ ان ندیوں کی روانی ہے اندازہ ہوگا کے عرب میں شراب نوشی کی کثر ت کا کیاعالم تھا۔

## قمار بازی:

شراب خوری کے ساتھ ساتھ ان میں قمار ہازی کا بھی عام رواج ہو گیا تھا ،عرب کے مال ودولت کا تمام تر سر مایہ اونٹوں کے چند گلوں تک محدود تھا اس لئے جوابھی انہیں کے ذریعہ سے کھیلا جاتا تھا چنانچہ ایک جا ہلی شاعر اپنے حریف سے کہتا ہے۔

اعیرتنا البانها ولحومها و ذلك عاریا بن ریطة ظاهر کیاتو بم پرعیب لگاتا ہے کہ ہم اونٹ کا دودھاور گوشت کھاتے ہیں اے ابن ریطہ ہم پر بیعیب نہیں لگ سکتا۔

نحابی بھا اکفاء ناو نھینھا د نشر ب فی اٹھا نھا و نقا مر ہم ان کواپ ہمسرول کو بطور عطیہ کے دیے ہیں اوران کو مہمانی میں صرف کرتے ہیں ان کی قیمت سے شراب پیتے اور جواکھیلتے ہیں۔

اور جواکھیلتے ہیں۔

اس غرض سے اونٹوں کو ذکح کر کے ان کے گوشت کودس کلڑوں میں تقسیم کردیتے تھے اوران ہی کلڑوں پرپانے ڈالتے تھے ان پانسوں کی صورت یہ تھی کدوس تیر مقرر کر لئے تھے جن کے نام یہ بیں قد ، توام ، رقیب ، جلس ، مبل ، معلی ، منافس ، منبع ، شیع ، فیع و فعد ، ان میں ہر تیر کے مختلف جھے معین کر لئے تھے اور جب جوا کھیلتے تھے تو ان کو ایک تھیلے میں ڈال کر ایک منصف شخص کے ہاتھ میں دے دیتے تھے وہ ان کو گذ ٹد کر کے ایک ایک تیرکو، یک ایک شخص کے نام پر نکالتا جاتا تھا جن کے نام پروہ تیر نکلتے تھے جن جن جن کے حصے مقرر تھے وہ کا میاب ہوتے تھے اور جن تین تیروں کا کوئی حصہ نہ تھا وہ جس کے نام پر نکلتے ان کو ناکا می ہوتی تھی اس طرح گوشت کے جو کلڑ ہے جمع ہوتے تھے ان کو فقیروں محتاجوں اور دوستوں پر تقسیم کردیتے تھے چونکہ یہ فیاضی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا اس کے قمار ہازی کی مجلسوں میں شریک نہ ہونا ایک قو می عارتھا اور اس قسم کے لوگوں کو نہایت بخیل خیال کرتے تھے اور ان کو برم کا خطاب دے رکھا تھا لے جولوگ یہ خطاب حاصل کر لیتے اس قسم کے لوگوں کو نہایت بخیل خیال کرتے تھے اور ان کو برم کا خطاب دے رکھا تھا لے جولوگ یہ خطاب حاصل کر لیتے اس قسم کے لوگوں کو نہیں تیر خطاب حاصل کر لیتے اس قسم کے لوگوں کو نہایت بخیل خیال کرتے تھے اور ان کو برم کا خطاب دے رکھا تھا لے جولوگ یہ خطاب حاصل کر لیتے

فتخ الباري جلده امطبوء مصرطبع اول صفحه استابحوال روايت الي عاصم \_

تضان سے شادی بیاہ کرنا ننگ وعار خیال کیاجا تا تھا چنا نچہ ایک جا ہلی شاعرا پنی بیوی کووصیت کرتا ہے۔ و اذا ہلکت فلا تریدی عاجز غسا و لا برما و لا معزالا اوراگر میں ہلاک ہوجاؤں تو عاجز' کمزوراور جوئے میں نہ شریک ہونے والےاور سفر میں قوم سے علیحدہ رہنے والے سے نکاح نہ کرنا۔

جوئے کی ایک صورت جس کو' رہاں'' کہتے تھے یہتی کہ کسی شرط پر بازی لگاتے تھے اور جب وہ شرط پوری نہیں ہوتی تھی تو جس چیز پر بازی لگائی جاتی تھی ،اس کو لے لیتے تھے، چنانچہ جب رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی اور باوجو درومیوں کی شکست کے قرآن مجید نے پیشین گوئی کی کہ ان کو چندسال میں ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہوجائے گاتو کفار نے حضرت ابو بکر سے اس محل کے شرک کی مدت مقرر کی چنانچہ جب بیدت گزرچکی اور ومیوں کو فتح وظفر نصیب نہ ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بازی ہارنا پڑی کے اور رفتہ رفتہ اس قمار بازی کا غداق ان میں اس قدر عام ہو گیا تھا کہ لوگ مال و دولت کھو چیئے کے بعد بیوی اور بال بچوں پر بازی لگا دیتے تھے سے بی قمار بازی اور وہ بھی شراب کی بدمتی کے عالم میں اکثر مار پیٹ اور لڑائی پرختم ہوتی تھی عبس و ذبیان کی چہل سالہ جنگ گھوڑ دوڑ ہی کی قمار بازی کا نتیج تھی حصول دولت اور کسب شہرت کے اس غلط طریقہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہوجاتے دوڑ ہی کی قمار بازی کا نتیج تھی حصول دولت اور کسب شہرت کے اس غلط طریقہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہوجاتے دوڑ ہی کی قمار بازی کا نتیج تھی حصول دولت اور کسب شہرت کے اس غلط طریقہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہوجاتے دوڑ ہی کی قمار بازی کا نتیج تھی حصول دولت اور کسب شہرت کے اس غلط طریقہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہوجاتے ہو

#### سودخوري:

عرب میں سودخوری کا عام رواج تھا تمام دولت مندسود پرلین دین کرتے تھے حضرت عباس "بن عبدالمطلب فے جوقریش کے سرداراورآ تخضرت و تھا کے بچا تھے تجارت کا کاروبارنہایت وسیع پیانے پر پھیلار کھا تھااوراس تعلق سے سودخوری میں نہایت شہرت رکھتے تھے چنا نچہ آنخضرت و تھا نے جب ججة الوداع میں سود کی حرمت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان ہی کے سودکو باطل قرار دیا مضرت عثان "اور خالد بن ولید "سود پرقرض دیتے تھے معود تقفی طائف کا مشہور رکیس تھا اور اس کے بھائی عبدیالیل صبیب بن ربعہ نہایت دولت مند تھے مغیرہ ان ہی لوگوں میں سود پردادوستد کرتے تھے جنا نچہ جب طائف فتح ہوا اور چاروں بھائی اسلام لائے تو انہوں نے مغیرہ سے سودکا تقاضا کیا تو اس پر بی آیت نازل ہوئی۔

﴿ يَآ يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُو إِنْ كُنْتُمُ مُّوَّمِنِينَ ﴾ (بقره) مسلمانو! خدا ع دُرواور بقيه سودكوا كرتم مسلمان بوتو حجوز دو\_

ان کےعلاوہ طا نف ایک سرسبزاور دولت مندشہرتھااس لئے وہاں کےلوگ عموماً سود پر بیو پارکرتے تھے چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ان سے جن شرائط پر مصالحت کی ان میں ایک ضروری شرط یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سودخوری نہ کریں

ا یہ پوری تغصیل تغییر کبیرج ۲ص ۳۳۱ میں ہے۔۔

ع ترندی ص ۱۱، جوئے کی صورت کور ہان کہتے تھے اور اب تک وہ حرام نہیں ہوئی تھی \_\_

س تفیر کبیرج ۲ص ۵۴۱\_

149)

سود کاعام اور متداول طریقہ توبیتھا کہ ایک معین شرح پر قرض دیتے تھے اور راس المال کے ادا کرنے کے لئے میعاد مقرر کردیتے تھے، جب میعاد گذر جاتی تھی تو اس کا تقاضا کرتے تھے اگر مدیون اس کوادانہیں کرسکتا تھا تو میعاد میں اور اضافه کردیتے اوراس کے عوض میں شرح سود بردھالیتے تھے لیکن اس نے ترقی کرے ایک نہایت ظالمانہ صورت اختیار کر لی تھی جوسود درسود ہے بھی زیادہ خطرنا کے تھی بعنی ایک میعا دمتعینہ کے لئے کسی کومثلاً سورو پیپدیتے تھے لیکن مدت گذر چکتی اور نقاضا کرنے پر مدیوں اس رقم کوا دانہیں کرسکتا تو میعاداور بڑھادیتے تھے لیکن اس کےمعاوضہ میں راس المال میں بھی اضافہ کروا لیتے تھے یہاں تک کہ بھی بھی بیاضافہ دوگئی چوگئی مقدار تک پہنچ جاتا تھااس طرح اضافہ ہوتے ہوتے مدیون کی کل جائدادمتغزق ہوجاتی تھی' یہ معاملہ زیادہ ترغریبوں اور کا شتکاروں کے ساتھ پیش آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ غریبوں اور کا شتکاروں کا تمام طبقہ چند دولت مندوں اورخصوصاً یہودیوں کے ہاتھ میں گروتھا۔قرآن مجید کی بیآیت ای طریقة سودکومٹانے کے لئے نازل ہوئی۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُوا أَضُعَافًامُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ﴾ [العران) مسلمانو! دونا جارگناسودنه کھاؤاور خداے ڈرویقین ہے کہتم کامیاب ہوجاؤ۔

سود کے علاوہ قرض کے متعلق اور بھی مختلف قتم کی نا جائز سختیاں پیدا ہوگئی تھی مثلا اگر را ہن میعاد متعینہ پر مال مرہونہ کوچھٹرانہ سکتا تھا تو مرتبن اس کا مالکہ ہوجاتا تھا ہے مال ودولت سے گذر کرعورتوں اور بال بچوں تک کور ہن رکھواتے ۔ سے

عرب میں روز کی لوٹ مار نے اگر چہ ہر قبیلہ کوقتل و غارت گراور راہزن بنا دیا تھا تا ہم بعض قبائل میں اس قشم کے خاص خاص جتھے تھے جنہوں نے راہزنی کواپناؤر بعیدمعاش اور عام مشغلہ بنالیا تھااس فتم کے لوگوں کو''لصوص'' کہتے تضے اور قبیلہ طے کوعرب میں عام طور پر جوشہرت حاصل تھی وہ ای گروہ کی بدولت تھی ۔

یہ گروہ شہر سے باہر میدانوں میں جنگلوں میں' بہاڑ کے کھوؤں میں رہتا تھا اور ادھر سے جو مسافریا قافلے گذرتے تھےان کولوٹ لیتا تھاان کا استیصال صرف ایک پرزور نظام حکومت ہی ہے ہوسکتا تھا جوعرب میں مفقو دتھا چنانچہ قبیلہ طے کے عیسائی سردارعدی بن حاتم مسلمان ہوکر جب آپ سے ملنے آئے اور آپ نے ان سے پیشین گوئی کی کہ ''وہ دن آئے گا کہ جب جیرہ ہےا بیک پر دہ تشین عورت بے خوف وخطر حضرموت کا سفر کرے گی'' چونکہ وہ قبیلہ طے کے رئیس تنصاوران کواس فنبیلہ کے ڈاکوؤں کا حال معلوم تھااس لئے ان کوتعجب ہوا کہ طے کے لصوص کیا ہوجا کیں گے؟

فنؤح البلدان بلاؤرى فتح طا كف\_

ابوداؤد كتاب الامارت \_ 1

موطاامام ما لک ص ۲۰۰۳ ـ ٣

بخاری قتل کعب بن اشرف به 5

ہر قبیلہ دوسر سے قبیلہ کے مال و دولت مویثی بلکہ اٹل وعیال تک پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تیار دہتا تھا تا جروں اورسوداگروں کے قافے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان میں سے بسلامت نہیں گذر سکتے تھے ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر کسی دوسر سے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مویشیوں کو ہا تک کر لے جاتا تھا چنا نچے ہے کا وقت جبکہ درات بھر چلنے کے بعد مسافر آ رام کرتے تھے، اس کام کے لئے مخصوص ہو گیا تھا، چنا نچے ہی کا لفظ عربی میں لوٹے کے معنی میں جا ہلیت میں عام طور پر بولا جاتا تھا کا میاب ڈاکوا ہے کارناموں کو فلم کرتے تھے اور فخرید پڑھتے تھے، ایک قبیلہ کا شاعر حارث نامی ڈاکو کے سلامت نکل جانے پر کہتا ہے۔

الصابح فالغانم فا لائب

يا لهف زيابة للحارث

ا ہے زیا بہ کا افسوس حارث کے لئے جومبح کوڈ اکہ ڈالنے والا پھرلو شنے والا پھر بسلامت واپس ہانے والا ہے۔

مجے کے تین مہینوں میں البتہ وہ اس پیشہ ہے بازر ہتے تھے لیکن اس سے زیادہ مدت پر وہ صبر نہیں کرتے تھے ،اور چونکہ ہر قبیلہ کے مال ودولت اورمولیثی پرموقع پاکرای طرح تصرف کرتا تھا اس لئے وہ اس کوعیب نہیں بلکہ بہادری کا کام سمجھتے تھے اور اس طرح ملک میں مسلسل قبل وغارت اور لوٹ مار کا طریقہ جاری تھا۔

### چوري:

ڈاکہ کےعلاوہ اقتصادی حالات کی مجبوری ہے بدوؤں میں چوری کارواج عام تھا مختلف قبیلوں کے ایسے بہادر جو قبیلہ میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ اس پیشہ کو اختیار کرتے تھے وہ تنہا بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر جاکراس کام کو انجام دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے ان میں ہے سلیک بن السلکہ اور تابط شرّ اشہرت عام رکھتے تھے تابط شرّ اکا ایک قطع حماسہ میں ہے جس میں اپنی چوری اور حیلہ گری کا ذکر بڑے فخر ہے کیا ہے۔ قریش میں تجارت کے سبب ہے دولت بھی تھی اور خود خانہ کعبہ میں تحفوں اور نذرانوں کا خزانہ جمع رہتا تھا اس کے ان میں چوری کے دام بتائے ہیں، جنہوں نے اس خزانہ سے اس خزانہ ہے اس خزانہ ہے کا میں جوری کے مواقع بھی زیادہ تھے چنا نچ کبی نے متعدد ممتاز قریشیوں کے نام بتائے ہیں، جنہوں نے اس خزانہ سے سونے کا ہرن چرالیا تھا۔ بلکہ اس کے لئے خاص طور سے ابولہ ہب کا نام لیا جا تا ہے۔ کے

عام بدو عربوں میں بیہ برائی جتنی عام ہوگئ تھی اس کا اندازہ اس ہے ہوگا کہ آنخضرت کے ان مردوں اور عورتی نہ عورتوں ہے جواسلام قبول کرنے آتے تھے دوسری باتوں کے ساتھ ان سے بید معاہدہ بھی لیتے تھے کہ'' وہ آئندہ چوری نہ کریں گئ' سے بلکہ خود قرآن پاک نے آپ کواس کے معاہدہ لینے کا تھم دیا تھا۔ سے چوری کرنے کے بیب بجیب طریقے ایجاد کرلئے تھے ایک فخص نے اپنی چھڑی کے کنارے ایک ٹیڑ ھالوہا

ا فتح الباري جلد ١٢ص ٧٧\_

س كتاب المعارف لا بن قتيبه -

سے صحیح بخاری کتابالحدودص۳۰۱۰۳

س سوره مخند رکوع۔

(مجن) لگارکھا تھا ج کے زمانہ میں آتااور جب حاجیوں کو عافل پاتا تواس لو ہے کے سہارے سے ان کے اسباب کو کھینچ لیتا۔ ل جس طرح عرب میں طے کے ڈاکولوٹ مار میں مشہور تھے اس طرح بعض قبائل چوری میں شہرت عام رکھتے تھے چنا نچے اسلم' غفار' مزینہ اور جہینہ کے قبیلے تمام عرب میں اس بنا پر بدنام تھے کہ وہ خاص طور پر حاجیوں کے مال واسباب کی چوری کیا کرتے تھے۔ کے

چونکہ بیہ چوری عربوں کی اقتصادی کمزوری کا نتیج تھی اس لئے اس کے لئے غیروبیگانہ کی تخصیص نہ تھی بلکہ اس کا اثراعزہ وا قارب ہمسایۂ دوست و آشنا خاندان غرض سب پر پڑتا تھا، چنا نچہ مدینہ میں بشر 'بشیر' مبشر تین آ دمی تھے جن کو بنو ابیر ق کہا جاتا تھا ان میں بشیر منافق تھا اور آنخضرت و کھی جو میں شعر کہہ کر دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا تھا یہ لوگ نہایت تنگلہ ست اور فاقہ مست تھے انہوں نے رفاعہ نامی ایک شخص کے بالا خانہ ہے جس میں ہتھیا رو تلو اراورزرہ وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی نقب لگا کر چوری کی آپ و کھی اور تا تھیا روا پس دلائے' لیکن رفاعہ نے ان کوخدا کی راہ میں وقف کر و یا اور بشیر بھاگ کرمشر کین سے جاملا۔ سے

مردوں کے علاوہ تورتیں بھی اس مرض میں گرفتار تھیں اس لیے قرآن پاک نے قورتوں ہے بیعت لیتے وقت بیعبد لینے کی بھی تاکید کی کھی و کا یک نیسروٹن کھی (ممتحنہ) بعنی وہ چوری نہ کریں گی شرفاا گراس الزام میں پکڑے جاتے تو وہ چھوڑ دیئے جاتے تو وہ چھوڑ دیئے جاتے تھے اس لیے بیہ برائی رکنے نہیں پاتی تھی۔ چنا نچہ اسلام کے بعد بھی جب قبیلہ مخز وم کی ایک قورت نے چوری کی تو اس پر قریش کو بحت تر دد ہوا اور لوگوں نے کہا اس کے متعلق آنحضرت و انسان کی خدمت میں کون سفارش کر سے مقارش کی تو آپ نے فرمایا ''تم صدود گا؟ لوگوں نے اسامہ بن زید کو منتخب کیا جن کو آپ بہت بیار کرتے تھے انہوں نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا ''تم صدود اللہ کے متعلق سفارش کرتے ہو''؟ پھر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ''گزشتہ تو میں صرف اس لیے ہلاک ہوگئیں کہ جب شریف آ دمی چوری کرتا تھا تو اس کو مزاد سے تھے خدا کی قتم اگر فاطمہ بنت مجربھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا نے دیتا'' سی فاطمہ بنت مجربھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کا ان دیتا'' سی

خود شہر کے اندراس میں واردانوں کی بیرحالت تھی کے صفوان بن امیدا یک روزا یک بیش قیمت چا دراوڑھ کر سور ہے تھے ایک فحض نے موقع پاکراس کواڑالیا وہ گرفتار کر کے آنخضرت والکی خدمت میں لایا گیا' تو آپ نے اس کے ہاتھ کا شخ کا حکم ویا صفوان کواس پررتم آیا اور آ کرعرض کی کہ یارسول اللہ ایک چا در کے لیے ایک عرب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا' آپ نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا تھا' حاکم تک معاملہ چہنچنے کے بعد کسی کو صفارش کا حق حاصل نہیں۔ ھے

ل مسلم باب في صلو ة الكوف\_

ع مسلم و بخاری کتاب الهنا قب باب اسلم وغفار به

س ترندى ص ۴۹۴ كتاب النفير سورة نون ـ

س بخاری ج م ۱۰۰۳ کتاب الحدود \_

وارقطنی ص۳۵۳ کتاب الحدود ...

## سفا کی و بےرحمی ووحشت:

رات دن کی لوٹ ماراورکشت وخون ہے درندوں کے تمام اوصاف پیدا ہو گئے تھے زندہ اونٹ اور دنبہ کے کو ہان اور چکیاں کا ٹے کر کہاب لگاتے اور بیان کی بڑی مرغوب غذائقی ۔

زندہ جانوروں کو درخت ہے باندھ دنیتے ،اوران پر تیراندازی کی مثق کرتے ،لڑائیوں میں حاملہ عورتوں کے پیٹ جاک کرڈالتے' مقتولوں کے ناک کان کاٹ لیتے اورعور تیں ان کے ہار بنا کر پہنتیں ،منت ماننے کہ دشمن کوئل کریں گےتو اس کی کھویڑی میں شراب پئیں گے۔

سزا د بنے کا ایک بیطریقہ تھا کہ مجرم کو دو درختوں کی ٹہنیاں جھکا کراس کے اعصر ان میں باندھ دیتے اور پھر ٹہنیوں کوچھوڑ دیتے مجرم کابدن چرکرٹہنیوں کے ساتھ رہ جاتا۔

مجھی بھی عورتوں کو گھوڑ ہے کی دم ہے باندھ کر گھوڑ ہے کوسر پٹ دوڑا دیتے 'اس کے بدن کے ٹکڑ ہے اڑ جاتے' اس قتم کی سزائیں اکثر عرب کے سلاطین اور رؤ سا دیا کرتے تھے۔

مجھی بھی آ دمی کوئٹی کوٹٹری میں قید کر کے اس کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ ای طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرجا تا تھا اس طریقہ سزا کا نام ان کے ہاں'' صبر'' تھا' مردوں کی قبر پراونٹ باندھ دیتے تھے اور اسکو کھانے کوئبیں دیتے تھے وہ چندروز میں مرجا تا تھا، مجھتے تھے کہ بیمردہ کی سواری ہے گا اس اونٹ کو'' بلیہ'' کہتے تھے۔

### ز نااورفوا<sup>ح</sup>ش:

زنااورفسق وفجورعام تھااور بیرواقعات فخر بیا شعار میں بیان کیے جاتے تھے امراؤ القیس عرب کا سب سے بڑا شاعر تھااس کے ساتھ شنرادہ اور والی ملک تھا'اس نے اپنی پھوپھی زاد بہن عنیز ہ اور اورعورتوں کے ساتھ جوافعال شنیعہ اور بے حیائیاں کیس قصیدہ لامیہ میں فخر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کھی ہیں باوجوداس کے اس قصیدہ کے اشعار عرب میں بچہ بچہ کی زبان پر تھے۔

ابن عباس ہے روایت ہے کہ اہل جا ہلیت گو بالاعلان زنا کو جائز نہیں سیجھتے تھے لیکن چھپے چوری کرنے کو جائز سیجھتے تھے اور کہتے تھے کہ تھلم کھلا کرنا تو کمینہ بن ہے لیکن چھپ کر کرنے میں مضا کقہ نہیں لے فاحشہ عورتنس گھروں کے سامنے جھنڈیاں لگا کر ہیٹھتیں تھیں کے اور صاحب الرایات کہلاتی تھیں انکی اولا داصلی اور حلالی اولا دکے برابر بجھی جاتی تھی اسلام سے پہلے ایسی عورتنی خود مکہ معظمہ میں تھیں ان میں سے ایک کا نام عناق تھا۔ مرتد عنوی نے آئے خضرت و انگا ہے اجازت مانگی کہ میں عناق سے نکاح کرلوں اس پر بیآ یت اتری۔

﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنُكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشُرِكٍ ﴾ (نور) اورزاني ورت مِن الله ورداني ورت مِن الله ورداني وردا

ا تغیرطبری آیت محصنت غیرمسافحت ج۵ س۳ معرر بی صحیح بخاری کتاب النکاح جلد۲ ص ۲۲۹

بڑے بڑے روئسا گھر کی لونڈیوں کو بیتھ مے دیتے تھے کہ بدکاری کے ذریعہ ہے جاکر پچھ کمالا کیں اوران کی نذر کریں' عبداللہ بن ابی مدینہ کارکیس تھا اور اس درجہ کا شخص تھا کہ ہجرت سے پہلے تمام انصار نے تاج بنوالیا تھا کہ اس کو بادشاہ بنا کر پہنا کیں گئے چتانچے بخاری میں بیرواقعہ منقول ہے عبداللہ بن ابی کی دولونڈیاں تھیں ایک کا نام مسیکہ تھا اور دوسری کا نام امیمہ تھاوہ ان دونوں کوزنا کاری کرانے پرمجبور کرتا تھا۔اس پرقر آن مجید کی بیآ بیت انزی۔ سے

﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبِغَآءِ ﴾ (مورونور)

اپنی لونڈیوں کوز ناپر مجبور نہ کرو۔

موجودہ طریقہ کے علاوہ نکاح کی اور چند تشمیں جاری تھیں جوحقیقت میں بدکاری ہی کی تشمیں تھیں ایک ہے کہ کوئی شجاع اور بہا در مخص ہوتا تو اپنی عورت کو بھیج دیتے کہ اس ہے ہم بستر ہو بچہ پیدا ہوتا تو سبھتے تھے کہ اس میں بھی وہی اوصاف آجا کیں گے جس کا یہ نطفہ ہے۔

دوسراطریقہ بیرتھا کہ چنداؔ دمی جن کی تعداد ایک وفت میں دس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کی عورت کے پاس جاتے اور سب اس سے ہم صحبت ہوتے جب وہ حاملہ ہوجاتی اور بچہ جنتی تو سب کو بلوا بھیجتی اور کسی ایک سے کہتی تھی کہ بیر بچے تمہارا ہے اس کو قبول کرنا پڑتا اور پھروہ اس کا بیٹا سمجھا جاتا۔

تیسرا پیطریقہ تھا کہ فاحشہ عورتیں جوسر بازار جھنڈیاں لگا کر بیٹھتی تھیں ان کے لڑکا پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلوا بھیجتیں وہ صورت شکل دیکھ کر بتا تا کہ فلاں شخص کا نطفہ ہے عورت اس کو بلاکر کہتی کہ بیتمہارا بچہ ہے ۔ سیجے بخاری کتاب النکاح میں بیتینوں طریقے تفصیل سے مذکور ہیں ۔

ایک اور قتم عارضی نکاح کی جاری تھی اور وہ پتھی کہ کی عورت سے مدت متعینہ کے لیے نکاح کر لیتے تھے اس مدت کے گزرنے کے بعد اسکی اجرت دے کر اس کو الگ کردیتے تھے اس کو متعہ کہتے تھے اسلام نے شروع میں اس کو ضرور ڈ چندے باقی رکھا پھر ہمیشہ کے لئے اس کوحرام کردیا۔

## بےشری و بے حیائی:

شرم وحیا کا وجود نہ تھا جج کعبہ میں ہزاروں لا کھوں آ دمی جمع ہوتے لیکن (قریش کے سوا) ہاتی سب مادرزاد نظے ہوکر کعبہ کا طواف کرتے عورتیں جب ننگی ہوکر کعبہ کا طواف کرتیں تو لوگوں ہے کہتیں کہ کوئی ہم کواتنا کپڑا دیتا کہ سترعورت ہوجاتا پھر بیشعر پڑھتیں ۔

اليوم يبدو بعضه او كلةً آج بدن كا يجه حصه كلي كاياسارااور جو كلا بهاس سے فصا بد امنه فلا احلَّه لفضا الفائل في من اجازت نبيس و بق فصا بد امنه فلا احلَّه لفضا الله بن عباس سيح مسلم باب النفير مين حضرت عبدالله بن عباس سيح مسلم باب النفير مين حضرت عبدالله بن عباس سيدروايت نقل كي ہے۔

نہاتے وقت اوٹ نہیں کرتے تھے کھلے میدان میں بےستر ہوکرنہاتے تھے کے

یا خانہ پیشاب کے وقت پر دہ نہیں کرتے تھے کے جلسوں میں بیٹھتے تو بیویوں سے ہم صحبتی کے تمام واقعات بیان کرتے سے سوتیلی ماؤن پرورامیۃ قبضہ کر کےان کو بیوی بناتے۔

ئورتول برطلم:

عورتوں کی حالت نہایت خراب تھی مورث کے متر و کہ میں سےان کو پچھنہیں ملتا تھا،عرب کا قول تھا کہ میراث ا رکاحق ہے جوتلوار پکڑ سکتا ہے'ای بناپر چھوٹے بیے بھی وراثت ہے محروم رہتے تھے۔

لڑا ئیوں میں مفتو حدقبیلہ کی عورتیں عین میدان جنگ میں فاتحین کے تصرف میں آ جا تیں، اگر صلح ہوجاتی اور عورتیں داپس دے دی جاتیں تو باو جو داس کے کہ سب نامیس بر باد ہو چکے ہوتے بدستورگھروں میں لے لی جاتیں اور پیر کوئی عیب نہیں خیال کیا جاتا تھا' فاتحین اس تصرف پرفخر کرتے' اوراس کواشعار میں ادا کرتے ، بنوضبہ نے جب بنوعامر پر فتح یائی توان کی عورتوں کوعین میدان جنگ میں رسوا کیا فرز دق نے اس شعر میں ای واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فظلت و ظلت يركبون هبيرها تولوگ عورتوں يرمتمرف بوگئے۔

اورا گرکوئی بردہ نتج میں تھا تو صرف نیزے تھے'

ولبس لهم الاعواليهاستر

قبیلہ قیس اور بنودارم میں جومعر کہ ہواوہ رحرحان کے نام ہے مشہور ہے اس کی نسبت جربر کہتا ہے۔

ان کیعورتوں سے بغیرمبر کے نکاح کیا۔

تكحت نساءهم بغير مهور

عمر و بن معدیکرب' عرب کےمشہور بہا دراور شاعر تھے ان کی بہن ریجانہ کی عصمت ای طرح جب برباد ہوئی تو عمرونے کہا

کیار بھانہ کی طرف ہے کوئی پکارنے والا سننے والا ہے؛ جس نے گو مجھے بےخواب رکھا ہے لیکن میرے احباب سوتے ہیں ا گرتم کسی کا م کونه کرسکونو اس کوچھوڑ کر۔ وه کروجوکر سکتے ہو۔

امن ريحانة الداعي السميع

يوثر قني واصحابي هجوع

اذالم تستطع امرا فدعه

وجا وزه الي ماتسطيع

طلاق کے لئے کوئی مدت اور عدت نہ تھی یعنی جب تک شوہر جا ہے،عورت نہ شوہر کے پاس رہ عتی تھی نہ کسی اور ہے شادی کرسکتی تھی۔

نکاح کی کوئی حد نتھی غیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو انکی دس بیویاں تھیں۔ وہب اسدی نے اسلام قبول کیا توان کےعقد نکاح میں آٹھ بیویاں تھیں۔ سے

نسائی باب الاستتار رعند الغسل به

ابوداؤ دكتاب الطبهارة \_

ابوداؤ دکتاب النگاح باب ما میره وعن ذکرالرجل ما یکون من اصابہ ہے۔ 2

ابوداؤد كتاب النكاح\_ 5

دوحقیقی بہنوں ہے ایک ساتھ نکاح کرتے باپ مرجا تا تو اس کی کل بیویاں (بجز حقیقی ماں) بیٹے کے تصرف میں آئیں اوراسکی جائز بیویاں سمجھی جائیں۔

ایام کے زمانہ میں عورتوں کوالگ کردیتے اوران کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔

عورت جب بیوہ ہوجاتی تو گھر سے باہرایک نہایت تنگ کو گھڑی رہنے کو،اور خراب سے خراب کپڑے پہنے کو دیئے جاتے ،خوشبو وغیرہ کی قتم کی کوئی چیز استعال نہ کر کئی ،اس حالت کے ساتھ جب پورا سال گز رجاتا تو ایک بکری یا گدھالاتے اس سے وہ اپنے جسم کومس کرتی پھرکو گھڑی سے باہر تکلتی اور اسکے ہاتھ میں مینگنی دی جاتی ،وہ بینگنی کو پھینک دیتی اس وقت سوگ سے نکل آتی اور قد بھی حالت قائم ہوتی کے عورت کا جوم ہم قرر ہوتا وہ باپ کو ملتا عورت کواس سے سروکار نہ ہوتا۔

اس وقت سوگ سے نکل آتی اور قد بھی حالت قائم ہوتی کے عورت کا جوم ہم قرر ہوتا وہ باپ کو ملتا عورت کواس سے سروکار نہ ہوتا۔

غرض مجموعی حیثیت سے عورت بدترین محلوق اور ہر شم کی جرو تعدی کا تختہ گاہ مشق تھی رفتہ رفتہ یہاں تک نو بت بینچی کہ جس کے گھر میں لڑکی بیدا ہوتی اس کو خت رنج ہوتا اور شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھر تا۔

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَـدُهُمُ بِالْأَنْثَى ظَلِّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ٥ يَتَوَارْى مِنَ الْقَوْمِ مِنَ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ١ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُوْنِ آمُ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ﴾ (مُل ٢)

اور جب ان میں ہے کی کولڑ کی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اسکا منہ کالا پڑجا تا ہے اور غصہ کے گھونٹ پی کررہ جا تا ہے'اس خوشخبری کے رنج سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے (اورسو چتا ہے) کہ ذات کے ساتھ اس کو قبول کرلے یا زندہ زمین میں دفن کردے۔

ابوحمزہ ایک رئیس تھااس کے لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے گھر میں رہنا چھوڑ دیااس پراس کی بیوی بیا شعار پڑھ پڑھ کر بچی کولوریاں دیتی تھی۔

مالا بی حمز ق لا یاتینا ایومز وکیا ہوگیا ہوگیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتا۔

یبیت فی بیت التی تلینا اور ہمایے کے گھر میں رات بر کرتا ہے۔

غضبان الا نلد البنینا اس پرتاراض ہے کہ ہم جیے نہیں جنتے۔

تاللّٰہ ماذاك با یدینا خدا کی شم یہ ہم ارے اختیار کی بات نہیں۔

ونحن كا لزرع لزارعینا ہم بطور کھیت کے ہیں۔

تنبت ما قد زرعوہ فینا ہم میں جو ہویا جائے گاوہی اگے گا۔

رفتہ رفتہ دختر کشی کی رسم جاری ہوگئی۔لڑکی پیدا ہوتی تو اس کومیدان میں لے جا کرز مین کھودتے اورزندہ گاڑ دیتے اس کوعر بی میں داؤ کہتے ہیں۔

ایک صاحب نے آ تخضرت علی خدمت میں آ کرظا ہر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹھ لڑکیاں

إ ابوداؤد كتاب النكاح باب اعداد التوفي عنهاز وجها\_

على تفييرا بن جريروا بن كثير سورة إذا الشمس كورت.

زندہ دفن کیں۔ کے

عورت کو ورا ثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھاان کا قانون تھا کہ ورا ثت کا حق ای کو ہے جوتگوار چلائے لے عورت ہوہ ہونے کے بعدایے شوہر کے دارثوں کی ملک مجھی جاتی تھی وہ اگر ہیوہ پر جیا درڈال دیتا تو وہ اس کی جائز مدخولہ بن جاتی ۔ کے

#### وحشت وجهالت:

حرام حلال کی کوئی تمیز نکھی ہر چیز اور ہر جانور جو کھا تھے تھے کھاتے تھے حشر ات الارض عام غذاتھی' چھپکلی تک کھا جاتے تھے خون کو جمالیتے تھے اور قاشیں تراش تراش کر کھاتے مردہ جانور کھاناعام بات تھی سے چڑے کوآ گ میں بھون کر کھاتے زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھا لیتے تھے، گردن مروڑ کر' ڈنڈے سے مارکر' درندوں کا مارا ہوا سب سمجھ کھاتے تھے گدھے کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ 🖴

عرب کامشہور جا ہلی شاعراعثی میمون جس نے آغاز اسلام کازمانہ پایااور اہل عرب نے آنخضرت اللّٰ کی مدح ميں اس كا قصيد فقل كيا ہے اس ميں وہ اسلام كى تائيد ميں اہل عرب كوجن باتوں كى طرف متوجه كرتا ہے وہ أيه بيں:

> ولا تاخذن سهما حديد التفصد ا اورنه تيزتيرے جانوركوقصد دے كر ماركر كھا ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا

واياك والميتات لا تا كلنها مرداروں سے پرہیز کراوران کونہ کھا و ذا النصب المصوب لا تنسكنه

اورنه کھڑے کئے ہوئے بتوں پر قربانی کر اور نہ بتوں کی بوجا کر بلکہ اللہ کی عبادت کر

لعاقبة ولا الا سير المقيد

ولا السائل المحروم لا تتركنه

ولاتحسبن المرء يوما مخلدا اورنه بھی میں مجھ کہ آ دمی ہمیشہ رہنے والا ہے علیك حرام فانكحن او تابّدا كے وہ تھھ پرحرام ہے تو یا نکاح کر لے اور یا کنوار ارہ جا

اور محروم بھیک ما تکنے والے کو کسی اور انجام کے لئے مت چھوڑ اور نہ زنجیر میں بند ھے ہوئے قیدی کو ولا تسخون من بائس ذي ضرارة اورنه كسي مصيبت زوه مفلس مصطمعاكر ولا تقربن حارة ان سرها اور ندائی مسایہ خاتون سے بدکاری کر

تَغْيِرِيُوْصِيْكُمُ اللَّهِ فِي اَوَلَادِكُمُ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الَّا نُثَيَيْنِ. L

تغييروَ لَا تَعُضُلُوْهُنَّ ـ 1

اسباب النزول سيوطى آيت حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ـ "

تغيير طبرى سوره مائده بيان ماكولات.

صحیح نسائی کتاب الصید والذبائے۔ ۵

د بوان اعشی مطبوعه و دیانا <u>۱۹۲۷ ع</u>س۳۰۱\_ 7

## غربول كىخصوصيات

## خيرالامم بننح كى الميت

لیکن ان تمام مفاسداور برائیول کے باوجود اہل عرب میں کچھ الیی خصوصیتیں بھی تھیں جود نیا میں صرف انہیں کے ساتھ مخصوص تھیں اور ان کی انہی فطری اور طبعی خصوصیات وانتیازات کا اثر تھا کہ خالق فطرت نے ان کواپئی نبوت و رسالت اور تعلیم وشریعت کا اہل سمجھااور ان کو اینے اس خلعت خاص سے سرفراز کیا۔

#### صحت نس:

ان خصوصیات میں سب سے پہلی چیزان کی سی ہے انسی ہے شالی عرب کے تمام قبیلے حضرت ابراہیم کی اولاد اوران کی نسل سے سے اور بیہ بات ایسی مشہور ومتواتر روایتوں سے ٹابت تھی کہ کی نے اس کی تر دید کی ہمت نہیں کی توراۃ نے حضرت ابراہیم کی جن اولادوں کے نام بتائے ہیں ان میں سے ایک ایک نام کا سراغ عرب کی پرانی آبادیوں میں ماتا ہے چنا نچر ریورنڈ رفاسٹر نے ۱۹۳۸ء میں عرب کا جو تاریخی جغرافیہ لکھا ہے اس میں پوری دلیل اور تفصیل اور شہادتوں کے ساتھ ان آبادیوں کا پہد لگایا ہے اوران کی جگہیں متعین کی ہیں قدیم یہودی مورخ یوسیفوس نے بھی یہی کھا ہے اوران کی جگہیں متعین کی ہیں قدیم یہودی مورخ یوسیفوس نے بھی یہی کھا ہے اوران کی حگہیں متعین کی ہیں قدیم یہودی مورخ یوسیفوس نے بھی یہی کھا ہے اوران کی حگہیں ہیں گئیس کی ہیں سے اور ایک کتاب کھی ہے اس میں بھی اس نے اس واقعہ کو تشکیم کیا ہے اور اس کی صحت پردلیلیں پیش کی ہیں سے اور بحض حال کے مناظر عیسا نیوں کے علاوہ اس واقعہ کے واتر میں کی نے شک نہیں کیا ہے اور غالباً اس کے سینٹ پال نے اپنے خطوط میں عرب کی ہا جرہ کی متشیل استعال کی ہے سے اور قرآن یاک نے اہل عرب اور قریش کو خطاب کر کے صاف کہا۔

﴿ مِلَّةَ أَبِيُكُمُ إِبُرَاهِيُمَ ﴾ (جُ) تهادے باپ ابراہیم کاند ہب۔

حضرت ابراہیم تک نام بنام سلسلہ نسب کے پہنچنے میں پشتوں کی کی بیشی یا ناموں کا گھٹنا بڑھناممکن ہے گر مجموعی حثیبت سے مشکوک نہیں ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ محموی حثیبت سے مشکوک نہیں ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ خارجی قرائن پر بھی نظر کر لی جائے کہ وہ بی تعدن اور طرز معاشرت جوتو را قامیں حضرت ابراہیم اوران کے اہل وعیال کی نظر آتی ہے اسلام کے عہد تک بلکہ آج تک وہ اس طرح عربوں میں قائم و باقی ہے، وہ بی خیبے ہیں، وہی صحرا ہیں، وہی مویثی ہیں، وہی بدویا نہ زندگی ہے، وہ بی رسوم ورواج ہیں، جن کو اسلام نے آ کر اور زیادہ نکھار دیا، و بی بیت اللہ جج اور قربانی کی عبادتیں ہیں اور بیا ایک اور جرمن محقق نولڈ یک عبادتیں ہیں اور بیا ایک اور جرمن محقق نولڈ یک

ا ترجمه انگریزی ۱<u>۸۲۲ء جلداول ص ۲۵</u>

ع تاریخ الیبود فی بلا والعرب لاسرائیل ولفنسون مطبوعه مطبعة الاعتما دمصرصفحه ۲۷۵۵

سے سینٹ پال کلیوں کے نام باب، ۲۵۔

''اور نیزعر بوں میں قدیم سامی کر یکٹراپنے خالص رنگ میں باقی سمجھا جاتا ہےاوران کی زبان اصل زبان کے بہت قریب ہے'' ۔لے

اہل عرب کواپنے حسب ونسب کی حفاظت کا جوخیال ولحاظ تھااس کے ذکر سے عرب کی تاریخیں معمور ہیں چنانچے نسب پرفخر کرنا ان کی شاعری کا اورنسبی مفاخرت ان کی تقریر کا سب سے بڑا موضوع تھا اپنے باپ دادوں کے مسلسل ناموں کو یا در کھنا ان کا خاندانی فرض سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں ( گھوڑوں) تک کے نسب نامے محفوظ رکھتے تھے، قبائل کے نبی تعلقات کو یا در کھنے والے، خاص خاص لوگ ہر قبیلہ میں موجودر ہے تھے اور بہی سبب ہے کہ آج بھی ان کے اکا ہراور مشاہیر کا سلسلہ نسب آپ کو معلوم ہوسکتا ہے اور اس پر بہت تی اہم کتا ہیں کھی گئی ہیں، اور میہ وہ خود نیا میں صرف اہل عرب کے ساتھ مخصوص ہے، یہوداور بنی اسرائیل بھی گو حضرت ابراہیم ہیں، اور میہ وہ موسکتا ہے اختلاط اور میل جول اور کی خاص وطن کے نہونے کے سبب سے ان کی ہرا ہری نہیں کر سکتے کہ دوسری قو موں کے اختلاط اور میل جول اور کی خاص وطن کے نہونے کے سبب سے ان کی اکثر خاندانی خصوصیت میں من گئیں۔

نسب بجائے خود کوئی فخر کی چیز نہیں ای لئے محمد رسول اللہ وہ اللہ عمل کے مقابلہ میں نسبی فخر کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیالیکن حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی ہدایت، کے لئے جودعا کی تھی اور ان کوجس بیت اللہ کی پاسبانی سپر دکی تھی اور ان میں ایک نبی کی بعثت کی جودعا ما تکی تھی اور خدانے ان کی نسل میں دینی اور دنیاوی برکات کے عطا کرنے کا ان سے جوعہد کیا تھا ان سب کے پورا ہونے اور ان کے حقیقی مصداق بننے کے لئے نسل ابراہیم کی صحیح النسمی کی ضرورت تھی اور ای لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرف کے ساتھ محصوص کیا۔

# كى يىلى غدىب مين داخل نەتھ:

ای طرح ان کوان تمام اثرات سے محفوظ رکھا جوتو موں کے عادات واخلاق اوراستعدادات کو بدل دیے ہیں مثلاً وہ باوجوداس کے کہ ہر چہار طرف سے مختلف ہوئے برے نہ بہوں سے نگرار ہے تھے مگر کوئی نہ بہان کو فتح نہیں کر سکا تھا مجوست خلیج فارس سے لے کر بیمن تک حکمران تھی' یہودیت یمن اور تجازی تجارت گا ہوں پر قابض تھی ،عیسائیت اپنی فوج ولئکر اور را بہوں اور قسیسوں کے دل بادل کے ساتھ یمن سے لے کرشام کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور بعض افر اداور بعض قبیلوں کو وہ برائے نام عیسائی بنا بھی چھی تھی مگر پورا عرب بدستورا پی خالص حالت پر باقی تھا۔ عرب میں جو نیک طبع اور دیندارلوگ ہوتے تھے وہ مجوی یا یہودی یا عیسائی ہونے کے بجائے اپنے کودین ابرا ہیمی کا بیرو کہتے تھے اور ای لئے اپنے کہ در بیدوں ایرا ہیمی کی دعوت وتجد ید فرصہ کا نام دین شکی رکھتے تھے اور یہ سب اس لئے ہور ہا تھا کہ خاتم الا نہیاء وقت کے ذریعہ دین ابرا ہیمی کی دعوت وتجد ید کا رستہ کھلار ہے۔

لے انسائیکلوپیڈیابرنائیکاطبع یازدہم مضمون''السندسامیہ''میں نے ارض القرآن جلداوّل ص عواسے ۱۰۷ استک اس پرمدل بحث کی ہے اور علمائے یورپ کے حوالے بیکجا کردیتے ہیں۔

### محكوم ندتض

عرب کا ملک تخلیق عالم کے آغاز ہے اسلام تک ہر غیر قوم کی حکومت ہے ہمیشہ آزادر ہا' شالی عرب نے بھی کی قوم کی غلامی نہیں کی ، بابل کے بخت نفر نے بنی اسرائیل کوزیروز برکردیا، مگر عرب کی طرف آ نکھ نہ اٹھا سکا' بونا نیوں اور دومیوں نے مصر سے لے کرعراق کی سرحد تک صدیوں تک حکومت کی ، مگر خاص عرب کے اندر قدم نہ رکھ سکے ، سکندر نے اور اس کے بعدرومی سپر سالاروں نے جب ادھر نظر اٹھائی تو فطرت نے ہمیشہ ان کو فلک ت دی کی عرب کا ملک دنیا کی دوظیم الشان حکومت لیعنی ایران اور روم کی سرحد پر واقع تھا مگر وہ دونوں اپنے حرص و آز کا ہاتھ اس کی طرف بڑھائی کی ، مگر قاصر رہیں' گتاخ عیسائی حبضیوں نے بمن فتح کرنے کے بعد ہاتھیوں کے جمر مث کے ساتھ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی ، مگر قدرت الٰہی نے ان کو جاہ کردیا ، یہ تمام اجتمام وانتظام اس لئے تھا کہ کوئی دوسری جابرانہ قوت ان کے دل و د ماغ کی قدرت الٰہی نے ان کو جاہ کہ رہے تا کہ یہ نفی خزانہ خدا کے استعداد برباد نہ کر سکے ، ان کی آزادی کی روح برقر اراور ان کی فاتحانہ طاقت بدستور قائم رہے تا کہ یہ نفی خزانہ خدا کے آخری نہ بہ بی حکومت کے قیام و بقاء میں کار آئہ ہو۔

## كتابي فاسدتعليم سے ناآشناتھ:

جس طرح وہ خارجی اثرات سے پاک تھے ای طرح صحیفہ ' فطرت کے سوابرقتم کے کتابی علم سے وہ نا آشنا تھے ۔ یعنی اس ذریعہ سے بھی وہ دوسری قوموں کے د ماغی اثرات سے محفوظ تھے اور علم کی جاہلا نہ اور کیج بحثا نہ ذہنیت سے پاک تھے وہ اُئ تھے تا کہ ایک اُئی معلم کی ربانی تعلیم کے قبول کرنے کے لئے ہرطرح تیار دہیں۔

#### وہ زمین کے وسط میں آباد تھے:

عرب کا ملک پرانی دنیا کے وسط میں واقع ہے ایک طرف ایشیاد وسری طرف افریقہ اور تیسری طرف یورپ کا راستہ اس سے قریب ہے پھر بحری جائے وقوع نے اس کو جزائر اور دور دراز ملکوں سے قریب کر دیا تھا اس لئے عرب سے نکل کر وہ ایک طرف عراق ہوکر ایران ٹر کستان ٹر اسان سیستان کا بل ہندوستان تک پہنچ گئے اور دوسری طرف شام ہوکر مھڑ افریقہ الجزائز تیونس مراکش اور اسین تک جا پہنچ اور بحری راستوں سے ایک طرف سے تمام جزائر افریقہ وجشہ زنجار پھر ادھر جزائر ہند جاوا 'ساٹر ااور چین تک ان کا گزر ہوا اور دوسری طرف سائرین کریٹ اورسلی تک ان کا پر چم لہرایا۔ بیتمام مواقع اس لئے میسر آئے کہ عوب کی جائے وقوع اس وعوت کے لئے مناسب مرکز تھا ،فرض کر و کہ اگر اس دعوت کی جگہ ہندوستان یا چین ہوتی تو اسین اورسلی تک چنچ کے لئے کتنا عرصہ درکار ہوتا پھر یہ کہ اس وقت تک دنیا جن دومشر تی اور مغربی طاقتوں کے زیرفر مان تھی ان دونوں کے زورکو برابر طور سے اور ایک ساتھ تو ڑنے کے لئے عرب کے سواونیا میں کوئی جگہ موز وں نہتی جہاں سے دونوں پرایک ساتھ تھر کرنا اور دنیا کوان کے خون آشام پنجوں سے نجات دینا با سائی ممکن ہوا۔ بعض ا خلاقی خوبیاں:

## ان کےعلاوہ اہل عرب کوخیر الامم بننے اور عالم کے لئے شاہد نمونہ اور مصلح بننے کے لئے بچھاور اخلاقی خوبیوں

کی بھی ضرورت تھی اور وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں ان خوبیوں کے بغیر وہ اسلام کی عظیم الثان تحریک کے علم بردار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ وہ دنیا کی رہنمائی کا فرض انجام دے سکتے تھے۔

#### شجاع وبهادر تھے:

وہ حدے زیادہ شجاع و بہادر تنے وہ خطرات سے بے خوف تنے اورلڑائی کو کھیل ہے زیادہ وقعت نہیں دیتے ہے ہی سبب ہے کہ وہ تمام دنیا کی قوموں اور سلطنوں کے مقابلہ میں تنہا کھڑے ہوئے اور کسری وقیصر کوانہوں نے ایک ساتھ چیلنج دیا اور اس تحریک کے چیلانے میں تھوڑی تھوڑی غیر سلح جمعیتوں سے ہزاروں اور لا کھوں کی فوج کا بے خطر مقابلہ کیا اور کا میاب ہوئے۔

## ير جوش تھے:

ساتھ ہی وہ پر جوش بھی تھے اس لئے جس دعوت اورتح یک کو لے کرا تھے اس کو پوری کوشش ،عزم اور جوش کے ساتھ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا یا ،ان کے عزم اور جوش کو نہ پہاڑ روک سکا ،اور نہ سمندراس سے فکرا سکا ، ہر جگہ وہ تو حید کاعلم لئے بحرو ہر'دشت وجبل میں پھیل گئے اورا پے عزم راسخ سے ارکان عالم کومتزلزل کر دیا۔

### فَقُ كُوشِجِ:

ان کی جسمانی شجاعت و بہا دری نے ان کو دل کا شجاع اور بہا در بھی بنادیا تھا جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہی ان کی زبان پڑھی ،اہل مدینہ میں جونفاق کاعضر پیدا ہو گیا تھا وہ یہود کے اثر کا نتیجہ تھا ،ورنہ قریش اور عام اہل عرب میں یہ بات نہھی ۔یا تو وہ کھلے دشمن تھے یا کھلے دوست ۔اپنے نز دیک وہ جس کوئی سجھتے تھے اس کے ظاہر کرنے میں ان کو کسی کا باکنہیں ہوتا تھا۔

### عقل و دانش والے تھے:

باوجوداس کے کہ وہ عموماً ظاہری نوشت وخواند سے عاری تھے مگر فطرت کے عطیہ عقل ودانش سے وہ کافی طور ہر مند تھے حضرت ابو بکرصدیق ہم فاروق ''عثان غنی ' بعلی مرتضی ' بطلحہ 'زیبر ' فالد ' ابو عبید ' بن جراح وغیرہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ ' نے علم' مذہب' اخلاق اور سیاست میں نکتہ بجیاں کیس وہ خودان کی عقل ودانش کی گواہ ہیں' روم وایران کی متمدن قو موں سے جس طرح انہوں نے معاملہ' مراسلداور نامہ و پیام کیا اور علم وسیاست کے الجھے سے الجھے ہوئے مسئلہ کو جس طرح سلجھایا، وہ خودای نتیجہ کو ظاہر کرتا ہے ان کے شعراء کے کلام، ان کے مقرروں کی تقریریں ان کے فصحاء کے مقولے سنے توان کی اس فطری صلاحیت کا اندازہ ہوگا کہ فلاہری تعلیم کے بغیر کیونکر پلال وگروہ اپنے منہ سے اگل سکے۔

#### ذ ہن اور حافظہ کے تیز تھے:

فطرت کا قاعدہ ہے کہ اگراس کے بعض قوی بیکار ہیں تو ان کی قوت دوسرے زیرعمل قوی کووہ منتقل کردیتی ہے اور جس عضو سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اس کی قوت کووہ ترقی دیتی رہتی ہے ای اصول کے موافق ظاہری تعلیم اور نوشت وخواند ہے محروم ہونے کے سبب سے جہاں ان کے بعض قوی بیکار ہور ہے تھے وہاں ان کواپی یا دواشت کے گئے تحریک اوراق اور سفینوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خودا پنے دل ود ماغ پر بھر دسہ کرنے کی عادت تھی اس کا بتیجہ بیتھا کہ ان کا ذہن اور حافظ بہت قوی تھا، یہی سبب ہے کہ ان کے شعراء اپنے بڑے بڑے بڑے تصیدوں کو زبانی پڑھتے تھے اور جو کچھے کہتے تھے اس کو بر زبان یا در کھتے تھے اور ان کی ای قوت کا بیٹیفی تھا کہ ان میں کا بڑا طبقہ تحریر کے بغیر قرآن پاک کی بڑی بڑی سور توں کو یا در کھتے تھے اور ان کی ای خصہ میں سورتوں کو یا در کھتا تھا اور بہتیرے ایسے تھے جو پور نے قرآن کو یا در کھتے تھے اور یہ انہیں کی تقلید ہے کہ دنیا کے ہر حصہ میں ایسے ہزاروں مسلمان پائے جاتے ہیں جو پور نے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور اہل عرب کی ای خصوصیت کا مظہر یہ بھی تھا کہ احادیث و سیر اور واقعات کا بڑا سر مارتی کریر کے علاوہ زبانی ایک دوسر سے کو پوری ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ نظل کو تار بااور سینکٹروں اصحاب ایسے تھے جو ہزاروں لاکھوں احادیث کو حرف حرف اور لفظ لفظ کی پابندی کے ساتھ یا در کھتے تھے اہل عرب کی اس خصوصیت نے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا نہایت اہم فرض انجام دیا۔

### فياض تضے:

الل عرب کی ایک خاص امتیازی صفت ان کی فیاضی تھی مہمان نوازی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی ہمہان نوازی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی ہمسایوں اور پناہ گزینوں کی امداد میں وہ اپنی جان تک لڑا دیتے تھے اپنی شہرت اور ناموری کے لئے اونٹوں کو ذیح کر کے کھلا دینا یا جوئے میں جیتی ہوئی دولت کو احباب کے جلسہ دعوت میں اڑا دینا ، اور اس پرفخر کر ناان کی قومی رسم تھی اور بہی اوصاف ان کی شاعران مدح میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں اسلام نے ان کی اس صفت کو تھوڑی سی اصلاح کے بعد خداکی راہ میں خیرات وصد قات وزکو ق سے بدل دیا اور اسلام کی مشکل کشائی میں اس نے سب سے زیادہ مدددی۔

#### مساوات پبند تھے:

چونکہ وہ مجھی گسی دوسری قوم کے محکوم نہ ہوئے تھے،اور نہ وہ کسی ایک مطلق العنان بادشاہ کے تابع فر مان بے تھے اس لئے ان کی خود داری کا جذبہ بیدار تھا وہ غلام بنتانہیں جانتے تھے وہ اپنے کو ذلیل کرنا پسندنہیں کرتے تھے اور وہ بڑے ہے بڑے مخص کے سامنے برابری کے ساتھ بے باکا نہ بیٹھ کر ہاتیں کرتے تھے۔

عرب میں بیسیوں لڑائیاں صرف ای خودداری کی حفاظت میں پیش آئی تھیں جس کا ایک منظر سبعہ معلقہ کے آخری قصیدہ میں نظر آتا ہے اہل عرب کے اس جذبہ نے حق گوئی مساوات اور جمہوریت پسندی وغیرہ اسلامی تعلیمات کے پھیلانے میں بڑی مدددی۔

### عملی تھے:

اہل عرب کے فطری اخلاق وکردار کی آخری دفعہ بیہ ہے کہ وہ طبعًاعملی اورعملیت پند تھے وہ اہل ایمان اوراہل ہند کی طرح محض تخیل پیند خیال آراءاورنظر بیہ بازنہ تھے وہ مجسم عمل تھے اورعملیت کو پیند کرتے تھے وہ چون و چرااور کیسے اور کیونکر کی فلسفیانہ المجھنوں سے پاک تھے وہ دنیا کے کاروباری آ دمیوں اور سپاہیوں کی طرح چندا چھی باتوں کو تبول کرکے ان پرفوز اعامل بن جاتے تھے یہی سبب ہے کہ عجمیا نہ نکتہ آفر بنی اور بال کی کھال نکال کراس کی المجھنوں کے سلجھانے میں وہ

تبھی گرفتارنہیں ہوئے وہ ہمہ تن عمل اور صرف عمل تھے ای بناء پر شارع نے ان کے سامنے ایک عملی مذہب کو پیش کر کے ان کوسر تا یاعملی بنادیااور جو پچھوہ تعلیم لائے تھےاس کامجسم پیکر بن کر چندسال میں دنیا کے سامنےان کو پیش کر دیا دور دور ہے بدوی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آتے اور شک و ججت اور مناظرہ وقبل و قال کے فرائض واخلاق کی عملی تعلیم عاصل کر کےا پنے قبیلہ میں واپس چلے جاتے تھےاور بالآ خرا بی عملی دعوت سےا پنے پورے قبیلے کومسلمان بنا لیتے تھےوہ ا گرمگراورممکن و ناممکن کی بحث میں نہیں پڑتے تھے وہ تعلیم کود کیھتے تھےاور سنتے تھے وہ اچھی طرح معلوم ہوتی تو اس کوقبول کرتے اوراس پڑمل کرکے دینی اور دنیاوی فوائداور نتائج کے حصول کا یقین کرتے تصاورای غیرمتزلزل یقین اورایمان کے بھروسہ پروہ مشکل سے مشکل اور خطرناک سے خطرناک کام کر گذرتے تھے اہل عرب کی ای خصوصیت نے اسلام کی سادگی کو برقر اراور عجمی فلسفیت ونظریت ہے یاک ومبرار کھا اور ساتھ ہی چند سال کے اندراندرمغرب ومشرق اور شال و جنوب میں اسلام کا پھریرا آسان پراڑنے لگا۔

## ان اوصاف کی مصلحت:

اہل عرب کے ان تمام فطری وطبعی اوصاف واخلاق کود مکھ کریہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کی اشاعت اورحفاظت کے لئے جس قوم کا انتخاب کیا تھاوہ ازل ہے اس کے لئے منتخب ہو چکی تھی باو جودان کی ہرقتم کی گمراہیوں کے ان کے بیے چندا چھے اوصاف اس لئے ان میں ود بعت کئے گئے تھے تا کہ جب خدا کی بادشاہی کا دن آ پنچے تو ان کی فطری استعداد کا بیسر مابیاس کی امداد واعانت کے لئے خزانہ غیب کا کام دیے بہی وہ سر مابی تھا جواس وقت نہ ہندوعجم میں تھا نہ روم وفرنگ میں اور نہ ترک و زنگ میں تھا وہ عرب اور صرف عرب میں تھا ای لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبوت کے لئے ای قوم کو برگزیدہ کر کے بیامانت اس کے ہاتھ میں سپر دکی' آنخضرت ﷺ نے ایک موقع پرارشاد فرمایا'' اللہ تعالیٰ نے ابراہیم" کی اولا دمیں اساعیل کو پسند کیا اور اساعیل کی اولا دمیں بنی کنانہ کواور بنی کنانہ میں ہے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے مجھ کؤ' ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا کہ'' میں عبدالمطلب کے بیٹے عبداللّٰہ کا بیٹا ہوں اللّٰہ نے ان تمام لوگوں کو پیدا کیا تو مجھے اس نے ان سب میں ہے بہترنسل میں رکھا ان کو دوحصوں میں (عرب وعجم) میں تقسیم کیا تو مجھے اس حصے میں لیعنی عرب میں بنایا جوسب ہے بہتر تھا اس حصے کو بھی قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھےاس قبیلہ میں پیدا کیا جوسب ہے بہتر 'تھا پھراس قبیلہ کو گھر انوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب ہے بہتر گھرانے میں پیدا کیا پھراس گھرانے کوافراد پرتقسیم کیا تو مجھےاس گھرانے کا سب سے بہتر فرد بنایا''۔ لے



## صبح سعادت

دنیااورعرب کی سرز مین اس ظلمت میں تھی کہ صبح سعادت نمودار ہوئی اورخورشید نبوت کے طلوع کا غلغلہ برپا ہوا'ظلمتِ شب کا فور ہوئی اور تھوڑی دیر میں ذرہ ذرہ سورج کی کرنوں سے پرنور ہوگیا، بیظا ہر ہے کہ بیسورج گود نیا کو روشن کرنے لکلا تھالیکن وہ لکلا عرب ہی کے اُفق سے تھا،اس لئے ضروری تھا کہ اس کے نور سے پہلے ای ملک کی سرز مین روشن ہو۔

### ايك قوم كاانتخاب:

1

سرور کائنات و گھٹا کو گوخدانے تمام عالم کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا اور اس بناء پر ایک ایسی شریعت کامل عطا تھی جونہ صرف عربوں بلکہ تمام عالم کے لئے ابد تک کافی ہے، لیکن کوئی شریعت کوئی قانون ، کوئی دستورالعمل اس وقت تک مفیداور کار آ مذہبیں ہوسکتا جب تک اس کے ساتھ ایسا گروہ موجود نہ ہو، جواس شریعت کی عملی تصویر ہو، وہ جس کی ہربات ہر ادا ہر جنبش عملی خطیب بن کر گردو چیش کو اپنا ہم زبان اور ہم عمل بنا لے۔

اس بناء پرخاتم انبیاء "کاسب ہے اہم مقصدایک خاص تو م کوتربیت دے کراصلاح عالم کے لئے تیار کرنا تھا دنیا کی اور تو بیس باری باری اس منصب پرممتاز ہوچکی تھیں ایک زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جیسی قوم جو آج تمام دنیا بیس خواراور ذلیل ہے ﴿ آئِی فَصِّلُ لُنگُمْ عَلَی الْعَلَمِینَ ﴾ (ہم نے تم کو دنیا کی قوموں پرفضیلت دی) کے کا تاج پہن چکی تھی لیکن او پر بہ تفصیل گذر چکا کہ اب تمام قوموں میں صلاحیت کا مادہ مفقود ہو چکا تھا ایران تین ہزار برس تک نازونعت میں بلی کرتر تی کی روح فنا کر چکا تھا رومیوں کے تمام قوائے عمل بوسیدہ ہو چکے تھے، ہندوؤں کا دل ود ماغ صرف وہم پری کمیں بلی کرتر تی کی روح فنا کر چکا تھا ومیوں کے تمام قوائے عمل بوسیدہ ہو چکے تھے، ہندوؤں کا دل ود ماغ صرف وہم پری کما کا کام دینے کے قابل رہ گیا تھا صرف ایک عرب تھا وربن جی زمین کی طرح مادہ ہائے نشو ونما ہے لبریز تھا اور ایک لوح سادہ کی طرح ہرفتم کی نقش آرائیوں کے قابل تھا مشیت ایز دی نے ای کوتا کا اور چندروز میں وہی عرب جوسرتا یا جہل سرتا پا وحشت اور سرتا پا در ندہ بن چکا تھا ﴿ کُنتُ مُ حَبُرَ أُمَّةٍ اُحُرِحَتُ لِللَّا سِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْ کُونَ اِلْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْ کُونَ کُونَ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کِی کا مظہر بن گیا۔ کے اللَّا مِن کی طرح کی کا مظہر بن گیا۔ کے اللَّا می کُونُ کُ

#### ان لوگوں کا حلیہ و جمال اور خط و خال بیقھا۔

لے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو پیغیبرتمام عالم کے لئے معبوث ہوتا ہے وہ علاوہ ان اصول کے جواور مذاہب میں ہیں چنداور نئے اصول اختیار کرتا ہے جن میں سے ایک بیہ ہے۔

يـد عـو ا قـومـا الـي السنة الراشدة ويزكيهم ويصلح شانهم ثم يتخذ هم بمنزلة جوارحه فيحا هدهم اهل الارض ويغرقهم في البلاد وهو قوله تعالى كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱخْرِجَتُ لِلنَّاسِ.

وہ ایک قوم کوسنت راشدہ کی طرف دعوت دیتا ہے ان کو پاک اور درست کرتا ہے' پھران کو اپنا دست و باز و بناتا ہے اور ان کو دنیا میں پھیلا دیتا ہے اورائے ذریعہ سے مجاہدہ کرتا ہے جیسا کہ خدانے کہا کہتم بہترین امت ہوجو دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔

تم بہترین قوم ہوجوانسان کے لئے (پر دہ عدم ہے) باہرلائی گئی ہوجونیکیوں کا تھم دیتی اور برائیوں ہے روکتی ہے۔

(191

﴿ الَّذِينَ إِنَّا مَّكَّنَّاهُمُ فِي الْآرُضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزِّكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (ج-٣١)

وہ لوگ کہ ہم جب ان کود نیا میں افتد اردیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے زکوۃ دیں گے اچھی باتوں کا تھم دیں گے اور بری باتوں سے روکیس گے۔

## اصلاح ومدايت كي مشكلات:

ہرقوم کی اصلاح وہدایت میں اوّل بخت اور متعدد مشکلات پیش آتی ہیں لیکن ان کی نوعیت ایک دو ہے زیادہ خبیں ہوتی لیکن عرب کی اصلاح میں ہرنوع ، ہر حیثیت ہر جہت کی گونا گوں اور لا علاج مشکلات تھیں اور الی تھیں جن میں ہرنوں کے بہر حیثیت ہر جہت کی گونا گوں اور لا علاج مشکلات تھیں اور الی تھیں جن میں ہرنوں کے ایک کا حل کرنا بھی قدرت انسانی ہے بالاتر تھا ، بنوا سرائیل ایک مدت ہے مصر میں قبطیوں کی غلامی کر رہے تھے اور قبطیوں کے جوروظلم کا طوفان ان کے سرے گذر چکا تھا ، حضرت موئی نے ان پر بیاحیان عظیم کیا کہ فرعون کے پنجیستم ہوں کو چھڑا کر نکال لائے لیکن غلامی میں رہتے رہتے ان کی طبیعت میں اس قدر ذلت پہندی آگئی تھی کہ جب ان سے جان کو چھڑا کر نکال لائے لیکن غلامی میں رہتے رہتے ان کی طبیعت میں اس قدر ذلت پہندی آگئی تھی کہ جب ان سے کہا گیا کہ آگیا کہ ان کہ دیا کہ دیا کہ میار اخدا دونوں جاکر لڑوہم تو یہاں ہے آگے قدم نہیں بڑھاتے ۔ بیا یک امتداد معاشرت کا اثر تھا جومرتے مرتے ان لوگوں کی طبیعت نہیں گیاور جب تک بیٹل پوری اپنی موت ہے کر کرمنقرض نہیں ہوگئی 'بنوا سرائیل کو کنعان کی زمین میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔

يصرف ايك مشكل كي مثال تقي ابعرب كي مشكلات كاانداز ه كرو

#### جہالت:

عرب کی قوم اُمی محض تھی' الوہیت' رسالت' کتاب معاد' عبادت ان میں سے کوئی چیز ایسی نہی جس سے ان کے کان آشنا ہوں ، اسلام کا ہرلفظ جوان کے کان میں پڑتا تھا ، ان کو تعجب انگیز اور بالکل بیگانی آواز معلوم ہوتی تھی قرآن مجید نے ان کے اس جاہلانہ جیرت واستعجاب کو متعدد آثیوں میں ذکر کیا ہے۔

﴿ يُسَ ٥ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِيْنَ ٥ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ٥ تَنُزِيُلَ الْعَزِيُزِ الرَّحِيْمِ ٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا ٱنْذِرَ ابَآؤُهُمُ فَهُمُ غَفِلُونَ ﴾ (ليين ١٠)

قرآن عکیم کی تشم تو بے شبہ پیغیروں میں سے ہے راہ راست پر ہے نیقر آن رحمت والے غالب خدا کے پاس سے اترا ہے تا کہ تو اس قوم کو آگاہ کر ہے جن کے اسلاف کو آگاہ نہیں کیا گیااوراس لئے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ بینبوت کے شرف سے محروم قوم ایک آسانی مذہب کے تمام خصائص سے محض برگانہ تھی۔

عَيْرَتَ حَرَّا أَنْ حَآءً هُمُ مُّنُذِرٌ مِّنُهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا سُحِرٌ كَذَّابٌ ٥ اَحَعَلَ لَالِهَةَ اِللَّهَا وَاحِدٌ اِنَّ هَذَا الشَّيُءُ عُجَابٌ ٥ وَانْطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمُ اَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهَتِكُمُ اِنَّ هذَا الشَّيُءٌ يُرَادُ ٥ مَا سَمِعُنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْاخِرَةِ اِنْ هذَآ اِلَّا اخْتِلَاقً ﴾ (ص ٢٠٠٠) اورانہوں نے تعجب کیا کہ ان میں ایک پیغیمر ہوکر ان کے پاس آیا کا فروں نے کہا یہ دروغ گو جا دوگر ہے اس نے اسے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا 'یہ عجیب بات ہے' ان کے نیج اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلوا ورا پے معبود وں پر جے رہو اس میں اس کی پیغیمر کی کوئی غرض ہے' ہم نے ساتو سابق غرب میں بینیں سایہ سب گھڑی ہوئی بات ہے۔ ﴿ بَلُ عَجبُو اُ آنَ جَاءَ هُمُ مُنْدُرٌ مِنْهُمُ فَقَالَ الْکَفِرُ وُنَ هذَا شَیْءٌ عَجیبٌ ﴾ (ق ٢٠)

﴿ بَلُ عَجبُو اَ آنَ جَاءَ هُمُ مُنْدُرٌ مِنْهُمُ فَقَالَ الْکَفِرُ وُنَ هذَا شَیْءٌ عَجیبٌ ﴾ (ق ٢٠)

بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک ان کے پاس پیغیمر بن کر آیا 'کا فروں نے کہا میتو برجہ بحجب کی بات ہے۔ صفات الٰہی' آٹار نبوت' احوال معاد ، ان میں سے ہر بات کوئن کروہ ای طرح سرتا پا جرت بن جاتے تھے نبوت کے متعلق سے جھتے تھے کہانسان تو اس کے سرزاوار نہیں ، اس منصب پر تو فرشتوں کوممتاز ہونا چا ہے تھا۔

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا لَوُ لَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْيَكَةُ ﴾ (فرقان-٢١)

اورجوايك ون مار بسائة في كم عمر مين وه كتي بين كفر شيخ بين كمفر من بي كيون ندا تارك كيد ﴿ إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرَّسُلُ مِنْ ؟ بَيْسِ أَيْدِيْهِمُ وَمِنُ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعُبُدُواۤ الِّلَا اللَّهُ قَالُوا لَوُ شَاءَ رَبُّنَا لَا نُزَلَ مَلْفِكَةً فَإِنَّمَا بِمَاۤ أُرْسِلُتُمُ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (فصلت ١٣)

پیغمبر جبان کے سامنے سے اور پیچھے ہے آتے ہیں کہ ایک خدا کے سوااور کسی کونہ پوجو' تو وہ کہتے ہیں کہ خداا گر کسی کو پیغمبر بنا کر تجمیعِنا جا ہتا تو فرشتوں کوا تارتا' ہم تو تمہاری باتوں کاا نکار ہی کریں گے۔

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنُ يُؤْمِنُوا إِذْ حَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا آنُ قَالُوا اَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ٥ قُلُ لُو كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلْفِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ (بن امرائل) بدايت آن كابعد صرف اس شبه نے لوگول كوا يمان لانے سے بازر كھا ہے كہ كيا خدانے آوى كو پنجيم بناكر بھيجا ہے جواب ميں كهددوكما كرزمين ميں فرشتے چلتے گھرتے استے ہوتے تو البت بم آسان سے كى فرشتہ كو پنجيم بناكر بھيجا ۔ بھيجے۔

نبی کا تخیل اگران کے ذہن میں بھی آتا تھا تو بشریت سے ماوراء صورت میں بیعنی بید کہ وہ انسانی ضروریات سے منزہ ہواس کے پیچھپے خدا کا اور فرشتوں کا پراہوا آسان اور زمین کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہوں۔ معرفہ مَعَ الْمُن اللّٰ عُلِم مَا لَا مَا سَنْتُ مَنْ أَنّا ہِمَا لَا اَلَّامُ مِنْ مِنْ مُنْ مَا اِللّٰ مِنْ م

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِيُ فِي الْاَسُوَاقِ ﴿ لَـوُلَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِ يُرًاهِ اَوْيُلُقِي اِلَيْهِ كَنُزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاكُلُ مِنْهَا ﴾ (فرقان ـ ١-٨) انہوں نے کہا یہ عجیب پیغیبر ہے بیتو کھا تا بیتا ہے بازاروں میں چاتا پھرتا ہے اس پرکوئی فرشتہ کیوں نداترا جواس کے ساتھ مل کرلوگوں کوڈرا تا یااس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا یااس کے لئے خاص کوئی باغ ہوتا جس ہے بیکھا تا۔

پینجبر کے لئے ان کے خیال میں یہ بھی ضروری ہات تھی کہ وہ بڑا دولت مند ہواس کے قبضہ میں کوئی بڑی جائیداد ہومیووں کے ہرے بھرے باغ اورسونے چاندی کے خزانے اس کے پاس ہوں چنانچے گذشتہ آیت میں کفار کے اس خیال کی طرف بھی اشارہ ہے اس لیے مکہ اور طاکف کے جوروساء دولت مند تھے وہ اس منصب کے سب سے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے۔

﴿ وَقَالُوا لَوُ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُيَتَيُنِ عَظِيْمٍ ﴾ (زفرف-٣) وه كهته بين كدية آن كمدياطائف كركن بركون بين اترا-

سی کتاب کے نازل ہونے کے معنی ان کے خیال میں بیہ تھے کہ آسان سے کا غذوں میں ایک لکھی لکھائی ترشی ترشائی جلد بندھی ہوئی ایک کتاب سب کے سامنے مجمع میں اتر آئے۔

> ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ لَا أَنُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرُانِ جُمُلَةً وَّاحِدَةً ﴾ (فرقان-٢) كافرول نے كہا اس پرقرآن يكبارگى كيول نہيں اترا۔

﴿ وَلَنُ نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقُرَوُّهُ ﴾ (بى امرائل ١٠٠٠)

اور کا فروں نے کہا ہم تیرے آسان پر چڑھ جانے کے بھی اس وفت تک قائل نہیں ہونگے 'جب تک ہم پر کوئی ایسی کتاب ندا تارلائے جس کوہم لے کر پڑھنے لگیس۔

﴿ وَلَـ وُ نَـزُّلُنَا عَلَيُكَ كِتَابًا فِي قِرُطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِآيُدِيُهِمُ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُو آ إِنَّ هَذَآ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِيُنٌ﴾ (انعام-١)

اورا گر کاغذوں میں لکھا ہوا کوئی قرآن آ سان سےتم پراتر ہے جس کوتم اپنے ہاتھ سے ٹٹول بھی سکتے تو کافریبی کہتے کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔

۔ غرض ایک آسانی مذہب کی کیفیت ہے بالکل بے خبر تضالو ہیت اور صفات الٰہی کے اسرار' نبوت کے خصائص' نزول کتاب کی حقیقت ہر چیز ان کے لئے جیزت اور استعجاب کا سر مانیتھی ۔

﴿ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوُلَ اَمُ جَآءَ هُمُ مَّالَمُ يَأْتِ ابَآءً هُمُ الْاَوَّلِيْنَ ٥ اَمُ لَمُ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنْكِرُوْنَ ﴾ (مومون ٣٠)

کیاانہوں نے اس بات پرغورٹبیں کیا' یاان کے پاس پیعلیم آئی ہے جوان کے اسلاف کے پاس ٹبیں آئی' یاانہوں نے اپنے رسول کوٹبیں پہچانا' تواس کے مشکر ہیں۔

اس بناء پر عرب کے مشر کین اور کفار کوا یک مدت تک صدائے نبوت سے گوش آشناء ہونے کی حاجت تھی اور اس میں کئی برس صرف ہو گئے لیکن وہ لوگ جواس صدا سے نامانوس نہ تھے ان تک آ واز چینچنے کی دیرتھی کہ وہ سرتا پالبیک تھے' حصداول میں گذر چکا ہے کہ سابقین اسلام عموماً وہی لوگ تھے جواہل کتاب یا حنفاء کے آغوش پروردہ نتھے'اشخاص کے علاوہ قبائل کا بھی بھی حال تھا مشرکین کلام الہی کا جواب خندہ تحقیرے دیتے تھے اور رموزِ نبوت کے دانا چیم پرنم اور دل پر کیف تھے ھو اِنَّ الَّذِیْنَ اُو تُو الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِمَ إِذَا یُتُلَی عَلَیْهِمُ یَجِرُّو کَ لِلْاَذُقَانِ سُجَّدًا ٥ وَ یَقُولُو کَ سُبُخنَ رَبِّنَا آلِ مَفْعُولًا٥ وَ یَجِرُّوکَ لِلْاَذُقَانِ یَبُکُوکَ وَیَزِیدُهُمُ خُشُوعًا ﴿ اِنْ الْمَاسِلَ اَسُبُخنَ رَبِّنَا آلِهُ مُفُعُولًا٥ وَ یَجِرُّوکَ لِلْاَذُقَانِ یَبُکُوکَ وَیَزِیدُهُمُ خُشُوعًا ﴿ اِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

صرور پوراہوا روروہ منہ لے بن رکے بین اور بیان کے صوع کو اور بڑھاتا ہے۔

﴿ وَلَشَجِدَنَّ اَقُرْبَهُمُ مُّودَّةً لِللَّذِيُنَ اَمَنُوا الَّذِينَ قَالُواۤ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمُ قِيسِينِينَ وَرُهُبَانًا وَّ اَنَّهُمُ لَا يَسُتَكُبِرُونَ ٥ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ اُنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى اَعُينَهُم تَفِيضُ مِنَ اللَّمُع مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ (الده)

الدَّمُع مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ (الده)

الدَّمُع مِمَّا عَرفُوا مِنَ الْحَقِ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ (الده)

الدَّمُع مِمَّا عَرفُوا مِنَ الْحَقِ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ (المَده)

الدَّمُع مِمَّا عَرفُوا مِنَ الْحَقِ لَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ والمَن المَعَ الشَهِدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْعِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

مدینہ کے یہود جواسلام سے سیاس اور دینی کینہ اور تعصب رکھتے تھے اور اس بناء پراسلام کے مقابلہ میں اپنی زبان سے اپنی کور باطنی کا اظہاروہ اپنا فرض بجھتے تھے تا ہم چثم دل کو بینش حق سے بازنہیں رکھ سکتے تھے۔

﴿ ٱلَّـٰذِيُنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتٰبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ ٱبْنَاءَ هُمُ ﴿ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ (بقره-١١)

جن کوہم کتاب دے چکے ہیں وہ اس پیغبر کوای طرح پہچانتے ہیں' جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں' ان میں سے پچھلوگ جان کرحق پوشی کرتے ہیں۔

﴿ وَلَـمَّا جَـاءَ هُمُ كِتُبٌ مِّنُ عِنُدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنُ قِبُلُ يَسُتَفُتِحُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

اور جب خدا کے پاس سے پیغیروہ کتاب لے کرآ یا جوخو دان کی آسانی کتابوں کو بچ کررہی ہے تو باوجوداس کے کہ وہ کا فروں کو اس کے کہ وہ کا فروں کو اس سے پہلے اس کے نام سے دباتے تھے اب حق پہلیان کراس کا انکار کرتے ہیں۔

قر آن مجید کی شہادتوں نے قطع نظر کر کے اگر واقعات پرغور کیا جائے تب بھی یہ حقیقت منکشف ہوجائے گئ مجر ددعوت حق سننے کے ساتھ جن اشخاص اور جن قبائل نے اسلام کو لبیک کہاان کے حالات پیش نظر کر لینے کے بعد صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لئے صرف اثر پذیر دل اور ذوق آشنا نگا ہوں کا جویاں تھا' حضرت سعید بن زیڈ عثمان بن مظعون قصہیب رومی "'ابوذر غفاری " سلمان فاری " وغیرہ جو سابقین اسلام ہیں ای قتم کے لوگ تھے ابوجہل ولید بن مغیرہ ، عاص بن وائل وغیرہ قریش کے مشرکین و کفار خدا کا کلام تیرہ برس تک متصل سنتے رہے لیکن ان کے دل کی شکینی میں کوئی فرق نہ آیا' ورقہ مکہ کا قریش عیسائی صرف ایک بار قر آن سنتا ہے اور ناموس اکبر کی آواز بہجان لیتا ہے' مکہ کے مشرک ترین برس تک آپ کے چرہ پرنورکو دیکھتے رہے لیکن نورالہی کونہ پہپان سکے اور عبداللہ بن سلام یہودی عالم نے صرف ایک دفعہ جمال پرانوارکو دیکھا اور پکارا شے کہ یہ بی کی تجلی ہے۔ روسائے قریش ہرروزا پی آ تکھوں سے زول وی کا تماشا دیکھتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے 'نجاشی حکومت کی مند پراور ہرقل شہنشاہی کے تخت پر بیٹھ کر غائبانہ کلام اللہ کی چند آپیش سنتے ہیں اور ترث ہاتے ہیں گئن مدینہ سے بنی اسرائیل سنتے ہیں اور ترث ہاتے ہیں گر بیٹ کے گھر بیدولت خوداترتی ہے اور وہ اس کو تھکرا دیتے ہیں لیکن مدینہ سے بنی اسرائیل کے پڑوی جوان کی زبان سے آخری نبوت کی بشارت من چکے تھے اتفا قا کمد آتے ہیں اور ای دولت ابدی کو اپنے گھر اٹھا لیے جاتے ہیں طائف کے سنگدل جاہل نبی پر پھر برساتے ہیں اور اس کی ہنی اڑاتے ہیں اور نجران کے عیسائی عالم مناظرہ کی خوش سے مدینہ آتے ہیں لیکن چرہ پر پغیری کی معصومیت دیکھ کر دہل جاتے ہیں اور سلح کا ہدیپیش کرتے ہیں۔ کی غرض سے مدینہ آتے ہیں لیکن چرہ پر پغیری کی معصومیت دیکھ کر دہل جاتے ہیں اور سلح کا ہدیپیش کرتے ہیں۔ گرض سے مدینہ آتے ہیں لیکن چرہ پر پغیری کی معصومیت دیکھ کر دہل جاتے ہیں اور می کا ہدیپیش کرتے ہیں۔ گرض سے مدینہ آتے ہیں لیکن چرہ پر بیٹھ کی مائم وہوت حق کا جواب اکیس برس تک تیخ و سنان سے دیتے ہیں لیکن میں میں کہ جر' یمن' عمان' بحر' یمن' عمان' بحر' یمن' عمان' بحر می میں کہ ویت جو میں گی دونت مسلمان ہے۔

## آ بائی دین ورسوم کی پابندی:

ہریٰ تح کیکوفورے دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس کے قبول کرنے میں جو چیز سب سے پہلے عائق ہوتی ہوتی ہوتو می رہم وروائ اور آبائی وین و فدہب کی پابندی ہے انسانیت کے پاؤل میں اس سے بھاری کوئی زنجر نہیں دوست و آشناء کا چھوٹنا' ماں باپ سے علیحدگی' آل و اولا و سے کنارہ کشی' مال و جا کدا د سے دست برداری' جماعت کی مخالفت، قوم سے انقطاع اور وطن سے دوری الی چیزی نہیں ہیں جن کو ہرانسان آسانی سے برداشت کر سکے ملکی رہم ورواج کی ویرینہ مجبت اور آبائی کیش و آئین کی موروثی الفت' حق و باطل کی تمیز اور نیک و بدگی پہچان کی حس مٹا و بی عام دنیا کی فطری حالت کے علاہ عرب کی قوم قدامت پہندی اور قدیم حالت پر بقااور استحکام میں خاص شہرت رکھتی ہے دنیا کہاں سے حالت کے علاہ عرب کی قوم قدامت پہندی اور قدیم حالت پر بقااور استحکام میں خاص شہرت رکھتی ہے دنیا کہاں سے کہاں بدلتی چلی گئی، پرانی نسل کی بدویا نہ خصوصیتیں جو تو راۃ میں پڑھتے ہیں وہ تمام سامی قوموں سے مٹ گئیں گرعرب میں اس وقت بھی نمایاں تھیں اور آج بھی نظر کے سامنے ہیں۔ دین ابراہیم سے کے چنداصول جے' ختنہ اور قربانی وغیرہ بڑاروں برس کے بعد بھی عرب میں مٹ مٹا کر باقی رہ گئے تھے اور ان سے نہیں چھوٹے تھے ان کے شعر وشاعری اور فخر و غرور تھا جس کو چھوٹر نا ان کے نزد یک اپنی پرانی عزت و مظلمت کی دیوار کوخودگرادینا تھا۔

آنخضرت ﷺ نے جب مکہ میں وین حق کی مناوی شروع کی تواس کی شدید مخالفت جس بناء پرسب سے زیادہ کی گئی وہ یمی آبائی وین کے ترک کا مسئلہ تھا اور یمی وین جدید کے بطلان کی سب سے متحکم دلیل ان کے پاس تھی' چنانچ قرآن مجید نے بار باران کے اس قول کو دہرایا ہے اوراس کی لغویت کو ظاہر کیا ہے۔

﴿ وَاِذَا قِيْـلَ لَهُـمُ اتَّبِعُوا مَا آنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَ نَا اَوَ لَوُ كَانَ ابَآوُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (بقره.)

اور جبان سے کہا جاتا ہے کداللہ نے جواتارا ہے اس کی پیروی کرو، کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم اس کی پیروی کریں

ے جس پراپ باپ دادول کوہم نے پایا کیا آگر چان کے باپ دادا کھ نہ بھتے ہوں اور تدراہ راست پر ہوں ( جب ہمی ) علی الله قَالُو آ إِنَّا وَ جَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُّهُ تَدُونُ وَ کَذَلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنُ وَ بَلِكَ فِي وَ مَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى اثَارِهِمُ مُهُ تَدُونُ وَ وَكَذَلِكَ مَا اَرْسَلُنَا مِنُ وَبَيْلِكَ فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَّذِيْدٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَ إِنَا عَلَى اثَارِهِمُ مُعْتَدُونُ وَ فَالَ اَوْ لَو جَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَ إِنَا عَلَى اثَارِهِمُ مُعْتَدُونُ وَ وَالَا وَالَ اَوْ لَو جَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى ابْآءَ كُمُ وَالُو آ إِنَّا بِمَا اُرْسِلُتُمُ بِهِ مُعْتَدُونًا وَ وَلَا مَا اَرْسِلُتُمُ بِهِ عَلَيْهِ ابْآءَ كُمُ قَالُو آ إِنَّا بِمَا اُرْسِلُتُمُ بِهِ كَفِرُونَ ﴾ (زخرف ٢٣١٣)

بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے تقش قدم پر چل کر رہنمائی پائیں گئ اورای طرح ہم نے اپ پیغیرتم سے پہلے کسی آبادی میں کوئی پیغیر نہیں ہیجا کین اس کے دولت مندوں نے بہی کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم کے پیرو ہیں کہوا ہے پیغیر کیا اگر چہ میں اس روش سے جس پر تم نے اپنے بزرگوں کو پایا زیادہ سیدھا راستہ لے کر تمہارے پاس کیوں نہ آؤں ( جب بھی تم انہیں کی پیروی کروگے ) انہوں نے کہا کہ ہم تو ( جوتم دے کر بھیجے گئے ہو ) اس کا اٹکار ہی کرتے دہیں گے۔ اللہ فَا فَا اَنْ الله اللہ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (اعراف - 18)

اور جبوه كوئى بشرى كى بات كرتے بين تو كتے بين كه بم نے اپن بزرگوں كواى پر پايا اور اللہ نے بم كواى كاتكم ديا كہ بم كواى كاتكم ديا كہ بم كواى كاتكم ديا كہ بددوا ہے بغيم كم الله تو وہ تم نہيں جانے۔ هو وَ أَنْ الله وَ الله عَلَيْهِ الله وَ الله عَلَيْهِ الله وَ إِذَا قِيْسَلَ لَهُمُ تَعَالَوُ الله مَا أَنْزَلَ الله وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالُو السَّبُنَا مَا وَ حَدُنَا عَلَيْهِ ابَاءَ نَا اوَ كَوْ كَانَ ابْاَ وَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ شَيْفًا وَ لَا يَهُ مَدُونَ ﴾ (مائده)

اور جبان سے کہاجاتا ہے کہاللہ نے جواتارا ہاس کے پاس اوراس کے رسول کے پاس آؤٹو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کوجس پر پایا ہے وہی ہم کو کافی ہے کیاان کے باپ دادا کچھنہ جانتے ہوں اور نہ سید ھےراستے پر ہوں ( تب بھی وہ انہیں کی پیروی کریں گے)

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُتَحَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتْبٍ مُّنِيُرٍ ٥ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا آنُوزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَحَدُ نَا عَلَيْهِ ابَاءَ نَا ﴿ أَوَ لَـوُ كَانَ الشَّيُطُنُ يَدُعُوُهُمُ اللَّي عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ (القمان-٣١)

کچھلوگ ایسے ہیں جوعلم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارہ میں جھگڑ اکرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کروتو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دا دول کو پایا اگر چدان کوشیطان دوزخ کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ پکارے (تو وہ اس کی پیروی کریں گے)

کفار کے بیسوال وجواب خود ظاہر کرتے ہیں کہ اِن کواپنے آبائی رسوم کوچھوڑ ناکس درجہ محال نظر آتا تھا' آپ نے بعثت کے تین برس بعد جب بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو قریش کی عدالت میں آپ پرسب سے براجرم یہی قائم کیا گیا کہ بید خاندانی دیوتاؤں کی تحقیز برزرگوں کی تو ہین اور آبائی رسم ورواج کی ندمت کرتے ہیں' مکہ میں جب آپ نے علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے نیک لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا تو قریش کے برے برے

رئیسوں نے ابوطالب کے پاس جا کرآپ کےخلاف جوالزامات قائم کئے وہ بیہ تھے''اے ابوطالب! تمہارا بھیجا ہمارے د بوتاؤں کو برا کہتا ہے ہمارے مذہب کی تو بین کرتا ہے ہم کو بے وقوف اور نادان کہتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتا تا ہے تو یا تو تم ان کوروکؤیا ہم کواوراس کوچھوڑ دو کہ باہم تجھ لیس''۔

یان کی عدالت کا پہلامطالبہ تھاابوطالب نے ان کو سمجھا بجھا کرواپس کیا تو پھیدنوں کے بعدانہوں نے پھراپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش کیا''اے ابوطالب! تم نے اپنے بھیجے کو اب تک منع نہیں کیا اب خدا کی تتم ہم اپنے بزرگوں کی برائی'ا پنی نادانی اوراپنے دیوتاؤں کی ہجونہیں من سکتے' تو یا تو اس کو بازر کھواور یا ہم سے لڑنے پر آ مادہ ہوجاؤ''اس اعلان بنگ ہے کام نہ چلاتو وہ تبیری دفعہ ابوطالب! ولید کا بیٹا عمارہ کیسا خوشرو بوان ہے تم اس کو تنہیں کی نالواوراپنے بھیجے کوئل کے لئے ہمارے حوالہ کردو کہ اس نے تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے دین و فد ہب کی مخالفت کی ہے ہمہاری قوم کی جماعت کو پراگندہ کیا ہے اوران کو بے وقوف اور نادان کہتا ہے' سب سے آخری دفعہ قریش کے رئیسوں نے خود آ مخضرت وقتی ہوئی کے لئے ہمار کو گفتگو کی اور کہا'' اے محمد! تمہارے سواکسی قوم میں کوئی ایس آخری دفعہ قریش کے رئیسوں نے خود آ مخضرت وقتی ہوئی کے لئے ہوئی دادوں کو برا کہا' ہمارے ند ہب کی تحقیر کی دیوتاؤں ایسا آدی نہیں ملاجوا پنی قوم پروہ مصیبت لاتا ہو جو تم لائے ہوئم نے باپ دادوں کو برا کہا' ہمارے ند ہمب کی تحقیر کی دیوتاؤں کو گالی دی ہم کو بے وقوف اور نادان بنایا اور جماعت میں تفرقہ ڈالا ،غرض کوئی ایسی برائی نہتی جو تم نے ہمارے ساتھ نہیں کی کا اس کے بہارے ساتھ نہیں گا

ان الزامات كى فهرست كى ايك ايك دفعه پڑھو، معلوم ہوگا كہ آبائى دين ، موروقى رسم ورواح اور خاندانى ديوتاوں كى غلامى ہے آزاد ہوناان پركتنابار تھااور وہ اس جرم كوكتا تعين بجھتے تھے موسم جي بين آخضرت و الله جب لوگوں كے باس جاجا كرتو حيد كا پيغا ميناتے تھے تو ابولہب آپ كے اثر كو باطل كرنے كے لئے آپ كى تقرير كے بعد آپ كے باس جاجا كرتو حيد كا پيغا ميناتے تھے تو ابولہب آپ جوتم كوتم ارے باپ دادوں كے ند بہب ہ برگشته كرتا پھرتا ہے ۔'' كے بيجھے يہ پھھے ميں بہتا جاتا تھا كه 'لوگو! بدوى ہے جوتم كوتم ارے باپ دادوں كے ند بہب ہ برگشته كرتا پھرتا ہے ۔'' كے ابوطالب جنہوں نے ہرموقع پرآخضرت و تھا كى تحایت كى اوروہ آپ كواپن دل وجان ہے وزير ركھتے تھے ہماوت ايك دفعہ پڑھ كواپن آپ كي مقابلہ پر پذيرائى كے قابل نہ بجھتے تھے' بھیتے نے بار بار بار کہا'' پہاجا جان! كلمہ شہادت ايك دفعہ پڑھ كھے كہ قيا مت بين آپ كى شفاعت كى ايك سند مجھے ہاتھ آ جائے'' ۔ابوطالب نے جواب ديا رہان پر اسب پھھم پر تاركين بزرگوں كے ند بہ كوئيں چھوڑسكا'' عين اس وقت جب ابوطالب دنيا ہے رخصت ہو رہائى كہ بان ہو جان ہے کہ ہاں آپ كے ايمان كى المحالب كے ايمان كى شہادت دوں'' ابوجہل اور عبداللہ بن اميہ جوان كے پاس بيضے تھے کہا'' ابوطالب كياتم (اپ بابر بار لا الدالا اللہ پڑھنے كى درخواست كرتے تھے اور بيد دونوں ان كو باس برتے تھے اور بيد دونوں ان كو باس برتے ہے اور بيد دونوں ان كو باس برتے تھے اور بيد دونوں ان كو باس برتے تھے اور بيد دونوں ان كو باس كے بور ہے كہا كہ 'ابوطالب كے دين ہر عبا ہوں'' اور لا الدالا اللہ نو بین ہر اس كے بعد ہے كہا بوطالب نے کہا كہ '' ہوں'' اور لا الدالا اللہ نو بر اللہ كوطالب نے کہا كہ '' سے ميں اس كے بعد ہے كہا بوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب كو اين بربر ہوں'' اور لا الدالا اللہ نو بھی بخارى كى روایت ہے' سے صحیح مسلم میں اس كے بعد ہے كہا بوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب كے کہا كہ '' ابوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب کے کہا كہ '' ابوطالب نے کہا كہ '' ابوطالب کے کہا کہ '' ابوطالب ک

ل بیتمام واقعات ابن اسحاق اورسیرت کی تمام کتابوں میں بتفصیل مذکور ہیں۔

ع متدرك حاكم ج اص ١٥ كتاب الايمان

تاب البخائز باب قال المشرك عند الموت لا الدالا الله...

(r·1)

بھیجے! جوفقرہ تم کہتے ہو میں کہہ کرتمہاری آئکھیں ٹھنڈی کردیتا ہولیکن قریش کہیں گے کہ ابوطالب موت ہے ڈرگیا'' کے ابن اسحاق میں ہے کہ انہوں نے آ ہستہ ہے وہ فقرہ کہددیا تلے بہر حال اس واقعہ ہے جود کھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں بھی مخالفین کے پاس بازر کھنے کے لئے اس سے زیادہ پرزوراور پراٹر دلیل نتھی کہ'' ابوطالب کیا آ بائی نہ ہب چھوڑ دو گے؟''اس ہے معلوم ہوگا کہ اسلام کی اشاعت کے راستہ میں پیخیل کتنا بڑا پھر تھا۔

### تو ہم برستی:

عرب کی اصلاح و ہدایت کی راہ میں ایک اور عائق عرب کی تو ہم پری تھی' ہرقوم میں جاہلوں کا جس طرح یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ فلاں دیوتا یا فلاں پیر کے خلاف اگر زبان ہے کچھ فکلاتو فورا بلائیں آ کرہم کو لیٹ جائیں گی عرب میں گھر گھر سینکڑوں بت اور صنم خانے تھے دنیا کے تمام کام انہیں اصنام اور بتوں ہے متعلق سمجھے جاتے تھے مدتوں ہے یہ خیال رائخ چلا آتا تھا کہ فلاں بت کی پر سنش یا خدمت گذاری میں اگر کوتا ہی کی گئی تو آسان ہے پانی بر سنا بند ہوجائے گا فرزند نرینہ پیدانہ ہوگا ، باغوں میں پھل نہ آئیں گے ،اسی بناء پر اسلام کے نام سے ان کونزرہ آتا تھا اور پیخیل صرف ای وقت پیدانہیں ہوا تھا بلکہ ایک مدت سے عرب میں چلا آتا تھا حضرت ہودگی دعوت کے جواب میں شمود نے کہا:

﴿ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ (مود) ہم تواس كے سواكھا ورند كہيں گے كہ ہمارے كى ديوتائے تم كوآ كے ستايا ہے۔

ابتداء میں جب آنخضرت و بھا نے بتوں کے خلاف وعظ کہنا شروع کیا تواکثر لوگوں نے (نعوذ باللہ) پاگل سمجھ لیا سے جا ہلیت کے زمانہ کے بعض کا فراحباب ہمدردی کی راہ ہے جھاڑ پھونک کرنے آئے سے صام بن تعلیہ گیک صحابی تھے وہ مسلمان ہوکرا پے قبیلہ میں جب واپس گئے اور لات وعزیٰ کی ندمت شروع کی تو تمام قبیلہ خوف ہے کا نپ گیا کہ ''ضام! ان کو برا نہ کہؤ دیکھو کہیں تم کو برص' جنون یا جذام نہ ہوجائے'' ھے حضرت زنیرہ مسلمان ہونے کے بعد بھارت سے محروم ہوگئ تھیں' کھارنے کہنا شروع کیا لات وعزیٰ نے ان کو اندھا کردیا ہے گئے حضرت طفیل بن عمرودوی مسلمان ہوکر جب اپنے وطن تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا'' دیکھوڈ والشری (بت) کہیں برباد نہ کردیے'' ہے

فتح مکہ کے بعد جبکہ دیوتاؤں کے زور وقوت کا راز افشاء ہو چکا تھا اور اکثر قبائل نے اسلام قبول کرلیا تھا تاہم

ل صحیح مسلم تماب الایمان باب۹۔

ع ابن ہشام وفات ابی طالب۔

سے ابن کثیرز مخشر ی ابن حبان بغوی وغیرہ تمام مفسرین نے لکھا ہے۔

س ويم وتعلق عن ما أنت ينعُمَة رَبِّكَ بِمَحْنُونِ ونيرَمَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ صحح مسلم باب تحفيف الصلوة والحبطة

ه مندداري كتاب الصلوة -

اسدالغابة ترجمه حضرت زبير "وسيرة ابن بشام ذكر مستضعفين مسلمين -

اسدالغابة كرطفيل بن عمرة دوى \_

لات عزی ،منات ذی الکفین 'سواع کے بت خانوں کووہ اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑ سکے خاص مدینہ سے رائخ الایمان مسلمان بھیج گئے ، جنہوں نے اس فرض کوانجام دیا ، پجاریوں نے کوئی مزاحمت نہ کی ، وہ سجھتے تھے کہان دیوتاؤں کوکون تو ژسکتا ہے جواس گتاخی کاارادہ کرے گاوہ خود تباہ وہر باد ہوجائے گالے

تو ہم پرستوں میں کی غد ہب کی صحت و بطلان کی دلیل شواہ عقلی نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ظاہری مادی فوا کداور جانی و مالی خیر و ہرکت ہوئی ہے لیکن قوا نمین گاہ عالم میں ایک غذ ہب پرست بھی اسی طرح آلام ومصائب میں گرفتار ہوسکتا ہے جس طرح ایک غیر مسلم عرب کے بدواوراع راب ابتداء مسلمان ہونے کی ہمت بھی کرتے تھے تو معاید تو قع بھی کرلیتے ہے کہ اب وہ ہرفتم کے آفات ارضی و ساوی ہے محفوظ ہیں اس بناء پراگر بھی ان کی اس تو قع کوصد مہ پہنچتا تو دفعتہ وہ متزاز ل ہوجاتے تھے تھے بخاری کتاب النفسیر ہیں ہے۔ کے متزاز ل ہوجاتے تھے بخاری کتاب النفسیر ہیں ہے۔ کے

﴿ كَانَ الرَّحِلُ قَدْمُ المدينة فان ولد ت امراته غلاما و نتحت خيله قال هذا دين صالح و ان لم تلد امراته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء ﴾

با ہر کا جو محض مسلمان ہوکر مدینہ آ تا تھا اس کی بیہ حالت تھی کہ اگر اس کی بیوی لڑ کا جنتی اور اس کی مکھوڑی بچیددیتی تو وہ

کہتا کہ بینہایت عمدہ ندہب ہے'اگراییانہ ہوتا تو کہتا بینہایت براند ہب ہے۔

قرآن مجیدی به آیت ای قتم کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئی سے

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ فَاِنُ أَصَابَهُ خَيْرُ ۚ اطْمَانًا بِهِ وَاِنُ أَصَابَتُهُ فِتُنَةً "ِ الْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴾ (ج.٢٠) ع

اوربعض لوگ وہ ہیں جوخدا کی بندگی کنارہ کھڑے ہوکر کرتے ہیں (بیعنی دل سے نہیں کرتے)اگران کو فائدہ پہنچا تو ان کواطمینان ہوجا تا ہے'لیکنا گرمبتلائے مصیبت ہوئے تو فورارو برگشتہ ہوجاتے ہیں۔

ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے توا تفاق ہے ایک عرصہ تک کی مسلمان گھرانے میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا تو دشمن اس واقعہ کوا پنی بددعاؤں کا نتیجہ سمجھتے تھے اور خوش ہوتے تھے آخر چھے مہینے کے بعد عبداللہ بن زبیر "پیدا ہوئے تو مسلمان بے انتہا مسرور ہوئے ہے سوءا تفاق سے کہ اول اول جولوگ مدینہ میں آتے تھے اِن کو وہاں کی آب وہ واراس نہیں آتی تھی 'ابتدائے ہجرت میں حضرت ابو بکر "وحضرت بلال" آئے تو سخت بیار ہوگئے کے حضرت طفیل بن عمرو "نے جب آتی تھی' ابتدائے ہجرت میں حضرت ابو بکر "وحضرت بلال" آئے تو سخت بیار ہوگئے کے حضرت طفیل بن عمرو "نے جب مدید کو ہجرت کی توان کو بھی مدینہ کی آب و ہوانا موافق ہوئی سے اگر چھلصین ارباب فہم پراس فتم کی عارضی نا گوار یوں کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا تھا تا ہم عام لوگ جن کی وہم پرتی فطرت ٹانیہ ہوگئی وہ اس فتم کے اتفاقی واقعات سے بے حدمتا اثر

ل ابن سعد وطبری ذکراصنام به

ع تقبیر سوره حج جلد <del>نانی ص ۲۹</del>۴\_

سے صحیح بخاری تغییر سورہ حج<sub>ے</sub>

س متدرک عاکم ج۳واصا به ذکرعبدالله بن زبیر۔

ه متدرك حاكم ج ساواصابه عبدالله بن زبير

ت مستحج بخارى كتاب المرضى وباب مقدم النبي المنظم المدينه

ع صحیح مسلم کتاب الایمان-

1.1

ہوتے تھے چنانچہ جب عمکل وعرینہ کے چندلوگوں نے مدینہ میں آ کراسلام قبول کیا اور آب وہوا کی ناموافقت کے سبب سے بیار ہوگئے اور آنخضرت وہ گئے نے تبدیلی آب وہوا کی غرض سے ان کواونٹوں کی چرا گاہ میں بھیج دیا تو گووہ صحح ہوگئے تاہم مرتد ہو گئے کے ای طرح ایک بدونے آ کرآپ کے دست مبارک پر بیعت کی ،لیکن سوءا تفاق سے دوسرے دن بخار میں مبتلا ہوا تو اپنی بیعت تو ڑنی جا ہی آپ نے تین بار منع فر مایا لیکن اس نے اصرار سے آخر بیعت فنخ کردی اور فر مایا: بلے

﴿ المد ینهٔ کالکیر تنفی حبثها و تنصع طیبها ﴾ مدینهٔ گ کی بھٹی ہے جومیل کوالگ کردیتا ہے اور حقیقی جو ہر کوخالص کردیتا ہے۔ انہی اسباب کی بناء پر آنخضرت و اللہ نے مدینہ کے متعلق بیدعا فرمائی۔

﴿ اللَّهِ م حبب الينا المدينة كحبها مكة اواشد، اللُّهُمُّ وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالححفة ﴾ ٢٠٠٠

خداوند! مکدی طرح یا اس سے زیادہ ہمارے لئے مدینہ کومجوب بنا دے اس کو امراض سے سیجے کردے اس کے پیانے میں برکت دے اور اس کے بخار کو جھد میں منتقل کردے۔

## قبائل کی خانہ جنگیاں:

اسلام کی اشاعت کا ایک بڑا مانع عرب کی باہمی خانہ جنگیاں تھیں جوعرب کے خصائص قوی کاعضراعظم بن گئ تھیں 'یہ خانہ جنگیاں ہزاروں برس سے چلی آتی تھیں اور ان کی وجہ سے قبائل میں ایسے متمراور ٹابت الاساس انقا می جذبات پیدا ہوگئے تھے جن کا مُنا قریباً محال تھا انہی لڑا ئیوں نے ٹار (انقام خون) کی رسم پیدا کردی تھی جس کا ذکراو پر گذر چکا ہے اور بیرسم ایسی سخت اور شدیدالا ٹرتھی کہ ایک شخص کے خون کے لئے قبیلہ کا قبیلہ مث جاتا تھا ہزاروں برس کے خون قومی فرض کی طرح باقی چلے آتے تھے جو درج رجٹر ہوتے رہتے تھے اور بچہ بچہ کی زبان پر ہوتے تھے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ہوش سنجا لئے کے وقت سب سے پہلے ٹار کا لفظ سنتا تھا یعنی خاندان میں فلاں شخص قبل کیا گیا ہے اور اس کے خون کا انقام اب تک باقی ہے اس لئے بچہ بچہ کا فصب العین ابتدائے زندگی سے یہی ٹار ہوتا تھا۔

اس بناء پرایک مخص یاایک خاندان جس خلوص اور عقیدت مندی کے ساتھ اسلام کی طرف جھکٹا تھا معاای زور اور قوت کے ساتھ دوسرافریق اسلام کی مخالفت اور اس سے سرکشی پر آ مادہ ہوجاتا تھا مکہ میں اسلام کی مخالفت کا صرف یہی رازتھا کہ خدانے نبوت کے لئے ہاشم کا گھرانا چن لیا تھا بنوا میہ کی مخالفت اس کے لیے لامحالہ ہونی تھی۔

مدینہ میں اوس وخزرج دو قبیلے تھے اسلام ہے پہلے دونو لاڑاڑ کرتھک گئے تھے اسلام کی آ واز آئی تو گودونوں نے ایک ساتھ لبیک کہا، تا ہم قبیلہ اوس کا ایک ایک فر داگر ہمہ تن اخلاص وجوش تھا تو خزرج میں بیمیوں منافق تھے انتہا ہے

ل صحیح بخاری کتاب المحاربین \_

ع بخارى جاص ٢٥٣ كتاب الح فضائل مدينه وباب اعتصام السنة\_

س مسجح بخاري مقدم النبي علي المدينه

ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت سے پہلے دونوں قبیلوں کی نماز کی اما مت کے لئے باہر سے ایک تیسر سے قبیلہ کا آ دمی بلوایا گیا تھا کہ خدا کے سامنے بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے کھڑ ہے ہونے سے عارتھا۔

خزاعداور بنو بکر باہم شدید دشمن تھے اور اُن میں باہم پرانی عداوت چلی آتی تھی مدینہ آنے کے بعد آنخضرت علی اُن کا اُن کو اُن کا اُن کو اُن کا پیام اور اسلام کی دعوت دی خزاعہ نے اسلام کی دعوت قبول کی اس کالازمی نتیجہ بیہ ہوا کہ بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔

خوب غور کرد کہ انصار اسلام لا کر ہمہ تن نیکو کاری اور پا کیز ہفتسی کے پیکر بن گئے لیکن ٹار کے جذبات کس طرح آسانی سے دفعتۂ مشتعل ہوجاتے تھے ایک موقع پر ایک یہودی نے جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا تو انصار کے دونوں قبیلوں (اوس اور خزرج) کی تکواریں میان سے نکل آئیں ہے اور بردی مشکل سے آنخضرت و انکانے ان کے جوش کو فروکیا۔

حضرت عائشہ "کے واقعہ افک میں جب آنخضرت اللہ انے منبر پر کھڑے ہوکراس کی شکایت کی اور حضرت سعد بن معاذ "نے کہایارسول اللہ وہ آئے اگر وہ تہمت لگانے والا ہمارے قبیلہ کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں'اگر ہمارے ہمائی خزرج کے قبیلہ سے جاتو آپ تھم دیں میں بجالاؤں گا'اس پر سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے رئیس تھے دفعتہ کھڑے ہوگئے اور کہا۔

﴿ كَذَ بِتَ لَعِمْ الله لا تقتله و لا تقد رعلى قتله ولو كان من رهطك ما احببت ان يقتل ﴾ على خدا كي متم توجهوث كهتا به تواس كاقل كياجانا پند خدا كي متم توجهوث كهتا به تواس كاقل كياجانا پند ندكرتا۔

اس پراوس اورخزرج دونوں قبیلہ کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے چنانچیجے بخاری حدیث افک میں ہے۔

﴿ فَثَارِ الْحَيَانَ الْأُوسِ وَ الْحَزِرِجِ حَتَى انْ يَقْتَتَلُوا وَ رَسُولَ اللَّهُ قَاتُمَ عَلَى الْمَنْبر پی دونوں قبلےاوس اور فزرج مشتعل ہو گئے یہاں تک کدونوں کشت وخون پر آ مادہ ہو گئے اور آ تخضرت ﷺ اس وقت منبر پر کھڑے تھے۔

ایک بارمحلم بن جثامہ لیٹی نے عہد اسلام میں قبیلہ الجمع کے ایک شخص کونل کر ڈالا' آ مخضرت وہ کا کے سامنے مقدمہ پیش ہوا' قبائل کے تعلقات کی بناء پر عیبنہ نے مقتول اور اقرع بن حابس نے قاتل کی طرف سے وکالت کی اور بات بڑھی اور بخت شور وشغب ہوا تو آپ نے عیبنہ سے فرمایا'' دیت کیوں نہیں قبول کر لیتے'' اس نے کہا'' خدا کی قتم اس وقت تک دیت نہول کر وں گا جب تک اس کی ہو یوں کو اس قدر نہ ستالوں جس قدر اس نے ہماری ہو یوں کو ستایا ہے'' اس پر شور وغل ہوا۔ آپ نے چر یہی الفاظ دہرائے اور عیبنہ نے وہی پہلا جواب دیا چونکہ بیا اسلام کا ابتدائی زبانہ تھا اور قبل

ل ابن ہشام ذکر بیعت عقبہ۔

ت اصابہ ج امطبوعہ مصرص ۸۸ جعم صغیر طبر انی میں بھی ایک اور ای متم کا واقعہ مذکور ہے۔

سى مسيح بخارى كتاب المغازى باب حديث الأقك.

کایہ پہلامقدمہ تھا جوآ تخضرت و گھاکی خدمت میں پیش ہوا تھا اس لئے قبیلہ بنولیث کے ایک شخص نے جوسلے کھڑا تھا کہا
کہ ابتدائے اسلام میں اس واقعہ کی مثال بکری کے اس ریوڑ کی ہے کہ اس کے پہلے حصہ کو تیر مارا گیا تو دوسرابدک کے
بھاگ گیا، یعنی اگر قاتل کے موافق فیصلہ کیا گیا تو لوگ مجھیں گے کہ اسلام قصاص کو دیت سے بدل دینا چا بتا ہے اور
چونکہ دلوں میں اب تک انتقام کے جذبات تازہ ہیں اور لوگ دیت لینا پندنہیں کرتے ،اس لئے ان کو اسلام کے قبول
کرنے میں تامل ہوگا' لیکن آنخضرت و گھٹا چونکہ سفر میں تھے اس لئے دیت میں ۵ اونٹ ای وقت دیئے اور مدینہ بین چوکہ مواونٹ کا وعدہ فرمایا ۔ ا

الل عرب میں بیرجذبراس قدرتر قی کر گیا تھا کہ گوآپ نے فتح مکہ میں امن عام کی منادی کردی اور تلوار کومیان میں کر لینے کا تکم دیا تا ہم انتقام کا جوش اب تک تازہ تھا۔

قبیلہ بذیل کا ایک محض اسلام لانے کی غرض ہے آنخضرت وہ کا کی خدمت میں جارہا تھا۔ اس نے زمانہ جاہیت میں قبیلہ بذیل کا ایک محض اسلام لانے کی غرض ہے آنخضرت وہ کا کا کہ خواران جاہیت میں قبیلہ خزاعہ کا کوئی جرم کیا تھاوہ لوگ انتقام کے لئے اس کوڈھونڈ رہے تھے سوءا تفاق ہے وہ راہ میں لی گیااوران لوگوں نے اس کوفورا آئل کردیا کہ اگر بارگاہ نبوت میں وہ پہنچ گیا تو پھراس کا موقع ہاتھ نہ آئے گا آپ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو سخت برہم ہوئے ان لوگوں نے حضرت عمر' حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ عنہم سے سفارش کی درخواست کی آئے ضرت کی خطبہ دیا جس کے الفاظ ہے تھے:

'' خدانے مکہ کودارالحرام بنایا ہے'آ دمیوں نے نہیں بنایا ہے' خدانے کل چند گھنٹوں کے لئے اس کومیرے لئے حلال کردیا تھالیکن آج اس کی قدیم حرمت دوبارہ لوٹ آئی ہے اور خدا کے سب سے نافر مان بندے تین آدمی ہیں ایک وہ جس نے حدود حرم ہیں کی کوئل کیا' دوسراوہ جس نے اپنے قاتل کے سواکسی دوسر مے محفی کو مارڈ الا' تیسراوہ جس نے زمانہ جا ہلیت کا انتقام لیا' تم نے جس محفی کوئل کرڈ الا ہے ہیں اس کی دیت دوں گا'' چنا نجید آپ نے اس کی دیت کے ادافر مائی۔

بنونغلبہ کے ایک آدمی نے جاہلیت میں اوس وخزرج کے ایک آدمی کوتل کردیا تھا' بنونغلبہ اسلام لا کر جب مدینہ آئے تو آنخضرت کے ایک آنساری ہے اختیار چلااٹھے کہ یارسول اللہ کھی نے ہمارے مجرم ہیں ان سے تھا میں اوس کے ایک انساری ہے اختیار چلااٹھے کہ یارسول اللہ کھی نے ہمارے مجرم ہیں ان سے قصاص دلوائے' آنخضرت کی نے ہاتھا تھا کرفر مایا کو الا لا یحنی و الد علی ولدہ کے سے بعنی لڑکے کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔

ان واقعات ہےا نداز ہ ہوسکتا ہے کہ ثار کا جذبہ کس طرح رگ رگ میں سرایت کر گیا تھااوراس جذبہ کا مشتعل ہوجانا کس قدر آسان ہوتا تھا۔

خانہ جنگیوں پرختم نہیں' یوں بھی تمام قبائل رقیب اور حریف مقابل تھے دومختلف قبیلوں کے آ دمیوں میں کسی ذاتی

ل ابوداؤ دجله ۱۵۵ کتاب الدیات۔

ع مندامام احمد بن عنبل جلد ١٩ص ١٣١ \_

سے دار قطنی ج مص ۲۰۸\_

( r+4)

معاملہ پر بھی نزاع ہوجاتی تھی اوران میں کوئی اپنے قبیلہ کا نام پکارتا تھا تو تو می جنگ کا سامان ہوجاتا تھا'ایک دفعہ ایک مہاجرنے ایک انصاری تو تھیٹر ماردیاانصاری نے یہا لیلانے صار (انصار کی دہائی) پکارا' مہاجرنے بھی یہالہ مھا جرین (مہاجرین کی دہائی) کانعرہ مارا' آئخضرت و کھٹا کوخبر ہوئی آپ نے نکل کرفر مایا کہ''یہ کیا جہالت کی پکار ہے؟''

﴿ مابال دعوى الحاهلية ﴾

یہ کیا جہالت کا دعویٰ ہے۔

لوگوں کو معلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیع کا سخت دشمن ہے اس لئے جب تک وہ اپناا نقام نہ لے لیتے ان کو اسلام لانے میں تامل ہوتا تھا۔ عمر و بن اقیش ایک صاحب تھے وہ آنخضرت وہ اللّی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام سے متاثر اور اس کے قبول کرنے کے لئے ہر طرح آ مادہ تھے کیکن ایک عائق تھا جو اس راہ میں حائل تھا یعنی '' ٹار' وہ جانتے تھے کہ اسلام لاکراس خاندانی فرض کے اداکرنے کی ان کو اجازت نہیں مل سکتی ، ابن مندہ نے ان کے حال میں لکھا ہے:

﴿ و كان له ثار في الحاهلية و كره ان يسلم حتى يا حذه ﴾ ان كانقام زبانه جابليت من باقي ره كيا تفاجب تك وه نه ليس ، انهول في مسلمان مونا پندنه كيا-

ای طرح عمروبن ما لک جب آنخضرت و این کا خدمت میں اسلام لاکرا پے قبیلہ میں واپس گئے اور اسلام کی وعوت دی تو قبیلہ والوں نے کہا، بنو قبیل پر ہمارا ٹار (انقام) باقی ہے وہ لے لیس تو اسلام لا کیں 'چنانچوانہوں نے اس وقت بنو قبیل پر جومسلمان ہو چکے تھے حملہ کیااور اس فرض سے سبکدوش ہوئے لے

### سیای مشکلات:

جہالت وحشت پابندی رسوم آبائی اڑو غیرہ وغیرہ ان میں سے ایک چیز بھی مانع اصلاح نہ ہوتی تاہم صرف سیاسی اسباب ایسے جمع سے کہ قریش یاد مگر قبائل عرب بھی اسلام کے آگے سرنہیں جھا کئے سے مکہ میں دوخاندان برابر کے رقیب سے امپیاور ہاشم اور آنخورت وہ اللہ کی بعث سے پہلے امپیکا بلید ترجی علانیہ گرال ہو چکا تھا آنخفرت وہ اللہ انہوں اور جب نبوت کا اظہار کیا تو سب سے پہلے امپیہ کے خاندان نے سرشی کی اور فتح ملک یہی خاندان تھا جو تمام لڑا ئیوں اور معرکہ آرائیوں کا علم بردار تھا ، بنوامیہ کے بعداور دوسرے جو خاندان بھی سے وہ بھی جو حرم کے مناصب دہ گانہ (رفادہ معرکہ آرائیوں کا علم بردار تھا ، بنوامیہ کے بعداور دوسرے جو خاندان بھی سے وہ بھی جو حرم کے مناصب دہ گانہ (رفادہ وغیرہ) کے ممتاز حصہ دار سے ان میں سے ہرایک دکھیر ہاتھا کہ اس جد یدانقلاب میں ان فوا کداورا قد ارکا بالکل خاتمہ ہے ایوجہل ہے جب ایک شخص نے کہا کہ 'محمل کی دعوت اسلام کی نبغت تمہاری کیارائے ہے' تو اس نے صاف کہا کہ 'میں کیا اور شوت میں دو تھی خواب میں ہم نے بھی نون بہا دیے' انہوں نے ذریا شیاں کیس ہم نے بھی کین اس سے دعوتیں دیں' انہوں نے خون بہا دیے' ہم نے بھی خون بہا دیے' انہوں نے ذریا شیاں کیس ہم نے بھی کین' ہون دون روش بدوش ہو چکے تھے کہ دفعتہ ان کی طرف سے بیدوکی چیش ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسان سے ہم دونوں دوش بدوش ہو چکے تھے کہ دفعتہ ان کی طرف سے بیدوکی چیش ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسان سے دی بھی آگئ اب ہم کہاں تک برداشت کریں' خدا کی شم ہم بھی مجمہ پر ایمان نہیں لا سے تائی ابوجہل جب انصار کے ہاتھ وہی ہیں آگئ اب ہم کہاں تک برداشت کریں' خدا کی شم ہم بھی مجمہ پر ایمان نہیں لا سے تائی ہوئیل جب انصار کے ہاتھ

ے آل ہواتواس نے مرتے وقت حسرت ہے کہا کہ کاش مجھوکا شکاروں کے سواکسی اور قوم نے آل کیا ہوتا۔ یا خوب غور سے دیکھو بدر'احد' حمراء الاسد'احزاب وغیرہ تمام لڑائیوں میں بہی اموی عضرتھا جو کام کرتا تھا' قریش کے قبیلہ سے باہر جو بڑے بڑے قبیلے تھے' مثلاً غطفان اور اسد وغیرہ وہ یا اہل مکہ ہی کے خاندان کی کوئی شاخ تھی یا قریش کے قبیلہ سے باہر جو بڑے بڑے فی شاخ تھی یا قریش کے حلیف وہم عہد تھے خیبر میں یہود تھے جوقوم کے لحاظ ہے قریش سے الگ تھے لیکن عرب تجارتی حیثیت سے تمام ترائمی یہود یوں کے زیر بار تھا نہی سے قرض دام لیتے تھے'انہی کے ہاں مال ومتاع رئین رکھتے تھے کے خیبر اور غطفان ایک مدت دراز سے باہم حلیف تھے اس طرح مکہ سے لے کرخیبراور نجد تک تمام عرب ایک سلسلہ اتحادیش مربوط تھا۔

کعبہ تمام عرب میں قبلہ گاہ اعظم تھا، ہرسال تمام ملک جج کرنے کے لئے آتا تھااور آستانہ کعبہ پرسر جھکا تا تھا،

کعبہ کے بجاور معمولی پنڈوے نہ تھے بلکہ خیمہ وخرگاہ تیج وہیر، جاہ چھم غرض ریاست وامارت کے تمام ترسر وسامان رکھتے تھے،

اس لئے تمام عرب میں ان کی شہنشاہی قائم تھی بہی بات ہے کہ جب تک مکہ فتح نہ ہوااسلام چین ہیں بیٹے سکا گیا اسلام کی مخالفت صرف قریش کی متابعت پر محدود نہ تھی بلکہ بڑا سبب بیتھا کہ اسلام سے خاص قریش کو جونقصان پہنچ سکتا تھا اسلام کی مخالفت صرف قریش کی متابعت پر محدود نہ تھی بلکہ بڑا سبب بیتھا کہ تمام ملک میں قبائل چیلے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ کا براہ راست وہی تمام روسائے قبائل کو پہنچتا تھا، عرب کا ملکی نظام بیتھا کہ تمام ملک میں قبائل چیلے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ کا ایک رئیس اعظم ہوتا تھا جو تمام قبیلہ پر حکمران ہوتا تھا اور مال غنیمت سے چوتھ وصول کرتا تھا جس کومر باع کہتے تھاس کے علاوہ غنائم میں سے جو عورت یا اور کوئی عمدہ چیز اس کو پہند آ جاتی تھی اس کو چھانٹ لیتا تھا اس کا نام صفی تھا، یہ گویا چھوٹی حکومتیں تھیں جو تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھیں بیریاست خاندانی اصول پر چلتی تھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا رئیس منتی ہوتا تھا قبیلہ کے تمام معاملات ذاتی نزاعیں قصاص یا خون بہا کے فیصلے سب رئیس کے ہاتھ میں فیصل ہوتے تھے بیروئر ساء عام قوم سے بہت سے حقوق میں ممتاز ہوتے تھے۔

قبائل میں بہی امتیاز مرا تب تھا کہ جو قبائل زیادہ شریف مانے جاتے تھے ان میں ہے ایک آ دمی کواگر کوئی دوسرا قبیلہ کے دوخون کے برابر سمجھا جاتا تھا اوراس لئے ایک کے بدلہ میں دو کوئیل کرتے تھے۔ بیا متیاز اور فرق مرا تب اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں قریش کی فوج سے عقبہ وشیبہ میدان میں آئے اور مبارز طلب ہوئے اور انصار ان کے مقابلہ کو نکلے تو عقبہ نے اس بناء پراس کے مقابلہ سے انکار کردیا کہ قریش اور انصار کا جوڑ نہیں۔

حضرت عمر " کے زمانہ میں جبلہ بن الا پہم خاندان عسان کا اخیر فرمانروا اسلام لا یا اور مکہ میں آیا ایک دن طواف میں اس کی چا در کسی خص کے پاؤں کے بیچے آگئ جبلہ نے اس کی گال پڑھیئر کھینچ مارااس نے بھی برابر کا جواب دیا جبلہ نے حضرت عمر " کے پاس جا کرشکایت کی حضرت عمر " نے واقعہ ن کرکہا اس کا کیا قصورتم نے جو کیا اس کی جزا پائی جبلہ نے کہا یہ میرار تبہ ہے کہ کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھا تا تو قتل کر دیا جاتا ، حضرت عمر " نے کہا کہ ہاں زمانہ جا ہلیت میں یہی قاعدہ تھا لیکن اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا جبلہ نے کہا جو مذہب شرفا ء کوذلیل کر دیتا ہے میں اس سے باز آتا ہوں۔ یہ کہ کرچوری سے اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا جبلہ نے کہا جو مذہب شرفا ء کوذلیل کر دیتا ہے میں اس سے باز آتا ہوں۔ یہ کہ کرچوری سے

ل ابن ہشام حصداول ص ۰۸ امطبوعه مصرطبع اوّل۔

<sup>&</sup>lt;u>م</u> طبری واقعه خیبر۔

روم چلا گیااورعیسائی ہوگیا۔

عرب کا ہررئیس فنبیلہ درحقیقت جبلہ تھا اوراسلام قبول کرنے کے وفت اس کو یہی منظر نظر آتا تھا'اسلام ان تمام واقعات اورخصوصیات کومٹا تا تھا اس کے دربار میں شاہ وگدا' رئیس وعامی' شریف وحقیر کا ایک ہی درجہ تھا اس لئے عرب میں تمام روسائے قبائل کوصاف نظر آتا تھا کہ اسلام کا پھیلنا ان کے ہرشم کے فخر وامتیاز کا مٹ جانا ہے۔

## ذربعه مُعاش:

اسلام لانے کا آیک بڑا مانع پہتھا کہ عرب کا ذریعیہ معاش عموماً قافلوں پر حملہ آوری اورسلب اموال اور رہزنی تھا او پر ہم امالی قالی نے نقل کر آئے ہیں کہ عرب کا ذریعیہ معاش غارت گری تھا اور چونکہ جج کے چار مہینے تک جنگ و غارت کے ہاز رہنے میں ان کے ذرائع معاش مسدود ہوجاتے تھے اس ضرورت سے وہ بچ کے مہینوں کو ادل بدل کر لیا کرتے تھے۔
اندرونی عرب تمام تر دشت وصح ا اور بالکل ویرانہ ہے زراعت یا تجارت کی کوئی صورت نہیں باوجوداس کے اندرونی عرب تمام تر دشت وصح ا اور بالکل ویرانہ ہے زراعت یا تجارت کی کوئی صورت نہیں باوجوداس کے لاکھوں نفوس آباد ہیں اس لئے ان کو غارت گری کرنی پڑتی اور امتداد زمانہ سے بیعادت ان میں رائخ ہوگئی تھی رفتہ رفتہ محکی رہز نی اور سرقہ تمام ملک میں بھیل گیا تھا ، یہاں تک کہ بڑے بڑے نامور شعراء چوراور داہزن ہوتے تھے۔
اکٹر بڑے بڑے بڑے بڑے جتھے اس لئے قائم ہوتے تھے کہ بنجارے جو ملک میں پھر کرغلہ کی تجارت کرتے تھے ان کو لوٹ لیا کریں آئخضرت و تھا دومہ الجند ل پر جو سریہ بھیجا تھا ای کے انسداد کی غرض سے بھیجا تھا دومہ الجند ل مدینہ

منورہ سے پندرہ منزل کے فاصلہ پر ہے تاہم بیلوگ اس قدر فاصلہ سے خود مدینہ پر چھاپہ مارنے کی تدبیر کرر ہے تھے کہ آپ کوخبر ہوگئی اور حفظ ماتقدم کے لئے خود وہاں تک گئے اور چندروز قیام کرکے ان اطراف کا بند و بست کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ "نے اسلام لانے سے پہلے چند مخصوں کوئل کرکے ان کا مال چھین لیاتھا' چنانچہ جب اسلام لائے اوراس واقعہ کا ظہار کرکے لوٹ کا مال بھی آنحضرت وہنگا کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا۔

اما الاسلام فاقبل و اما المال فلست منه في شئى ﴾ اسلام تو من نوم كاواسط نبيل ـ

ایک نکتہ یہاں خاص طور سے لحاظ کے قابل ہے حدیثوں میں جو یہ دارد ہے کہ آنخضرت وہ آگا اکثر بیعت اسلام کے دفت جن باتوں کا اقرار لیتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ''چوری نہ کریں گے''اس کی یہی وجتھی کہ ان جرائم کا رواج تھا در نہ آج اگر شرفاء سے بیعت کے دفت یہ اقرار لیاجائے تولوگوں کو تبجبہ ہوگا کہ یہ بیعت لینے کی کیاچیز ہے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان تمام جرائم سے تو بہ کرنا ہوتا تھا اس لئے عرب کو اسلام قبول کرتے وقت یہ نظر آتا تھا کہ وہ تمام ذرائع معاش سے مجبور ہوجاتے ہیں' وہ قافلوں پر حملہ نہیں کر سکتے' کہیں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے' کسی کا مال نہیں چھین سکتے تو اب ان کے لئے کیا باقی رہ جا تا ہے۔

قریش خودر ہزن اور غارت گرنہ تھے وہ شہر کی متمدن زندگی بسر کرتے تھے۔ تاہم دیگر اسباب کے ساتھ ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ قبول اسلام کا اثر ان کے وسائل معاش پر بھی پڑسکتا تھا، قریش کا ذریعہ معاش صرف ان تجارتی تعلقات تک محدود تھا جو انہوں نے باضا بطرطور پر دوسرے قبائل اور مما لک سے قائم کر لئے تھے اور یہ تمام قبائل اور مما لک نہ بھی حیثیت سے اسلام کے دشمن اور حریف اور مقابل تھے اس بناء پر قریش کوخوف تھا کہ اگروہ اسلام کے حلقہ میں واضل ہوجا کیں گئے جانچے علامہ ابن تیمیہ الجواب الصحیح کے حلقہ میں واضل ہوجا کیں گئے تید دفعہ نہ تیم ام شافع کی روایت سے لکھتے ہیں۔

وتاتى العراق فيقال لما دخلت في الاسلام ذكرت للنبى منطقة خوفها من انقطاع وتاتى العراق فيقال لما دخلت في الاسلام ذكرت للنبى منطقة خوفها من انقطاع معائشها بالتحارة من الشام والعراق اذا فارقت الكفر و دخلت في الاسلام وخلاف ملك الشام والعراق لاهل الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى بعده فلم يبق بارض العراق كسرى يثبت له امر بعده وقال اذا هلك قيصر فلا قيصر فاحابهم على ماقالوا

امام شافعی کا بیان ہے کہ قریش شام میں اکثر تجارتی حیثیت ہے آ مدور فت رکھتے تھے اور ان کی معاش کا تعلق زیاد ہ تراک سے تھا اور اس غرض ہے وہ عراق میں بھی آتے جاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام لائے تو آنخضرت و کھی ہے ان ذرائع معاش کے منقطع ہوجانے کا خوف ظاہر کیا اور شام وعراق کے بادشاہوں کی اس مخالفت کا ذکر کیا جو ان کو اہل اسلام کے ساتھ تھی اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کسریٰ ہلاک ہوجائے تو پھر اس کے بعد دوسرا کسر کی نہ ہوگا چنانچے عراق سے کسر کی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور آپ نے فر مایا جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو پھر دوسرے قیصر کا وجود نہ ہوگا چنانچہ ارض شام میں پھر کوئی قیصر نہ ہوا' جس کی وہاں حکومت ہواس لحاظ سے آنخضرت و کھٹھ نے بیہ جواب ان کے بیان کے موافق دیا ہے۔

### رفع شك:

اس موقع پرایک غلطی کا ذکر کرنا ضرور ہے جو عام طور پر پورپ میں پھیلی ہوئی ہے اہل مغرب کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی وجہ زیادہ تربیہ ہوئی کہ اس میں عرب کی ہرتم کے خواہش ہائے نفسانی کے پورے کرنے کا سامان موجود تھا عرب جنگ و جدل اور لوٹ مار کے شائق تھے اسلام نے انہی چیزوں کو جہاد وغنیمت کی صورت میں بدل دیا 'عرب بخت نفس پرست تھے اسلام نے چار ہو یوں اور غیر محدود لونڈ یوں کی اجازت دے دی اہل عرب زاہدانہ زندگی سے بالکل آشنانہ تھے اسلام نے بھی رہانیت کی تحقیر کی اب کیا چیز تھی جواہل عرب کو اسلام سے دوک سکتی تھی۔

الیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے جہاد اور تعدد از واج اور سراری کی بحد کتاب کے دوسرے حصول میں آئے گی بہاں اس قدر بیان کردینا کافی ہے کہ جہاد یا تعدد از واج جو کچھ بھی تھاقد نم آزادی ہے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا جہاد صرف کا فروں سے جائز تھا فرض کروا یک قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا تو اس پر کوئی فخض بھیار نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس کے بال و متاع ہے تعرض نہیں کرسکتا تھا لیکن قدیم رہم کے لحاظ ہے اتحاد ند بہ کوئی روک نہتی تم تمام قبائل بت پری میں متحد سے لیکن بھیشدا یک دوسرے کولو شخ رہتے تھے جہاد کے لئے اور بہت ی پابندیاں تھیں جو بہاد میں صرف لیکن بھیشدا یک دوسرے کولو شخ رہتے تھے ور دور دور کے قبائل اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے جہاد میں جولونڈیاں گرفتار ہوتی تھی بال پاس پاس پاس کے قبائل اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے جہاد میں جولونڈیاں گرفتار ہوتی تھی اس بھی کہ دور دور دور کے قبائل اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے جہاد میں جولونڈیاں گرفتار ہوتی تھی اس سے بہلے فائل ہے کہ بہا تھا کہ ساتھ ہی جورتوں کو نقر دف میں لے آئے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے پہلے نکاح کے لئے تعداد کی کوئی قید نہتی ایک ساتھ ہی حورتوں کو نقر ف میں لے آئے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے پہلے نکاح کے لئے تعداد کی کوئی قید نہتی ایک ساتھ کہ دس میں عدل و ساتھ آئھ آئم میں خورتوں کے بھالت کہ اسلام عرب کے مرغوبات کوقائم رکھتا تھا تمام تر غلط ہے برخلاف اس کے عرب کی ایک جورد ایا ت قدیم نجہالت کا دات رسوم نفس پرتی ، ہر چیز اسلام کے قبول کرنے کی مانع تھی ۔

ہرقوم پرجو چیزسب سے زیادہ تختی کے ساتھ حکمران ہوتی ہے' وہ قدیم عادات اوررسوم اور خیالات ہیں' آج پورپ علوم وفنون اور آزادی خیال ہیں اس حد تک ترقی کر گیا ہے' لیکن جو بے ہودہ تعجب انگیزر سمیں پہلے قائم تھیں' اب بھی قائم جیں ، یا تو تعود کی وجہ سے ان کی برائیاں سرے سے نظر ہی نہیں آئیں یا آتی ہیں تو عادت کی حکومت کے مقابلہ میں آزادی خیال اور علوم وفنون سب عاجز ہو کررہ جاتے ہیں۔

عرب میں جس قدر رسمیں قومی عاد تیں تھیں جوان کی جستی کی عناصر بن گئی تھیں'اسلام ایک ایک کا دشمن تھا، ٹار
یعنی انتقام خون عرب کے جذبات کا سب سے بڑا مظہر تھا'اسلام نے اس کو بالکل مٹادیا، خاندانی فخر ومباہات ان کی قومی
زندگی کی روح تھی' فنا کر دی گئی ،ابوسفیان رئیس العرب کو بلال " (جومبشی غلام تھے) کے ساتھ بیٹھنا پڑا'یا تو قریش کو انصار
کے مقابلہ میں تکوارا ٹھانے سے بھی عارتھایا ابقریش کی لڑکیاں غلاموں کے (زیدوسالم وغیرہ) گھر میں آگئیں' عکا ظ

rii

وغیرہ کے میلے جہاں عرب سال کے سال جمع ہوکرا پنے مفاخر کی داستا نیں سناتے تھے سرد پڑ گئے۔

اسلام ایک طرف تو عرب کے تمام تر مفاخر کوخاک میں ملاتا تھا دوسری طرف خُوداس میں ہوائے نفس اور تفریک طبع کا کوئی سامان نہ تھا اسلام قبول کرنے کے ساتھ پانچ وقت کی وقت نماز گلے کا ہار بن جاتی تھی جو آزاد مزاجوں پرسخت گراں تھی۔

> ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ ﴾ (بقره) اوروه (نماز) خافعين كسوااورول يريقيناً كرال ب

روزہ یعنی تمیں دن تک متصل کھا ناپینا چھوڑ وینا کوئی آسان کام ندھا' زکوۃ ایسائیکس تھا کی مخس اس کے اداکر نے پر حضرت ابو بکر "کے زمانہ میں عام بعناوت ہوگئ صرف تج ایک ایسا فرض تھا جو بظاہر زندہ دلی کا سامان رکھتا تھا' لیکن اب وہ جے جاہلیت کا جے نہیں رہا' طواف عریاں کی اجازت نہیں رہی تھی ، بڑی دلچیں کی چیز بت تھے وہ ایک ایک کر کے حرم سے نکال دیۓ گئے مقام نئی میں خاندانی واقعات کی رجز خوانی کا جو طریقہ چلاآ تا تھا بند کر دیا گیا یہ فرائض اور اوامر کا حال تھا ای کے ساتھ محرکات اور نواہ کی وہ عالم گیری تھی کہ ان کے جاہلا نہ خیال کے مطابق زندگی نہیں بلکہ زنداں بن گئی تھی' زنا حرام' شراب حرام' قمار حرام' سونا چاندی حرام' اطلس و حریر حرام' چنگ وعود حرام' نصویر حرام' پھرزندہ دلی اور لطف زندگی کے لئے باقی کیارہ جاتا ہے۔

خوب غورے دیکھوتمام مذاہب نے عبادتوں میں بھی دلچیں کا سامان رکھا ہے عیسائیوں کی نماز گا کرادا کی جاتی ہے' پارسیوں میں زمزمہ ہوتا ہے، ہندو بھی عبادت کے وقت بھجن گاتے ہیں اور سامنے دلفریب بت ہوتے تھے لیکن اسلام میں بظاہر دلآ ویزی اور دلفر ہی کی ایک چیز بھی نہیں۔

ندکورہ بالا واقعات کی بناء پر یورپ کا بیاعتر اض کس قدرغلط اور تمام تر بےسرو پا ہے کہ اسلام اس لئے پھیلا کہ وہ نفس پرتی کی ترغیب دلا تا اور اس کے سامان مہیا کرتا تھا پھر کیا تھا؟ اس کا جواب آ گے آتا ہے؟



# تبليغ نبوي

## اوراس کے اصول اور اس کی کا میابی کے اسباب

تمام گذشته موانع عوائق مشکلات اور دشواریوں کی دیواری آ ہتہ آ ہتہ ایک کرکے ٹوٹی گئیں اسلام بھیلا اوراس طرح بھیلا کہ تخضرت وہ گئے جب دنیا کوچھوڑ اتو تمام عرب میں ایک بھی بت پرست نہ تھا اس لئے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ مخالفین کے نز دیک تو اس کا جواب صرف تلوار ہے لیکن کا رلائل لے کے بقول نہتے اور یکہ و تنہا اسلام کے ہاتھ میں یہ تلوار کس کے زورے آئی ؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تلوار صرف اسلام کی تبلیغی دعوت تھی اس ہے ہوھیں اسلام کی اس طاقت کی تشریح کر دینا مناسب ہے۔

## فريضه تبليغ:

''تبلیغ'' کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں اور اصطلاح ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کوہم اچھا ہجھتے ہیں اس کی اچھائی اور خوبی کو دوسر ہے لوگوں اور دوسری قو موں اور ملکوں تک پہنچا ئیں اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں قر آن پاک ہیں تبلیغ کے ہم معنی چند اور الفاظ ہی ہیں جن میں ہے ایک لفظ (انذار) ہے جس کے معنی ہشیار اور آگاہ کرنے کے ہیں اور تیسر الفظ تزکیہ جس کے معنی یا دولانے اور لودھ کرنے کے ہیں دوسر الفظ وعوق ہے جس کے معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں اور تیسر الفظ تزکیہ جس کے معنی عیسائیت اور بودھ تھے جت ہیں بعثت نبوی کے وقت دنیا میں دوقتم کے مذہب تھے دوایے جو تبلیغی تھے لیتنی عیسائیت اور بودھ مت ہندویت ۔ جو دو تبلیغی تھے لیتنی عیسائیت اور بودھ مت ہندویت ۔ جو دو تبلیغی تبیس تھے جو تبلیغی نہیں اس کی معلی مثالیں نہیں مائیں نہیں معنی دیا ور اس کے داعی وصافی علیہ السلام ایک الیام نہیں میں اس کی معلی مثالیں چش کیں ۔

کے داعی وصافی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کی مملی مثالیں چش کیں ۔

کے داعی وصافی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کی مملی مثالیں چش کیں ۔

جن ندہوں نے تبلیغ کو اپنا اصول نہیں کھیرایا ان کے ایسا کرنے کی اصلی وجہیں دو ہیں ایک یہ کدان کے نزد یک اس حق کے قبول کرنے کی عزت کا استحقاق پیدائش سے حاصل ہوتا ہے کوشش سے نہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو حق ان کے پاس ہے وہ ان کے نزد یک اتنا پاک و مقدس ہے کدان کی خاص پاک و بزرگ ومحتر منسل وقوم کے علاوہ دوسری تمام قویس جونا پاک ونجس و کم تر ہیں ان تک اپنے پاک ندہب کو لے جانا خوداس ندہب کی پاک کوصد مہ پہنچانا ہے ، دوسری تمام قویس جونا پاک ونجس می تر ہیں ان تک اپنے پاک ندہب کو لے جانا خوداس ندہب کی پاک کوصد مہ پہنچانا ہے ، کہی سبب ہے کہ حضرت میں ہے ایک دفعہ جب ایک کنعانی (متی ۱۵) یا یونانی (مرقس) عورت نے برکت چاہی تو فر مایا ''میں سبب ہے کہ حضرت کے جو کہوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا'' (متی ۱۵ – ۲۵) پھر فر مایا'' مناسب نہیں کراڑکوں کی روٹی (بنی اسرائیل کا غد ہب) کتوں (غیر اسرائیلی قوموں) کو پھینک دیں'' (۲۷) پھر فر مایا'' غیر قوموں نہیں کراڑکوں کی روٹی (بنی اسرائیل کا غد ہب) کتوں (غیر اسرائیلی قوموں) کو پھینک دیں'' (۲۷) پھر فر مایا'' غیر قوموں

کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جاؤاور چلتے ہوئے منادی کرو''۔ (متی ۔۱۰-۲) پھرارشاد فر مایا''وہ چیز جو پاک ہے کتوں کومت دو'اوراپنے موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو''(متی ۷-۲)

ہندوؤں نے اپنے مذہب کوتمام قو موں ہے جو چھپا کر رکھااس کا بھی یہی سبب تھا کہ وہ اپنا پاک دھرم ملیجھوں اورا چھوتو ں کوسکھا کراس کونا پاک نہیں کرنا چا ہتے تھے یہود یوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نامختون اس نعمت کے اہل نہیں ۔

## تبليغ كالهميت:

آ تخضرت و الله نے دنیا کی تمام قوموں کو برابری اور مساوات کی ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا اور خدا کے پیغام کی منادی کا سب کو یکساں ستحق قرار دیا اس لئے اپنی بلیغ کے لئے قریش وغیر قریش ، تجاز ویمن عرب و بجم ہندوروم کی تخصیص خہیں فرمانی بلکہ دنیا کی ہرقوم ہرز بان اور ہر گوشہ میں صدائے اللی کا پہنچا نا فرض قرار دیا ابتدائی وی میں انجانوں کو ہشیار اور بین فرمانی بلکہ دنیا کی ہر وں کوآگاہ کرتا سب سے پہلے تھم تھا ہو یا آٹیما المُد نِنُرہ فُدُم فَا نُذِرُ کہ (مدر را) اے چا در پوش! اٹھ کھڑا ہوا ور ہشیار و آگاہ کر، پھر بار بار تھم ہوتار ہا کہ ہو بیلے ما اُنْزِلَ الِیَكَ کہ جو تیری طرف اتارا گیا اس کواوروں تک پہنچا ہوفاد عُ وَاسْتَقِمُ وَ اَسْتَقِمُ اللهُ کُرَی کہ (اعلیٰ) کو ویوں کو وہوت دے اور مضبوط قائم رہ جس طرح تجھے تھم دیا گیا ہو فَدَ یَکِ رُان نُ فَقَعَتِ اللّٰہُ کُری کہ (اعلیٰ) کو گوں کو وہوت دے اور مضبوط قائم رہ جس طرح تجھے تھم دیا گیا ہو فَدَ یَکِ رُان نُ نَفَعَتِ اللّٰہُ کُری کہ (اعلیٰ) کو گوں کو وہوت کراگر تھیجت فائدہ مندہو ہو فَذَ یَکِرُ بِالْفُرُانِ مَنُ یُبْحَاثُ وَعِیْد کہ (ق) قرآن سے سمجھاؤاس کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو۔ اور ان کے علاوہ بیسیوں آجوں میں اس فرض کی اہمیت ظاہر گی گئ کہ دین حق قبول کر لینا دنیا کی بڑی سے بڑی سے آئیشرت و تھی نے فرمایا کہ اے علی! تمہاری کوشش سے ایک آدی کا بھی دین حق قبول کر لینا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بڑھ کر ہے۔ یا

اس سے زیادہ بیکہ اسلام نے اپنے ہر پیرہ پر خیر کی دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور تواصی بالحق یعنی باہم ایک دوسر سے کوسچائی کی تقییحت کرنا ضروری قرار دیا ہے اور مسلمانوں کا بیفرض بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالنے کی جدو جہد کریں آنخضرت وہ کہ کہ ہوتا ہے کہ ہر شم کے خطرات سے بے پرواہ ہوکر پیام الہی لوگوں تک بہنچاہے اورا گرابیانہ کیا تورسالت کا فرض انجام نہ دیا۔

﴿ يَـٰا يُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْزِلَ اِلْيَكَ مِنُ رَبِّكَ عَ وَاِنَ لَـٰمُ تَـٰفُعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ طَ وَاللّٰهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (ماتمه)

اے خدا کے پیغام پہنچانے والے تیرے پروردگار کے پاس ہے جو پچھے تیری طرف اترا ہے اس کو پہنچادے اگر تو نے ایسانہیں کیا تو تونے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا اور تجھ کوخدالوگوں ہے بچالے گا۔

# اس کی وسعت:

اس کے بعداس فریضہ بلنج کی وسعت کی بحث ہے پیغام اللی' سچائی کا ایک بہتا چشمہ ہے' جوآ ہستہ آ ہستہ استحج مسلم باب خیبر۔ قدرتی رفتارے پہلے اپنی قریب کی زمین کو پھر آ گے کو پھراس ہے آ گے کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے کیہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے آنخضرت وہی کا سیلیغ کا حکم ای تدریج کے ساتھ ہوا سب سے پہلے خاص اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (شعراء ١١)

اوراہے سب سے نز دیک کے اہل خاندان کوآ گاہ وہشیار کر۔

اس کے بعد بیدائرہ بڑھ کرشہر مکداوراس کےاطراف کی آبادیوں تک پہنچاہے

﴿ لِتُنكِدرَ أُمَّ الْقُراى وَمَنُ حَولَهَا ﴾ (شورى-١)

تا کہ تو مکداور جواس کے آس ماس کے بدوی ہیں ان کوآ گاہ وہشیار کرے۔

اب تبلیغ کا دائر ہ اس ہے بھی آ گے بڑھتا ہے اور ہر زندہ روح لیعنی مجھ بو جھ احساس وعقل وغیرہ حقیقی زندگی کی علامتیں جس میں موجود ہوں اس کی مخاطب ہوتی ہیں۔

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَّقُرُانٌ مُّبِينٌ ، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ (يين ٥٠)

یقر آن تو صرف ایک نصیحت اور صاف صاف خدا کا کلام ہے تا کہ وہ اس کوہشیار کرے جوزندہ ہے۔

پھرجس تک بھی وہ آ واز پہنچ جائے سب ہاس کا خطاب ہے۔

﴿ لِأُنْذِرَكُمُ بِهِ وَمَنُ ' بَلَغَ ﴾ (انعام ٢٠)

تا كه ميں تهبيں آگاه و موشيار كروں اوران كوجن تك ميرى بير آگاه و موشيار كرنے والى آواز پنجے۔

پھرتمام انسانوں تک اس کی وسعت ہے۔

﴿ هَذَ ابَلَغٌ لِّلنَّاسِ ﴾ (ابراتيم ـ ٤)

بیقرآن تمام انسانوں کے لئے پیغام ہے۔

آنخضرت ﷺ كوخطاب بوا\_

﴿ وَمَا آرُسَلُنْكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ﴾ (ساس)

ا درہم نے تم کوتمام انسانوں کے لئے خوشخری سنانے والا اور ہوشیار کرنے والے بنا کر بھیجا۔

آپ کوچکم ہوا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے بیاعلان فر مادیں۔

﴿ قُلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ﴾ (اعراف-٢٠)

ا ہے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اس سے زیادہ میہ ہے کہ تمام کا سکات آپ کی دعوت وتبلیغ کے دائرہ میں داخل ہے فرمایا۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِ يُرَّاهِ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ ﴾ (فرقان-۱)

برکت والا ہے وہ خداجس نے حق اور باطل میں امتیاز بتانے والی کتاب اپنے بندہ محمد پر نازل کی تا کہ وہ دنیا جہان

کے لئے ہوشیاروآ گاہ کرنے والا ہو، وہ خداجس کی ملکیت میں آسانوں کی اور زمین کی سلطنت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم ہے بات ہے کہ اس تبلیغ ودعوت کی وسعت اور اس میں کامیا بی کی خوشخبر کی بھی اس وقت دے دی گئی تھی جب مسلمانوں کے دلوں میں ایک قتم کی مایوی چھائی ہوئی تھی چنانچیآ یت ذیل نازل ہوئی ۔

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعُلَمِينَ ٥ وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعُدَ حِينٍ ﴾ (ص-٥) يقرآن ونياك ليُرجانوك-

انبیاءاور بانیان مذاہب کے عملی نمونوں اور مثالوں کی تلاش اور جبتو کروتو یہ حقیقت زیادہ واضح ہوجائے گی کہ اسلام کے سوااور جو مذہب تبلیغی سمجھے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں تبلیغی نہیں خود بودھ نے ہندوؤں کے علاوہ کی کواپنی نجات کا راستہ نہیں بتایا اور نداس کا حکم دیا' حضرت عیلی' نے اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم کو نداپنا وعظ سنایا اور ندان کواپنا مخاطب بنایا اور ندان میں ہے کسی کواپنا شاگر دکیا نہ کسی دوسری قوم میں اپنی زندگی میں اپنا واعظ اور مبلغ بھیجا حالا تکہ فلسطین میں رومیوں اور یونانیوں کی بردی جماعت موجود تھی ۔

آ تخضرت و کھٹا نے مکہ میں رہ کر مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بیداروہ شیار کیا' ج کے موسم میں عرب کے ایک ایک قبیلہ کو جاکر حق کا پیغام پہنچایا اور ای زمانہ میں یمن اور حیشہ تک آپ کی آواز پہنچ گئی اور لوگ تلاش حق کے ایک آب کے پاس مدیدہ منورہ آٹ تو قریش کو برسوں تک دوسر نے قبیلوں تک اسلام کے پہنچنے میں سدراہ بنے رہے پھر بھی مسلخ اور داعی بھیج بھیج کر قبیلوں تک آواز پہنچائی اور بالآ خرقریش کے خلاف اس لئے تلوارا ٹھائی گئی کہ اسلام کو تبلیغ کی بھی مسلخ اور داعی بھیج بھیج کر قبیلوں تک آواز پہنچائی اور بالآخر قریش کے خلاف اس لئے تلوارا ٹھائی گئی کہ اسلام کو تبلیغ کی پرامن آزادی ملئے چھ برس کے جنگ و جدل کے بعد حدیبیہ میں قریش نے اسلام کے اس مطالبہ کو تسلیم کیا اور تبلیغ کی آزادی عطاکی قرآن نے اسلام کی اس روحائی فتح کو'' قرارہ یا اور چھ اور دھا آئی فقت کا مراء اور سلاطین کو ہوئی اس کے بعد ہی عرب اور بیرون عرب میں اسلام کے واعظ قاصد اور مبلغ بھیجے گئے اور دنیا کے امراء اور سلاطین کو دوست اسلام کے خلوط کھے گئے اور و نیسان جن سے معلاوہ دیلم 'ایران اور جیش اور روم کے طالبین اسلام آگے اور فیضان حق سے سراب ہوئے مشرکین عرب بہوداور عیسائی اور پاری سب نے آپ کے زمانہ ہی میں آپ کے نورے روشی حاصل کی سراب ہوئے مشرکین عرب 'بہوداور عیسائی اور پاری سب نے آپ کے زمانہ ہی میں آپ کے نورے روشی حاصل کی ۔

لیکن نفس تبلیغ کی فرضیت واہمیت سے بھی زیادہ اہم چیز تبلیغ کے اصول ہیں ۔

لیکن نفس تبلیغ کی فرضیت واہمیت سے بھی زیادہ اہم چیز تبلیغ کے اصول ہیں ۔

### تبلیغ کےاصول:

یہ نکتہ کہ سطرح لوگوں کو کسی ان کے قبول کی دعوت وینی چاہئے و نیا میں پہلی دفعہ محدرسول اللہ وہ ان کے وہی ترجمان سے ادا ہوا۔ وہ ند ہب بھی جو تبلیغی ہونے کے دعوے رکھتے ہیں یہ بین کہہ سکتے کہ ان کے صحیفوں نے ان کے لئے تبلیغ کے اہم اصول کی تشریح کی ہے لیکن صحیفہ محمدی نے نہایت اختصار لیکن پوری تشریح کے ساتھ اپنے بیروؤں کو یہ بتایا ہے کہ پیغام اللی کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو قبول حق کی دعوت کس طرح دی جائے۔

﴿ اُدُ عُ اللی سَبِیلُ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِ لُهُمُ بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ ﴿ (عل ۱۲) ایک ہوردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو داتائی اور عمرہ فیصحت کے ذریعہ سے بلا اور ان سے مناظرہ خوش آئند طریق

5

تبلیغ و دعوت کے بیتین اصول مسلمانوں کوسکھائے گئے عقل و تحمت موعظہ حسنہ اور مناظرہ بطریق احسن۔
مسلمان متکلموں نے بیان کیا ہے کہ تبلیغ و دعوت کے بیتینوں اصول وہی ہیں جومنطقی استدلال ہیں عموماً کام ہیں لائے جاتے ہیں بعنی ایک تو برہانیات جن میں بقینی مقد مات کے ذریعہ ہے دعویٰ کے ثبوت پردلیلیں لائی جاتی ہیں ، دوسر بے خطابیات ہیں جن میں موثر اور دلیذیر اقوال مے مقصود کو ٹابت کیا جاتا ہے اور تیسر سے جدلیات جن میں مقبول عام اقوال اور فریقین میں مسلم مقد مات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے پہلے طریقہ کو '' تحکست'' اور دوسر سے کو ''موعظت حسن'' اور تیسر سے کو '' جدال'' سے تبییر کیا ہے اور استدال کے بہی وہ تمین طریقے ہیں جن سے ایک فحض دوسر سے کے سامنے اسے ندعا کو ٹابت کرتا ہے۔

خیریة فلسفیانه نکتہ آفرینی ہے گرحقیقت ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے کوئی نئی بات چیش کرتے ہیں اوراس کو قبول کی دعوت دیتے ہیں تو عموماً تین طریقے برتے ہیں۔ یا تواس بات کے شبوت اور تائید میں کچھ دلنشین دلیلیں چیش کرتے ہیں یااس کو خلصانہ نصیحت کرتے ہیں اور موثر انداز ہے اس کو نیک و بداور نشیب و فراز ہے آگاہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں کہ اس کی دلیلوں کو مناسب طریقہ ہے رد کر کے اس کی غلطی کو اس پرواضح کرتے ہیں 'پہلے طریقہ کا نام حکمت اور دوسرے کا نام موعظہ حنہ اور تیسرے کا نام جدال بطریق احسان جبلنے و دعوت کے یہی تین طریقے اسلام نے بتائے ہیں۔

## قول لين:

حکیمانہ استدلال ہو یا وعظ وقعیحت ہو یا جدال و مناظرہ ہو، ضرورت یہ ہے کہ داعی نری اور خیر خواہی ہے ہا تیں کرے کہ تختی اور شدت کا طریق دوسرے کے دل میں نفر ت اور عداوت کے جذبات پیدا کرتا ہے کیسی ہی اچھی اور مجی بات ہولیکن اس فتم کے جذبات اس کے قبول کی استعداداس ہے سلب کر لیتے اور سننے والے میں اپنی غلطی پر ضداور ہٹ پیدا کردیتے ہیں جس سے دعوت کا فائدہ اور تھیجت کا اثر باطل ہو جاتا ہے، ای لئے قرآن پاک نے اپنے پینیمبروں کو اپنی خالف ویشن کرنے کی تاکید کی ہے خضرت موسی اور حضرت ہارون کی کوفرعوں جیسے مرکش کے سامنے پیغام ربانی لئے کر جانے کی ہدایت ہوتی ہے تو ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ اِذُ هَبَاۤ اِلٰی فِرُعَوٰ اِنَّهُ طَعْی ہ فَقُو لَا لَهُ قَو لَا لَهُ اَلَٰ الْعَلَهُ يَتَذَكُرُ اَوْ يَحُوشَى ﴾ (ط)

عل إذ هَبَا إلى فِرَعُونَ إِنهُ طَعْيِهِ، فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ اوينحشي ﴿ (طَ) ثم دونوں فرعون كے پاس جاوَاس نے سركشى كى ہےتم اس سے زم گفتگوكرنا شايدوہ نفيحت قبول كرے يا خدا سے ڈرے۔

دعوت وتبلیغ میں رفق ونرمی اور لطف وتخل کی تعلیم کی اس سے بہتر مثال نہیں ہوسکتی کہ نہ کوئی داعی اور واعظ پنجیبروں سے بہتر مثال نہیں ہوسکتی کہ نہ کوئی داعی اور واعظ پنجیبروں سے بہتر ہوسکتا ہے بھرا ہے بجرم کے سامنےاس لطف ونرمی سے وعظ و نفیجت کی تعلیم جب پنجیبروں کو ہوتی ہے تو عام داعی ومبلغوں اور واعظوں کو عام مخالفوں مجرموں اور سرکشوں کے ساتھ بدر جہازیادہ رفق وملاطفت سے اپنافرض اداکرنا جا ہئے۔

# اعراض اورقول بليغ:

آنخضرت الله کوان منافقول کے بارہ میں جوآپ کی نافر مانی کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے بیتھم ہوتا ہے اور فَاعُرِضُ عَنْهُمُ وَعِظُهُمُ وَقُلُ لَّهُمُ فِی اَنْفُسِهِمُ فَوُلًا ' بَلِیُغًا ﴾ (ناء)

توان ہے درگذر کراوران کونصیحت کراوران ہے الی بات کہ جوان کے دلوں میں اثر کرے۔

استعلیم میں تین ہدایتیں ہیں: اول بید کہ دعوت و تبلیغ میں مخالفت کی بدسلیقگی بدتہذیبی اور درشتی ہے ان کو درگذر اوران کو برداشت کرنا چاہئے دوسرے بید کہ ان کونصیحت کرنا اور سمجھانا چاہئے اور تیسرے بید کہ گفتگو کا وہ موثر طرز وانداز اختیار کرنا چاہئے جودل میں گھر کرے۔

### تيسير وتبشير:

انہیں ربانی ہدا بنوں کی تعلیم میں جب آنخفرت وہ ان نے حضرت معاذبن جبل اور ابوموی اشعری کو کین میں اسلام کی دعوت وہلیج کے متعین فر مایا تو رخصت کرتے وقت یہ تھیجت فر مائی کی بسرا و لا تعسرا و بسرا کی دوئی اسلام کی دعوت نہ برائی کو آسان کرتے ہیں کرنا سخت بنا کرنہیں ،لوگوں کو خوشخری سنانانفرت ندولا نا میدہ و تبلیغی اصول ہیں جو ایک داعی و مبلغ کی کامیابی کی جان ہیں ۔ آنخضرت وہ کہ نے صحابہ کے سامنے اور صحابہ نے عام مسلمانوں کے سامنے ای اصول کے مطابق دین الہی چیش کرنا اور اس کو بحث ورشت اصول کے مطابق دین الہی چیش کیا اور کامیا بی حاصل کی ۔ دین کی جائز آسانی اور سہولت کو چیش کرنا اور اس کو بحث ورشت اور مشکل نہ بنانا ہی اس کے قبول عام کی راہ ہے ساتھ ہی اللہ تعالی کے لطف و شفقت رخم و کرم اور مہر و محبت کی دلنواز صداؤں سے دلوں کو پر امید اور مسرور بنانا اس سے بہتر ہے کہ بات بات پر خدا کی قباری و جباری اور ہیبت و جلال کا ذکر کر کے دلوں کو خوف زدہ اور ما ہوں بنایا جائے۔

## تدريج:

تبلغ کا ایک اوراصول آنخضرت و گفتانے بی تعلیم فرمایا کہ کسی نی قوم کو دعوت دیے وقت شریعت کے تمام ادکام کا بوجھا کیک دفعہ اس کی گردن پر نہ ڈالا جائے بلکہ رفتہ رفتہ وہ اس کے سامنے پیش کے جا ئیں پہلے تو حیداور رسالت کو پیش کرنا چاہئے اس کے بعد عبادات کو ،عبادات میں بھی اہم پھراہم کے اصول کو پیش نظر رکھنا چاہئے عبادات میں سب سے اہم نماز ہے ، پھر دوسر نے فرائض ہیں ،حضرت معاذ بن جبل سے کو یمن بھیجے وقت آپ نے فرمایا ''تم یہود یوں اور عیسائیوں کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے تو ان کو پہلے اس کی دعوت دینا کہ خدا کے سواکوئی خدا نہیں اور جمداس کا رسول ہے جب وہ بیمان لیس تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پردن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور جب وہ بیمی مان لیس تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پرصد قد فرض کیا ہے ، بیصد قد ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیا جائے ، جب وہ اس کو تنا کہ کہ لیس تو دیکھو صدقہ میں چن چن کر ان کے بہترین مال کو نہ لینا اور ہاں مظلوم کی غریبوں کو دیا جائے ، جب وہ اس کو تنا لیس تو دیکھو صدقہ میں چن چن کر ان کے بہترین مال کو نہ لینا اور ہاں مظلوم کی

بددعاے ڈرتے رہنا کہاس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ نہیں کے

### تاليف قلب

## دعوت عقل:

اسلام نے تبلیغ ودعوت کے جواصول بتائے ہیں ان کالازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ ایک استدلالی اور عقلی ند ہب ہوکہ بغیراس کے حکمت و دانشمندی وعظ ونصیحت اور جدال ومناظر ہ کی بنیا د قائم نہیں رہ سکتی اس بناء پر ند اہب عالم کی تاریخ میں نبوت محمہ یہ سب سے پہلی ربانی آ واز ہے جس نے حاکمانہ قانون (توراۃ) یا صرف لفظوں کے الٹ پھیر (انجیل) یا راجاؤں کے احکام (وید) کے بجائے عقل انسانی کومخاطب کیاغور وفکر کی دعوت دی فہم و تد برکا مطالبہ کیا اس نے اپنی ہرتعلیم کی خوبی مصلحت اور حکمت خود ظاہر کی اور بار بارمخالفوں کو آیات الہٰی میںغور وفکر کی ہدایت کی فر مایا

لے صفیح بخاری باب ند کورجلد دوم صفحه ۱۶۳ ا

<sup>&</sup>lt;u> مج</u>مع مسلم جلد دوم صفحه ۲۹ مصر

م الينا\_

سی صحیح بخاری کتاب الجنائز۔

﴿ قُلُ هَلُ عِنْدَكُمُ مِّنُ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا مَ إِنْ تَتَبِعُونَ اِلْالظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمُ اِلَّا فَلِلْهِ الْحُمَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ (انعام-٨)

کہدا ہے پیغیبر کہ تمہارے پاس کوئی (یقینی)علم ہے کداس کوتم ہمارے لئے ظاہر کروئتم گمان ہی کے پیچھے چلتے ہواور تم تو اٹکل ہی کرتے ہو کہد کہ اللہ ہی کی ہے پہنچتی ہوئی دلیل۔

نيز ارشاد ہوا

﴿ لِيَهُلِكَ مَنُ هَلَكَ عَنُ ابَيِّنَةٍ وَ يَحْدِي مَنُ حَى عَنُ ابَيِّنَةٍ ط وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيُم ﴾ (انفال-۵) تاكه جو ہلاك موده دليل سے ہلاك مواور جو جيتار ہے دہ دليل سے جے اورالله ،ى سننے والا جانے والا غفلت شعار كا فرول كى نسبت فرمايا۔

﴿ وَ كَاٰتِينُ مِّنُ اللَّهِ فِي السَّمْواتِ وَالْآرُضِ يَمُوُّونَ عَلَيُهَا وَهُمُ عَنُهَا مُعُرِضُوُنَ ﴾ (يوسف-١٢) اورآ سانوں میں اور زمین میں خدا کی توحید کی کتنی نشانیاں (دلیلیں) ہیں جن پر وہ گذر جاتے ہیں اور ان پرغور نہیں کرتے۔

## غور وفکر کرنے والے اہل ایمان کی تعریف میں فر مایا

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْاَرُضِ وَاجَٰتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِأُولِى الْالْبَابِ ٥ اَلَّذِيُنَ يَـذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ تَرَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلًا ﴾ (آلعران-٢٠)

ہے شبہ آسانوں اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں 'جواللہ کو کھڑے ہیٹھے اپنی کروٹوں پر بیاد کرتے ہیں آسانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں' اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگارتونے بیام لم بیکارنہیں بنایا۔

اس سے زیادہ عقلی اورعلمی استدلال کی دعوت اور کیا ہو گی مگر بہر حال بیرخار جی استدلال تھااندرونی استدلال کی بھی اس نے دعوت دی ،فر مایا

> ﴿ وَفِيُ اَنُفُسِكُمُ اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ﴾ (داریات) اورخودتمهارے اندرنشانیاں ہیںتم ویجھے نہیں۔ صحیفہ محمدی کی نسبت ہر جگہ بیالفاظ فرمائے ﴿ تَبُصِرَةً وَّذِكُرٰی لِكُلِّ عَبُدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (ق.۱) بیاسیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے۔ پیسیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے۔ ﴿ هَذَا بَصَا بِرُ مِنُ رَّبِّكُمُ ﴾ (اعراف ۲۲۲) پیمارے پروردگاری طرف ہے بصیرتیں ہیں۔ ﴿ هذَا بَصَا بِرُ لِلنَّاسِ ﴾ (جائیہ۔۲)

بیلوگوں کے لئے بصیرتمی ہیں۔

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ ﴾ (ناء-١١)

کیا بیقر آن میں تدبرنہیں کرتے۔

﴿ اَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ الْقُرُانَ اَمُ عَلَى قُلُوبٍ اَقُفَالُهَا ﴾ (محر٣)

کیا بیقر آن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پران کے تالے ہیں۔

﴿ وَالْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ﴾ (يين-١)

حكمت والے قرآن كى قتم۔

﴿ تِلُكَ ايَاتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ﴾ (يوس واقمان)

يه حكمت والى كتاب كى آيتيں ہيں۔

نەصرف اى قىدر بلكەخدا كاوجود توحيد رسالت قيامت جزا سزا عبادت نماز روز ه زكوق ج 'اخلاق وغيره ہر تعليم كى تلقين كرتے وقت اس نے اس كى صدافت كى عقلى دليليں پيش كى ہيں اور ہرمسئلە كى مصلحتیں اور حكمتیں علی الاعلان ظاہر كى ہيں آئنده صفحوں ہيں ہرقدم پراس كى دليليں آپ كومليں گى۔

## ند هب میں زبر دسی نہیں:

یدہ حقیقت کے بیاد محقیقت ہے جس کی صدا آج ہر درود یوار ہے آئی ہے لیکن شایدلوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا میں اس حقیقت کا اعلان سب سے پہلے محمد رسول اللہ وقت کے اس کے اصول بتائے ہوں جس نے عقل وبصیرت اور فہم وقد بر کے ہر معاملہ کے صرف دعوت و تبلیغ کا راستدر کھتا ہوجس نے اس کے اصول بتائے ہوں جس نے عقل وبصیرت اور فہم وقد بر کے ہر معاملہ میں لوگوں سے مطالبہ کیا ہو ہر قدم پر عقلی استدلال اور مصلحت و حکمت کا اظہار کیا ہووہ کیونکر جبر واکراہ اور زوروز بردی کے میں لوگوں سے مطالبہ کیا ہو ہر قدم پر عقلی استدلال اور مصلحت و حکمت کا اظہار کیا ہووہ کیونکر جبر واکراہ اور زوروز بردی کے طریقہ کو اختیار کرسکتا تھا' اسلام نے نہ صرف میہ کہ مذہب کی جبری اشاعت کو تا پہند کیا بلکہ اس کا فلسفہ بتایا کہ فدہب زبردی کی چیز کہ اسلام میں فدہب کا اولین جز ایمان ہے ایمان یقین کا نام ہاور دنیا کی کوئی طاقت کی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بحد انہیں کرسکتی بلکہ تیز سے تیز تلوار کی نوک بھی کسی لوح دل پریقین کا کوئی حرف نقش نہیں کرسکتی۔

ذرہ بھی ہزور پیدائیس کرسکتی بلکہ تیز سے تیز تلوار کی نوک بھی کسی لوح دل پریقین کا کوئی حرف نقش نہیں کرسکتی۔

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيُنِ قَدُ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (بقره-٣٣) دين مِن كُونَى زبردَى نبين بدايت مرابى سالگ بوچكى \_

یہ وہ عظیم الشان حقیقت ہے جس کی تلقین انسانوں کوصرف محمد رسول اللہ وہ اللہ کے ذریعہ سے ہوئی دوسری جگہ

فرمايا

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِيْكُمُ فَمَنُ شَآءَ فَلَيُوْمِنُ وَّ مَنُ شَآءَ فَلَيَكُفُرُ ﴾ (كنف) اوركهه و كه وق تهمار بروردگار كى طرف سے ہے توجوچا ہے قبول كرے اور جوچا ہے الكاركرے۔

ایمان اور کفران دو میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے پر کوئی زبردی نہیں ہے عقل وبصیرت والے اسے خود قبول کریں گے اور نافہم اس سے محروم رہیں گے اس لئے بار باربیدواضح کیا گیا کہ رسول کا کام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دینا

ہےز بردی منوا نانہیں۔

﴿ إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (ما كده)

ہمارے رسول پرتو بہی فرض ہے کہوہ صاف صاف ہمارا پیغام پہنچادے۔

آ تخضرت المنظما كوجوقريش كے اعراض ومخالفت ہے حدور جمُمكين تقے تسكين دي گئی۔

﴿ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاعُ ﴾ (شورى)

اے پنجبر تیرا فرض صرف پیغام پہنچادینا ہے۔

﴿ إِنَّمَاۤ اَنُتَ مُذَكِّرٌ ٥ لَسْتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيُطِرٍ ﴾ (غاثيه)

ا ہے پیغیبرتو تو صرف تصیحت کرنے والا ہے توان پر دار دغہ بنا کرنہیں بھیجا گیا۔

﴿ فَإِنْ آعُرَضُوا فَمَآ آرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا مِ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ﴾ (شوري)

ہم نے بچھکوان پر گماشتہ بنا کرنہیں بھیجا' تیرے ذمہ صرف پیغام کا پہنچادینا ہے۔

سسی دین کوز بروسی پھیلانااسلام کی نگاہ میں ایک ایسافعل ہے جس ہے رسول کی شان کواس نے بہت بلند سمجھا ہے

فرمايا

﴿ وَلَـوُشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنُ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ اَفَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ ﴾ (يوش)

اورا گرتیرا پروردگار چاہتا کہلوگوں کوز بردئی مومن بناد ہے تو زمین کےسب لوگ ایمان لے آتے 'تو کیا اے پیغیبرتو لوگوں پرز بردئتی کرے گا کہ دوا بمان لے آئیں۔

اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی فکست کے لئے لڑنا جائز ہے اور آنخضرت وہ کھی مجبورالڑنا پڑااس سے مخالفوں نے بینتیجہ ڈکالا کہ بیلڑائی صرف اس لئے تھی کہ اسلام کوتلوار کے زور سے لوگوں میں پھیلا یا جائے حالانکہ قرآن میں ایک بھی آبیت ایسی نہیں جس میں کسی کافر کوزبردی مسلمان بنانے کا تھم ہؤاور ندآ تخضرت وہ کھی کی سیرت میں کوئی واقعہ ایسا ہے جس میں کسی کافر کوزبردی تلوار کے زورہے مسلمان بنایا گیا ہوبلکہ اگر ہے تو بیہے۔

﴿ وَإِنْ اَحَـٰدٌ مِّـنَ الْـمُشُرِكِيُنَ اسْتَحَارَكَ فَآجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبَلِغُهُ مَامَنَهُ ذلِكَ بِاَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعُلَمُونَ ﴾ (توبه)

اورا گرلڑائی میں کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہوتو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام من لے پھراس کو وہاں پہنچادے جہاں وہ بےخوف ہوکہ بیر بے علم لوگ ہیں۔

ینہیں کہا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجائے اس کو پناہ نہ دو بلکہ بیفر مایا کہ اس کو پناہ دے کراس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے' اور اسکو کلامِ الٰہی سنایا جائے' تا کہ اس کوغور وفکر کرنے کا موقع ملے' ظاہر ہے کہ جومشرک اس طرح مسلمان ہوگا اس کے تبدیل فد ہب کامحرک تلوار کے بجائے کوئی اور چیز (پیام حق) ہوگی۔

حقیقت بیہ ہے کہ جہاد کی مشروعیت مظلوموں کی حمایت ٔ جلا وطنوں کے حق دلانے 'حج کا راستہ کھو لنے اور عقیدہ

کی آزادی حاصل کرنے کے لئے تھی جیسا کہ اس کا مفصل بیان کتاب میں کہیں آئے گا قر آن کی اس آیت میں۔ ﴿ وَقَاتِلُو هُمْ حَتَّی لَا نَکُو ٰ نَ فِتُنَةٌ وَّ یَکُو ٰ الدِّیُنُ کُلُّهٗ لِلّٰہِ ﴾ (انفال) اوران کا فروں سے لڑویہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین پورااللہ کے لئے ہوجائے۔

'' فتنہ' ہے مرادعقیدہ اور مذہب کی آ زادی نہ ہونا ہے' حضرت ابن عمر طحابہ کی خانہ جنگیوں میں شریک نہ تھے ایک فخص نے آ کران سے کہا کہ خدانے فتنہ کے مٹانے کے لئے لڑنے کا حکم نہیں دیا؟ اوراو پر کی آیت پیش کی انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ فرض آ مخضرت کے زمانہ میں اوا کر چکے ہیں جب مسلمان کم تھے توانسان اپنے دین کے سبب سے فتنہ میں مبتلا کیا جاتا تھا'یا اس کولوگ مارڈ التے تھے یا قید کر لیتے تھے یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بردھ گئ تو پھر فتنہ باتی شد ہا۔ لے

# ميدان جنگ مين تبليغ:

ناواقفوں نے ایک اور مسکدی غلط تعبیری ہے اسلام کی امن پیندی نے بیقا نون بنایا ہے کہ اگر کسی مخالف قوم سے لڑائی آ پڑے تو میدان جنگ میں پہنچ کر بھی صلح و آشتی کا خیال دور نہ کیا جائے بلکہ تلوار کے فیصلہ سے پہلے دو ہا تیں ان کے سامنے پیش کرنی چا بھیں اوّل بید کرتم بھی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوجاؤ اور لڑائی سے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بھائی بن جاؤا گرایبا کروتو تم دین حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہوجاؤ گئا گریہ منظور نہ ہوتو اپنے فد ہب پر قائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو قبول کر لو، اس حالت میں تمہاری حفاظت کی ہرفتم کی ذمہ داری ہمارے سر ہوگی اگر وہ ان دو میں سے کسی بات کو قبول کر لیں تو ان سے لڑنا جائز نہیں اسلام کی تاریخ میں ایسے کتنے منظر ہیں کہ کسی دیمن قوم نے اسلام یا محض اطاعت قبول کر لی ہے اور خوزیزی رک گئی اور لڑائی کا میدان محبت و آشتی کی برم بن گئی ہے۔

یہ قانون جوسرتا پاامن پسندی،سلامت طلی اورخونریزی ہے بیچنے کی آخری کوشش پر مبنی ہے اس کومخالفوں نے اس صورت میں پیش کیا ہے کہ آنخضرت موقفانے لوگوں کوتلوار کے زور ہے مسلمان بنانے کی تعلیم دی آنخضرت وقفانا کا دستورتھا کہ جب آپ کسی فوج کو متعین کرتے تو اس کے سردار کو یہ ہدایت فرماتے۔

'' جب تو مشرکوں میں ہے کی دشمن قوم ہے مقابل ہوتو اس کو تین با توں میں ہے کی ایک بات کے تبول کرنے کی دعوت دے ان میں ہے جو بات بھی وہ مان لے اس کو قبول کرلے اور اس پر حملہ کرنے ہے رک جا اس کو اسلام کی دعوت دے اگر وہ قبول کرلے تو باس کے بعد اس سے خواہش کر کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو اس کا وہی حق ہوگا جو مسلمانوں کا ہے اگر وہ نہ مانے تو اس کی حالت بدو مسلمانوں کی ہوگی قانون اس پر مسلمانوں کا جاری ہوگا جو مسلمانوں کا ہے اگر وہ نہ مانے تو اس کی حالت بدو مسلمانوں کی ہوگ قانون اس پر مسلمانوں کا جاری ہوگا لیکن غذیمت اور فئی میں اس کا حصہ نہ ہوگا جب تک وہ جہاد میں شرکت نہ کرئے آگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کو جن بید دے کر ذمی بننے کو کہذا گر وہ اس کو مان لے تو اس سے بھی رک جاؤ ، اگر وہ اس کو بھی نہ مانے تو بھر خدا کی مد دما تک اور لڑ ائی شروع کر دے۔'' ح

لے صحیح بخاری تفسیرانفال جلد دوم صفحہ ۲۰ ۔ علے صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر ۔

یدہ اصول جنگ تھے جس سے خوزیزی کی روک تھا م مقصودتھی نہ یہ کہ کی مجبور کو ہز ورشمشیر مسلمان بنالینا صحابہ کرام ٹے نے زمانہ میں ایرانیوں سے جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تین روز تک میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی ' حضرت سلمان فاری ٹنین روز تک ان کو سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ'' میں تبہاری قوم سے ہوں لیکن دیکھتے ہو کہ عرب میرے زیر فرمان ہیں اگرتم بھی مسلمان ہوجاؤ تو تم کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو ہمارے ہیں اورا گرتم اپنے نہ جب ہی پر رہنا چا ہوتو جزید دے کررہ سکتے ہولیکن محکوم ہو کررہ و گئے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں دشمن کو بھی تبدیل نہ جب پر مجبور نہیں کیا بلکہ اس کے سامنے دوسری را ہیں بھی کھلی تھیں ۔

ثمامہ بن اٹال قبیلہ بی صفیفہ میں سے متھاور بیامہ کے رئیس تھے بیدہ قبیلہ ہے جوآ خرتک سرکس رہااورای میں آنے خضرت وہی کے آخر زمانہ میں مسیلمہ پیدا ہوا تھا ثمامہ اتفاق ہے مسلمانوں کے ایک لشکر کے ہاتھ میں گرفتار ہوگے اور مدینہ لاکر مجد نبوی کے تھیم میں باندھ دیئے گئے آنخضرت وہی نماز کے لئے تشریف لائے تو پوچھا کہ ثمامہ تہاری کیا رائے ہے جواب دیا محمد میری رائے اچھی ہے اگر مجھے تل کرو گے تو ایک خون والے کوئل کرو گے اوراگرا حسان کرو گے تو ایک شون والے کوئل کرو گے اوراگرا حسان کرو گے تو ایک شکر گذار پرا حسان ہوگا اوراگرز رفد بیرچا ہے ہوتو ما گوجو ما گوجو دیا جائے گا' آنخضرت وہی نے نہیں فرمایا پھرای طرح دوسرے دن سوال و جواب ہوا پھر تیسرے دن ، تیسرے دن آنخضرت وہی نے فرمایا کہ '' ثمامہ کوچھوڑ دو' لوگوں نے کھول دیا وہ ری سے کھل کرآ زاد ہو گئے گر سے ان کی زنجیران کے پاؤں میں پڑگئ ، مجد نبوی کے قریب ایک نخلتان میں جا کرخود بخو دھسل کیا اور پھر مجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھر کر مسلمان ہو گئے گئے گیا کی کوزبردی مسلمان بنانے کے لئے جا کرخود بخو دھسل کیا اور پھر مجد میں آ کر کلمہ شہادت پڑھر کر مسلمان ہو گئے گئے گیا کہ تھوار یا اسلام ۔ ای طرح جنگ کے اس سے بہتر موقع ہوسکتا تھا بدر کے قیدی گرفتار ہو گئے گئیا میٹا کی بھر تو رہ کی اور کا میا گیا کہ تھوار یا اسلام ۔ ای طرح جنگ کے دیدیوں کے متعلق کہا ہو فیام میٹا ' بھر کو کر اور ویا فدید کے دیدیوں کے متعلق کہا ہو فیام میٹا ' بھر کو کر انہا ویکھ کی دوسرے قیدیوں کے متعلق کہا ہو فیام میٹا کو انہ اور آئے کھوڑ دو بیار شاد نہ ہوا کہ اسلام یا تکوار ۔

غزوہ نیبر میں مسلمان روزانہ بعض قلعوں پر حملہ کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں بالآخرشیر خداعلی مرتضی کو تھم ہوتا ہے کہ فوج کے کرجاؤوہ بوچھتے ہیں یارسول اللہ کیا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہوجا کیں فرمایا؟ آہنگی سے روانہ ہوئیہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ پھران کو اسلام کی طرف بلاؤ اور اس میں ان کا جوحق ہوگاوہ ان کو بتاؤ خدا کی قتم اگرا کی محفض کو بھی خدا تمہارے ذریعہ ہمایت دے دیواس ہے بہتر ہے کہ تمہاری ملکیت میں سرخ اون محلا ہوں۔ سلام کی حکومت قبول کر لی اور مصالحت ہوکر تموار نیام میں کر گئی۔

ای طرح کسی مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان پر ہتھیاراٹھانا جائز نہیں بلکہ کفر کا موجب ہے کفار کو مسلمانوں کا بیطرزعمل معلوم تھا۔اکٹرلڑائیوں میں جب مشرک حملہ آوراپی کمزوری محسوس کرتا تھا تو اپنی جان بچانے کے

ل صحیح بخاری وسنن تر ندی ربط الاسیر -

ع صحیح بخاری غزوهٔ خیبر۔

س صحيح مسلم تناب الايمان -

لئے کلمہ تو حید پڑھ دیتا تھاا درا یک بچرے ہوئے مسلمان کومجبور آا پنے غصہ کوضبط کر کے ہاتھ روک لینا پڑتا تھا۔

ا یک دفعہ ایک صحافیؓ نے بوچھا کہ اگراڑائی میں میراحریف اپنی تکوارے میرا ہاتھ اڑا دے اور جب میرے حملہ کی باری آئے تو درخت کی آڑ پکڑ کر کہے' میں مسلمان ہوتا ہول' تواے خدا کے رسول میں کیا کروں ،اس کوتل کردوں؟ فر ما یا نہیں اس کا قتل جا تر نہیں ،عرض کی یا رسول اللہ میرا ہاتھ اس نے کا نے دیا پھر بھی اس کا قتل جا تر نہیں کہ اگرتم نے اب اس کونل کیا تو وہ ہو گیا جوتم اس کے قبل سے پہلے تھے اورتم وہ ہوجاؤ کے جودہ اس اقر ارتو حید ہے پہلے تھا۔

حضرت اسامہ بن زید " آپ کے بڑے چہتے خادم تھےوہ ایک فوجی وستہ کے سیدسالار بنا کرایک لڑائی میں بھیجے گئے جب گھمسان کارن پڑا تو ایک کافران کی زدمیں آیا،انہوں نے حملہ کا قصد کیا تو وہ لا الیہ اِلَّا الله یکارا ٹھا' ایک انصاری جو پہلے اس پر جھیٹے تھے وہ تو رک گئے مگر اسامہ نے اس کا فر کے اس کلمہ پڑھنے کواس کی جان بچانے کے فریب پر محمول کر کے اس کا پچھ خیال نہ کیااور نیزہ ہے اس کا کام تمام کردیا' آنخضرت ﷺ کو پینجر ہوئی تو اسامہ ہے سخت آزردہ ہوئے ،اسامہ ؓ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے صرف تکوار کے ڈرے کلمہ پڑھا تھا فر مایا اور کتنا بلیغ فقرہ فر مایا'' اے اسامة نے کیااس کا دل چیر کرد کھے لیا تھا'' پھر برابر بیفر ماتے رہے اے اسامة م قیامت میں اس کے لا الد إلَّا اللّٰہ کا کیا جواب دو گئاسامہ کہتے ہیں کہ مجھ کواتن ندامت ہوئی کہ میں نے دل میں آرز وکی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ دیکھو کہ واقعہ کی تصویر کتنی الٹ دی گئی ہے واقعہ تو ہیتھا کہا پنی حملہ آ ورانہ لڑائی کے گھمسان میں بعض کفار و مشرکین جن کو بیمعلوم تھا کہ سی کلمہ گوکومسلمان اپنے ند ہب کے علم کے ہمو جب قتل نہیں کرتے وہ جب مسلمانوں کی ز دمیں یڑتے تھے تواپی جان بچانے کے لئے فورا کلمہ شہادت پڑھ دیتے تھے۔اور بیان اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ اسلام نے

کفارکوتلوار کی نوک ہے کلمہ پڑھنے پرمجبور کیا۔ کیا بیصدافت ہے؟

ای طرح آنخضرت علی کا ایک اور اعلان ہے جس کو اکثر غلط معنی میں پیش کیا گیا ہے آپ نے فرمایا ﴿ ا مرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ﴾ مجهة عم ديا كيا بكم يس لوكون ساس وقت تك الزائي کروں جب تک وہ تو حید کا اقر ارنہ کریں جب وہ اقر ارکرلیں تو انہوں نے اپنے جان ومال کومجھ سے بچالیا اور ان کی نیت کی پرسش خدا کا کام ہے اس حدیث کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ مسلمان سے لڑنا جائز نہیں لیکن کسی غیرمسلم قوم سے بھی لڑناای وقت جائز ہے جب تک وہ تو حید کا اقرار نہ کرے اور جب اس نے بیکرلیا تو پھراس ہے بھی لڑناروانہیں خواہ وہ حملہ کے ڈرسے لا الدالا اللہ پڑھے یا ہے دل ہے اس نے بیاقر ارکیا ہواس کی شخفیق کد کس نیت ہے اس نے کلمہ پڑھا انسان کا فرض نہیں ،خدا کا ہے، یہ بالکل ایک مصالحانہ اعلان ہے لیکن لوگ اس کواس معنی میں پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام کا حکم بیتھا کہ مسلمان دیوانہ وارتکوار لئے پھرتے اور جس کو پاتے اس کوڈ را دھمکا کر کہتے کہ کلمہ پڑھوور نہ سرقلم کردیں گۓ غور کرواگر بیتکم ہوتا تو قیدی اقرار تو حید کئے بغیراس آسانی ہے چھوڑے جاتے اور ہاری ہوئی قوموں ہے اسلام نہیں صرف چند در ہم کا جزیہ لے کران کو آزاد کر دیا جاتا؟ اور کیامسلمانوں کو بیا جازت ملتی کہ

﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجُنَحُ لَهَا ﴾ (انقال)

اگر کفار کا محارب فریق صلح کے لئے جھکے تو تو بھی جھک جا۔

بلکہاں کے بجائے بیچکم ہوتا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہوجا ئیں ان سے سلح نہ کرنااور نیز کیا مسلمانوں کو بیچکم ہوسکتا تھا کہ

﴿ وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ اسْتَحَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسُمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبُلِغُهُ مَامَنَهُ ١ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوُمٌ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (توبه)

اورا گرلزائی کے میدان میں مشرکوں میں ہے کوئی تجھے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام من لے پھراس کواس کے امن کی جگہ پہنچادے بیاس لئے کہ بیہ بیا گوگ ہیں۔

بلکہ یہ ہوتا کہ پناہ ملنے اور کلام الہی سننے کے بعد وہ مسلمان نہ ہوتو اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچانے کے بجائے اس کوقل کر کے جہنم میں پہنچا دو مگر ایسانہیں ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی امن پسندی اور روا داری کے مفہوم کوکس طرح الٹ کر بیان کیا جاتا ہے حالا نکہ اسلام نے ان مشرکوں ہے بھی جو ہمار ہے کسی دوست مشرک قبیلہ کے دوست ہوں اور ہم سے سلح و آشتی ہے رہنا جا ہے ہوں لڑنے کومنع کیا ہے۔

﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُو كُمُ فَلَمُ يُقَاتِلُو كُمُ وَٱلْقَوُا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ﴾ (ناء) تواگروه تم عَكَاره پکري پهرندلوي اورتمهار عامض كاطرح واليس توالله نه كوان پر تملد كرنے كاراه مبیل دی۔ مبیل دی۔

یعنی پھران پرتکواراٹھانا درست نہیں' حالا نکہا گراسلام کی ندہبی جنگجوئی کے وہی معنی ہوتے کہ''یا تکواریااسلام'' تو کیااس امن پہندی اس صلح جوئی اوراس ترک جنگ کی صورت ممکن ہوسکتی تھی؟

## مسلح تبليغي جماعتين:

غلط نہی پھیلانے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ تبلیغ ورعوت کے لئے جو جماعتیں ملک میں بھیجی جاتی تھیں وہ سلھ ہوتی تھیں لیکن یہ حقیقت بھلا دی جاتی ہے کہ بیع رب کا واقعہ ہے جہاں کوئی منظم اور باضا بطہ حکومت نہ تھی جس پرتمام رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری ہو ایک ایک وادی میں ایک ایک قبیلہ اپنی الگ ریاست قائم کئے ہوئے تھا اور ہر قبیلہ دوسر نے قبیلہ سے برسر پیکارتھا راستوں پرر ہزنوں اور ڈاکوؤں کا قبضہ تھا جن سے اکا دکا آ دمی کا تھی وسالم بچنا ناممکن تھا اس لئے جب کہیں کوئی تبلیغی مہم بھیجی جاتی تھی تو بدامنی کے ملک میں رہنے والوں کے عام دستور کے مطابق وہ اپنی ممکن حفاظت کے جب کہیں کوئی تبلیغی مہم بھیجی جاتی تھی تو بدامنی کے ملک میں رہنے والوں کے عام دستور کے مطابق وہ اپنی ممکن حفاظت کے لئے سلے جاتی تھی اور اس بات کی دلیل کہ اس مسلح جماعت کی تبلیغ ورعوت کے سواکوئی مقصد نہ تھا اس سے ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی جوفو جی جملہ کے لئے کافی نہیں ہوسکتی تھی۔

غزوہ بدر کے بعد جب قریش کا زورٹوٹ گیااور ملک میں اسلام بھی ایک قوت شار ہونے لگا تو آتخضرت و الکے اللہ استہ بخض بعض بعض بعض بعض بعض قبیلوں کی درخواست پرمسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تبلیغ و تعلیم کے لئے ادھرادھر بھیجا تب وہ بھی اکثر راستہ میں جان سے ماری گئیں واقعہ رجیع میں ستر داعیوں کا مارا جانا ، واقعہ بئر معونہ میں چھیا دس داعی مسلمانوں کا قتل ہونا 'سرید ابن الی العوجاء میں بچاس مسلمانوں کی شہادت ، واقعہ ذاتِ اطلاح میں چودہ داعی مسلمانوں کا تیروں سے مارا جانا ،عروہ

بن مسعود ْتقفی کا تیروں ہے جھد جانااس دعویٰ کی شہادت ہے۔

تبليغ ودعوت كي تنظيم:

آنخضرت و النجام دیت رہائیہ اللہ کے معظمہ میں تشریف فرمار ہے تھے بنفس نفیس اس فرض کوانجام دیتے رہا یک ایک کے پاس جاتے اور حق کا پیغام سناتے شہر سے نکل کر مکہ کے آس پاس آ جاتے تھے اور آنے جانے والوں کو بشارت سناتے مکہ سے نکل کر طائف گئے اور وہاں بھی اپنا فرض ادا کیا۔ یہ بھی خدا کی مصلحت تھی کہ اس نے اپ آخری دین کا مرکز مکم معظمہ کو قرار دیا جو عرب کا مرکزی شہر تھا اور جج کے موسم میں تمام قبیلے یہاں آجاتے تھے آپ سالہا سال جج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور خدا کی دعوت پیش کرتے اس سالانہ تبلیغ سے اسلام کو وہ جماعت ہاتھ آئی جس کا نام انصار ہے۔

الغرض ان تبلیغی سرگرمیوں سے مکہ میں سینکٹروں آ دمی مسلمان ہو چکے تھے گر قریش کے ظلم سے وہ ملک چھوڑ نے پرمجبور ہوئے اور آنخضرت وہ گئے کے مشورہ سے وہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر کی مصلحت عجیب وغریب مختی ان مظلوم مسلمانوں کی ہجرت نے بیموقع بہم پہنچایا کہوہ اس مسافرت میں جہاں جہاں سے گذرے اسلام کی آ واز پہنچائے تے گئے اوراس طرح بیمن اور حبشہ دونوں ملکوں میں اسلام کی تحریک روشناس ہوگئی۔

مکہ میں آنخضرت وہ اللہ کے بعد عام مسلمانوں میں سب سے پہلے بہلغ اور داعی حق حضرت ابو بکر " تھے مکہ کے بہت سے معزز گھر انوں کے پر جوش نو جوان انہیں کی تبلغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عثان " ، حضرت طلحہ " ، حضرت ریز " حضرت ابو بکر " کے بعد اسلام کے دوسرے بہلغ حضرت زیر " حضرت ابو بکر " کے بعد اسلام کے دوسرے بہلغ حضرت مصعب بن عمیر " تھے جن کے موثر وعظوں کوئ کرآنخضرت وہ اللہ کی جمرت سے پہلے ہی مدینہ کے گھرانے کے کہ بھرت میں اس کے دوسرے کے پرستار ہو گئے تھے۔

مدینہ منورہ آ کراسلام نے امن واطمینان کی سانس لی تو آ تخضرت وہ نے ان نومسلموں کو تعلیم کے لئے جو اطراف ملک سے دارالسلام میں آتے تھے نیز ملک کے مختلف گوشوں میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ایک جماعت قائم کی جس کا نام عام طور سے اصحاب صفہ (چبوترہ والے) مشہور ہے اس میں وقنا فو قنا سوسے زیادہ آ دمی داخل رہے ہیں بیلوگ ملک میں اسلام کی دعوت کے لئے ہیسے جاتے تھے اور خود نومسلموں کو تعلیم دیتے ہیں معونہ میں ستر کے قریب جوداعی اور جملغ راہ میں بیدردانہ قبل ہوئے وہ ای جماعت کے ارکان تھے۔

ان کے علاوہ اکا برصحابہ جو وقتا فو قتا مختلف ملکوں 'بادشاہوں' قو موں اور قبیلوں میں اسلام کی دعوت لے کر تھیلے احادیث وسیر کی کتابوں میں ان کے نام متفرق طور سے ملتے ہیں۔ میں نے تھوڑی ہی کوشش سے اس فتم کے پینیت صحابیوں کے نام جمع کئے ہیں جنہوں نے از خود آنخضرت وقت کے مشورہ سے اس فرض کو انجام دیا ان کے نام بیہ ہیں ابوذ رغفاری طفیل بن عمر ودوی 'جعفر طیار' عمر و بن عبسہ سلمی صاد بن تعلیہ خالد بن ولید' علی بن ابی طالب' مہا جر بن ابی امیہ زیاد بن لبید' خالد بن عبد اللہ بخلی دیے ہیں عمر و بن ابوموی اشعری معاد بن جبل جریر بن عبداللہ بکل دیے ہیں عمر و بن امیہ مرو بن امیہ مرو بن المعام کی معاد بن جبل جریر بن عبداللہ بکل دیے کہی عمر و بن امسے فرق فی عامر بن شہر منقذ بن حبان ممامہ بن آثال 'محیصہ امیہ ضمر کی' مغیرہ بن شعبہ' عمر و بن العاص' دیر بن خیس' عروہ بن مسعود ثقفی عامر بن شہر منقذ بن حبان ممامہ بن آثال 'محیصہ امیہ ضمر کی' مغیرہ بن شعبہ' عمر و بن العاص' دیر بن خیس' عروہ بن مسعود ثقفی عامر بن شہر منقذ بن حبان ممامہ بن آثال 'محیصہ

بن مسعودُ احف ابوزیدانصاریُ عمرو بن مرہ عیاش بن رہج مخزومی ٔ واثلہ بن اسقع 'عبداللہ بن مذافہ ہمی ٔ حاطب بن ابی بلتعهٔ سلیط بن عمرو بن عبد شمس شجاع بن وہب اسدی انہیں مبلغوں اور داعیوں اور قاصدوں کی پکارتھی جس نے یمن میمامهٔ بحرین مجاز 'خیدغرض پورے عرب کو بیدار کردیا اور عرب سے باہرا ران شام مصر ٔ عبش ہر جگہ اسلام کا بیغام پہنچ گیا۔

## مبلغوٰل کی تعلیم وتربیت:

سیرۃ کی دوسری جلد کے آغاز میں اشاعت اسلام کی تاریخ اور دعاۃ معلمین کی تعلیم وتربیت کا حال لکھا جاچکا ہے۔ سلسلہ بیان کے لئے یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہان کوسب سے پہلے قرآن پاک کی سورتیں یا دکرائی جاتی تھیں لکھنا پڑھنا بھی سکھا یا جاتا تھا آئخضرت و کھنے کے شب وروز کے ارشا دات سننے کا موقع بھی ان کوملتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تبلیغ کا درس اولین قرآن اور صرف قرآن تھا۔

## دعوت بالقرآن:

قرآن پاک اسلام کے دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے اور وہی اس کے مذہب کا صحیفہ ہے خود آنخضرت وقع مل اور دوسرے مسلخ صحابہ بھی تبلیغ و دعوت میں صرف قرآن کی سورتیں پڑھ کرسناتے تھے اور جہاں ان کواس کا موقع مل جاتا وہاں اس کی تا ثیرا پنا کام کر جاتی تھی' اور بیفرض خودقرآن نے اپنا آپ قرار دیا تھا اس کی تبلیغ کے لئے جہاد کی ضرورت مھی مگراس جہاد کا ہتھیا رلو ہے کی تلوار نہیں بلکہ قران کی تلوار تھی جس کی ضرب ڈھال اور سپر سے بھی ممکن نہھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیمرکواسی تلوار سے جہاد کا حکم دیا فرمایا۔

﴿ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادٌ ا كَبِيْرًا ﴾ (فرقان)

تواے پیغیبرمنکروں کا کہنا نہ مان اوراس قر آن سے ان کے ساتھ بڑے زوروشوں سے جہاد کر۔

اس پیغام الٰہی کے زمین میں اتر نے کی غرض ہی پیتھی کہ وہ خدا کے بھولے ہوئے بندوں کوان کا عہدیاد دلائے فرمایا:

﴿ فَذَكِّرُ بِالْقُرُانِ مَنُ يِّخَافُ وَعِيدٍ ﴾ (ت)

تواے پیغمبران کوجومیری دھمکی ہے ڈرتے ہوں قرآن کے ذریعہ سے یا دولا۔

قر آن رحمت عالم پیام عموی ہے اور یہی اس کے نزول کی غرض وغایت ہے ، فر مایا

﴿ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴾ (فرقان-١)

برکت والا ہے وہ جس نے حق و باطل میں امتیاز بتانے والی کتاب اپنے بندہ پراس لئے اتاری تا کہ تمام دنیا کو بیدار اور ہشار کردے۔

یجی قرآن اسلام کی طاقت اور محمد رسول الله ﷺ کااصلی ہتھیارتھا جس کی کاٹ نے بھی خطانہ کی

# اشاعتِ اسلام کی قدرتی ترتیب:

عرب میں صرف تین قومیں تھیں جن کا اسلام لا نا گویا تمام جزیرہ نمائے عرب کا اسلام لا ناتھا یعنی مشرکین میبود

اور نصاریٰ ،مشرکین عرب کا مرکز خانه کعبہ تھااوران کے ندہبی پیشوا قریش تھے یہود کا صدر مقام مدینہ اور خیبر تھااور مجوں شام اور یمن کےاطراف میں تھیلے تھے۔

اس بناء پرالافسر ب فسالا قرب کے لئاظ سے اشاعت اسلام کی قدرتی ترتیب بیتی کرقریش اور کفار مکہ کو پہلے دعوت تو حید دی جاتی پھر یہود کو حلقہ بگوش اسلام بنایا جاتا 'اور اس کے بعد نصار کی اور مجوس کو دعوت دی جاتی چنانچہ آ نخضرت وی کھنے نے اس کے ساتھ اسلام کی اشاعت کی اور اس بناء پرقر آ ن مجید کا طریق دعوت مختلف نظر آتا ہے تمام کی سورتوں کے مخاطب کفار مکہ تھے اس لئے ان میں بت پرتی کی خدمت 'تو حید کی ترغیب ' بجائب قدرت کا بیان عذاب الہی سے تخویف اور صنادید قریش کی مخالفت کے جواب کے سوا پچر نہیں لیکن جب آ نخضرت ویکھ کی مدے بجرت کرکے مدینہ تو یہود سے سابقہ پڑا اور اب قرآن کا طرز خطاب بدل گیا چنانچے ابتدائی مدنی سورتیں زیادہ تریبود کی مذہبی تاریخ ان کی تحریف نے بعد قبیر میں نصار کی کی اور فق کی اسرائیل پر مشتمل ہیں سب سے اخیر میں نصار کی کی باری آئی اور فتح کہ کے بعد قبائل عرب کے وفود کے سلسلہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تی زمانہ میں سور و آل عمران نازل ہوئی جس میں نصار کی کاذکر ہے۔

مجوس عرب میں بہت کم تھے بحرین اور یمن میں خال خال وہ پائے جاتے تھے وہ بھی ایرانی النسل تھے خالص عرب نہ تھےاس لئے قرآن مجیدنے خاص طور پر کس سورہ میں ان کے ساتھ خطاب نہیں کیا ہے البتہ جا بجا مناسب موقعوں پران کا نام لیا ہے اوران کے عقائد کی تر دیداوران کو همویت یعنی دوخداؤں کی پرستش کے بجائے تو حید کی دعوت دی ہے۔

# قبول اسلام کے لئے کیا چیز در کارتھی؟:

اگر چہ یورپ کا بیعام دعویٰ ہے کہ عرب میں اسلام صرف تلوار کے زور سے پھیلا ،لیکن ابتداء میں جن اشخاص اور جن قبائل نے اسلام کوقبول کیاان کے اوصاف پیش نظر کر لینے کے بعد صاف قابت ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لئے صرف اثر پذیر دل کا جویاں تھااور جب بیہ شیانہ ل جاتا تھا تو اس کے سامنے بید طائر قدس اپنے پر ڈال ویتا تھا، چنا نچہ ابتدائے بعث میں جن اشخاص نے اسلام کو قبول کیا ،وہ وہ ہی تھے جو نیک طبع 'ایما ندار' رائی پنداور حق جو تھے اور جو نبوت کے اوصاف و خصائص سے واقف تھے، گزشتہ آسانی ندام ہب ہے کچھ نہ کچھ آگاہ تھے اور معاشرت اور تدن سے بہرہ ورتھے اشخاص کے علاوہ جن قبائل اور آباد یوں نے اسلام کے قبول کرنے میں پیش دی کی وہ بھی وہی تھے جن میں بیش حصوصیتیں یائی جاتی تھیں ۔عرب کے دو تخلف حصوں جنو بی وشال میں سب سے زیادہ اسلام کو کا میابی عرب کے جنو بی حصہ یعنی بحن کیا نہ جاتی کی دوممتاز متمدن تو موں ایر اپنیوں اور رومیوں سے متاثر تھے اور مذہبی حیثیت سے یہود یوں اور عیسا ئیوں سے ان کا میل جول اور خلاملا تھا اہل مدید بھی یہود یوں کے تدن ومعاشرت ، روایات اور رسم وروان سے بہت کچھمتاثر تھے۔ یہود یوں اصام کو کو بوں سے جس قدر لڑا ئیاں پیش آئیں وہ سب نجداور بھاؤ میں پیش آئیں لیکن مسلمانوں کی کوئی جزار اسلام کو کو بوں سے جس قدر لڑا ئیاں پیش آئیں وہ سب نجداور بھی قب آئی کی سلمانوں کی کوئی جزار اسلام کو کر بوں سے جس قدر لڑا ئیاں پیش آئیں وہ سب نجداور بھاؤ تیں پیش آئیں لیکن مسلمانوں کی کوئی جزار

متدرك جاكم ج ٢ص١٩٥ (صحيح على شرط سلم)

فوج مدینہ یمن عمان بیمامداور بحرین کوفتح کرنے کے لئے نہیں بھیجی گئی ،انصار مدینہ نے خود آ کراسلام کو لبیک کہا'اطراف مدینہ کے قبلہ میں خفار نے خود مکہ آ کر قرایش کی تلوار کی آ گ میں کھڑے ہوکر لا الدالا اللہ پڑھا' بیمن ہوں کے قبیلہ کے آ دمیوں نے خود مکہ معظمہ بینچ کرا بیمان کی دولت حاصل کی اوراس کے سردار نے اپنا قلعہ اسلام کی پناہ کے لئے بیش کیا ، اشعر کا قبیلہ بھی ای زمانہ میں غائبانہ مشرف بداسلام ہوا ، ہمدان کا قبیلہ حضرت علی میں کہ دولت یا تیم مسلمان ہوگیا۔
اشعر کا قبیلہ بھی ای زمانہ میں غائبانہ مشرف بداسلام ہوا ، ہمدان کا قبیلہ حضرت علی میں کہ دولت پرایک دن میں مسلمان ہوگیا۔
عمان کا بھی بہی حال ہوا۔ وہاں بھی اسلام نے صرف اپنی تبلیغی کوششوں کے ذریعہ سے افتد ارحاصل کیا ، ایک بار آپ نے عرب کے کسی قبیلہ کے پاس ایک آ دمی کو بھیجا وہ لوگ اس کے ساتھ مختی سے پیش آ کے اور اس کو زدوگوب کیا بار آپ نے عرب کے کسی قبیلہ کے پاس ایک آ دمی کو بھیجا وہ لوگ اس کے ساتھ مختی سے پیش آ کے اور اس کو زدوگوب کیا ،اس نے آ کر آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فر مایا کہ اگر اہل عمان ہوتے تو تم کو نہ گالیاں دیتے نہ مارتے (مسلم مضائل اہل عمان)

یمامہ کے رئیس ثمامہ " قید ہوکر مدینہ آئے 'یہاں آ زاد کر دیئے گئے مگر مدینہ کی مسجد میں جوجلوہ انہوں نے دیکھا اپنی ظاہری مادی آ زادی کے بعد بھی اس کی نورانی زنجیر ہے انہوں نے رہائی نہ پائی خود بخو دمسلمان ہو گئے اوراپنے قبیلہ میں جا کراسلام کے داعی بن گئے اور آخرخون کا ایک قطرہ گرے بغیراسلام نے وہاں اکثریت حاصل کرلی۔

دیہاتوں میں سب سے پہلے قریۂ جواثی نے صدائے تو حید پر لبیک کہا جومضافات بحرین میں تھا ،ای قریہ جواثی کے باشند ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے چنانچے مجد نبوی کے بعد عرب کے دیہاتوں میں سب سے پہلا جعدای گاؤں میں پڑھا گیا۔ جعدای گاؤں میں پڑھا گیا۔ بارگاہ نبوت میں عرب کے دفو داگر چہ فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے کیکن بحرین کے لوگوں نے اس میں تمام قبائل عرب پر پیش دئی کی چنانچہ ہے جیس سب سے پہلا وفد جو آنخضرت و کھائی خدمت میں حاضر ہوا وہ قبیلہ عبدالقیس کا تھا جو بحرین میں سکونت گزیں تھا۔

اہل یمن کا شارا گرچہ مہاجرین اولین میں نہیں کیا جاتا لیکن جب آنخضرت وہ اُلی بجرت کا حال معلوم ہوا تو ای وقت حضرت ابوموسی اشعری جم بھی یمن ہے ۵۲ آدمیوں کو لے کرمدینہ کی طرف ججرت کی غرض ہے روانہ ہوگئے بحری سفر تھا وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو بادمخالف کے جھوٹکوں نے ان کو جبشہ میں پہنچا دیا جو مسلمانوں کا سب سے پہلا دار البجرۃ تھا وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آنخضرت وہ کے ایم کو پہیں دار البجرۃ تھا وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آنخضرت وہ تھا نے ہم کو پہیں اتا مت کا حکم دیا ہے تم لوگوں کو بھی پہیں تھہر جانا جا ہے ، جنانچہ وہ لوگ و ہیں مقیم ہوگئے اور فتح خیبر کے زمانے میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سے

یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت اور وحشت تھی اور اس کی اشاعت کی سب سے بڑی محرک چیز تندن ،معاشرت اور اخلاق کی بلندی اور کتب آسانی اور دیگر مذاہب سے واقفیت تھی خود قرآن مجید نے اس کوظاہر کیا ہے۔

﴿ ٱلْاَعُرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَّنِفَاقًا وَّ آجُدَرُ ٱلَّا يَعُلَمُوا حُدُودٌ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

ل بخارى باب الجمعة في القرا ي والمدن \_

وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ (تربه)

دیہاتی بدوی کفراورنفاق میںسب سے زیادہ بخت ہیں اور زیادہ اس کے اہل ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جانیں جوخدا نے اپنے رسول پرا تارا ہے ٔ اور اللہ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اوربھی اس فتم کی آبیتیں ہیں'جولوگ باویہ ہے آ کراسلام لائے تھےاور پچھ مسائل سیکھ کرواپس چلے جاتے تھے ان سے جو بیعت لی جاتی تھی اس کا نام بیعت اعرابی تھا جو کم درجہ تجھی جاتی تھی اس بناء پر بادیہ میں الگ تھلگ رہنا صحابہ کے زمانہ میں معیوب سمجھا جاتا تھا بلکہ بعض لوگ اس کوار تداد کی علامت سمجھتے تھے۔ لے

# اشاعتِ اسلام کےاسباب وذرائع:

گذشتہ مباحث پرایک غائز نظر ڈالنے کے بعد خود بخو دیے عقدہ کھل جاتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے دین حق کو عربوں میں کس طرح پھیلا یا اور آپ کو کیونگر کا میا بی حاصل ہوئی تا ہم اگر وا قعات کی روشنی میں ایک ایک صحابی کے قبول اسلام کے اسباب کی تلاش کی جائے تو حسب ذیل اسباب سامنے آئیں گے۔

ا۔ اسلام کے نشر واشاعت کا سب سے مقدم اوراصلی سبب معجز ہ قرآنی تھا' قرآن مجید جس مؤثر اور دل کیکیا دینے والے طریقہ سے عقا کد ومعارف واخلاق کی تلقین کرتا تھا ،اس کے سامنے وہ تمام عوائق اورموانع جن کا اوپر ذکر ہو چکا فنا ہوجاتے تھے۔جولوگ سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے قر آن مجیدان کے سامنے عالم کی بوقلمونی' مظاہر قدرت کی ہو العجبی' کا نتات کی نیرنگی'ا جرام فلکی کی جلوہ گری اور عناصر کی نگار آرائی ہے اس طرح استدلال کرتا تھا۔ ﴿ كَيُفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ آمُوَاتًا فَاحْيَاكُمُ نُمَّ يُحِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ الَّيهِ تُرُجَعُونَ ﴾ (بقره) تم خدا کاا نکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم بھی بے جان تھے تو اس نے تم کوزندگی بخشی پھرایک دن تم کومر دہ بنادے کا پھرزندہ کرےگا اور پھراس کے پاس واپس کئے جاؤگے۔

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَانْحَتِلَافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ وَّتَصُرِيُفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَايْتٍ لِّقَوْم يَّعُقِلُونَ ﴾ (بقره) آ سان وزمین کی پیدائش میں شب وروز کے اختلاف میں ان کشتیوں میں جوسمندر میں انسانوں کے لئے سودمند چیزوں کو لے کرچکتی ہیں بادلوں سے پانی برسانے میں ،اس پانی سے مردہ زمین کوزندہ کرنے میں اوراس زمین میں ہر تھم کے جانداروں کو پھیلانے میں ہواؤں کے چلانے میں ان بادلوں میں جو فضائے آسانی میں مسخر ہیں دانشمندوں کے لئے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔

﴿ وَلَهُ ٱسُلَّمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ طَوْعًا وَّكُرُهَا وَّ اللَّهُ يُرْجَعُونَ ﴾ (آلعران) آ سان وزمین میں جوبھی ہے برضا یا مجبورا ای کا اطاعت گذار ہے اور ای کی طرف ایک ون سب لوٹائے جا کیں گے۔

إ صحيح مسلم كتاب الإمارة اورسنن نسائي كتاب البيعه \_

﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِأَ ولِي الْآلْبَابِ الَّذِينَ يَـذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَعَلَى خُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلًا ﴾ (آلعران)

آ سان وزمین کی خلقت اورشب وروز کے الٹ پھیر میں ان ارباب عقل کے لئے بے شبہ بڑی نشانیاں ہیں جواشمتے بیشے لیٹے (ہرحال میں) خدا کو یاد کرتے ہیں اور آ سان وزمین کی خلقت پرغور کرتے ہیں کہ خدایا تونے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيُنَ بِهِمُ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تُهَا رِيُحٌ عَاصِفٌ وَجَاءً هُمُ الْمَوُجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّواۤ اللَّهُمُ اُحِيُطَ بِهِمُ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيُنَ لَهُ الدِّيُنَ ﴾ (يأس)

وَهُ وه بِ جَوْمٌ كُو خَطْلَى اور دریا میں سفر کراتا ہے بہال تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہؤاور موافق ہوا کشتی والوں کے لئے جاری ہے اور لوگ خوش ہورہے ہیں کہ (دفعتة) زور کا جھکڑ آیا اور ہر طرف ہے موجیں آ محکیں اور لوگوں کو یقین ہوچلا کہ اب وہ گھر گئے اس وقت وہ مخلص ہوکر خدا کو یکارنے لگتے ہیں۔

﴿ وَمِنُ الِبَهِ أَنُ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِتَسُكُنُواۤ الْيَهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً ؞ اللَّهُ وَمِنُ الِبَهِ خَلَقُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاحْتِلَافُ اللَّهُ وَلَى الْلَهُ وَالْحَتِلَافُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاحْتِلَافُ السِنتِ كُمُ وَالْوَانِكُمُ مَا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ لِللَّهُ لِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَالُولُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلَالَهُ مِنْ فَضُلِهِ مَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ فَهُ (رَومٍ)

اور خداکی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ تہمارے لئے تم ہی میں سے جوڑے بنائے کہ تم کوان سے تسلی ہؤاور تم دونوں میں باہمی محبت اور ہمدردی پیداکی اس بات میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسان اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور تمہاری زبانوں اور زمگوں کا مختلف ہونا ہے اس بات میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور خداکی فضل (روزی) کو ڈھو تھ نا ہے اس منے والوں کے لئے میں اور خداکی فضل (روزی) کو ڈھو تھ نا ہے اس میں سنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

خدایاایک قوت اعظم کااعتراف خودانسان کی فطرت ہے،لیکن غفلت شعاری اور آبائی اثر اور دیگراسباب سے پہ فطرت بھی بھی مردہ اور بے ص ہو جاتی ہے ،قران مجیدا سی خفتہ حس کو بیدار کرتا ہے۔

﴿ اَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضِ ﴾ (ابراتيم)

كيا خدا مي شك ب جوآ سانو ل اورز مين كايدا كرنے والا ب\_

﴿ كَيُفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَاحْيَاكُمُ نُمَّ يُمِينُكُمُ نُمَّ يُحْيِيُكُمُ نُمَّ إلَيْهِ تُرُجَعُونَ ﴾ (بقره) اوركيئة خداكا الكاركرت مؤ حالانكه تم ب جان تفاوراس نع كوزندگي دي اور پروه تم كوموت دے كا مجروه تم كوزنده كرے كا مجرتم اس كي طرف لوٹائ جاؤگے۔

عرب میں ملحد کم تھے،زیادہ تر بلکہ قریباتمام ترمشر کین تھے جوخدا کواگر چہ مانتے تھے'لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ

اس کے سوااور بھی خدا ہیں جو خدا کے شریک ہیں اور نظام عالم ان ہی کے ہاتھ سے انجام پاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس سے براہ راست اس کوکام پڑتا ہے اس کوزیادہ مانتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی زیادہ پرستش کرتا ہے 'چونکہ مشرکین کا اعتقادتھا کہ بادلوں کی بارش غلہ کی پیدوار' نباتات کی روئیدگی' سب اجرام فلکی یا اصنام کا کام ہے اس لئے ان کو عبدیت کا جو کچھ تعلق تھا ان ہی معبودوں سے تھا وہ انہی کی عبادت کرتے تھے انہیں سے محبت رکھتے تھے انہیں پر نذر چڑھاتے تھے، انہیں کے مام کی جب پکارتے تھے، اس بناء پرآ مخضرت جڑھاتے تھے، انہی کے سامنے قربانیاں کرتے تھے معرکوں میں انہیں کے نام کی جے پکارتے تھے، اس بناء پرآ مخضرت کو منانا تھا' یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل وجود باری کے متعلق بہت کم استدلال ہے زیادہ ترشرک کا ابطال اور اس کی تحقیرا ورتجین ہے۔

قرآن مجید طرح طرح سے نہایت موثر پیرایوں میں شرک کی لغویت کا اظہار کرتا ہے۔

﴿ اَمَّنُ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارٌ وَ جَعَلَ خِلْلَهَا آنُهْرًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيُنَ الْبَحُرَيُنِ حَاجِزًا ءَ إِلَّهُ مَعَ اللهِ مَ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ اَمَنُ يُجِيبُ الْمُضَطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوَءَ وَيَحُعِلُكُمُ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ مَ اللهِ عَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ اَمَنُ يَّهُدِيكُمُ فِي السَّوَءَ وَيَحُعِلُكُمُ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ مَ اللهِ عَلَيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٥ اَمَنُ يَهُدِيكُمُ فِي السَّعَاءِ اللهِ مَعَ اللهِ مَ اللهِ مَعَ اللهِ مَا يَعْلَى اللهُ عَمَّا مُنْ يَبُونُ وَالْحَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مَ وَمَنُ يَرُونُ وَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَ عَ اللهِ مَعَ اللهِ مَا يَكُمُ إِنْ كُنتُمُ طِيقِينَ ﴾ (مُل ١٠٢٤)

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا' اور اس کے نیچ میں نہریں بہا کمیں' اور اس کے لئے پہاڑوں کی میخیں گاڑیں' اور
دونوں دریاوک میں اوٹ رکھا' کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے' بلکہ واقعہ بیہ کہ ان میں اکثر لوگ جانے نہیں'
کیا وہ جو پریشان خاطروں کی سنتا ہے' جب وہ اس کو پکارتے ہیں اور بلا کو ہٹا دیتا ہے اور تم کو دنیا کا حکمران بنا تا ہے'
کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے تم بہت کم سوچتے ہو' کیا وہ جو تم کو خطکی اور ترکی کی اندھیر یوں میں راستہ دکھا تا
ہے اور وہ جو کہ اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہواؤں کو بھی جا کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے مشرکیوں جن کو خدا کا شرکی کہتے ہیں خدا ان ہے برتر ہے۔ آیا کون ہے جو آفر نیش کا آغاز کرتا ہے' چھراس کولوٹالا تا ہے' اور وہ کون
ہے جو تم کو آسان اور زمین سے روزی ویتا ہے کیا خدا کے سواکوئی اور ہے۔ تو کہد دے کہا گرسچے ہوتو دلیل لاؤ۔

کفاراورمشرکعموماً قیامت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ ﴿ مَنْ یُسُخِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیُمٌ ﴾ یعنی ہڑیاںگل سڑ چکیس تواب کون ان کوجلائے گا' قرآن مجیدان سے خطاب کرتا تھا۔

﴿ اَلَمُ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مَّنِيٍّ يُمُنَى ٥ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ٥ فَجَعَلَ مِنُهُ الزَّوُجَيُنِ الذَّكَرَ وَالْاَنْثَى٥ الَيُسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيِ ءَ الْمَوْتَى ﴾ (تيمة)

کیا انسان پہلے منی نہیں تھا' پھر گوشت کا لوتھڑ ابنا' پھر خدانے اس کوٹھیک کیا اور اس سے دو جوڑ مر داورعورت بنائے' کیاوہ اس پر قادرنہیں کہ مردے گوزندہ کردے۔

غرض عقا که عبادات اخلاق اعمال ہر چیز کوقر آن اس موثر اور دلنشین طریقہ سے ادا کرتا تھا کہ دل میں گھر کرجا تا تھا اور رسم و عادات کا بنداس سیلا ب کوکسی طرح روک نہیں سکتا تھا اس پر بھی جو کفر پر ثابت قدم رہے وہ ذاتی (rrr)

اغراض كااثر تقاحقيقى فجو داورا نكارنه تقابه

تمام بڑے بڑے موے ہڑے بڑے بڑے روساء قبائل بڑے بڑے شعراءاورخطباء قرآن ہی سن کرایمان لائے محضرت عمر " کس ارادہ سے چلے تھے کیکن جب قرآن مجیدگی آبیتی سنیں تو کا نپ اٹھے اوراسلام قبول کرلیا عتبہ جورئیس قریش اورعلوم عرب کا ماہر تھا جب اس نے آنخضرت وہیگا کی خدمت میں آ کرکہا کہ تم نبوت کی دعوت سے باز آؤ ہم تمہارے لئے سب کچھ مہیا کردیتے ہیں آپ نے ختم کی ابتدائی آبیتیں پڑھیں، جب بیآ یت آئی:

﴿ فَإِنْ أَعُرَضُوا فَقُلُ آنَذَ رُتُكُمُ صَاعِقَةً مِّثُلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَّ ثَمُودَ ﴾ (م فصلت) تواگروہ مند پھیرے تو کہدوے کہ میں تم کواس کڑک سے ڈرا تا ہوں جوعا دو ثمود کی کڑک کی طرح ہے۔

تو عتبہ نے بیتاب ہوکر آنخضرت وہ کھا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا کے لئے بس کم کو تر ابت کی قتم دلاتا ہوں کھر واپس جا کر قریش ہے کہد دیا محمد جو کلام پیش کرتے ہیں نہ تو وہ شعر ہے نہ جاد و نہ کہا نت ہے لے (بلکہ کوئی اور چیز ہے) حضرت ابوذ ر شرنے اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائی انیس کو جو شعرائے عرب میں سے آنخضرت وہ تھا کی خدمت میں تھے تا مخضرت ابوذ ر شرخی کی خدمت میں تھے تا مخضرت ابوذ ر شرخی کی خدمت میں تھا تھا وہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید سناتو جا کر حضرت ابوذ ر شرخی کہا کہ لوگ میں کو کا بمن اور شاعر کہتے ہیں کیکن میں کا ہنوں اور شعراء دونوں کے کلام سے واقف ہوں اور ان کا کلام دونوں سے الگ ہے انہوں کے اور واپس آئے تو ان کا آن دھا قبیلہ ای وقت مسلمان ہوگیا۔ کے ہے انہوں کے اور واپس آئے تو ان کا آن دھا قبیلہ ای وقت مسلمان ہوگیا۔ کے

ولید بن مغیرہ (حضرت خالد " کا باپ) جواسلام کا سب سے بردادشمن تھا جب آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ نے بیآ یتیں پڑھیں۔

﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَـاٰمُـرُ بِـالْـعَـدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئُ ذِي الْقُرُبِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ (تحل ٩٠)

خداعد لُ کا احسان کا اوررشتہ داروں کوعطا کرنے کا حکم دیتا ہے اور فخش ہے بری بات ہے اور ظلم ہے نع کرتا ہے وہ تم کو سمجھا تا ہے کہ شایدتم سمجھ جاؤ۔

ولیدنے کہا پھر پڑھنا'آپ نے دوبارہ پڑھا'وہ واپس گیااور قریش ہے جاکر کہا کہ بیانسان کا کلام نہیں۔ سے عثان بن مظعون ٹر ہوے پایہ کے صحابی اور سابقین اسلام میں ہیں بہی آ بیتیں ہیں جن کوئن کران کے دل نے سب سے پہلے اسلام کا جلوہ و یکھا۔وہ خانہ کعبہ کوجارہ بھے کہ آنخضرت میں گئانے راستہ میں اپنے پاس بٹھالیا' پھر فر مایا کہ ابھی مجھ پر بیکلام انزاہے یہ کہہ کرآپ نے او پر والی آ بیتیں پڑھیں ۔عثان گہتے ہیں کہ پہلاموقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کیا۔ سے

لے علامہ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح جلد ۳ صفح ۳ میں مند ابویعلی وغیرہ سے بیر وایت نقل کی ہے نیز بیر دوایت متدرک حاکم میں بھی ہے۔

ع صحیح مسلم فضائل حضرت ابوذر<sup>\*</sup>۔

س الجواب الصحيح جلد ٢ صفحه ٣ بحواله عبدالرزاق \_

جبير بن ُطعم نَے کفر کے زمانہ ميل آنخضرت ﴿ اَلَّا کُوسُورهَ طور پڑھتے سنا جباس آيت پر پَنِي: ﴿ أَمُ خُلِقُوا مِنُ غَيْرِ شَيْءِ أَمُ هُمُ الْحَالِقُونَ ٥ أَمُ خَلَقُوا السَّمْواتِ وَالْاَرُضَ بَلُ لَا يُوَقِنُونَ ٥

أَمُ عَنِدَهُمُ خَزَآتِنُ رَبِّكَ أَمُ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ (طور ٢٥-٢٥)

کیا بیلوگ ازخود پیدا ہو گئے یا خود خالق ہیں کیا آسان اور زمین کوانہیں لوگوں نے پیدا کیا بلکہ (واقعہ بیہ ہے کہ)ان میں ایمان نہیں کیاان کے پاس خدا کے خزانے ہیں کیا بجی لوگ سر براہ کار ہیں۔

توخودجبير كابيان ہے كہ مجھ كوبيمعلوم موتاتھا كەميرادل اڑنے لگا۔ ك

طفیل بن عمرٌ والدوی مشہور شاعراور شرفائے عرب میں تھے 'بجرت سے پہلے وہ مکہ گئے لوگوں کوان کے آنے کی خبرہ و کی تو ان کے آنے کی خبرہ و کی تو ان کے اور آنحضرت و کی کی نسبت کہا کہان کے پاس نہ جانا' وہ لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں لیکن جب حرم میں اتفاقیہ آنحضرت و کی زبان سے قرآن سنا تو صبط نہ کر سکے اور مسلمان ہو گئے۔ کے

ججرت سے پہلے آتخضرت والی نے جب طائف کا سفر کیااورمشر کمین کواسلام کی وعوت دی تو اگر چہادھرے جواب ڈھیلااور پھرتھا تا ہم خالدالعدوانی نے جوطا کف کے رہنے والے تھے آپ کو

﴿ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴾ (طارق)

فتم ہے آ سان کی اور رات کے جلنے والے ستارہ کی۔

پڑھتے ساتواس قدرمتا ترہوئے کہانہوں نے ای حالت کفر میں پوری سورہ یادکر لی سے اور آخراسلام لائے حضرت ابوبکر ٹو کوقیام مکہ کے زمانہ میں بعض مشرکین نے اپنی پناہ میں لیا تھااس زمانہ میں حضرت موصوف نے ایک مجد بنوالی تھی اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن نماز بآ واز بلند پڑھتے تھے آواز من کرمحلہ کے نو جوان اور عورتیں جمع ہوجا تیں اور قر آن سنتیں تو ان کا دل خود بخو داسلام کی طرف تھنچنا چنا نچائی بناء پر کھار نے حضرت ابوبکر ٹے عورتیں جمع ہوجا تیں اور قر آن بکار کرنہ پڑھا کرو، اس سے ہمارے بچا اور عورتیں مفتون ہوتی جاتی ہیں سے انصار اول اول جب مقام عقبہ میں اسلام لائے تو قر آن ہی من کرلائے تھے جولوگ والی بنا کر جسیجے جاتے ان کوقر آن یادکرایا جا تا اور وہ جہاں جاتے ہیں کارگر آلہ تینے رکھ جاتے ہوئی کے دربار میں کھار قریش جب سفیر بن کر گئے اور ان کی شکایت پرنجا تی نے مسلمانوں کو بلاکر باز پرس کی تو حضرت جعفر طیار ٹے قر آن مجد کی چند آئیتیں پڑھیں نجا تی باختیار رو پڑا اور کہا کہ مسلمانوں کو بلاکر باز پرس کی تو حضرت جعفر طیار ٹے قر آن مجد کی چند آئیتیں پڑھیں نجا تھی باختیار رو پڑا اور کہا کہ خدا کی تھی میں عام اور انجیل ایک ہی چشمہ سے نکلے ہیں۔ ھ

حبش میں جب آپ کی بعثت کا چرچا ہوا تو ہیں شخص جو مذہبا عیسا کی تنظ متحقیق حال کے لئے مکہ میں آئے اور

ل صحیح بخاری کتاب النفیرسورهٔ طور ..

ع ان كاسلام كاحال ابن القيم (زاد المعاد) نے بتنعيل كلما ہے اور ابن اسحاق كے حوالہ سے لكھا ہے۔

ع مندابن طبل جلد اسفحه ۱۳۳۵ -

سے بخاری شریف ذکر ہجرت۔

۵ مندابن عنبل جلد ۵ سفحه ۲۹۱ \_

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی آپتیں پڑھیں'ان کی آتھوں ہے ہے اختیار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے آتخضرت وہ کا کے پاس سے بیلوگ اٹھے تو ابوجہل نے ان سے ل کرکہا کہ تم سخت احمق ہوا ہے دور سے سفر کرکے آئے اور دم بھر میں اپنا ند ہب بدل لیا انہوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں جا ہے ۔ لیا تم سخت احمق ہوا ہے کہ اور دم بھر میں اپنا ند ہب بدل لیا انہوں نے کہا ہم تم سے لڑنا نہیں جا ہے ۔ لیا قرآن کی پیشین گوئیوں کی صدافت نے بھی لوگوں کے دلوں کو کھینجا' چنا نچہ اہل ایران کے مقابلہ میں رومیوں کی فنح کی جو پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی صد ہاکا فرمسلمان تھے۔ یا

### ایک ضروری نکته:

عام خیال میہ ہے کہ اہل عرب جوقر آن مجید من کراسلام قبول کر لیتے تھے 'وہ صرف فصاحت و بلاغت کی بناء پڑ یعنی چونکہ عرب میں شعرو خطابت کا بہت جرچا تھااور تمام ملک میں شاعری کا مذاق سرایت کر گیا تھااس لئے جب وہ و یکھتے تھے کہ کسی اور شاعریا خطیب کا کلام ایسافسیج و بلیغ نہیں ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔

ہے شبقر آن مجید فصاحت و بلاغت کے لحاظ ہے معجزہ ہے لیکن اس کا اعجاز جس قدر عبارت وانشاء میں ہے اس سے کہیں زیادہ معنی ومطالب میں ہے۔

فرض کروکے قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے لحاظ ہے ایسا ہی مجمز ہوتا جیساا ب ہے لیکن اس میں صرف تاریخی واقعات یا اس قسم کی اورکوئی بات ہوتی تو کیا یہی اثر پیدا ہوسکتا تھا قرآن مجیدا یک طرف تو فصاحت و بلاغت کے بناء پر اعجاز کا کام دیتا تھا دوسری طرف جومطالب اور مقاصدا داکرتا تھا دواسلام ہی کے مقاصدا در مطالب تھے وہ خدا کی عظمت و جلالت ،اصنام کی تحقیر و تذکیل ،انسان کا بجز و تعبد ،سز او جزاء ، بعث دنشر ، جور وظلم کی تقیح ، اخلاق حسنہ کی تحسین ان مطالب کو اس طرح اداکرتا تھا کہ دوان باتوں کو اس کے مان رہے اس طرح اداکرتا تھا کہ دوہ دل میں گھر کرتے جاتے تھے ان کو پہنظر نہیں آتا تھا کہ دوان باتوں کو اس کے مان رہ جیں کہ مسلمان ہو جکے ہیں بلکہ یہ باتیں براہ راست ان کے دل میں اثر جاتی تھیں اور دہ مسلمان ہو جاتے تھے۔

## موانع كاازاله:

عرب کو جو چیزیں اسلام سے روکتی تھیں ان میں سب سے اہم (جیسا کہ او پر لکھ آئے ہیں) ان کے اوہام و
اعتقادات باطلہ تھے جوسینکڑوں ہزاروں برس سے چلے آئے تھے یا سیای و معاثی ضرور تیں تھیں مقدم الذکر ہاتوں کا
قرآن مجیداورا عجاز نبوی نے استیصال کردیا عرب میں جولوگ صاحب نہم اور ذی اثر تھے اور سیاسی اسباب سے مجبور نہ
تھے یہ ناممکن تھا کہ وہ قرآن سنتے اور ان کے تمام عقا کداوراوہام دفعتہ فنا نہ ہوجاتے یہ ارباب اثر جب خود متاثر ہوجاتے
تھے تو ان میں سے ایک ایک محض کے اثر سے ہزاروں اشخاص مسلمان ہوجاتے تھے کیونکہ قبائل پرتی کی بناء پر قبیلہ کا ایک
معزز اور رئیس اپنے پورے قبیلہ کے دل و د ماغ کا ما لک ہوتا تھا۔

البتہ جولوگ سیاس اسباب سے مطلقاً دعوت اسلام کی طرف متوجہ ہی ہونانہیں جا ہے تھے انہوں نے بار بار

ل ابن ہشام جلداول صفحہ ۲ ۱۳ مطبوعہ معرذ کر ہجرت جبش ۔

ع محج زندی تغییر سورهٔ روم <u>-</u>

دارالنو ة (مدینه منوره) پرچر هائیال کیس کیکن نصرت ایز دی نے ان کواس قدر شکستیں دیں که بالآ خرمجبور ہو کر بیٹھ گئے ان میں ہے کچھفنا ہو گئے کچھ جیارونا جیاراسلام کے حلقہ میں واخل ہوئے جن میں ہے اکثر رفتہ رفتہ بلآ خردل ہے مسلمان بن گئے۔ قبائل کی ریاست سیای حیثیت ہے گواسلام نے مخالف تھی لیکن بعض وجوہ ہے اسلام کو تا سُد بھی پہنچاتی تھی' اسلام کی جمہوریت جس قدرریاست کی مخالف تھی ، اسی قدرعام جماعت کی حامی تھی' اسلام ہے آگرا یک رئیس کی شان' ریاست وخودسری کونقصان پہنچنا تھا تو ہزاروں آ دمیوں کونظر آتا تھا کہاسلام قبول کر لینے سے ہر محض رئیس کا ہمسر ہوجا تا ہے غرض اسلام اگرا یک رئیس کومٹا تا تھا تو سیننگڑ وں کورئیس بنادیتا تھا۔

اس کے ساتھ رؤ ساکی ریاست بالکل زائل نہیں ہوجاتی تھی بلکہ اسلام قبول کرنے پر وہ اپنے قبیلہ کے رئیس باتی رہتے تھے صرف اتنا ہوتا تھا کہ ان کی بے قید مطلق العنانی قائم نہیں رہتی تھی اور اسلامی احکام کا پابندر ہنا پڑتا تھا' اس لئے اگر کوئی خودغرضی کرنا بھی جیا ہتا تھا تو اس کو بھی بیسودا گران نہیں پڑتا تھا۔مولفۃ القلوب کا گروہ اس کی ایک صریحی نظیر تھا۔ اب صرف معاشی کی ضرورت سدراه ہو علی تھی لیکن لوگوں کونظر آتا تھا کہ جن حدود میں اسلام کی حکومت قائم ہوجاتی ہے وہاں امن وا مان قائم ہونے کی وجہ ہے تجارت اور دیگر ذرائع معاش کثرت ہے ترقی کرجاتے ہیں۔

۲ \_ نبوت کے متعلق ان کو جوشکوک تھے مشاہدہ اور تجربہ نے ان کا پر دہ جا ک کر دیا ، بڑی ہے بڑی انسا نبیت اور یاک ہے یاک زندگی کا جو تخیل ایک انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا' محمد رسول اللہ ﷺ کی زندگی اس ہے بھی بدر جہا بالاتر اورار فع تقی ان کونظراً تا تھا کہ گومد تی نبوت بظاہر جامہ بشریت میں تھے لیکن اپنی معنوی زندگی اپنے معجزانہ اخلاق اور اپنے ما فوق الفطرت علم ومعرفت اورائي را في كرشمول كى بناء يريشريت كوئى بالاتر مخلوق ب فيما هدا مَشَرًا ما إن هذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِينَمٌ ﴾ قرآن مجيدني آنخضرت على كصدق نبوت يراى مقدس ومعصوم زندگى سے استدلال كيا ہے۔

﴿ فَقَدُ لَبِثُبُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنَ قَبُلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (يأس)

ا ہے قریش! نبوت سے پہلے بھی میں نے تم میں ایک مدت دراز تک زندگی بسر کی ہے، کیاتم نہیں سمجھتے۔

زندگی کا بہی اعجازتھا جس سے ظہور نبوت ہے پہلے ہی امین کا خطاب آپ نے حاصل کرلیا تھا' بیوی کے برابر ا نسان کےاصلی حالات واخلاق کا واقف کا رکوئی اورنہیں' نبوت محمدی کا معتقداولین دنیا میں کون تھا'ام المومنین خدیجہؓ بنت خویلد' کیکن ان کی اس زوداعتقادی کاراز کیاتھا' مہم برس کے معجز انداخلاق اور مافوق الفطرۃ اوصاف وحالات کا تجربہوہ خود پینمبر کو خطاب کر کے نبوت کی تسکین ان الفاظ میں دیتی ہیں'' خدا کبھی آپ کورسوا نہ کرے گا آپ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں' ناداروں کی طرف ہے قرض ادا کرتے ہیں' مختاجوں کی خبر لیتے ہیں' مہمانوں کے ساتھ بدمدارات پیش آتے ہیں جولوگ حقیقت میں مبتلائے آلام ہیں ،ان کی اعانت کرتے ہیں ۔ ال

ین چکے ہو کہ عرب میں آپ کی نبوت کا جب چرچا پھیلا تو ابوذ رغفاری ٹنے انیس اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لئے بھیجاانہوں نے واپس آ کر پیکر نبوت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا' میں ایک ایسے مخص کود کھے کرآیا ہوں جو بھلائیوں کا

تھم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ کے

﴿ وَلَوُ كُنُتَ فَظَّا غَلِيُظَ الْقَلْبِ لَانُفَضُّوا مِنُ حَوْلِكَ ﴾ (آل مران - ١٥٩) محما اً رُتم درشت خوادر سخت ول ہوتے تولوگ تمہارے یاس سے چل دیتے۔

آپ کی بھی مجزانہ کشش تھی جولوگوں کو تھینچے تھینچے کر دائزہ اسلام میں داخل کرتی تھی اور کفار کے جاہلانہ شکوک و اوہام کو دم کے دم میں مٹاویتی تھی سیجے مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بہت ی بکریاں مائٹلیں آپ نے دے دیں اس پرآپ کی فیاضی کا اس قدرا ٹرپڑا کہ اپنے قبیلہ میں آ کراس نے کہا''لوگومسلمان ہوجاؤ کیونکہ محمراس قدر دیتے ہیں کہ خودان کوایئے تنگ دست ہونے کامطلق خوف نہیں ہوتا۔'' کی

فتح مکہ میں جب صفوان میں اُمیہ مجبور ااسلام لایا تو آنخضرت ﷺ نے اس کو تین سواونٹ دے دیے خود صفوان کا بیان ہے کہ آنخضرت وکھنا نے جھکواس قدر دے دیا کہ آپ پہلے میرے نز دیک مبغوض ترین خلق تھ لیکن اس مفوان کا بیان ہے کہ آنخضرت وکھنا نے جھکواس قدر دے دیا کہ آپ پہلے میرے نز دیک مبغوض ترین خلق تھ لیکن اس مفوان کا بیان ہے جو ب ترین دیمن تھی 'جنگ اُحد میں قوت بازوئے اسلام حضرت جمزہ 'کا جم مکارے کلائے کے ہیں نے آپ کے دل کو جا کہ کیا تھا 'اس نے ان کا جگر نکال کر چبایا تھا لیکن اس کو منگل نہ تکی اور پھراگل دیا تھا اور ای نے ان کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا فتح مکہ میں جیس بدل کر آپ کی خدمت

لے صحیح بخاری جلداول صفحہ ۴۹۹ قصہ اسلام الی ذر ۔

ع صحيح بخارى تغيير سورة تبت صحيح مسلم كتاب الأيمان باب غيشبار ثك الأفريس "-

سے مجھے بخاری بدءالوی۔

سي صحيح مسلم جلد ٢ ص ٢٩٠ باب ماستل رسول الله شياً قط فقال لا صحيح بخاري باب حسن الحلق والسحاء\_

ھے مسلم باب ندکور۔

میں اسلام لانے کے لئے عاضر ہوئی تب بھی گتاخی ہے بازنہیں آئی'لیکن در باررسالت میں پہنچ کرآپ کے حسن خلق ہے اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار بول پڑی یارسول اللہ! سطح زمین پرآپ کے گھرانے ہے زیادہ کوئی گھرانا مجھے مبغوض نہ تھالیکن آج آپ کے گھرانے ہے کوئی گھرانا محبوب نہیں ہے' آپ نے بیس کرفر مایا کہ خدا کی قتم ہمارا بھی یہی حال ہے۔ لے

آپ پرایک یہودی عالم کا قرض آتا تھااس نے تقاضا کیا تو آپ وہ ان نے زمایا کہ ''اس وقت میرے پاس
پہنیں' اس نے کہا کہ ' میں تو لے ہی کے ٹلوں لگا'' آپ نے کہا'' تواب میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں' چنانچہ آپ فجر
سے لے کرظہر کی نماز تک اس کے ساتھ بیٹھ رہے سحابہ نے اس کی اس گتا خی پر ناراضگی ظاہر کی اور خدمتِ اقدس میں
عرض کی کہ ''یارسول اللہ! آپ کوایک یہودی نے روک رکھا ہے'' آپ نے فرمایا'' ہاں لیکن مجھے خدانے اس سے منع کیا
ہے کہ میں کی ذمی یا اور کی مخص پرظلم کروں' دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ ''میرا نصف مال خداکی راہ میں
صدقہ ہے میں نے یہ گتا خی صرف اس لئے کی کہ تو را ق میں پیغیر کے جواوصاف مذکور ہیں ان کا تجربہ کروں۔'' کے

ثمامہ بن آٹال بیامہ کا ایک رئیس تھا جواسلام کا مجرم تھا صحابہ کا ایک دستہ نجد کے اطراف میں بھیجا گیا حن انفاق سے وہ راہ میں ل گیا گرفتارہ ہو کرمدینہ آیا اور مجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا گیا آنخضرت و الله نماز کے لئے تشریف لائے تو اس پرنظر پڑی آپ نے دریافت کیا کہ تمامہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے اس نے کہا کہ 'اگر مجھے قتل کرنا چا بیل تو ایک خونی مجرم کوآپ لن کریں گے اورا گر مخوفر ما تیں گے تو بیا حسان ایک احسان شناس کی گردن پر ہوگا اگر مال کی خواہش ہے تو فرما ہے جو ارشاد ہوگا حاضو کیا جائے گا' بیس کر آپ اس حالت میں اس کو جھوڑ کر چلے گئے دوسرے دن چرای قت کم کا سوال و جواب ہوا تیسرے دن چربی گفتگو کی'آ خضرت کی گئے نے اپنے دست مبارک ہاس کو جو رک بندگرہ کھول کے بندگرہ کھول دیے اور دہا کر دیا۔ اس پر اس واقعہ کا بیا ٹر ہوا کہ مجد نے نگل کرا یک مجبور کے درخت کی آٹر میں گیا اور وہال میں کہ اور کا کہ تو حید پڑھ کرآ خضرت و گئے کو خاطب ہوا'' مجد از مین پر آپ کے چرے وہال خسل کیا اور خس کہ مجد کو کی اس کی اور کی دین ہے دیا دہ کی وین سے زیادہ کوئی چیز مجھ کو آپ کے دین سے زیادہ کی دین سے دیادہ کی دین سے دیادہ کی کئی نہ تھی لیکن آئے وہ میں میں میں میا مراب سے عزیز تر ہوگیا ہے بچھ آپ کے شہرے زیادہ کی شہرے دین ہوگی گئی نے تھی لیکن آئے وہ میں میں میں دیادہ خوش نما مذا ہم ہوں سے زیادہ خوش نمی لیکن آئے وہ میں سے دیادہ خوش نمی گئیا تھی گئین وہ آئے جھی کو تا میں ہوئی کی کیا ہے تھی گئین وہ آئے جھی کو تا میں سے دیادہ خوش نمی گئین نہ ہو آئے گئی کو تا میں ہوئی کیا تھی گئین کی تو میں سے دیادہ خوش نمیا نظر آئی تا ہوئی ہوئی گئی کی دین سے دیادہ خوش نمیا نظر آئی تا ہے'' سے

ایک بارآ پ کس سفر میں تھے اور ساتھ میں مطلق پانی نہ تھا صحابہ نے بیاس کی شکایت کی آپ نے ایک صحابی کے ساتھ حضرت علی "کو پانی کی جہتجو میں روانہ فر مایا' راہ میں ایک عورت اونٹ پر پانی کی دومشکیں بھرے ہوئے گئے جا رہی تھی دونوں صاحب اس کو آئے ضرت میں لے آئے۔ آپ نے برتن منگوائے اور مشکوں کے منہ کھول دیکے صحابہ نے باری باری سے بینا شروع کر دیا' وہ کھڑی تماشا دیکھتی رہی ، فراغت کے بعد اس کے صلہ میں آئحضرت

ا مسلم جلد ۲ صفح ۵۵ باب قضیه مند -

ع مقلوة ص ٥١ ما الفتن في اخلاقه الملكان

سل صحيح مسلم جلد اصفحه 1 مكرّاب الجهاد والسير -

و کھی نے کھجورا آٹا اور ستوتھوڑا تھوڑا لوگوں ہے جمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ کراس کے اونٹ پر رکھوا دیا وہ گھر پہنچی تو لوگوں نے تاخیر کا سبب پوچھااس نے کہا راہ میں مجھ کو دو آ دمی ملے اور وہ مجھ کو اس مختص کے پاس لے گئے جس کو لوگ بددین کہا کرتے ہیں ، خدا کی قتم وہ یا تو اس آسان وزمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے یا وہ واقعی خدا کا رسول ہے۔لیکن اسلام کا بیا تر صرف اس کی ذات تک محدود خدر ہا بلکہ تربیت یا فتھان نبوت کے فیض اثر ہے اس کے تمام قبیلے تک وسیع ہو گیا۔ لے

نبوت کے امتیاز وشناخت کا ذریعہ صرف اخلاق ہی کا اعجاز نہیں 'اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی معصوم شکل وصورت کی ایک ایک ادا' اعجاز اور سرتا یا اعجاز ہوتی ہے

روئے وآ واز پیمبر معجز ہ است (ردی)

ل بخاری جلدا صفحه ۴۹ کتاب التیم \_

ع سندابن عنبل جلده صفحه ۴۵ س

س بخارى جلداصفحه ۵۵ باب بجرة النبي الله واسحابه الى المدينه .

سمندرتك بيني جائے گا' ہاتھ لائے میں اسلام پر بیت كرتا ہوں۔ ا

حضرت حلیمہ "کے شوہر حارث یعنی آپ کے رضائی باپ جب مکہ میں تشریف لائے تو قریش نے کہا کھ مُنا
ہے کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ لوگ مرکز پھر زندہ ہوں گے انہوں نے آپ ہے کہا کہ بیٹا یہ کیا کہتے ہو؟ آپ نے نہایت زور
دارلہجہ میں فرمایا ہاں اگروہ دن آیا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتادوں گا کہ جو پچھ میں کہتا تھا بچ تھا۔ان پراس کا بیاثر پڑا کہ فورامسلمان
ہوگے اور بیاثر اس قدرد بریا ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا ہاتھ پکڑے گا تو جنت میں پہنچا کرہی چھوڑے گا۔ کے

انسان کا چیرہ حقیقت کا آئینہ ہے' آپ کی ایک ایک اوا صدافت اور معصومیت کا پیکرتھی' آپ کی شکل نہایت پرجلال تھی ، چیرہ پرنورتھا، آواز موقر اور پررعب تھی اوران تمام چیزوں کا مجموعی اثر پیغیبراندا عجاز کے ساتھ دلوں کواپٹی طرف جذب کر لیتا تھا ای اثر سے متاثر ہوکر حضرت عبداللہ بن سلام نومسلم یہودی عالم آپ کے چیرہ مبارک کود کیھے کر بےا ختیار بول اٹھے تھے۔

﴿ وجهه ليس بوجه كذاب ﴾ (تنزي ١٠٠٩)

جھوٹے آ دمی کا یہ چبرہ نہیں ہوسکتا۔

اوريمي كشش تقى جس كااظهار ججة الوداع ميں اعراب باديد كى زبان سےان الفاظ ميں ہوتا تھا

﴿ هذا وجه مبارك،

بیمبارک چېره ې۔

بارگاہ نبوت میں پہنچنے کے ساتھ ہی بیاثر آئکھوں کی راہ ہے دل میں پہنچ جاتا تھا ابورا فع نام ایک فخص قریش کی طرف سے قاصد بن کرآپ وہ نیزار جان شیدا تھے اسلام قبول کیا سے قاصد بن کرآپ وہ بنزار جان شیدا تھے اسلام قبول کیا سے اور آپ کی غلامی کوفخر سمجھا۔ سے



ع اصابه جلداص فی ۲۹۱ تذکره حارث ر

س ابوداؤوكتاب الجهاد باب يسجن بالامام في العهود \_

س اصابه داستیعاب به

# اسلام یا محمدرسول الله علی کا پنجمبرانه کام

آ تخضرت و الله جس عظیم الثان پیغام کو لے کرآئے تھے اور جس مہتم بالثان کام کو انجام دینے کے لئے دنیا میں بیجے گئے تھے نیک دل اور حقیقت شناس لوگ تو سنے اور دیکھنے کے ساتھ اس کے قبول کرنے پرآ مادہ ہوگئے وہ بھی جن کے دل کے آئینے زنگ آلود تھے پیغام کی سچائی 'وی کی تا ثیر' پیغیر کی پُر اثر دعوت، انجاز معصومیت اور اخلاق کے پر تو ہے صاف و شفاف ہوتے گئے اور عوائق 'موانع ' شبہات اور شکوک کی تو بر تو ظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹی چلی گئیں اور اسلام کا نور روز بروز زیادہ صفائی اور چیک کے ساتھ حرب کے افتی پر درخشاں و تاباں ہوتا گیا یہاں تک کہ ۲۳۳ برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت ایک متحدہ سلطنت ' ایک متحدہ اخلاقی نظام' ایک کامل قانون اور ایک کامل شریعت، ایک ابدی مدت میں ایک متحدہ تھی جم کے میں نظری اور بیا تھو کی ایما نداری اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہدیعتی ایک ٹی زمین اور ایک نیا آسان پیدا ہو گیا اور گویا بہی حقیقت تھی جس کی طرف آپ نے اپنی امت کے سب سے بڑے جمع میں (ججت الیک نیا آسان پیدا ہو گیا اور گویا بہی حقیقت تھی جس کی طرف آپ نے اپنی امت کے سب سے بڑے جمع میں (ججت الوداع) اپنی وفات سے تقریباً دوماہ پیشتر بیار شاور فرایا۔

﴿ الا ان الزمان قد استد ار کھیئة یوم خلق الله السموات و الارض ﴾ (بخاری) بال اب زمانه کا دورا پی ای حالت پرآ گیا جس حالت پراس دن تھا جس دن خدائے آسان وزمین کو پیدا کیا۔ اور یہی حقیقت تھی جس کی نسبت آپ نے اپنی وفات سے پچھ دنوں پیشتر ایک نہایت پر در دالوداعی تقریر کے آخر میں بیالفاظ فرمائے۔ لے

﴿ قد تركتم على البيضاء ليلها كنهار ها ﴾

میں تم کوایک روشن راستہ پر چھوڑ جا تا ہوں جس کی روشنی کا بیرحال ہے کداس کی رات بھی دن کے ما نند ہے اور آخر ججۃ الوداع کے مجمع عام میں جھیل کی بشارت آئی کہ

﴿ الْيَوُمَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَ أَتُمَمُتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِي ﴾ (مائده ٣٠) آج مِن فَعَمَتِي ﴾ (مائده ٣٠)

روفیسر مار گولیته جن کی تائیدی شهادت بهت کم مل عتی ہے کھتے ہیں:

''محمد کی وفات کے وفت ان کا سیاس کام غیر کھمل نہیں رہا' آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاس و ندہبی دارالسلطنت مقرر کیا گیا تھا' آپ نے عرب کو ایک دارالسلطنت مقرر کیا گیا تھا' آپ نے عرب کو ایک مشتر قبائل کو ایک قوم بنادیا تھا' آپ نے عرب کو ایک مشترک ند ہب عطا کیا اوران میں ایک ایسار شتہ قائم کیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مشتمکم اور مستقل تھا۔ کے

ل سنن ابن ماجه ابواب سنن و بدعت ومشدرك حاكم جلداول صفحه ۹۲ مندابن طنبل جلد ۱۳۷ س

ع الأف آف محمد ماركوليوتوصفي اسم

ایک دور(پورپ) کے بیگانہ مستشرق کی نسبت جس کاعلم عرب اور اسلام کے متعلق صرف چند کتابوں سے مستعار ہے خود ایک عرب عیسائی اہل قلم کو فیصلہ کا زیادہ حق ہے بیروت کے مسیحی اخبار الوطن نے ۱۹۱۱ء میں لا کھوں عرب عیسائی عالم عیسائیوں کے سامنے بیسوال پیش کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم (دارومجاعص) نے لکھا۔

'' دنیا کاسب سے بڑاانسان وہ ہے جس نے دس برس کے مختصر زمانہ میں ایک نئے مذہب ٰایک نئے فلیفہ' ا یک نئ شریعت اورا یک نئے تدن کی بنیاد رکھی' جنگ کا قانون بدل دیااورا یک نئ قوم پیدااورا یک نئ طویل العمر سلطنت قائم کر دی کتیکن ان تمام کارناموں کے باوجود وہ أمی اور ناخواندہ تھا وہ کون ؟ محمد بن عبداللّٰد قریشی عرب اور اسلام کا پنیمبر۔اس پنیمبرنے اپنی عظیم الشان تحریک کی ہرضرورت کوخود ہی پورا کردیا اورا پنی قوم اوراپنے پیروؤں کے لئے اوراس سلطنت کے لئے جس کواس نے قائم کیاتر تی اور دوام کے اسباب بھی خود مہیا کردیئے اس طرح کہ قرآن اور احادیث کے اندروہ تمام ہدایات موجود ہیں جن کی ضرورت ایک مسلمان کواس کے دینی یا دنیاوی معاملات میں پیش آ سکتی ہیں حج کا لیک سالا نه اجتماع فرض قر ار دیا تا که اقوام اسلامی میں اہل استطاعت ایک مرکز پرجمع ہوکرا ہے دینی وقو می معاملات میں باہم مشورے کر سکیں اپنی امت پر زکوۃ فرض کر ہے تو م سے غریب طبقہ کی حاجت پوری کی قرآن کی زبان کو دنیا کی وائمی اورعالم کیرزبان بنادیا کہوہ مسلمان اقوام کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے قوم کے ہرفر دکوتر قی کا موقع اس طرح عنایت کیا کہ یہ کہددیا کہ ایک مسلمان کوکسی دوسرے مسلمان پرصرف تفقوی کی بناء پر بزرگی حاصل ہے اس بناء پر اسلام ا یک حقیقی جمہوریت بن گیا جس کارئیس قوم کی پیند ہے نتخب ہوتا ہے مسلمانوں نے ایک مدت تک اس اصول پڑمل کیا۔ یہ کہہ کر کہ عرب کو عجم پراور عجم کوعرب پر کوئی فو قیت نہیں اسلام میں داخل ہونا ہر محض کے لئے آسان کردیا۔ نامسلموں کے لئے اسلامی ملکوں میں عیش و آ رام اور امن واطمینان سے سکونت کی ذمہ داری ہیہ کہ کرا پنے اوپر لے لی کہ تمام مخلوق خدا کی اولا دے تو خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی اولا دکوسب سے زیادہ فائدہ پہنچا ئے 'خاندانی از دواجی اصلاحات بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہ رہیں، اس نے نکاح و وراثت کے احکام مقرر کئے ،عورت کا مرتبہ بلند کیا ،نزاعات اور مقد مات کے فیصلہ کے قوا نین بنائے ، بیت المال کا نظام قائم کر کے قومی دولت کو برکار نہ ہونے دیاعلم کی اشاعت اور تعلیم اس کی کوششوں کا بڑا حصہ رہی اس نے حکمت کوایک مومن کا گم شدہ مال قرار دیا، ای سبب سے مسلمانوں نے اپنی ترقی کے ز ما نہ میں ہر درواز ہ ہے علم حاصل کیا' کیاان کارناموں کاانسان دنیا کی سب سے بڑی ہستی قرار نہ یائے گا''

انگلتان کامشہورانشاء پرداز کارلائل نے اپنے'' ہیروائڈ ہیروورشپ' میں لاکھوں پیفیبروں اور مذہب کے بانیوں میں صرف محمر کی وہنگا ہی کے وجودگرا می کواس قابل سمجھا کہ وہ آپ کونبوت کا ہیروقر اردیے انسائیکو پیڈیا برٹانیکا کامضمون نگارآپ وہنگا کی نسبت کہتا ہے

· '' قرآن ہے اس مخص کے روحانی ارتقا کا پیتہ چلتا ہے جوتمام نبیوں اور مذہبی لوگوں میں سب سے زیادہ کا میاب رہا'' علے

ل مدیند منوره میں آپ دل برس زنده رہے تھے۔

ع انسائيگو بيڈيابرڻانيكاطبع ياز دهم مضمون قر آن ج ۵ اصفحه ۵۹۸ ـ

الغرض دوست ودخمن سب کواس کا عتراف ہے کہ انبیاء میں بہی برگزیدہ ہتی ہے جس نے کم ہے کم مدت میں اپنی بعثت اور رسالت کے زیادہ سے زیادہ فرائض ادا کئے اور اصطلاحات انسانی کا کوئی گوشدایسانہ چھوڑا'جس کی پخیل اس کی تعلیم اور عمل سے نہ ہوگئی ہواور سیاس لئے کہ تمام انبیاء " میں خاتم نبوت' مکمل دین اور آخری معلم کی حیثیت آپ کی تعلیم اور عمل ہوئی تھی اگر انسان کی عملی واخلاقی ودینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے فیض سے محروم رہ کر پخیل کا محتاج ہوتا تو آپ کے بعد بھی کسی آنے والے کی حاجت باقی رہ جاتی حالانکہ آپ نے فرما دیا کہ 'میر سے بعد کوئی نبینیں میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔'' لے

آپ کی تعلیمات کی بہی ہمہ گیری ہے جس پر کوتاہ بینوں کو آج نہیں بلکہ خود صحابہ کے عہد میں بھی تعجب آتا تھا'

بعض مشرکوں نے حضرت سلمان فادی کا سے خدا قا کہا کہ تمہارے پیغیرتم کو ہر چیزی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کی بھی

کہ تم کو قضائے حاجت کیونکر کرنی چاہیے حضرت سلمان ٹے کہا ہاں ہید تج ہے آپ نے ہم کو بید تھم دیا ہے کہ ہم ایسی
حالت میں قبلہ رخ نہ بیٹھیں اور اپنے وابنے ہاتھ سے طہارت نہ کریں اور نہ تین ڈھیلوں سے کم استعمال کریں' جن میں
کوئی ہڈی اور گو ہر نہ ہو کئے نبوت مجمدی کی تعلیمات کی ہی ہم گیری ہی اس کی تعکیل کی دلیل ہے اور بید معلوم ہوتا ہے کہ وہ
لیست سے پست اور غیر متمدن اقوام سے لے کر بلند سے بلنداور متمدن سے متمدن قو موں تک کے لئے کی سال تعلیمات
اور ہدایات رکھتی ہے عرب کے بدوؤں اور قریش کے رئیسوں دونوں کے لئے آپ کی بعث تھی 'اس لئے آپ کی
تعلیمات میں پست کو بلنداور بلند کو بلند ر بنانے کی برابر ہدایات ہیں' آج کی چیز ہے کہ افریقہ کے وحشیوں میں اسلام اپنی
تعلیمات کے ساتھ تنہا جا تا ہے اور ان کومتمدن اور مہذب بنانے کے لئے باہر سے کی نہ ہب کی تعلیم کی اس کو ضرورت
تعلیمات کے ساتھ تنہا جا تا ہے اور ان کومتمدن اور مہذب بنانے کے لئے باہر سے کی نہ ہب کی تعلیم کی اس کو ضرورت
بیش نیس آتی لیکن عیسوی نہ ہب کو چندا خلاقیات چھوڑ کر کہ جن کا ماخذ انجیل ہے عقائد پا دریوں کی کونسلوں سے دعاشم کرنی
ہیں کیکن اسلام میں مجمد رسول اللہ میں کے علاوہ پھوٹین کی تعلیمات یورپ کے بے دینوں اور کی وں سے حاصل کرنی
تمرن خاتی معاملات ہوں یالین دین کا کارو باز انسانوں کے ساتھ معاملہ ہویا خدا کے ساتھ 'سب کا ماخذ صرف مجدرسول
اللہ وہلی کی ہمہ گیر تعلیمات ہیں۔

آ پ کی ان ہمہ گیرتغلیمات کی کتاب جوانسانی زندگی کے ہرشعبہ پرحاوی ہے چارابواب پرمنقتم ہےاورانہیں کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

آپ نے بتایا کہ ہرانسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہےاور دوسرااپنے خالق کی دوسری مخلوقات کے ساتھ۔ای مفہوم کو دوسری عبارت میں یول کہو کہ اس کا ایک تعلق اپنے آقا اور مالک کے ساتھ ہےاور دوسرااپنے آقا اور مالک کے ساتھ ہےاور دوسرااپنے آقا اور مالک کے علاموں کے ساتھ یا یول کہو کہ اس کا ایک رخ تو آسان کی طرف ہے اور دوسرا زمین کی سمت ،اس کو ایک لگاؤ تو عالم غیب سے ہے اور دوسرا عالم شہود سے بہلے کے ساتھ اس کا تعلق ایک مہربان آقا اور فرما نبر دارغلام کا ہے اور دوسروں

ل صحیح بخاری جلداول باب خاتم انتبیین و جامع ترندی کتاب الامثال \_

عامع ترندی وسنن این ماجه کتاب الطهارت.

کے ساتھ اس کا تعلق برادری اور بھائی چارے کا ہے خالق اور مخلوق یا خدا اور بندہ کے درمیان جوعلاقہ اور رابطہ ہے اس کا تعلق اگر صرف ہمارے ذہنی قو کی اور قلبی حالات ہے ہو اس کا نام عقیدہ ہے ،اور اگر ان قلبی حالات کے ساتھ ہمارے جسم و جان اور مال و جائداد ہے بھی ہے تو اس کا نام عبادت ہے باہم انسانوں اور انسانوں میں یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جوعلاقہ ورابطہ ہم اس کی حیثیت ہے جواحکام ہم پر عائد ہیں اگر ان کی حیثیت محفن قانون کی ہے تو اس کا نام معاملہ ہے اور اگر ان کی حیثیت قانون کی ہے تو اس کا نام معاملہ ہے اور اگر ان کی حیثیت قانون کی نہیں بلکہ روحانی نصحتوں اور برا در انہ ہدا بیوں کی ہے تو اس کا نام اخلاق ہے۔

قرآن پاک کی اصطلاح میں پہلے تعلقات کی مضبوطی اور استحکام کا نام ایمان ہے اور دوسرے تیسرے اور چو تھے کی بجاآ وری کا نام عمل صالح ہے اور انہیں دونوں کے مجموعہ پر کامل نجات کا انحصار ہے عمل صالح کی تین قسمیں ہیں خدا کے سامنے اپنی عبود یت کا اظہار اور اس کے احکام کی تھیں 'بندوں کے ساتھ کاروبار اور معاملہ میں قانون اللی کی پابند کی اور ان کے ساتھ محبت الفت اور نیکی اور بھلائی کا برتا و اور گواس لحاظ ہے کہ ان میں سے ہرا یک عمل کو جس میں خدا کی خوشنودی اور رضامندی مقصود ہو اسلام عبادت کہتا ہے' لیکن اصطلاح میں پہلے کا نام عبادات ، اور دوسرے کا نام معاملات ، اور تغییر سے کا نام عبادات ، اور دوسرے کا نام معاملات ، اور تغییر شریعت اور دائی ہم ایت کے کرآئے وہ انہیں جو اروب عنوانوں کا مجموعہ ہے' یعنی عقا کہ' عبادات' معاملات اور اظلاق ۔ ان ہی کی اصلاح ، تعلیم اور تحمیل کے لئے آپ کی بعث ہوئی اور بہی آپ کے بیغیر انداز ائفل کے اصلی کا رنامے ہیں۔



#### عقائد

عقا کدکی حقیقت اورا ہمیت: انسان کے تمام افعال اعمال اور حرکات کامحوراس کے خیالات ہیں کہی اس کو بتاتے اور بگاڑتے ہیں نہی مام خیالات پر ببنی ہوتے ہیں ان بگاڑتے ہیں نہی مام خیالات پر ببنی ہوتے ہیں ان بھی اصولی خیالات کوعقا کد کہتے ہیں کہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط لکاتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط ای اصولی خیالات کوعقا کد کہتے ہیں کہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط لکاتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط ای پر جا کرختم ہوتا ہے ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادہ کے تابع ہیں ہمارے ارادہ کامحرک ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقا کد حکومت کرتے ہیں عام بول چال میں انہیں چیز وں جذبات ہیں اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقا کد حکومت کرتے ہیں عام بول چال میں انہیں چیز وں کی تعبیر ہم'' دل ''کے لفظ سے کرتے ہیں اسلام کے معلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھرہے ، فرمایا

﴿ الا وان في الحسد مضغة اذا صلحت صلح الحسد كله واذ افسد ت فسد الحسد كله الاوهى القلب﴾ (سيح بخاري كتاب الايمان)

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک فکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگروہ مجڑ گیا تو تمام بدن مجڑ گیا 'خبر دار کہ وہ فکڑاول ہے۔

قرآن پاک نے دل ( قلب ) کی تین کیفیتیں بیان کی چین سب سے پہلے ﴿ قَلْبُ سَلِیْمٌ ﴾ (سلامت دل) جو ہر گناہ سے پاک رہ کر بالطبع نجات اور سلامت روی کے راستہ پر چاتا ہے ، دوسرااس کے مقابل ﴿ فَلَبُ انْیَمٌ ﴾ ( گنہگار دل) بیدہ ہے جو گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے اور تیسرا ﴿ فَلُبُ مُنِیُبٌ ﴾ (رجوع ہونے والا دل) بیدہ ہے جو اگر بھی بھٹلتا ہے اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوڑا نیکی اور حق کی طرف رجوع ہوتا ہے غرض بیسب نیزنگیاں ای ایک بیرنگ ہستی کی جی جس کا تام دل ہے ہمارے اعمال کا ہر محرک ہمارے ای دل کا ارادہ اور نیت ہے ای بھاپ کی طاقت سے اس مشین کا ہر جس کا تام دل ہے ہمارے ای لئے آپ فیل نے فرمایا:

﴿ انعا الاعمال بالنيات ﴿ (صحى بخارى آغاز كتاب) تمام كامول كالمارنيت يرب

ای مطلب کودوسرے الفاظ میں آپ نے یوں اوافر مایا

﴿ انسا لامرئ مانوى فسن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ماهاجراليه ﴾ (ميح بخارى آغاز كتاب)

ہر مختص کے کام کاثمرہ وہی ہے جس کی وہ نیت کرے تو جس کی ہجرت کی غرض دنیا کا حصول یا کسی عورت سے نکاح ' کرنا ہے تو اس کی ہجرت اس کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی یعنی اس سے اس کوثو اب حاصل نہ ہوگا۔

آج کل علم نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو بداہمہ ٹابت کردیا ہے کہ انسان کی عملی اصلاح کے لئے اس کی قلبی اور دما فی صلاح مقدم ہے اور انسان کے دل اور ارادہ پر اگر کوئی چیز حکمر ان ہے تو وہ اس کا جقیدہ ہے اب صحیح اور صالح عمل کے لئے ضروری مید ہے کہ چند مجھے اصول ومقد مات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکلوک یقین اور غیر متزلز ل

عقیدہ بن جائے اورای سیجے یقین اور متحکم عقیدہ کے تحت ہیں ہم اپنے تمام کام انجام دیں۔

جس طرح اقلیدس کی کوئی شکل چنداصول موضوعه اوراصول متعارفه کے مانے بغیر نه بن سکتی ہے نہ ثابت ہوسکتی ہے ای طرح انسان کا کوئی عمل صحیح و درست نہیں ہوسکتا ہے جب تک اس کے لئے بھی چندمبادی اور چنداصول موضوعہ ہم پہلے تسلیم نہ کرلیں۔

بظاہر عقل ہمارے ہر کام کے لئے ہم کورہنما نظر آتی ہے لیکن غور سے دیکھو کہ ہماری عقل بھی آزاد نہیں وہ ہارے دلی یقین' ذہنی رجحانات اوراندرونی جذبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہےاس لئے یابہزنجیرعقل کے ذریعہ ہم كواپنے دلى خيالات ٔ ذہنى رجحانات اوراندرونى جذبات پر قابونہيں پاسكتے اگر پاسكتے ہيں تواپنے صحيح ولى يقينات اور چند مضبوط د ماغی و ذہنی تصورات کے ذریعہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر ہمیشہ ممل صالح کے ذکرے پہلے لا زمی طورے کیا ہےاورا بمان کے بغیر کی عمل کو قبول کرنے کے قابل نہیں سمجھا ہے کہ ایمان کے عدم ہے دل کے ارادہ اور خصوصاً اس مخلصا ندارا دہ کا بھی عدم ہوجا تا ہے جس پرحس عمل کا دارو مدار ہے۔عبداللہ بن جدعان ایک قریثی تھا جس نے جا ہلیت میں بہت سے نیکی کے کام کئے تھے مگر بایں ہمہ مشرک تھا اس کی نسبت آنخضرت ﷺ ہے حضرت عا نشہ " نے ا یک و فعہ دریا فت کیا کہ ' یارسول اللہ ﷺ عبداللہ بن جدعان نے جاہلیت میں جونیکی کے کام کئے ان کا ثو اب اس کو ملے گا''فرمایا''نہیں اے عائشہ ایونکہ کی دن اس نے پہیں کہا کہ بارالہا! میرے گنا ہوں کو قیامت میں بخش دے' کے بدر کی لڑائی کے موقع پر ایک مشرک نے جس کی بہادری کی وهوم تھی عاضر ہوکر کہا کہ 'اے محمد میں بھی تمہاری طرف ہے لڑنے کے لئے چلنا جا ہتا ہوں کہ مجھے بھی غنیمت کا کچھ مال ہاتھ آئے'' فرمایا'' کیاتم اللہ عز وجل اوراس کے رسولوں پرایمان رکھتے ہو' اس نے جواب دیا'' ننہیں'' فر مایا'' واپس جاؤ کہ میں اہل شرک سے مدد کا خواستگار نہیں'' دوسری د فعہوہ پھر آیااور وہی پہلی درخواست پیش کی مسلمانوں کواس کی شجاعت و بہا دری کی وجہ ہےاس کی اس درخواست ہے بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل ہے جا ہتے تھے کہ وہ ان کی فوج میں شریک ہوجائے کیکن آنخضرت ﷺ نے اس ہے پھر وہی سوال کیا کہ'' کیاتم کواللہ تعالی اوراس کے رسولوں پرامیان ہے' اس نے پھرنفی میں جواب دیا آنخضرت علی نے پھر وہی فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مددنہ لوں گاغالبًا مسلمانوں کی تعداد کی تمی اوراس کی بہاوری کے باوجوداس سے آپ کی بے نیازی کی کیفیت نے اس کے دل پراٹر کیا تیسری دفعہ جب اس نے اپنی درخواست پیش کی اور آپ نے دریا فت فرمایا کہتم کوخدااوررسول پرایمان ہے تو اس نے اثبات میں جواب دیااورنوراسلام ہے منور ہوکرلڑ ائی کی صف میں داخل ہوا کے قرآن یاک نے ان لوگوں کے کارناموں کی مثال جوامیان سے محروم بیں اس را کھے دی ہے جس کو ہوا کے جھو نکے اڑا اڑا کرفنا کردیتے ہیں اوران کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ای طرح اس محض کے کام بھی جوایمان سے محروم ہے بے بنیاداور بےاصل ہیں۔ ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعُمَالُهُمُ كَرَمَادِ دِ اشْتَدَّ تُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ اللّ يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيدُ ﴾ (ابراتيم-١٨)

ا بيمصنف ابن الي شيبهٔ غزوات 'نسخة المي دارالمصنفين 'وابن عنبل جلد ۴ صفح نمبر ۱۳۹ مصر \_

<sup>.</sup> صحیح مسلم باب غز وات ٔ جلد دوم ٔ ص ۲ • ۱٬ مصر ـ

جنہوں نے اپنے پروردگار کا اٹکار کیا' ان کے کامول کی مثال اس را کھ کی ہے جس پر آندھی والے دن زور ہے ہوا چلی وہ اپنے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے' یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔

سورۂ نور میں ایمان کی دولت ہےمحروم لوگوں کے اعمال کی مثال سراب سے دی گئی ہے کہ اس کے وجود کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں۔

﴿ وَالَّـذِيُسَ كَفَرُواۤ اَعُمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ا بِقِينَعَةٍ يَـحُسَبُهُ الظَّمَالُ مَاءً ل حَتَّى إِذَا جَآءَ هُ لَمُ يَحِدُهُ شَيْئًا﴾ (نور٢٩)

جنہوں نے خدا کاا نکار کیاان کے کام اس سراب کی طرح ہیں جومیدان میں ہو جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچاتو وہاں کسی چیز کاوجوداس کونظر نہ آئے۔

اس کی ایک اورمثال الیی سخت تاریکی کی دی گئی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سوجھائی نہیں دیتا اور جس میں ہوش و حواس اوراعضاء کی سلامتی کے باوجودان سے فائدہ اٹھا نا ناممکن ہے۔

﴿ اَوْكَ ظُلُمْتِ فِي بَحُرِلَّجِي يَّغُشُهُ مَوُجٌ مِّنُ فَوُقِهِ مَوُجٌ مِّنُ فَوُقِهِ سَحَابٌ لَا ظُلُمْتُ ؟ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعْضِ لَا إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكُدُ يَرَاهَا لَوَمَنُ لِّمُ يَحْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنُ نُورِ﴾ (نور)

یاان کے کاموں کی مثال ایس ہے جیسے کس گہرے سمندر میں بخت اندھیرا ہواں کے اوپرموج اورموج پر پھرموج ہے اوراس کے اوپر بادل گھر اہو۔اندھیرے میں ایک کے اوپرایک کہ اس میں ہاتھ نکالے تو وہ بھی سوجھائی نہ دیے' جس کو خدانے نور نہ دیااس کے لئے نورنہیں۔

الغرض ایمان کے بغیر عمل کی بنیاد کسی بلنداور سیح تخیل پر قائم نہیں ہو سکتی'اس لئے ریا' نمائش اور خود غرضی کے کاموں کوکوئی عزت نہیں دی جاسکتی' وہ کام گو بظاہر نیک ہوں لیکن نیکی کرنے والے کاان سے اصلی مقصد نام ونمود پیدا کر نا ہوتا ہے' اخلاقی نقطہ نظر سے تمام دنیا ان کو بے وقعت اور بھی سمجھتی ہے اس بناء پر آنخضرت میں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا اور فرمایا:

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقِيْكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَدْیُ كَالَّذِی یُنُفِی مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا یُومِنُ بِاللَّهِ وَالْیَومُ الْاجِرِ فَمَنْلُهُ کَمْنَلِ صَفُوانِ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْدًا لا یُومِنُ بِاللَّهِ وَالْیَهُ وَاللَّهُ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ ﴾ (جروی مَلْ ۱۳۹۳)
لایقدرون علی شیء مِمَّا کَسَبُوا لا وَاللَّهُ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ ﴾ (جروی مِلْ ۱۳۹۵)
اے ایمان والو او اپنی خیراتوں کواحیان رکھ کراورد کھوے کراس طرح نہ برباد کروجی طرح وہ برباد کرتا ہے جولوگوں کے دکھانے کے لئے اپنی الی خواصان رکھ کراورد کھوے کراس طرح نہ برباد کروجی طرح وہ برباد کرتا ہے جولوگوں کے دکھانے کے لئے اپنی الی خیرات کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس پر پھومٹی پڑی ہواوراس پر پانی برسا تومٹی دھل کی اور پھررہ گیا وہ بھی ایم کی خواس کی اماس ہے جس کے بغیر ہڑمل بے بنیا و ہے وہ ہماری سیرانی کا اصل سرچشمہ خرض ایمان ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے جس کے بغیر ہڑمل بے بنیا و ہے وہ ہماری سیرانی کا اصل سرچشمہ

ہے جس کے فقدان سے ہمارے کا موں کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں رہتی کیونکہ وہ دیکھنے میں تو کام معلوم ہوتے ہیں

اور پست محرکات کے سوا پچھاور ندرہ جائے۔

مگرروحانی اثر و فائدہ سے خالی اور بے نتیجۂ خدا کے وجود کا اقر اراوراس کی رضامندی کا حصول ہمارے اعمال کی غرض و غایت ہے 'بیہ نہ ہوتو ہمارے تمام کام بے نظام اور بے مقصد ہوکررہ جائیں' وہ ہمارے دل کا نور ہے' وہ نہ ہوتو پوری زندگ تیرہ و تاریک نظر آئے' اور ہمارے تمام کاموں کی بنیا دریا' نمائش' جاہ پسندی خودغرضی اور شہرت طبلی وغیرہ کے دلی جذبات

تورات میں بعض عقیدوں کا ذکر ہے' گرایمان کی حقیقت اور اسکی اہمیت کی تعلیم ہے وہ خالی ہے انجیل میں ایمان کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے' گرا خلاق کی سچائی' اعمال کی راسی اور دل کے اخلاص کے لئے نہیں' بلکہ مجزوں اور کرامتوں کے فلاہر کرنے کیلئے اور خوارق عادت پر قدرت اور اختیار پانے کیلئے کے اس کے برخلاف فلفہ یونان کے بہت سے پیروؤں اور ہندوستان کے بہت سے فدہوں نے محض ذہنی جولانی' مراقبہ تصور' دھیان اور علم کوانسان کی نجات کا ذریعہ قرار دیا اور اخلاق وعمل سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔عیسائیوں زردشتیوں اور برہموں نے عقائد کو یہ وسعت دی اور انکی تفصیل کی کہ وہ سرتا پا خیالی فلفہ بن گئے' جن سے انسانوں کے قوائے عملی سردہو گئے اور انکی تصوریت ان کی عملیت پر غالب آگئی اور انسانوں کے قوائے عملی سردہو گئے اور انکی تصوریت ان کی عملیت پر غالب آگئی اور انسانوں کے قوائے عملی سردہو گئے اور انسانوں کے قوائے میں سردہوں کے قوائے عملی سردہوں کے قوائے عمل سردہوں کے قوائے عملی سردہوں کے قوائی کی سردہوں کے قوائی کی سے دو سرتا پونے کی موائی کی سردہوں کے دور سے سائیسانوں کے قوائی کی سردہوں کے دور سرتا پونے کی سردہوں کے دور سے سردہوں کے دور سیسانوں کی سردہوں کے دور سیسانوں کے تو سیدوں کی سیسانوں کے تو سیسانوں کی سیسانوں کے دور سیسانوں کی سیسانوں کے تو سیسانوں کے تو سیسانوں کے تو سیسانوں کے تو سیسانوں کی سیسانوں کی سیسانوں کے تو سیسانوں کی سیسانوں کی سیسانوں کے تو سیسانوں کی سیسانو

محدرسول الله والمحالية علم وعمل نصوراورفعل، عقلیت اورعملیت میں لزوم ثابت کیا مگر اصلی زورانسان کی عملیت پرصرف کیا اورعقا کد کے اتنے ہی حصہ کا یقین واقر ارضروری قرار دیا ، جودل کی اصلاح کرے اورعمل کی بنیاد اور اخلاق وعبادات کی اساس قرار پاسکے عقا کد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور نصورات اور نظریات کی تشریح و تفصیل کرے عملیت کو برباذہیں کیا ، چندسید ھے سادے اصول جو تمام ذہنی سچا ئیوں اور واقعی حقیقوں کا جو ہراور خلاصہ بین ان کا نام عقیدہ اور ان پرباذہیں کیا نام ایمان رکھا 'آپ نے صریح الفاظ میں عقا کد کے صرف پانچ اصول تلقین کئے اللہ پر ایمان ، اللہ کے فرشتوں پرایمان اللہ کے دن پرایمان ۔

یہ مام وہ حقائق ہیں جن پردل ہے یقین کر نااور زبان ہے ان کا اقر ارکر نا ضروری ہے ان کے بغیر خالص عمل کا وجو نہیں ہوسکتا اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ اس دنیا کا تنہا خالق اور ما لک ہے اور ہر ظاہر و باطن ہے آگاہ ہے تا کہ وہ ی ہمارے تمام کا موں کا قبلہ مقصود قرار پاسکے اورای کی رضا جوئی اورای کی مرضی کی تیمیل ہمارے اعمال کی تنہا غرض وغایت ہواور ہم جلوت کے سوا خلوت میں بھی گنا ہوں اور ہرائی ہوں سے نے سکیں اور نیکی کواس لئے کریں اور ہر برائی ہا اس لئے ہوں وہ ہر برائی ہا سے ہواور ہم جلوت کے سوا خلوت میں بھی گنا ہوں اور ہرائی ہوں اور ہمال نا پاک اغراض اور نا جائز خواہشوں ہے مبرا ہوکہ خالق کا حکم اور بھی اسکی مرضی ہے اس طرح ہمارے اس کے مول ہمارا دل بھی تا پاک خیالات اور ہواوہ ہوس کی آمیزش سے پاک ہوں ہمارا دل بھی تا پاک خیالات اور ہواوہ ہوس کی آمیزش سے پاک ہواور اس کے احکام اور اس کے پغیمر کی سچائی پر ایسا دل سے یقین ہو کہ ہمارے جذبات ہمارے ناط استدلال ہماری مگراہ خواہشیں بھی اس یقین میں فیک اور تذبذ ب بیدانہ کر سکیں۔

خدا کے رسولوں پر بھی ایمان لا نا ضروری ہے کہ خدا کے ان احکام اور ہدایات اور اسکی مرضی کاعلم انہیں کے واسطہ سے انسانوں کو پہنچا ہے اگر ان کی صدافت سچائی اور راستہازی کوکوئی تسلیم نہ کرے تو پیغام ربانی اور احکام اللی کی

ہوئے ہیں۔

صدافت اور سچائی بھی مشکوک ومشتبہ ہوجائے اور انسانوں کے سامنے نیکی نزاہت اور معصومیت کا کوئی نمونہ موجود ندر ہے جوانسانوں کے قوائے عملی کی تحریک کا باعث بن سکے' پھرا چھے اور برے سچھے اور غلط کا موں کے درمیان ہماری عقل کے سوا جو ہمارے جذبات کی محکوم ہے کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کیلئے نہیں ہوگی۔

خدا کے فرشتوں پر بھی ایمان لا ناواجب ہے کہ وہ خدااوراس کے رسولوں کے درمیان قاصداور سفیر ہیں اور جو مادیت اور روحانیت کے مابین واسطہ ہیں اور مخلوقات کوقانون الٰہی کے مطابق چلاتے ہیں اور ہمارے اعمال وافعال کے ایک ایک حرف کو ہر دم اور ہر لحظ محفوظ کرتے جاتے ہیں تا کہ ہم کوان کا اچھا یا کہ امعاوضہ ل سکے۔

خدا کے احکام وہدایات جورسولوں کے ذریعیا نسانوں کو پہنچائے گئے ان کو دور دراز ملکوں اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لئے ضروری ہوا کہ وہ تحریری شکل اور کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں یالفظ و آواز ہے مرکب ہوکر ہمارے سینوں میں محفوظ رہیں اس لئے خدا کی کتابوں اور صحیفوں کی صدافت پر اور جو پچھان میں ہواس کی سچائی پر ایمان لا تا ضروری ہے۔ ور نہ رسولوں کے بعد خدا کے احکام اور ہدا یتوں کے جامعنے کا ذریعہ مسدود ہوجائے اور ہمارے لئے نیکی و بدی کی تمیز کا کوئی ایسامعیار باقی نہ رہے جس پر تمام ادنی واعلیٰ جالل وعالم 'بادشاہ اور رعایا سب متفق ہو سکیں۔

انکال کی باز پرس اور جوابدہی کا خطرہ نہ ہواوراس کے مطابق جزا اور سزا کا خیال نہ ہوتو د نیاوی قوانین کے باوجود د نیائے انسانیت سرایا درندگی اور ہجیمیت بن جائے ' یہی وہ عقیدہ ہے جوانسانوں کوجلوت وخلوت میں ان کی ذمہ واری کومسوس کراتا ہے اس لئے روز جزا اور ہوم آخرت پرایمان رکھے بغیرانسانیت کی صلاح وفلاح ناممکن ہے اورای لئے محدرسول اللہ وفلا کی تعلیم نے اس پر بے حدز وردیا ہے بلکہ کی وحی کی تلقین کا بیشتر حصہ ای کی تلقین اور تبلیغ پر مشمل ہے۔ یہی پانچ با تیں اسلام کے ایمانیات کے اصلی عناصر ہیں ' یعنی اللہ تعالیٰ پر ، اس کے تمام رسولوں پر ، اسکی کتابوں کوراس کے فرشتوں پر اور روز جزا پر ایمان لا تا ' یہ عقا کہ خمسہ یکجا طور پر سورہ بقرہ میں متعدد د فعہ کہیں مجمل اور کہیں مفصل بیان

﴿ اَلَّذِيُنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ..... وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيُكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنُ قَبُلِكَ ﴾ (بقره) جولوگ غيب (خدا) خداکی صفات اور لما تکه پرايمان رکھتے ہيں اور جو پچيتم پراے محداتر ااور تم سے پہلے پيغبروں پر اتر ااس پريفين رکھتے ہيں يعنی انبياء "اوران کی کتابوں پر۔

﴿ وَبِالْا خِرَةِ هُمُ يُوفِينُونَ ﴾ (بقره) اورآ خرت (روزجزا) پريفين ركعت بين -

یہ تو سورہ کے آغاز کی آئیتیں ہیں سورہ کے پیج میں پھرارشاد ہوا

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَالْمَلْفِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِينَ ﴾ (بقره-١٥٧) ليكن فيكى يه به كرجوفض خدا يرآخرى ون يراور فرشتوں يراور كتاب يراورسب نبيوں يرايمان لائے۔ سوره كة خرميں ہے۔

﴿ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْزِلَ اِلْيَهِ مِنُ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ امْنَ بِاللَّهِ وَمَلْفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ

وَرُسُلِهِ ﴾ (يقره ١٨٥٠)

پیمبر پر جو پچھا تارا گیااس پروہ خوداور تمام مومن ایمان لائے ،سب اللہ پر،اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پراور اس کے پیغیبروں پرایمان لائے۔

سورۂ نساء میں انہیں عقائد کی تعلیم ہے۔

﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيُنَ امَنُواۤ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي اَنُزَلَ مِنُ قَبُلُ ﴿ وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا ۚ بَعِيدًا﴾ (ناء۔)

اے وہ لوگو جوا بمان لا چکے ہوا بمان لا وَالله پڑاوراس کے رسول پڑاوراس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پرا تاری اوراس کتاب پر جواس ہے پہلے اتاری اور جو محض اللہ کا ،اس کے فرشتوں کا ،اس کی کتابوں کا ،اس کے پیغیبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے گا وہ بخت گمراہ ہوا۔



# اللدتعالى برايمان

# امَنَ بِاللَّهِ

ایک قادر مطلق اور بہمہ صفت موصوف بستی پریفین اور اس کوایک جاننا تعلیم محمدی کی پہلی ابجد ہے اسلام سے پہلے جو ندا جب تھے باو جود اس کے کہ اللہ کی تو حید اور صفات پر ایمان رکھنا ان کے اصول بیں بھی داخل تھا گر ان کی تعلیمات میں تر تبیب مفقود تھی اور بینہیں معلوم ہوتا کہ ان کی نگاہ بیں تو حید کا مسئلہ اہمیت کے س درجہ پر ہے آنخضرت تعلیمات میں تر تبیب مفقود تھی اور بینہیں معلوم ہوتا کہ ان کی نگاہ بیں تو حید کا مسئلہ اہمیت محسوس کی اور اس کو اپنے نصاب درس کا پہلاسبق اور معارف و حقائق اور جسمانی اعمال و اخلاق کا سر بنیا دقر اردیا۔ اللہ اگر چا ہے تو انسان کے تمام گنا ہوں سے درگذر کرسکتا ہے گرای ایک حقیقت سے انکار وہ جرم ہے جس کووہ بھی معاف نہ فرمائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ﴾ (ناء) يقيناً خدا شرك كومعاف تذكر عالاوراس كرواجس كجوالناه جا بمعاف كرد \_

پھراس کے ساتھ خالص تو حید کا بیان اساء وصفات کی تشریح 'شرک کے ہر پہلو کی نفی اور تو حید کے ہر پہلو کی شخصل 'تعلیم محمدی کی امتیازی شان ہے معلوم ہو چکا ہے کہ نبوت محمد سدگی غرض و غایت صرف تخیل ، نظریہ آرائی اور اللہیاتی فلسفہ نہ تھا' بلکہ ایک زندہ قوم' جہد و جہد اور عمل والی قوم' اخلاص واٹیار اور نیکی و تقوی والی قوم پیدا کرنا تھا اس کو تمام و نیا کی پیشوائی کے لئے نمونہ عمل بنانا تھا اس لئے سب سے پہلے اہل عرب کو جو اس کے تفاطب اول تھے رموز اور اسرار تو حید کا اس طرح حامل بنانا تھا کہ ان کے رگ وریشہ میں ولولہ اور جوش کا ایک نشہ بیدا ہوجائے اس کے لئے ضرورت تھی کہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کیا جائے شرک کے وہ تمام عقائد جوعر ہوں میں تھیلے ہوئے تھے ان کومٹا دیا جائے اور جن وجوہ اور اسباب سے شرک کے بیعقائد پیدا ہوتے ہیں ان کی نئے گئی کی جائے۔

#### اصلاح عقائد:

معلوم ہو چکا ہے کہ عرب میں جہالت اور وحشت کی وجہ سے سینکٹروں غلط عقا کداورتو ہمات پھیل گئے تھے اور دنیا کے دوسرے غدا ہب کے عقا کد میں بھی بہت ی غلطیاں داخل ہو گئی تھیں ،ان میں سب سے زیادہ بدتر اور تمام برائیوں کااصلی محورشرک تھا'اس لئے سب سے پہلے آنخضرت و کھٹانے اس کی اصلاح ہے آغاز کیا۔

شرک اور بت پرتی کا اصلی زینداسباب وموثرات کا وجود ہے خدانے عالم میں ایک سلسلہ اسباب قائم کردیا ہے اور عالم کے تمام واقعات ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں'لیکن بیتمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے اور اس سلسلہ کی ایک بھی اس کے اشارہ کے بغیر جنبش نہیں کر سکتی'شرک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب و علل میں سے بعض نمایاں اور قوی الاثر اسباب سے متاثر ہوتا ہے' اجرام فلکی کی عظمت ، آفتاب و ماہتاب کی نورافشانی ، سمندر کا پرزور تلاطم' عناصر کی نیر نگ آرائیاں' انسان کو مبہوت کردیتی ہیں' وہ ان کی عظمت وتا شیر سے متاثر' پھر منفعل اور بالآخران کا غلام بن جاتا ہے' اعتقاد کے پہلے مرحلہ میں انسان غورری کے دعویٰ سے اس قدرا متیاز اور تفریق کرتا ہے کہ یہ بالآخران کا غلام بن جاتا ہے' اعتقاد کے پہلے مرحلہ میں انسان غورری کے دعویٰ سے اس قدرا متیاز اور تفریق کرتا ہے کہ بیہ

چیزیں خود خدایا معبود نہیں ہیں' لیکن میتمیز آخر تک قائم نہیں رہتی بلکہ رفتہ خوش اعتقادی کا اثر غالب آتا جاتا ہے' اور میہ چیزیں خدا کی شریک بنتی جاتی ہیں' یہاں تک کہ اصلی مسبب الاسباب نظرے بالکل اوجھل ہوجاتا ہے۔

شرک کی جو گونا گول صورتیں دنیا میں موجود تھیں اور جس طرح آنخضرت و ان کا استیصال کیا ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اردنیا کی مشہور تو موں میں سے عیسائی اور مجوی علانیہ شرک تھے یعنی تین اور دوخدا مانتے تھے ہندو ہمی ای کے قریب تھے ان ند ہوں کی ابتدااس طرح ہوئی کہ خدا کے جومختلف نمایاں اور اہم اوصاف ہیں ان کامستقل اور مجسم وجود قائم ہوگیا' مثلاصف خلق اور احیاء وامانت برہما بشن مبیش کے نام سے موسوم ہیں' مجوسیوں نے دیکھا کہ دنیا میں جس قدر اشیاء اور افعال وحرکات ہیں سب باہم متفاد ہیں نور وظلمت' پستی و بلندی، یمین وشال نرم وسخت' رات دن' خیروش' حلم و فضب' غرور وخاکساری' فستی وصلاح کوئی چیز مقابلہ اور تفنا دات سے خالی نہیں' اس لئے ایسے دومتفاد عالم کا خالق ایک نفسب' غرور وخاکساری' فستی وصلاح کوئی چیز مقابلہ اور تفنا دات سے خالی نہیں' اس لئے ایسے دومتفاد عالم کا خالق ایک نہیں ہوسکتا' اس بنا پر انہوں نے دوخدانسلیم کے اور ان کا نام پر داں اور اہر من یا نور وظلمت رکھا۔

قرآن مجید میں تمام احکام نہایت تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں کیہاں تک کہ ۱۳ ابرس کی وسیع مدت تک روز ہ'زکوۃ اور حج کچھفرض نہیں ہوا تھالیکن شرک کا استیصال کلی نبوت کا پہلاسبق تھا۔

سورۂ زمر مکہ میں نازل ہوئی اورائی سورہ میں شرک کی تمام صورتیں مٹا دی گئیں' تمام دیگر سورتوں میں نہایت کثرت سے اس قتم کے شرک کا ابطال اور رد کیا ہے' اس لئے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

بجوسیوں کے شرک کی بنیاداس پڑھی کہ افعال خیروشر کا ایک خال نہیں ہوسکتا ورندلازم آئے گا کہ خدا شرکو پیدا

کرتا ہے اور بیر ظاہر ہے کہ جوفض برائی کے پیدا ہونے کو جائز رکھتا ہے وہ خودا چھانہیں ہوسکتا' اس لئے قرآن مجید میں

نہایت کشرت سے تصریحات آئیں کہ جن کوہم خیروشر کہتے ہیں سب کا فاعل خدا ہے' آنحضرت وہٹائے نے نہایت تصری و

تاکید کے ساتھ تعلیم کی کہ جو پچھ ہوتا ہے' سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے' باقی بید مسئلہ کہ بری چیز کا خالق اچھانہیں ہوسکتا'

اوالا تو یہ مغالط آمیز غلطی ہے' ایک صناع مصورا گرایک نہایت کروہ جانور کی تصویر نہایت اچھی کھینچے تو اس کے کمال مصوری

میں اس سے پچھ داغ نہیں آئے گا کہ جانو رخود براہے' دوسر سے بید کہ اسلام نے اس مسئلہ کی جس اصلی گرہ کو کھولا ہے وہ یہ

ہیں اس سے پچھ داغ نہیں آئے گا کہ جانو رخود براہے' دوسر سے بید کہ اسلام نے اس مسئلہ کی جس اصلی گرہ کو کھولا ہے وہ یہ

ہیں اس سے پچھ داغ نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے تو خیر ہے' اور برالیا جائے تو شر ہے' زہر ندا چھا ہے نہ برا اگر اس کو بیاریوں کے نیش استعال کیا جائے تو خیر ہے اور برالیا جائے تو شر ہے' زہر ندا چھا ہے نہ برا اگر اس کو بیاریوں کے نیش میں استعال کروتو شر ہے' ای طرح دوسری اشیاء کے بھی خوروش کی بلد خودانسان کی طرف کے دیا میں خیر مطلق ہے نہ کوئی شرخفن اس لئے قرآن نے شرکی نسبت خدا کی طرف نہیں کی ہے' بلکہ خودانسان کی طرف کی ہے۔

﴿ أَشَرٌ أُرِيُدَ بِمَنُ فِى الْآرُضِ أَمُ أَرَادَ بِهِمُ رَبِّهُمُ رَشَدًا ﴾ (جن) آيا الل زمين كم ساتحوثر كااراده كيا كيا م ياان كر يرود دكارن ان كوراه يرلانا چاہا ہے۔ ﴿ مَاۤ اَصَابَكَ مِنُ حَسَنَةٍ فَعِنَ اللهِ وَمَاۤ اَصَابَكَ مِنُ سَيْعَةٍ فَعِنُ نَفُسِكَ ﴾ (ناء) تجھ کو جو نیکی پینچی تو وہ خدا کی طرف سے ہاور جومصیبت پینچی وہ خود تیری طرف سے ہے۔

﴿ اَوَ لَـمَّا آَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةً قَدُ آصَبُتُمُ مِّثُلَيُهَا قُلْتُمُ آنَى هَذَا ﴿ قُلُ هُوَ مِنُ عِنُدِ آنَفُسِكُمُ ﴿ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (آل مران)

کیا جب تم کوکوئی مصیبت پنجی جس کی دوگئی تم ان کو پنجا بچکے ہوتو تم نے کہایہ کہاں ہے آئی کہددے کہ خود تمہاری طرف سے ہے خدا ہربات پرقدرت رکھتا ہے۔

الغرض کسی شے کا ایسا پیدا کرنا جس میں خیروشر کے دونوں پہلو ہیں شرنہیں ہے ان میں اس کے شرکے پہلوکو استعال کرنا اور کام میں لاناشر ہے ڈاکٹر بہت کی بیاریوں کے لئے زہریلی دوائیں بناتے ہیں مگریہ شرنہیں البتہ جوکوئی شریر ان داؤں سے ان امراض کے از الد کے بجائے کسی کی جان لے لیتا ہے تو وہ شرہے۔ حاصل سے کہ اس دنیا میں جب خیروشر اشیاء میں بذاتہ نہیں ہے تو اچھی چیزوں کے لیے الگ اور کری چیزوں کے لئے الگ خالق تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خالق الیہ بی ہو دہنیں ہے۔ بلکہ خالق اللہ کہا تھیں۔

اورخدانے کہا کہ دوخدانہ بناؤ'وہ ایک ہی خدا ہے'تو مجھی سے ڈر ڈاوراس کے لئے ہے جوآ سانوں اورز مین میں ہے۔

## بزرگول کی مشر کانه عظیم سے رو کنا:

(۲) شرک کا بہت بڑا ذریعہ کسی خاص فخض یا کسی شے کی تعظیم مفرط ہے جس کو مخض پرتی یا یادگار پرتی ہے تعبیر کر سکتے ہیں حضرت عیسی 'رام چندر کرشن کوائ خوش اعتقادی نے آ دمی سے خدا بنا دیا اس بناء پرقر آن مجید میں نہایت پرزوراور پررعب الفاظ میں فخص پرتی کی تحقیر کی گئی۔

﴿ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَاتَغُلُوا فِي دِيُنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ لَ إِنَّمَا الْمَسِيئُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (ناء ١٢٦)

اے اہل کتاب اپنے دین میں حدے زیادہ نہ بڑھ جاؤ'اور خدا کی نسبت وہی کہو جو حق ہے' مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم صرف خدا کے پیغیبر ہیں۔

﴿ لَنُ يَّسُتَنُكِفَ الْمَسِيَحُ اَنُ يَّكُونَ عَبُدًا لِللهِ وَلَا الْمَلْفِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۞ وَمَنُ يَّسُتَنُكِفُ عَنُ عِبَادَتِهِ وَيَسُتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴾ (ناء)

میح کوخدا کابندہ ہونے سے ہرگز عارنہیں اور نہ مقرب فرشتوں کو (عارہے) اور جس مخص کوخدا کی بندگی سے عار ہوگا اور بڑائی کی لے گاتو خداسب کوعنقریب اپنے حضور میں بلائے گا۔

﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيئُ ابْنُ مَرْيَمَ طَ قُلُ فَمَنُ يَّمُلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيئَحَ ابُنَ مَرُيَمَ وَأُمَّةً وَمَنُ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ لَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (١) مَه) وہ لوگ کا فر ہیں جو کہتے ہیں کہ عینی بن مریم خدا ہے کہدو کہ اگر خدا بیچا ہے کہ سے بن مریم کواس کی مال کواور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو ہر باد کر دے تو کون ہے جو خدا کوروک لے خدا ہی کے لئے آسان وزمین اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں ان کی حکومت ہے اور خدا تمام چیزوں پر قاور ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يُعِينَسَى ابُنَ مَرُيَمَ ءَ آنُتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُو لِي وَأُمِّى اللَّهِ يَا اللّٰهِ مَا قَالَ اللّٰهِ يَعَلَمُ مَا يَكُولُ لِي آنُ آقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ مَا إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ مَا إِنْكَ آنُتَ عَلَّامُ الْغُيُولِ، مَا قُلْتُ لَهُمُ اللَّهُ مَا أَمَرُ تَنِي فَي نَفُسِكَ مَا إِنَّكَ آنَتَ عَلَّامُ الْغُيُولِ، مَا قُلْتُ لَهُمُ اللَّهُ مَا أَمُر تَنِي لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ ﴾ (اكده ـ ١١٧)

اُور جَب خدا کے گا کہ کیوں عیلی اِتم نے لوگوں سے کہد یا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر جھے کواور میری ماں کو خدا کہو ہیں عرض کریں گے کہ بہوان اللہ میری بیجال ہے کہ میں کوئی بات کہوں جس کے کہنے کا جھے کو جن نہیں اگر میں نے کہا ہوگا کہ تو ، تو جانتا ہوگا تو میر ہے دل کی بات بیاں جانتا ہوگا تو میر ہے دل کی بات نہیں جانتا ہوگا تو میر انجی دان ہے میں نے لوگوں سے صرف وہی کہا تھا جس کا تھم تو نے مجھے کو دیا تھا یعنی یہ کہ خدا کی عبادت کروجو میرا بھی خدا ہے اور تمہار ابھی۔ سے صرف وہی کہا تھا جو داس کے کہ حاصل کون وم کال تھے لیکن بار بارقر آن مجید میں تا کید آتی تھی۔

﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثُلُكُمُ يُوخِي إِلَى آنَّمَا اِللَّهُكُمُ اِللَّهِ وَّاحِدُ ﴾ (كنف)

کہددےائے بیغمبر کہ میں تو تمہاری ہی طرح آ دی ہوں کیکن بیاک میری طرف دی بھیجی جاتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔

ایک خاص نکت غور کے قابل ہے جس قدر جلیل القدرانبیاء علیم السلام گذرے ہیں ان کے خاص خاص لقب ہیں مثلاً حضرت مولی " کلیم اللہ تھے، لیکن آنخضرت اللہ تھا، حضرت اللہ تھا، کے کہا شرف انبیاء تھے، آپ نے کیا لقب لیند کیا؟ اور کلمہ تو حید میں، نماز میں، درود میں آنخضرت اللہ کے کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا گیا؟ صرف رسالت اور عبد ہیں، نماز میں، درود میں آنخضرت اللہ کا گیا؟ صرف رسالت اور عبد ہیں؛

﴿ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

میں گوا ہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔

اس میں بھی عبدیت کا وصف رسالت پرمقدم ہے آنخضرت ﷺ نے ایک دفعہ بعض کفار کے حق میں دعائے بدکی ۔اس پر بیر آیت اتری۔ ل

﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِشَىءَ أَوُ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ اَوْيُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ﴾ (آلعمران-١٣) تم كو يخفاختيارنبيں ہے خداجا ہے گاتوان پرتوجہ کرے گاياان كوعذاب دے گا كدوہ ظالم بيں۔

آ تخضرت ﷺ بعض کفار کی ہدایت پانے اوراسلام کے قبول کرنے کے نہایت خواہش مند تھے اس پر بیآیت زل ہوئی۔

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ أَحْبَبُتَ ﴾ (صف)

صیح بخاری غز و داعد' بیحدیث صحح بخاری کے مختلف ابواب میں مذکور ہے۔

تم جس کو چاہتے ہواس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔

آ کخضرت و الله کے عبداللہ بن الی کے لئے دعائے مغفرت کی اس پرقر آن مجید میں آیا۔ لی ہو استَغُفِرُ لَهُمُ اُولَا تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِینَ مَرَّةً فَلَنُ یَّغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ﴿ وَبِ )

م ان کے لئے مغفرت چاہویانہ چاہواگرتم ان کے لئے سرّ دفعہ بھی مغفرت چاہو گے تو خداان کی مغفرت نہ کرے گا

م کن کے خضرت کو گئے ہمیشہ ہرموقع پراس امرکی تا کیداوراس کا لحاظ رکھتے تھے کہ لوگ آپ کی زائدازاعتدال مدح نہ کریں جو منجر ہوکرشرک تک پہنچ جائے۔ بار بار فرماتے تھے۔

﴿ لا تطرو ني كما اطرى اليهو د والنصاري ﴾ كم

میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کروجس طرح یہود ونصاری نے اپنے پیغیبروں کی شان میں کیا۔

ایک دفعہ آپ ﷺ راستہ میں جارہے تھے ایک محض نے دفعتہ آپ کودیکھااوراس پراس قدررعب طاری ہوا کہ کا پہنے لگا آپ نے فر مایا ڈرونبیں میں ایک قریش خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کوخٹک کر کے کھایا کرتی تھی۔ سے

بنوعامر کا وفد جب آنخضرت وظفا کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے آنخضرت وظفا ہے عرض کی کہ آپ ہارے سید (آتا) ہیں آپ نے فر مایا سید خدا ہے لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں آپ نے فر مایا سید خدا ہے لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں آپ نے فر مایا اچھا لیہ کہؤلیکن دیکھوتم کوشیطان اپناوکیل نہ بنالے سے اصلی الفاظ یہ ہیں۔

﴿ قولو بقولكم ولا يستحرينكم الشيطان ﴾

ایک دفعہ ایک مخفس نے ان الفاظ میں آپ کو مخاطب کیاا ہے ہمارے آقا! اور ہمارے آقا کے فرزند! اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند! آپ نے فر مایا لوگو! پر ہمیز گاری اختیار کروشیطان تہہیں گرانہ دے، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہول خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہول ، مجھے کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے مجھے پندنہیں کہتم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ ہے

غور کرو کہ رسول کی شان میں بیالفاظ ناجا ئزنہیں گر تو حید کوشرک کے ہرشائبہ سے بچانے کا خیال ہر خیال پر غالب تھا۔

#### درمیانی واسطوں کامشر کا نهاعتقاد:

(۳) شرک کااصلی ضرریہ ہے کہ خدا ہے انسان کوجس درجہ کا تعلق 'جس فتم کا بجن و نیاز ،جس مرتبہ کی محبت ،جس درجہ کی التجادر کارہے ،اس کارخ دوسری طرف بدل جاتا ہے ، ہزاروں لاکھوں آ دمی ہیں جواجھی طرح جانتے ہیں کہ دیوتا

- ل بخارى كتاب النغير سورة توبه
- سے بخاری جلداول کتاب الانبیاء باب واذ کرفی الکتاب مریم \_
- ع شائل ترندی دمتدرک جلد۳ ص ۴۸علی شرط انشخین واقعه فتح کمه۔
- سے ادب المفردامام بخاری باب بل یقول سیدی وابوداؤ دکتاب الادب باب کراہے التمادح۔

کا نتات اور زمین و آسان کے خالق نہیں ہیں تاہم وہ ہرتم کی حاجتیں اور مرادیں انہیں دیوتاؤں اور معبودوں ہے مانگتے ہیں انہیں کو حاجت روا جانتے ہیں اٹھتے ہیٹھتے انہیں کا نام لیتے ہیں انہی پر نذرو نیاز چڑھاتے ہیں، غرض براہ راست ان کو جوتعلق ہوتا ہے انہیں معبودوں ہے ہوتا ہے خود مسلمانوں ہیں ہزاروں لا کھوں آدمیوں کا طرز عمل انہیاء وصلحاء بلکہ مزارات کی نسبت اس کے قریب تربیب ہے اس بنا پر مقدم ترین امریہ ہے کہ معبودین کی نسبت اس قتم کا خیال نہ پیدا ہونے پائے اور صاف بتادیا جائے کہ خدا کے آگے کئی کی کھونییں چل سکتی اس کی مرضی میں کوئی دست اندازی نہیں کرسکتا محترت ابراہیم سے ناوی ہوئے باپ سے طلب مغفرت کا وعدہ کیا تو ساتھ ہی ہے ہوئی ہیں کہد یا۔

﴿ لَاسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا آمُلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنُ شَيْءٍ ﴾ (محته)

میں آپ کے لئے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گالیکن مجھ کو خدا کے سامنے آپ کی نسبت کوئی اختیار نہیں .

آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی درخواست کی تھی وہ نہیں قبول ہو گئ البتہ بیدرخواست ضرور قبول ہو کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کرلوں لیا

قرآن مجید میں جب بیآیت اتری کہ ﴿ وَ اَنْذِرُ عَشِیْرَ نَكَ الْاَقُرِبِیْنَ ﴾ تو آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا''اے قریشیو!اے اولا دعبدالمطلب!اے عباس!اے صفیہ!اے فاطمہ! میرے مال میں ہے جو مانگو میں ' دے سکتا ہوں لیکن خدا کے ہاں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کرسکتا۔'' کے

قر آن مجید میں نہایت کثرت اور نہایت تشدد کے ساتھ اس مضمون کوادا کیا گیا کہتم لوگ جس کو حاجت روا سمجھتے ہواوران سے حاجتیں مانگتے ہوان کو کارخانہ ستی میں کسی قتم کا اختیار نہیں۔

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيُنَ زَعَمُتُمُ مِّنُ دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضَّرِّ عَنُكُمُ وَلَا تَحُويُلُا ٥ أُولَفِكَ اللَّهِ عَلَى النَّرِ عَنُكُمُ وَلَا تَحُويُلُا ٥ أُولَفِكَ اللَّهِ عَنُا يَدُنُونَ يَنْتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ الْوَسِيُلَةَ أَيُّهُمُ اَقُرَبُ وَيَرُجَوُنَ رَحُمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ١ إِنَّ اللَّهِ عَذَابَهُ ١ إِنَّ عَذَابَهُ ١ إِنَّ عَذَابَهُ ١ إِنَّ عَذَابَهُ ١ إِنَّ عَذَابَهُ ١ عَذَابَ مَحُذُورًا ﴾ (بى الرائل)

کہددو کہ خدا کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہووہ تمہاری مصیبت کے ہٹانے یا بدلنے کا پچھاختیار نہیں رکھتے جن کوتم پکارتے ہوان میں جوخدا کے مقرب ترین جیں وہ خودخدا کا دسیلہ ڈھونڈتے جیں اوراس کی رحمت کے امیدوار رہتے جیں اوراس کے عذاب سے ڈرتے جیں بے شبہ تیرے خدا کا عذاب ڈرنے ہی کے قابل ہے۔

## خوارق خدا کے حکم سے ہوتے ہیں:

(٣) شرک کا ایک بڑا ذر بعہ خوارق عادات کی نسبت غلط نہی ہے جن اشخاص سے خوارق عادات سرز دہوتے ہیں ان کی نسبت لوگوں کو پہلے بیہ خیال آتا ہے کہ بیخود خدانہیں ہیں ' لیکن ان میں خدائی کا شائبہ ضرور ہے در نہ ایسے افعال کی نسبت لوگوں کو پہلے بیہ خیال آتا ہے کہ بیخود خدانہیں ہیں خیال رفتہ رفتہ دیوتاؤں اور اوتار تک ترقی کرتا ہے اور بلاآ خر کیونکر سرز دہوتے ہیں جوقد رہ انسانی سے بالاتر ہیں یہی خیال رفتہ رفتہ دیوتاؤں اور اوتار تک ترقی کرتا ہے اور بلاآ خر خدائی تک پہنچادیتا ہے حضرت عیلی آئی ہیا ترقی کروڑ آدمیوں کے خدایا خدا کے بیٹے ہیں۔

ل مستح مسلم كتاب البنائز.

میروایت اس آیت کی تفسیر میں تمام تغمیروں اور حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

لیکن اس حقیقت ہے بھی انکارنہیں ہوسکتا کہ انبیاء علیہم السلام ہے مججزات صادر ہوتے ہیں اور بیامر خصائص نبوت میں ہے تاہم بید مسئلہ اسلام کے زمانہ تک مشتبہ اور مجمل رہا قر آن مجید میں خرق عادات کے متعلق حسب ذیل امور بیان کئے گئے۔

(۱) معجزات صادر بموسكتے بين اور خداا پنے مقبول بندوں كو معجزات عطاكرتا ہے۔ ﴿ وَقَـالُو الوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَّبِهِ ﴿ قُسُلُ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَّلْكِنَّ اَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (انعام)

اور کفار کہتے ہیں کدان (آنخضرت ﷺ) پرکوئی معجزہ خدا کے یہاں سے کیوں نہیں اترا کہدو کہ خدااس پر قادر ہے کہ مجزہ نازل کر لے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(۲) باوجوداس کے کفارکوم مجزہ طلبی ہے روکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نبوت اور رسالت معجزہ پرموتو ف نہیں۔ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِيُنَ كَفَرُوا لَوُلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنُ رَّبِهِ إِنَّمَاۤ آنْتَ مُنُذِرٌ وَّلِكُلِّ فَوُمٍ هَادٍ ﴾ (رعد۔۱) اور کفار کہتے ہیں کہ آنخضرت و کھانے کوئی معجزہ خدا کے ہاں ہے کیوں نہیں اترا بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہرقوم کے لئے راہ دکھانے والے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنُ نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَحُر لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا ٥ اَوُ تَكُولُ لَكَ جَنَةٌ مِنَ لَيْحِيلُ وَعِنَبِ فَتُفَحِّرَ الْاَنْهَارَ خِلْلَهَا تَفْحِيرًا ٥ اَوُ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوُ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلْفِكَةِ قَبِيلًا ٥ اَوُيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنُ زُخُوفِ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَآءِ وَلَنُ نُومِنَ لِرُقِيلَكَ عِلَيْنَا كِتَبًا نَقْرَوهُ وَلَ لَكَ بَيْتٌ مِنُ زُخُوفِ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَآءِ وَلَنُ نُومِنَ لِرُقِيلَكَ حَتَى تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرَوهُ وَلَ لَكَ بَيْتٌ مِن رُخُوفِ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَآءِ وَلَنُ نُومِنَ لِرُقِيلَكَ حَتَى تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرَوهُ وَلَى شَكَ بَيْتُ مِن رُبِي هَلُ كُنْتُ اللّه بَشَرًا رَسُولًا ﴾ (بنامرائيل ١٩٠٥) اوركفار كَتِ بِي كَمْ مِن لِمَ الْمُعَلِي عَلَى مُنْ مِن عَلَى مُن اللّهُ مَن عَلَى مُن اللّهُ مَن عَلَى مُن مُن مَن عَلَى اللّهُ مِن عَلَى مُن اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَن عَى اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مَن مَن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَن عَلَى مُن اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مِن عَلَى الللللهُ مِن عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

(۳) جومعجزے اس آیت میں کفار نے طلب کئے وہ ناممکن با تنیں نہ تھیں، تاہم خدا نے آنخضرت ﷺ وجو جواب تلقین کیاوہ بیتھا کہ میں تو بشر ہوں، دوسری جگہاس کا جواب بید یا کہ معجز نے تو خدا کے پاس ہیں یعنی معجز نے صادر ہوں گے تو بیرمیرافعل نہ ہوگا بلکہ خدا کا ہوگا۔

﴿ وَقَالُوا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ النِّ مِّنُ رَّبِهِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا الْآيَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيْرٌ مُبِينٌ ٥ أَوَ لَمُ يَكُفِهِمُ إِنَّا آنْزَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتُلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحُمَةً وَّ ذِكُرَى لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴾ (عجوت) وركفار كتب بين كدان يرخداك يهال مع مجز كول نبين الرّك كمهدو كم مجز حتو خداك بال بين اور مين تو صرف صاف صاف ورائن يرخداك يهان (كفار) كولت يدكاني نبين كهم في تهار عاويركتاب (قرآن) اتارى جوان يرتلاوت كى جاتى جاتى مين رحمت جاورا يمان لائے والوں كے لئے يادر كھنے كى چيز ہے۔

ای لئے معجزات کے ذکر میں ہمیشہ باذن اللہ (خدا کی اجازت سے) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حرام وحلال کرنا خدا کا کام ہے:

(۵) شرک کی ایک قتم میتھی کہ انبیا ً یا پیشویانِ مذہبی کوتح یم وخلیل کا مجاز سمجھتے تتھے یعنی وہ جس چیز کو چاہیں حرام کردیں اور جس چیز کو چاہیں حلال تشہرا دیں' قرآن مجید میں جب بیآیت اتری۔

> ﴿ اِتَّحَدُّوْ آ اَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرُبَابًا ﴾ (توبه) ان لوگوں نے اپنے علماءاور درویشوں کورب بنالیا ہے۔

تو حضرت عدی " نے جو حاتم طائی کے فرزنداور اسلام لانے سے پہلے عیسائی سے آت مخضرت وہ اللے سے مرض کیا کہ ہم لوگ اپ بیشوایان ندہبی کو اپنار ب تو نہیں ہجھتے سے آپ وہ اللے نے ارشاد فر مایا کہ ' کیاتم لوگوں کا بیاعتقاد نہ تھا کہ بیلوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس کو چاہیں حرام کردیں ' عرض کی کہ' ہاں ' آپ نے فر مایا'' بہی رب بنانا ہے ' کے عموماً اہل ندا ہب پغیبروں کو شارع مستقل سجھتے سے لیکن یہ بھی ایک قتم کا شرک ہے شریعت کی تاسیس طلال وحرام کی تعیین جائز ونا جائز کی تفریق امرونہی کے احکام بیسب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں ' پغیبر صرف مبلغ اور پیغام رسال اور تعلیم الہی سے ان احکام کے شارح اور بیان کرنے والے ہیں اس بناء پر قرآن مجید میں ذات نبوی کی صفت رسالت کو بار بار تا کیداور اصرار کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴾ (آل مران) محرتو صرف ایک رسول ہاس سے پہلے اور رسول گذر چکے۔ ﴿ إِنَّمَا الْمَسِينُ حُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (نه) مریم کا بیٹاعینی اللّٰد کا صرف رسول تھا۔

اس حصرے بیمقصودتھا کہ انبیاء میں خدائی کی کوئی صفت نہیں ہوتی ، بلکہ جو پچھان میں ہےوہ رسالت ونبوت کے اوصاف ہیں۔

# غيرخدا کي مشر کانه تعظيم:

(2) شرک کاایک بڑا ذریعہ بیتھا کہ جوا ممال اور آ داب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اوروں کے ساتھ بھی برتے جاتے تھے بیا گرچہ شرک فی العبادۃ یا شرک فی الصفات تھا لیکن رفتہ رفتہ شرک فی الذات تک منجر ہوتا ہے بجدہ عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے لیکن کفاراور دیگر اہل فدا ہب بتوں اور مقتدایان دینی کو بھی بجدہ کرتے تھے اور سلاطین و امراء کو بجدہ کرنا عام طور سے رائج تھا آ مخضرت و اللہ نے نہایت تی سے اس کو روکا، بنوا سرائیل میں بجدہ تعظیمی یا بجدہ محبت جائز تھا چنانچہ حضرت یوسف کو ان کے والدین نے بہنچانا محبت جائز تھا چنانچہ حضرت یوسف کو ان کے والدین نے بحدہ کیا تھا لیکن چونکہ اسلام میں تو حید کو انتہائے کمال تک پہنچانا تھا بجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔ ایک دفعہ ایک خدمت اقدیں میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اہل مجم کو دیکھا ہے تھا بجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔ ایک دفعہ ایک خدمت اقدی میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اہل مجم کو دیکھا ہے وہ ایک وہ بیکھا ہے دائے رئیسوں کو بجدہ کرتے ہیں آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو بجدہ کریں ، آپ وہ کا ایک نے فرمایا ، تو کیا میری قبر پر گذرو

## صفات الهي كي توحيد:

(۸) شرک کی ایک تنم ہیہ ہے کہ خدا کے ساتھ جواوصاف مخصوص ہیں وہ اوروں میں تسلیم کئے جا ئیں جس کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ شرکت وصف کی بناء پر خدا کے شریک اور ہمسر بن جا ئیں ان میں سے ایک وصف علم غیب ہے اکثر اہل ندا ہب اعتقادر کھتے تنے اوراب بھی رکھتے ہیں کہ انہیاءاوراولیاء کو علم غیب ہوتا ہے' بنی اسرائیل کے زمانہ میں کا ہنوں کا بہی ندا ہو آئندہ واقعات کی پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے عرب میں بھی کا بن یہی پیشہ کرتے تھے اور مختلف طریقوں ہیں کا م تھا کہ وہ آئندہ واقعات کی پیشین گوئی کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے پیشین گوئی کرتے تھے بھی فال ہے' بھی پانے پھینک کراور بھی پی ظاہر کرکے کہ ان کو جنات غیب کا حال بتاتے ہیں۔

آئخضرت و کھی نال ہے' بھی پانے پھینک کراور بھی پی ظاہر کرکے کہ ان کو جنات غیب کی تمام صور تیں باطل کیں خود قران میں نہایت کشرت ہے اس کے متعلق آئیتیں نازل ہو تھیں۔

﴿ وَعِنُدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيُبِ لَا يَعُلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾ (انعام) اورخداك پاس غيب كى تنجياں ہيں جن كوخداك سواكوئى نہيں جانتا۔

آنخضرت و اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا که مفاتح غیب پانچ بین جن کوخدا کے سوا کوئی نہیں ا نتا۔ سے

ا۔ حمل یعنی لڑکا ہوگا یالڑ کی۔

۲\_ کل کیا ہوگا۔

۳۔ ہارش کب ہوگی۔

۳۔ کس جگہ موت آئے گی۔

۵۔ قیامت کب آئے گی۔

اگر چیلم غیب کی اور بھی صور تیں ہیں' لیکن زیادہ تر انہیں امور کی نسبت لوگ علم غیب کے مدعی تھے اور ان ہی با توں کولوگ پہلے ہے جاننے کے خواہش مندہوتے ہیں۔

یہاں تک کہ خودا پی ذات ہے بھی علم غیب کی نفی کی ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر آنخضرت عظیما تشریف

ل ابوداؤر كتاب النكاح حق الزوج على المراة \_

سے مستح بخاری کتاب الروعلی الجیمیه میں یقصیل مذکور ہے۔

فرماتھے انصاری چندلڑ کیاں گارہی تھیں گاتے گاتے انہوں نے بیگا ناشروع کیا۔

﴿ وفينا رسول يعلم ما في غد﴾ ك

اورہم میں ایک ایسا پغیبرہے جوکل کی بات جانتا ہے۔

آنخضرت والله نفال کے منع فرمایا کہ بیانہ کہووہ کہوجو پہلے گار ہی تھیں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوخاص تھم دیا کہ آپ اس حقیقت کوواضح کردیں۔

> ﴿ قُلُ لَآ اَقُوُلُ لَكُمْ عِنْدِیُ حَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعُلَمُ الْغَیْبَ ﴾ (انعام) کہددوکدائے پیمبرکدمیں بینیں کہتا کدمیرے پاس خدائے خزانے ہیں اور ندمیں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ اورغیب کاعلم صرف خداکی صفت ہے۔

> > ﴿ قُلُ لَّا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمْوَتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (ممل) كهدووا ع يَغِيم كه فدا كسوا آسانون مِن اورز مِن مِن كوتى غيب نبين جانتا-

غیب دانی کے مدی کائن جوعرب کی گلی میں خدع وفریب کا جال پھیلائے بیٹے رہتے تھے اور بت خانوں میں خدائی کرتے تھے ان کی سطوت خاک میں مل گئی بت خانے ویران ہو گئے تو ان کے یہ پجاری بھی فنا ہو گئے ، صحابہ نے آکر پوچھا کہ یارسول اللہ ہم جاہلیت میں کا ہنوں کے پاس جایا کرتے تھے ،فر مایا اب نہ جایا کرو،عرض کی ہم پرندوں سے فال لیا کرتے تھے فر مایا کہ تاہم کہ جہریں ،انہوں نے کہا یارسول اللہ! ان کی بعض با تیں تی بھی نکل آتی ہیں فرمایا شیطان ایک جواب میں فر مایا کہ کا ہن کچھ ہیں ،انہوں نے کہا یارسول اللہ! ان کی بعض با تیں گئی بھی نکل آتی ہیں فرمایا شیطان ایک آدھ بات من لیتا ہے اوروہ اس میں سوجھوٹ ملادیتا ہے کہ فرمایا کہ فرشتوں کی زبان سے شیاطین فضائے آسانی میں چوری چھے پھھن لیتے ہیں اور کا بمن اس میں سیکٹروں ہے کہ بھوٹ اپنی طرف سے ملاکر بیان کرتے ہیں'' جاہلوں میں کچھا لیے مکارہوتے ہیں جو چوری کا غائب نہ پیتہ بتانے کا دعوی کرتے ہیں جو بیل موری جھے کہ کھن کا گئی مال کا پہتہ پوچھنے کے لئے کی اعماف کرتے ہیں جو بیل عب کراس کی جاتوں کو بیل ہوئی کے باس جائے گااس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی علم نجوم جس کے زور سے لوگ غیب کا حال دریا فت کر لینے کے باس جائے گااس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ علم نجوم جس کے زور سے لوگ غیب کا حال دریا فت کر لینے کے باس جائے گااس کی باتوں کو بھے تھے ہوں کا انکار کرتا ہے۔ سے مکی کائن کے باس جاکراس کی باتوں کو بھے تھے وہ کھے اتر اے اس کا انکار کرتا ہے۔ سے

ان تعلیمات نے خدا کے علاوہ دوسروں کی غیب دانی کے عقیدہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیا کہانت کی گرم بازاری سردہوگئی فال شکون بد نجوم اورغیب دانی کے دوسرے خداعا نہ طریق مٹ گئے پرندوں اور پانسوں کے ذریعہ سے غیب کا حال دریافت کرناوہم ووسوسے قراریا یا اورغیب کی مملکت پر خدا کے سواکسی اور کی حکومت قائم نہ رہی ۔

ل صحیح بخاری کتاب الردعلی الحیمیه -

ع صحیح بخاری کتاب النکاح۔

سے مشکوۃ باب الکہانۃ میں صحیحین ہے بیصدیثین نقل کی ہیں علم نجوم کی حرمت والی حدیث ابوداؤ ڈابن ماجداوراحمہ ہے لی ہے۔

#### مخفى قو تو ں كا ابطال:

(9) کا تات میں خدا کے سواجن غیبی اسباب وعلل یعنی سحروطلسم جنات وشیاطین اورارواح خبیشاور دوسری قتم کی قوتوں کی غیبی قدرت وتصرف کا اعتقاد تھا اوران سے بچنے کے لئے ان کی دہائی پکاری جاتی تھی نذر چڑھائی جاتی تھی قربانی کی جاتی تھی آ مخضرت وقت کی تعلیم اوروجی نے ان تمام خرافات کا قلع قمع کردیا اور خدا کے سواتمام دوسری مخفی و پوشیدہ قوتوں کا ڈرانسان کے سینوں سے ہمیشہ کے لئے نکال کر پھینک دیا اور دعا وکلمات الہی کے سواہم نوع کے جھاڑ پھونک منتر' تعویذ' گنڈے ٹو بکئے جن میں کی غیر خدا سے غیبی استعداد یا شرک کا کلمہ ہو کفر قرار پائے ای قتم کے فاسد مخیالات کے استیصال کے لئے ہرنماز میں اور نماز کی ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے شمن میں اس آ یت کے پڑھنے کا تھم دیا گیا۔

(اے عالم کے پروردگار) ہم تیرے ہی آ گے سر جھکاتے ہیں اور تجھی ہے مدد جا ہتے ہیں۔ سحر وطلسم و جاد واور ٹو کئے کے متعلق ارشاد خداوندی ہوا۔

﴿ وَمَا هُمُ بِضَآرِّيُنَ بِهِ مِنُ اَحَدِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنُفَعُهُمُ ۗ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَةً فِي الْاخِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ ﴾ (بقره)

یہ جادواورٹو تکے کرنے والے کسی کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن خدا کے حکم سے ٔاوریہ یہودوہ ( جادواورٹو تکے ) سکھتے ہیں جوان کونقصان رسال ہیں نفع بخش نہیں اوریقیناان کوملم ہے کہ جوان کوحاصل کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

> یہ بھی اعلان کردیا گیا کہ بحروجادو کی حقیت وہم وتخیل سے زیادہ نہیں ،فر مایا: ﴿ یُنحَیَّلُ اِلَیُهِ مِنُ سِحُرهِمُ أَنَّهَا تَسُعٰی ﴾ (ط)

> > مصری جادوگروں کے جادو ہے اس کو بیخیال ہوتا تھا کہوہ دوڑر ہے ہیں۔

بلکہ بعض صحابہ نے ان مکارجاد وگروں کے قلع قمع کے لئے ان کے آل تک کا حکم دے دیا لیے تا کہ انسانوں کے دلوں میں ان کا جوخوف و ہراس بیٹے اہوا ہے وہ دور ہواور ان کے اس عاجز انہ آل ہونے سے بیٹا بت ہو کہ ان میں کوئی غیر معمولی طاقت نہیں بالکل وہ بے بس ہیں۔

ابوداؤ دمیں ہے کہ ایک صحابی نے آنخضرت وکھائی خدمت میں عرض کی کہ'' یارسول اللہ! ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے اب آپ کیا فرماتے ہیں؟''ارشاد فرمایا'' کہتم اپنے جھاڑ منتز ہمارے سامنے پیش کرواگران میں شرک کی کوئی بات نہ ہوتو کچھ مضا نقہ نہیں''ایک اور صحابی نے ایک بیمار یا پاگل کوسورہ فاتحہ پڑھ کر چندروز پھونکا وہ اچھا ہوگیا اس نے ان کو انعام دیا' انہوں نے آکر رسول اللہ وکھائے ہوتھ عرض کیا تو فرمایا'' میری عمر کی قتم! ہر جھاڑ پھونک باطل ہے لیکن تم نے سے جھاڑ کی روزی کھائی''ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

﴿ ان الرقى التماتم والتوله شرك ﴾ (ابوداؤدوابن ماجه)

ا العامع ترندي باب ماجاء في حدالساحروا بوداؤ دباب اخذ الجزيد من الحوس \_ بے شک جھاڑ بھونک گنڈے اور میاں بیوی کے چھڑانے کے تعویذ شرک ہیں۔

انہیں سے اب کے گھر میں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی گھر والوں نے اس سے کی بیاری کا کوئی ٹو نکا کرایا ایک دھا گا پڑھ کراس نے باندھ دیا تھا وہ گھر آئے تو اس دھا گے پران کی نظر پڑی انہوں نے ہاتھ بڑھا کراس کوتو ڈکر بھینک دیا اور فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان شرک کی باتوں ہے مستغنی ہے۔ میں نے رسول اللہ ہوگئا کو یہ کہتے سا ہے کہ جھاڑ بھو تک گنڈ سے اور میاں بیوی کو بھڑا انے کے تعویذ شرک بین ان کی بیوی نے کہا کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ میری آئکھ میں بچھ پڑگیا جب میں جھاڑتی تھی تو پانی زک جاتا تھا اور جب جھوڑ دیتی تھی تو پانی مجرآتا تا تھا انہوں نے جواب دیا یہ شیطانی بات ہے تم نے کیوں ندوہ کیا جورسول اللہ بھی کرتے تھے آئکھوں میں پانی ڈالتیں اور یہ دعا پڑھتیں ''الے لوگوں کے پروردگار! اس بیاری کو دور کر، تو بی شفاد ہے والا ہے، تیری شفا بخشی کے سواکوئی شفانہیں ایک شفادے کہ پھرکوئی بیاری ندر ہے۔

#### او ہام وخرافات کا ابطال:

(۱۰) وہ تمام اوہام وخرافات جن ہے شرک پرست اہل عرب لرزہ براندام رہتے تھے اور جن کو وہ بالذات موثر اور متصرف سجھتے تھے آتخضرت ﷺ نے ان کاطلسم تو ژدیا اور اعلان فرمادیا کہان کی کوئی اصل نہیں فر مایا۔ کے

﴾ لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ﴾ (ابوداؤدوائن ماج)

نہ چھوت ہے نہ بدفالی ہے نہ پیٹ میں بھوک کا سانپ ہے نہ مردہ کی کھوپڑی سے پرندہ لکاتا ہے۔

ایک اور سحانی کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا۔

﴿ العيافة والطيرة والطرق من الحبت ﴾ (ابوداو دوائن ماجه)

پرندوں کی بولی سے فال لینا،ان کے اڑنے سے فال لینا،اور کنگری پھینک کریا خط تھینج کرحال بتانا شیطانی کام ہے۔

ایک اور صحابی آپ کا بیار شاد نقل کرتے ہیں کہ فال نکالنا شرک ہے پھران صحابی نے کہا کہ ہم صحابہ میں کوئی نہیں جواس کو برانہ جھتا ہو بلکہ خدا پر بھروسہ علے رکھنا چاہئے ، یہ بھی آنحضرت میں گئے نے فر مایا کہ'' پچھتر''(نو) کچھ نہیں سے بعنی پانی کی بارش میں اس کو بالذات کوئی دخل نہیں اس طرح خول بیابانی کے متعلق عربوں کے جومعتقدات تصان کو آپ نے ایک لفظ سے باطل کر دیا فر مایا۔

﴿ لا غول ﴾ (ابوداؤد باب في الطيرة) غول بيا باني كيونبيس-

ای طرح بحیرہ اورسائبہ وغیرہ جانوروں کے متعلق ان کے خیالات فاسدہ کا قر آن نے ابطال کیا' سورہُ انعام میں ان کے ان مشر کا نہ عقا کداورا عمال کی بتقریح تر دید کی گئی اورسورۂ ماکدہ میں فر مایا گیا۔

﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنُ ، بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ﴾ (١٠ده)

لے یہ تمام روایتیں ابوداؤ دجلد دوم باب التمائم و باب ماجاء فی الرقی اوراین ماجہ باب تعلیق التمائم میں ہیں۔

م ابوداؤ دوابن ماجه ذكر فال \_

س ابوداؤرباب الطيرة-

خدانے بحیرہ اور سائنبا وروصیلہ اور حام نہیں تھہرایا۔

بحيرهٔ اس بچه کو کہتے تھے جس کا کان پھاڑ کر بتوں کی نذر کرتے تھے۔

سائبۂ اس جانورکو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیئے جاتے تھے۔

وصیلہ' بعض لوگ نذر مانتے تھے کہ اگر بچہ نرہوا تو اس کو بت پر چڑھا ئیں گے اور اگر مادہ ہوتو ہم رکھیں گے پھرا گرنرومادہ ملے ہوتے تو مادہ کے ساتھ نربھی رکھ لیتے تھے، بیوصیلہ تھا۔

حام' وہ اونٹ جس کے دس بچے ہو جھ اٹھانے اور سواری کے لائق ہو چکتے تو دیوتا کے نام پر آزاد کر دیاجا تا۔

یہ اور ای قتم کے دوسرے اوہام جو عرب میں پھیلے ہوئے تھے آنخضرت وہ گئے نے ان کا استیصال فر مایا یہ اوہام
پرسی حقیقت میں قوموں کی بتا ہی کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے یہ اوہام حقیقت کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت ہے کا موں
میں خلال انداز ہوتے ہیں اور غورے دیکھوتو ان کا سلسلہ بالآ خرکس نہ کی شرک پر مبنم ہوتا ہے اور انسان کو صبح طریق عمل
سے روک و ہے ہیں مثلاً بیاری میں طب کے قاعدہ کے موافق علاج کیا جائے تو مفید ہوگا لیکن بہت ہوگ وہم پرسی
سے بناء پر ٹونے ٹو بھے کو دافع مرض سبحے ہیں اس قتم کے اوہام عرب میں نہایت کثر ت سے پھیلے ہوئے تھے' آنخضرت

ا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرجا تا ہے تو چاندیا سورج میں گرئن لگتا ہے 'حضرت ابراہیم آپ کے صاحب زادہ نے جب انقال کیا تو سورج میں گرئن لگا ہوا تھا لوگوں نے خیال کیا کہ انہی کے مرنے کا اثر ہے ' آنخضرت و کھنے نے جب سنا تو مسجد میں جاکر خطبہ دیا کہ چاندا ورسورج خدا کی قدرت کے مظاہر ہیں کسی کے مرنے ہے۔ ان میں گرئین نہیں لگتا ہے۔ ا

۲۔ بیخیال تھا کہ سانپ اگر مارا جائے تو اس کا جوڑا آتا ہے اورانسان کو ہلاک کرتا ہے

۳۔ ایک دفعہ آپ مجد میں تشریف رکھتے تھے ایک ستارہ ٹوٹا آپ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں تم لوگ اس کی نسبت کیاا عقادر کھتے تھے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مرجا تا ہے یا کوئی بڑا شخص ہیدا ہوتا ہے تو ستارے ٹوٹے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹے۔ کے

۳۔ شیرخوار بچوں کے سرھانے استرار کا دیا کرتے تھے کہ جنات ان کو نہ ستانے پائیں ایک دفعہ حضرت عائشہ "نے دیکھا تواٹھا کر پھینک دیااور کہا کہ آنخضرت کھیٹان باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ <sup>سی</sup>

۵۔ نظر بدسے بیچنے کے لئے اونٹول کے گلے میں قلاوہ لٹکاتے تھے آنخضرت ﷺ نے تھم دیا کہ کسی اونٹ کر گلہ میں قارمین سنرا رئیس سم

#### کے گلے میں قلاوہ ندر ہنے پائے۔ سی

- ل صحیح بخاری باب صلوة الکسوف.
- س ادبالمفرد بابالطير ة من الجن صفحه ١٨ـ

الغرض توحید کامل کی تعلیم نے عربوں کے تمام مشر کا نہ او ہام وخرافات کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا اسلام کی اس اصلاح اہمیت کا انداز ہ عیسائیت کی ان مقدس روایات و حکایات سے کرو ٔ جنہوں نے صدیوں تک دنیا کو دیووُں ' بھوتوں چڑیلوں کے تسلط اور عذاب کے فکنجہ میں مبتلا رکھااوران کو نکالنا اور بھگا ناعیسائیت کا کمال اوراعجاز سمجھا جاتارہا۔

#### کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی کی تر دید:

(۱۱) شرک کے اسباب میں ایک بڑا سبب کفارہ اور شفاعت کے وہ غلط معنی تھے جوعر بوں اور عیسائیوں وغیرہ میں رائج تھے عربوں نے شفاعت کے جوغلط معنی بمجھ کئے تھے اس کا اصلی سبب ان کا وہ تخیل تھا جو خدا اور بندوں کے تعلق کی نسبت بیجھتے تھے جوایک قاہر و جابر بادشاہ اور اس کی نسبت بیجھتے تھے جوایک قاہر و جابر بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہے اور جس طرح بادشاہ کے دربارتک ایک عام اور معمولی رعایا کی رسائی دربار س سفار شیوں اور مقربوں اور مقربوں کے بغیر ممکن نہیں ای طرح اس شہنشاہ کے دربار میں بھی وہ اس کے دربار رس سفار شیوں اور مقربوں کے بغیر رسائی ممکن نہیں بیجھتے تھے ای لئے وہ ان درمیانی ہستیوں کے بھی خوش رکھنے کی ضرورت کے معتقد تھے چنا نچہوہ اپ بتوں دیوتا ویں اور فرشتوں کو اس نیت سے بو جتے تھے اور کہتے تھے۔

﴿ هُو لَاءِ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ (يأس)

بیاللہ کے ہاں جارے سفارشی ہیں۔

آ تخضرت علی نے جبان کی اس بت پرتی پران کوملامت کی توانہوں نے صاف کہا۔

﴿ مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفي ﴾ (در)

ہم ان کوای لئے پوجے ہیں کہوہ ہم کواللہ کے تقرب میں نز دیک کردیں۔

یبودیوں میں بھی ای قتم کی دوسری غلط فہمی تھی اور وہ یہ بچھتے تھے کہ بنی اسرائیل کا گھرانا خدا کا خاص کنبہ اور خاندان ہے اوران کے خاندان کے پیغمبراور نبی چونکہ خدا کے پیارے اور محبوب ہیں اس لئے ان کی اولا داورنسل بھی دنیا اور آخرت میں یبی درجہ رکھتی ہے اگران پرکوئی مصیبت بھی پڑے گی تو ان کے خاندان کے بزرگ جوخدا کے مقرب اور برگزیدہ ہیں وہ ہرطرح ان کواس سے بچالیں گے ان کا دعویٰ تھا کہ

﴿ نَحُنُ اَبُنَوُ اللَّهِ وَآحِبًّا وَهُ ﴾ (١ كده)

ہم خدا کی اولا داوراس کے بیارے ہیں۔

قرآن نے کہا:

﴿ بَلُ آنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ مَ يَغُفِرُ لِمَنُ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يُشَآءُ ﴾ (ما كده)

بلکہتم بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہوئیدای کواختیار ہے کہ جس کو جا ہے بخشے اور جس کو جا ہے سزاد سے اور اس بناء بران کا دعویٰ تھا:

﴿ لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُو دَاتٍ ﴾ (آل عران) مم كودوزخ صرف چند تنتي كرن چيورود عرف ي

#### قرآن نے کہا:

﴿ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (آلعران)

اور بیا ہے دل سے بنا کر جوجھوٹاعقیدہ گھڑ چکے ہیں'وہ ان کے مذہب میں ان کودھوکا دے رہا ہے۔

عیسائیوں کاعقیدہ بیتھااور ہے کہ باپ (خدا) نے تمام انسانوں کی طرف سے جوموروثی وطبعی طور سے گنہگار بیں اپنے اکلوتے بیٹے (حضرت عیسی کی کوقر بانی دے کران کے گناہوں کا کفارہ دے دیااوروہ گناہوں سے پاک وصاف ہوگئے اور حضرت عیسی اوران کے بعدان کے جانشین پو پوں کو گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہوہ جوز مین پر کھولیں گے وہ آسان پر کھولا جائے گا'اسی لئے پو پول کے سامنے اعتراف گناہ کا عقیدہ عیسائیوں میں بیدا ہوا اور ان کو بندوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا دنیا میں حق ملا۔

پیغام محمدی نے ان کو ملزم قرار دیااور کہا

﴿ إِتَّخَذُواۤ اَحۡبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (توبه)

انہوں نے اپنے عالموں اور راہوں کو خدا کو چھوڑ کراپنا خدا بنار کھا ہے۔

اوراصولی طور پراس نے بیہ بتادیا کہ

﴿ وَمَنُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (آل عران)

خدا کے سواکون گناہوں کومعاف کرسکتا ہے۔

ان کاعقیدہ تھا کہ بیٹا قیامت کے دن ہاپ کے داہنے باز و پر برابر بیٹھ کرخلق کاعدل وانصاف کرے گا قر آن پاک نے ایک بڑے موکڑ طرز میں اس کی تر دید کی ہے قیامت کے دن خدا حضرت عیسٰی "سے پو چھے گا۔

﴿ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ اللَّهَيْنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ ﴾ (١٠٥٥)

ا عیسی ! کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کواور میری مال کوخدا بناؤ

وہ کہیں گے بارالہا! میں نے توان ہے وہی کہا جوتو نے کہا تھا، میں نے توان کو پیعلیم نہیں دی تھی' میں نے توان ہے یہی کہا تھا کہ صرف ایک خدا کو یوجو اب

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرُلَهُمُ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ ﴾ (مائده) اگرتوان کومزادے توبیہ تیرے بندے ہیں اور اگرتو بخش دے تو توسب پھے کرسکتاہے کہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ گنا ہوں کی مغفرت اور معافی یا گنا ہوں پرسز ااور عذاب دینا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کواس میں کوئی دخل نہیں۔

بت پرست عربول کاعقیدہ بھی بہی تھا کہ بید بوتا اوران کے بیہ بت خدا کی طرف سے دونوں عالم میں مختار کل میں وہ یہال دینے نہ دینے کا اوراس عالم میں بخشے کا اختیار رکھتے ہیں ،اوراس عقیدہ کا نام ان کے یہال شفاعت تھا ،اور بید بوتا ان کے شخطے تھے قرآن مجیدنے کفارہ نمیر خدا کے اختیار مغفرت اور بت پرستانہ طریقہ اشاعت کے عقائد باطلہ کی ہر طرح تر دید کی اور بتایا کہ بیا خدا کے سوائمی اور کونہیں سب اس کی عظمت اور جلال کے سامنے عاجز اور در ماندہ ہیں۔

﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيُنَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اللَّمَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ (زخرف) يه كافر خدا كوچهوژ كرجن كوپكارت بين وه شفاعت كااختيار نبين ركعة 'ليكن وه جس نے حق كى شهادت دى اوروه جانتے بھى ہول۔

﴿ لَا يَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ الَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ﴾ (مريم)

بیشفاعت کا ختیار نہیں رکھتے لیکن جس نے رحم والےخدا سے اقرار لے لیا۔

﴿ ءَ اَتَّخِذُ مِنُ دُوْنِهِ الِهَةَ اِنْ يُرِدُنِ الرَّحُمْنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِّيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْفًا وَلَا يُنْقِذُوْنَ ﴾ (لِينِ)

کیا خدائے برحق کو چھوڑ کر جھوٹے معبود ول کوخدا بناؤل اگر رخمن مجھے نقصان پہنچانا جا ہے توان کی شفاعت مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا علتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔

کفار فرشتوں کو بھی ای غرض سے پوجتے تھے محم ہوا۔

﴿ وَكَمْ مِّنُ مَّلَكِ فِي السَّمُوٰتِ لَا تُغُنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا إِلَّا مِنُ ابَعُدِ أَنْ يَّأَذَنَ اللَّهُ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَرُضَى ﴾ (جُم)

اور کتنے فرشتے ہیں آ سانوں میں کہان کی شفاعت بچھ فائدہ نہیں پہنچاتی 'لیکن اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لئے جا ہے اور پسند کرے۔

﴿ اَمِ اتَّخَذُواْ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعَاءُ مَدْ قُلُ اَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمُلِكُونَ شَيْعًا وَّلَا يَعُقِلُونَ ﴾ (زمر۔ ۵) كياان كافروں نے خدا كے سواكى كوشفيع بنايا ہے كہدوے كداگر چديہ كچھاختيارا ورتبجھ بوجھ ندر كھتے ہوں تو بھی شفیع ننے كے قابل ہیں۔

خدا قیامت میں ان سے کھے گا۔

﴿ وَمَا نَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمُتُمُ أَنَّهُمُ فِيُكُمُ شُرَكُواً ﴾ (انعام) اورجم ديكية نبيل كرتمبار \_ساتحدان ففيعول كوجن كوتم سجحة تفي كدوه تمبارى ملكيت ميں خدا كساتحد شريك بيں ﴿ وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ المُحُرِمُونَ ٥ وَلَمُ يَكُنُ لَهُمُ مِّنُ شُرَكَا ثِهِمُ شَفَعَوُ ا﴾ (روم ١٢-١١) اور جب قيامت كورى ہوگئ تو مشركين تااميد ہول كئ جن كووه خدا كاشريك كاربتاتے تصان ميں سے كوئى ان كا شفيع ند ہوا۔

خاص یہودکومخاطب کر کے ان کے عقیدہ کی تر دید میں کہا گیا۔

﴿ يَبَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ ........ وَاتَّقُوا يَـوُمَّا لَا تَحْزِيُ نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ شَيُعًا وَّلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَّلَا هُمُ يُنْصَرُونَ ﴾ (بقره)

اے فرزندان اسرائیل!....... اور ڈرواس دن ہے جس میں کوئی ایک دوسرے کے ذرا کام نہ آئے گا'اور نہ اس کی طرف ہے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کچھاس کے بدلہ میں لیا جائے گا اور نہ کوئی ان کو مدد پہنچائی جائے گی۔

#### پھرای معنی کی آیت ای سورہ میں دوسری جگہ ہے۔

﴿ يَبَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ ...... وَاتَّقُوا يَوُمَّا لَا تَحْزِيُ نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ شَيُمًّا وَّلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴾ (بتره)

اے فرزندان اسرائیل!......اور ڈرواس دن ہے جس میں کوئی کسی کے ذرہ بھی کام نہ آئے گا'اور نہاس کی طرف ہے کوئی بدلہ قبول ہوگا'اور نہ شفاعت فائدہ دے گی۔

اورائ معنی میں مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ وہ ممل پیش کریں شفاعت کے بھروے میں شدر ہیں۔ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنُ قَبُلِ آنُ يَّاٰتِيَ يَوُمَ لَّا بَيُعٌ فِيُهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ﴾ (بقروی)

اے مسلمانو! جو کچھ ہم نے تم کوروزی دی رکھی ہے اس میں سے پچھ خرچ کردیا کرواس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہلین دین ہے نہ دوئتی ہے نہ شفاعت ہے۔

غرض آپ کے پیغام نے ان معنوں میں شفاعت کے عقیدہ باطل کی ہرجگہ تر دید کی ہے'اوراعلان کیا ہے کہ اس شفاعت کا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔

﴿ اَمِ اتَّحَدُ وَا مِنَ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُ اَوَ لَوْ كَانُوا لَا يَمُلِكُونَ شَيْمًا وَّلَا يَعُقِلُونَ ٥ قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَـ لَهُ مُلُكُ السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرُجَعُونَ ﴾ (زمر)

کیا انہوں نے خدا کے سوااوروں کُوشفیع بتار کھا ہے کہد د کے کہا کر چدان کوکسی چیز کاا ختیار نہیں اور نہان کو مجھے تو بھی کہد دے کہ شفاعت کا کل اختیار خدا ہی کو ہے اس کا راج آسانوں اور زمین میں ہے پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے

اس آیت پاک نے کفارومشرکین کے عقیدہ شفاعت کی قطعی طور سے تر دید کی دوسری آیت میں یہودونصاری کے عقیدہ شفاعت کا اتنا حصہ صرف تسلیم کیا کہ خدا کے نیک بندے اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے ﴿ وَ لَا يَمُلِكُ الَّذِيُنَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ (زخرف) اور بیلوگ خدا کو چھوڑ کرجن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے 'لیکن وہ جنھوں نے حق کی گواہی دی اور وہ دانش رکھتے 'لیکن وہ جنھوں نے حق کی گواہی دی اور وہ دانش رکھتے ہیں۔

دوسری جگہ ای شہادت کوا قرار لینا کہا گیا ہے۔

﴿ لَا يَمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنُدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا ﴾ (مریم) یہ لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جو خدا کے نزدیک (دنیا میں اپنے عمل کے ذریعے سے)اقرار لے چکا ہے۔

لیکن اس شہادت حق اور عہد الٰہی کے باوجود اس اختیار کے استعال کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا مندی شرط ہے۔

﴿ مَا مِنُ شَفِيعِ إِلَّا مِنُ ، بَعُدِ إِذُنِهِ ﴾ (يأس)

(خداکی بارگامیں) کوئی شفیع نہیں لیکن اس کی اجازت کے بعد۔

﴿ مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ الَّابِاذُنِهِ ﴾ (بقره)

وہ کون ہے جوخدا کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے لیکن اس کی اجازت ہے۔

﴿ وَكَمْ مِّنُ مِّلَكِ فِي السَّمُواتِ لَا تُغَيِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيُمًّا اِلَّا مِنُ ۖ بَعُدِ اَنْ يَّاٰذَنَ اللَّهُ لِمَنُ يَّشَآءُ وَيَرُضَى ﴾ (جم)

ادر کتنے فرشتے ہیں آ سانوں میں کدان کی شفاعت ذرابھی کا منہیں آ سکتی البتداس کے بعد کہ خداا جازت دے جس کوچا ہے ادر بہند کرے۔

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (ناء)

ية فرشة اورروح كوئى خداسے اس دن بات نه كر سكے كاليكن جس كوده رحم والا ا جازت دے اور ٹھيك كہے۔

پھریہ شفاعت بھی ان ہی لوگوں کے حق میں ہو سکے گئ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انبیاءاور صالحین کو شفاعت کی اجازت دے گا' فرمایا۔

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ﴾ (١٠٠٣)

اور شفاعت خدا کے نز دیک نفع نہ دے گی' لیکن اس کے لئے جس کے لیے وہ شفاعت کی اجازت دے۔

بلكة خودا نبياء عليهم السلام بهي سفارش انهيس كى كريس كيجن كى سفارش خود خدا جا بي كا فرمايا

﴿ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُ مِّنُ خَشُيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (انبياء)

اور وہ شفاعت نہیں کریں گے کیکن اس کی جس کے لئے خدا اپنی خوشنودی فلاہر کرے اور وہ ان کے خوف سے تر سال ہو نگے۔

پھرایک جماعت الی بھی ہے جس کے افراد کے لئے ازل ہی سے بیاعلان عام ہو چکا ہے کہان کے لئے مغفرت اور شفاعت کا دروازہ بندہے اور بیوہ مجرم ہیں جن کے دل حق کی شہادت سے محروم رہ گئے۔

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ﴾ (٨٦)

تو اُن کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔

﴿ وَمَا لِلظُّلِمِينَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيع يُّطَاعَ ﴾ (مومن)

اورظالموں اورمشرکوں کا 🖖 نہ کوئی دوست اس دن ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔

اوروہ برنصیب گروہ جس کے حق میں رحمت کابیدروازہ بندرے گامشرکین ہیں جیسا کرویل کی آیت سے طاہر ہے ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَنُ يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَاءُ ﴾ (ناء)

الله اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک تھیرایا جائے نہیں بخشا' اور اس سے نیچے کے گناہ جس کو جاہے بخش دے۔

لیکن ایس حالت میں جب کہ وہی شفاعت کریں گے جن کواللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیے گااوروہ بھی انہیں کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرانا خود خدا کومنظور ہوگا تو حقیقت میں خود اللہ ہی اپنے دربار میں اپنا آپ شفیع ہوگا'

، ان الشرك نظلم عظيم (لقمان ٢٠) " ب شك شرك بواظلم بوا ب (صحيح بخارى ذكرلقمان جلد نمبراصفحه ٢٨٠)

صوفیا نہ اصطلاح میں یوں کہو کہ جلال الہی کی بارگاہ میں اس کی صفت کریمی اور رحیمی خود شفیع بن کر کھڑی ہوگی اس لئے ارشاد ہوا۔

﴿ وَٱنۡـٰذِرُ بِـهِ الَّـٰذِيُـنَ يَـخَـافُونَ اَنُ يُحُشَرُواۤ اِلنِي رَبِّهِمُ لَيُسَ لَهُمُ مِّنَ دُونِهِ وَلِيِّ وَّلَا شَفِيُعٌ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴾ (انعام)

اوراس قرآن کے ذریعہ (اے پیغیبر)ان لوگوں کوہشیار کردے کہ اس سے ڈرتے رہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے ان کے لئے ان کے رب کے سواکوئی حمایتی اور شفیع نہیں شایدوہ بچتے رہیں۔

﴿ مَالَكُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَّلِيِّ وَاللَّا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (جده)

خدا کے سواتمہاراکوئی حمایتی اور شفیع نہیں پھر کیاتم سوچے نہیں۔

خداکی اس صفت کر بھی ورحیمی کے مظہراس و نیا میں بھی وہی ہو نگے جواس دنیا میں اس کے مظہر بن کرآئے تھے اور وہ انبیائے کرام ہیں کہ خدا کے رحم وکرم ہی کے سبب سے جواس کواس دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ ہان کی بعثت ہوئی اور وہ اپنی اپنی امت پرشاہر قرار پائے ای طرح خداکی اجازت کے بعداس دنیا میں بھی وہی خدا کے اس رحم و کرم اور فضل عمیم کے مظہر قرار پائیں گئے نیز رحمت کے فرشتے اور امت کے نیکو کا راور صالح افراد بھی جن کور حمت الہی نے چنا ہوئا اس منصب پر ممتاز ہو تکیں گئے خصوصاً وہ سرایا رحمت نبی جود نیا میں رحمۃ للعالمین کا مظہر بن کرآیا۔

#### اجرام ساوی کی قدرت کاانکار:

۱۲۔ بظاہراس دنیا میں بہت ی ہاتیں آ فتاب و ماہتاب کی گردش اوران کے سبب سے اختلاف موسم کے اثرات سے ہوتی ہیں اس لئے ستارہ پرست قو موں میں بیاعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ دنیا میں جو پچھ ہوتا ہے وہ ستاروں کی گردش کے اثر سے ہوتا ہے کہ ستارہ پرست قو موں میں بھی پھیلا تھا وہ سورج اور جاند کوسجد سے کرتے تھے اسلام نے ان کواس شرک سے روکا اور کہا:

﴿ لَا تَسُجُدُوا لِلشَّمُسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ﴾ (نصلت)

سورج اورجا ندکو تجدے نہ کیا کرو۔

ای طرح وہ زمانہ کودنیا کے کاروبار میں حقیقی موثر جانتے تھے اور یہ کہتے تھے۔

﴿ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ (جاثيه)

ہم کوتو زمانہ مارتا ہے۔

ای کااثر ہے کہ ہماری شاعری کی زبان میں'' فلک کج رفتار''اور'' دہرنا ہجار'' کی شکایت اب تک چلی آتی ہے۔ عرب کے مشرکیین بھی ای طرح بولا کرتے تھے ان کو جب کوئی خلاف تو تع تکلیف پہنچی تھی تو زمانہ کی شکایت کیا کرتے تھے اوراس کو برا کہتے تھے لی آخی مستحصے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ'' زمانہ کوگالی نددیا کروکہ زمانہ خود خدا ہے'' کے

لے فتح الباری شرح بخاری جلد ۸صفحه ۴۳۱ و کتاب الاساء والصفات بیبی صفحه ۱۱۵،اله آباد \_

<sup>&</sup>lt;u> مسلم الفاظ الادب</u>

اور فرمایا که خداار شاد فرماتا ہے کہ'' آ دم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچا تا ہے وہ زمانہ کو برا کہتا ہے' زمانہ میں ہوں میرے ہاتھ میں تمام کام ہیں' میں شب وروز کا انقلاب کرتا ہوں لیے بعنی جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا خالق زمانہ کو سمجھ کرلوگ اس کو برا کہتے ہیں حقیقت میں ان کا پیدا کرنے والا خدا ہی ہے اس لئے بیگا لی حقیقت میں خدا کو دی جاتی ہے۔

اس خیال کا بی بھی اثر تھا کہ اہل عرب ہارش کو پخھتر کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فلال پخھتر کے سبب ہے ہم پر بانی برسایا گیا حد بیبیہ کے موقع پراتفاق ہے رات کو بارش ہوئی اورضج کونماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا تم جانتے ہوتمہارے رب نے کیا کہا ، صحابہ نے عرض کی خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے ارشاد ہوا اس نے فر مایا '' آج صبح کو میرے بندوں میں ہے پچھ مومن ہوکر اٹھے پچھکا فر ہوکر ۔ جنہوں نے بیکہا کہ خدا کے فضل ورحت ہے ہم پر پانی برساوہ تو خدا پر ایمان لانے والے اور ستارہ کے انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے بیکہا کہ فلال پخھتر سے یانی ہم پر برساتو وہ خدا کے انکار کرنے والے اور ستارہ پر ایمان لانے والے ہیں۔'' کے فلال پخھتر سے یانی ہم پر برساتو وہ خدا کے انکار کرنے والے ہیں۔'' کے

سورج گرئن اور چاندگرئن کوبھی لوگ عظیم الثان واقعات اور انقلابات کی علامت بیجھتے تھے کم وہیش دنیا کی تمام قوموں میں وہ آسانی ویوتاؤں کے غیظ وغضب کے مظہریقین کئے جاتے تھے وہ میں انفاق ہے ایک ون سورج میں گرئن لگائی دن آپ کے صاحب زادے ابراہیم نے وفات پائی، صحابہ نے خیال کیا کہ بیسورج میں گرئن لگنے کا سبب حضرت ابراہیم کی موت ہے، آنخضرت وہ کا کھا نے بیسنا تو تمام مسلمانوں کومجد میں جمع ہونے کا تھم دیا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس خیال کی تردید کی فرمایا کسوف وخسوف اور گرئن کو کئی کے جینے مرنے ہے کوئی تعلق نہیں بیسی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ سے

## غیرخدا کی شم سے رو کنا:

(۱۳) شرک کی ایک نہایت ہی باریک صورت ہیتھی کہ لوگ غیر خدا کی قسمیں کھاتے تھے۔ قسم کھانے کے معنی حقیقت میں شہادت کے ہیں جس کی قسمیں کھائی جاتی تھی اس کو دراصل واقعہ پر گواہ بنایا جاتا تھا عربوں میں بت پرتی کے رواج کے باعث بتوں اور دیوتا کا ت اور عزئی کی قسمیں معنی خوا کی جسمیں کھائی جاتی تھیں جو صرت کا تحقیق قربی اپنے دیوتا لات اور عزئی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آنخضرت کی نے اس منع فرمایا ہے لیکن رواج اور عادت کے باعث مسلمان ہونے کے بعد بھی جانتیاران کی زبان سے ان کی قسمیں نکل جاتی تھیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے لات اور عزئی کی قسم نکل جائے تو وہ فو رألا الدالا اللہ کہد دے۔ یہ گویا اس کفر کے کلمہ سے تو بہ ہے قریش میں باپ کی قسم کھانے کا بھی رواج تھا اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ' ایک دفعہ حضرت عمر " کو آپ نے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے تیم کواس سے منع کیا ہے کہ اپ کی قسم کھانے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کواس سے منع کیا ہے کہ اپ کی قسم کھایا کرو، جس کو تم کھائے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کواس سے منع کیا ہے کہ اپ کی قسم کھایا کرو، جس کو تسم کھائے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کواس سے منع کیا ہے کہ اپ کی قسم کھایا کرو، جس کو تسم کھائی ہویا تو خدا کی قسم کھائے ور نہ جپ رہ ب

ل صحیح بخاری تغییر سورهٔ جاشیه و کتاب الروعلی الحجمیه جلد ۲ صفحه ۱۱۱ ـ

ع مصحیح بخاری باب الاستنقاء و باب الذكر بعد الصلوة و صحیح مسلم كتاب الايمان ـ

سے میج بخاری صلوۃ الکسوف\_

سع سنن نسائی کتاب الایمان والنذ ور ..

کہتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا بیاثر ہوا کہ اس وقت ہے آئ تک میں نے نہ تو اپنی بات میں اور نہ کی اور کی بات دہرا نے میں بھی باپ کی قتم کھائی کے ماں کی قتم بھی لوگ کھایا کرتے تھے اس ہے بھی آپ نے منع فر مایا، اسی طرح کعبہ کی بھی قتم لوگ کھایا کرتے تھے اس ہے بھی شرک کرتے ہو کعبہ کی قتم کھاتے ہو، آپ نوگ کھایا کرتے تھے اس پر ایک یہودی نے آ کر مسلمانوں کو طعنہ دیا کہتم بھی شرک کرتے ہو کعبہ کی قتم کھاتے ہو، آپ نے مسلمانوں کو فر مایا کہ کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ والے (خدا) کی قتم کھایا کرو کے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کسی کو کعبہ کی قتم کھاتے ساتے کہ جس نے دسول خدا کے گئا کو بیہ کہتے ساہے کہ جس نے غیر خدا کی قتم کھائی اس نے کفر کیایا شرک کیا گئے دوسری روایت میں ہے کہ ہروہ قتم جوغیر خدا کی کھائی جائے شرک ہے گئے۔

#### خدا کی مشیت میں کوئی شریک نہیں:

(۱۴) اکثر نیک لوگوں کی نسبت ہے جھا جاتا ہے کہ ان کی مثیت میں خدا کی مثیت ہے ، اس میں نہ صرف بد
عقیدہ لوگ بلکہ اہل تو حید بھی غلطی سے جہتا ہو جاتے ہیں ، آنخضرت وہ انسانوں کو اس دقیق غلطی سے بھی آگاہ کیا
اور بتایا کہ دنیا میں مثیت صرف خدا کی ہے ای کی خوا ہش کے مطابق دنیا چل رہی ہے تمام مثیتیں اور خوا ہشیں اس کی
مثیت اور خوا ہش کے ماتحت ہیں خدا کے ساتھ اور کی مخلوق کی مثیت عالم کے کاروبار میں شریک ہیں ، لیکن لوگوں نے خدا
کی مثیت کے ساتھ اوروں کی مثیت کو بھی شریک کرلیا تھا، تو حید کا ل کے معلم نے اس خیال کی تختی ہے تر دید کی اور قرآن
کی مثیت کے ساتھ اوروں کی مثیت اللی کے علاوہ کوئی اور حقیقی مثیت نہیں نمام دیگر مثیتیں اسکی تا بع اور ماتحت
ہیں ، عقیدہ کی یہ غلطی اس قدر عام تھی کہ جولوگ بی عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی سلاطین حکام اور بزرگوں کے ساتھ گفتگو ہیں
ہیں ، عقیدہ کی یہ غلطی اس قدر عام تھی کہ جولوگ بی عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی سلاطین حکام اور بزرگوں کے ساتھ گفتگو ہیں
ہیں ، عقیدہ کی مشلطی اس قدر عام تھی کہ جولوگ بی عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی صحاب کی اس طرز کلام لوگوں کی زبانوں پر
ہی مثیت کے ساتھ برابری سے خودا پنی مشیت کے ذکر سے بھی صحابہ کوروکا۔ اس قسم کا طرز کلام لوگوں کی زبانوں پر
ٹھ گیا تھا اس میں لیقیج فرمائی کہ خدا اور غیر کی مشیت کے بعداوروں کی مشیت کا درجہ ہے۔

ٹائیہ نگلے بلکہ پھرکا لفظ بولا جائے تا کہ معلوم ہو کہ خدا کی مشیت کے بعداوروں کی مشیت کا درجہ ہے۔

ٹیلیہ نگلے بلکہ پھرکا لفظ بولا جائے تا کہ معلوم ہو کہ خدا کی مشیت کے بعداوروں کی مشیت کا درجہ ہے۔

نسائی میں ہے کہ ایک یہودی نے خدمت نبوی میں آ کر مسلمانوں سے کہا کہ ' تم لوگ شرک کرتے ہو کہ جوخدا چاہرہ وجو ہوں' آپ نے سحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یوں کہو کہ ' وہ ایک ہے جو چاہے پھر جو آپ چاہیں' ۔ یہ یہ واقعہ ابن ماجہ میں اس طرح ہے کہ ایک سحانی نے خواب میں ویکھا تھا کہ ایک یہودی یا عیسائی ان سے کہ رہا ہے کہ تم مسلمان بڑے ایجھے لوگ ہوتے اگر شرک نہ کیا کرتے ، تم کہا کرتے ہو کہ خدا جو چاہیں ، ان سحانی نے خدمت اقدس میں آ کرا پنا یہ خواب بیان کیا آپ نے فرمایا میں اس فقرہ کی برائی جانتا تھا یوں کہو کہ ' جو خدا چاہے پھر جو محمد کے اقدس میں آ کرا پنا یہ خواب بیان کیا آپ نے فرمایا میں اس فقرہ کی برائی جانتا تھا یوں کہو کہ '' جو خدا چاہے پھر جو محمد کے اقدال میں آ

لے بیتمام واقعات سیح بخاری صیح مسلم نسائی کتاب الایمان میں مذکور ہیں۔

س نسائی ستاب الایمان والنذ ور ...

س متدرک حاکم بحواله ندکور

ه نسائی کتاب الایمان والنذ ور ک این ماجه کتاب النذ ور .

چاہیں' ابوداؤ دمیں یہ تعلیم اس واقعہ کی تقریب کے بغیراس طرح ندکور ہے کہ آپ نے صحابہ نے رہایا کہ'' یہ نہ کہا کروکہ جو خدا جا ہے بھر جو فلا ان چاہے'' لیکن امام بخاری نے ادب المفرد میں اور جو خدا چاہے کہ خدا کے ساتھ کی اور کی مشیت کا نام بھی نہ لینا چاہے ہیں نے کتاب الاساء میں جوروایت کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ کی اور کی مشیت کا نام بھی نہ لینا چاہے ایک فخف نے خدمت والا میں حاضر ہو کر سلسلہ کلام میں کہا کہ'' جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں'' ارشاد ہوا کہ'' تم نے خدا کا ہمسراور مقابل کھم رایا جو خدا تنہا چاہے'' لے

#### مشتبهات شرک کی ممانعت:

(۱۵) جن باتوں میں شرک کا ذرا بھی شائبہ پایا جاتا تھا، ان سے بالکل منع کر دیا۔لوگ اولا د کا نام آفاب ماہتاب وغیرہ کی عبدیت کے ساتھ رکھتے تھے مثلا عبدالشمس،عبد مناف۔ان ناموں سے بخت منع فر مایا اور فر مایا کہ بہترین نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہیں سے اہل مجمم اپنے سلاطین کوشاہنشاہ یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ کہتے تھے چونکہ اس میں شرک کا احتمال تھا آنمحضرت و کی نے فر مایا کہ بینام خدا کوسب سے زیادہ ناپسند ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فر مایا اس محض پراللہ کا بیحد غضب ہوا جس نے اپنے کوشہنشاہ کہا خدا کے سواکوئی بادشاہ نہیں۔ ہے

غلاموں کولوگ عبد یعنی بندہ کہتے تھے حالا تکہ انسان خدا کا بندہ ہے آ دمیوں کانہیں ای طرح غلام اپنے مالک کو رب کہتے تھے حالا تکہ رب خدا ہے اس بنا پر آ تخضرت وکھنانے قطعاً منع فر مایا کہ کوئی شخص غلاموں کوعبد یعنی بندہ نہ کہنے یائے بلکہ یوں کہے کہ میرا'' بچہ یا بچی' اورای طرح غلام اور باندیاں اپنے آتا کورب نہ کہیں مالک کہیں کہم سب غلام ہو اور رب اللہ ہے کہ میرا' کہتا ہے جن کی کنیت ابوالحکم تھی وہ جب خدمت اقدس میں اپنی قوم کے ساتھ آتے تو آپ اور رب اللہ ہے کہ بالکہ میں جب کوئی ہے جن کی کئیت ابوالحکم تھی وہ جب خدمت اقدس میں اپنی قوم کے ساتھ آتے تو آپ نے فر مایا کہ تھم خدا ہے اور خدا ہی تھے جن کی کئیت ابوالحکم کیوں کہتے ہیں؟ عرض کی کہ میرے قبیلہ میں جب کوئی

ل ابوداؤد كتاب الادب باب لاتقو لواخدت نفسى \_

ادب المفردامام بخارى صفحه ۱۵۷م مروكتاب الاساء الصفات امام يهمي صفحه ۱۱ مطبوعه اله آباد۔

ابوداؤد كتاب الادب باب تغير الاساء ـ

م ابوداؤر کتاب الادب\_

ه عالم في المعدرك ص ٢٥ ج.٣ يـ ٣ ـ

آ<sub>گ</sub> ابوداو د کتاب الادب باب الکرم و حفظ المنطق \_

(121

نزاع ہوتی ہے تولوگ مجھ کو تھم بعنی ٹالٹ بناتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کوسب تسلیم کر لیتے ہیں ، آپ نے فر مایا تمھارے بچوں کے کیانام ہیں بولے شریح ہسلم ،عبداللہ۔ آپ نے پوچھاسب میں بڑا کون ہے؟ عرض کی شریح ۔ فر مایا تو تمھاری کنیت ابوشری ہے۔ لے

اکٹرلوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی براکام کرتے ہیں تو شیطان پرلعنت بھیجتے ہیں گویاس نے برائی کرائی ایک دفعہ ایک صاحب آنخضرت کھائی کے ساتھ گھوڑے پرسوار تھے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی انہوں نے کہا شیطان کا برا ہو آپ نے فرمایا یوں نہ کہوورنہ شیطان غرورے بھول جائے گا اور کہے گا میری قوت سے یہ ہوا، خدا کا نام لوتو شیطان دب کر مکھی کے برابر ہوجائے گا۔ کے

تصویر بنانے سے بخت منع کیا اسکی وجہ تھی کہ اوّل اوّل اوّل کو کسی بزرگ اور مقتدا ، کی تصویر گھر میں رکھتے تھے تو محبت یا یادگار کے طور پررکھتے تھے لیکن رفتہ رفتہ انہی تصویروں کی پرستش ہونے لگی تھی چنانچہ ہندوؤں اور رومن کیتھولک عیسائیوں میں اس طرح تصویر پرسی اور اس سے بڑھ کربت پرسی کا رواج ہوا اس بنا پر آنخضرت و اور اس سے بڑھ کربت پرسی کا رواج ہوا اس بنا پر آنخضرت و اسلام نے سرے سے تصویر کھینچنے سے منع فرمایا۔

## قبر پرستی اور یا دگار پرستی سے رو کنا:

(۱۷) شرک کابڑا ذریعہ قبر پرئی اوریادگار پرئی ہے قبروں اوریادگاروں کولوگ عباوت گاہ بنالیتے ہیں سالانہ مجمع کرتے ہیں' دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں ہنتیں مانتے ہیں، نذریں چڑھاتے ہیں، آئخضرت میں خان تمام افعال ہے منع کیا۔وفات سے پانچ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مجد بنا لیتے تھے،دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو مجد بند بنا تا سے عین وفات کے وقت چرہ سے چا درالٹ دی اور فرمایا کہ خدا یہود اور نصاری پر لعنت کرے ان لوگوں نے اپنے بینجبروں کی قبروں کو مجد بنا لیا۔

#### ریااورعدم اخلاص بھی معنوی شرک ہے:

(۱۷) یو حید کے متعلق وہ اصلاحات تھیں جن کا تعلق زیادہ تر اعمال اور روز مرہ کی بول چال ہے تھا،
لیکن حقیقی اصلاح جس سے تو حید کی تحمیل ہوتی ہے وہ قلب وروح کی تو حید ہے، انسان کے تمام کاموں کا کوئی نہ کوئی
نفسیاتی محرک ہوتا ہے کوئی طلب شہرت کے لیے کام کرتا ہے کوئی دنیاوی معاوضہ کے لیے کرتا ہے کوئی نمائش اور دکھاوے
کے لیے کرتا ہے کوئی غیر کی محبت یا عداوت میں کرتا ہے ان تمام کا موں کامحرک در حقیقت غیر خدا ہے جس نے خدا کی جگہ
لے لی ہے اس لیے قرآن مجیدنے کہا۔

#### ﴿ أَرَّءَ يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَةُ هَوْهُ ﴾ (فرقان)

- لے ابوداؤد کتاب الادب باب تغیر الاسم القیح۔
- ۲ ابوداؤد کتاب الادب لایقول خدیت نفسی ۔
  - س تصحیح مسلم تناب المساجد -

تم نے اس کودیکھا جس نے اپنا خداخو داپنی نفسانی خواہش کو بنالیا ہے۔

ای لیے بڑا بت وہی ہے جس کوانسان نے خودا پنے دل کے بت خانے میں چھپار کھا ہے اس بت کوتو ڑنا تو حید کی اصلی بحیل ہے آپ نے بتایا کہ انسان کے تمام کا موں کا دارومدارخودا ن کے دل کے قمل پر ہے۔ ﴿إِنَّهَا الْاَعُمَالُ بِالنِیَّاتِ﴾

اس لئے ایک مسلمان کے ہرتم کے کاموں کا اصلی محرک صرف خدا کا حکم خدا کا خوف خدا کی اطاعت خدا کی فرشنودی خدا کی محبت 'غرض صرف خدا ہونا چاہیے' جس ورجہ تک ایک مومن کی اس قلبی کیفیت میں ترقی ہوگی اس کے ایمان وقو حدید کی بھی پاہیے کمال کو پہنچتی جا بیگی اس بنا پر وہی محمدی نے ہر جگداور ہر موقع پر انسان کو اس کے عمل کی غرض و نایت ﴿مَرْضَافِ اللّٰه ﴾ اللّٰه کی خوشنودی ﴿ مُحٰلِصِبُنَ لَهُ الدِّین ﴾ خالص خدا کے لیے اور ﴿ وَ حُدِهِ رَبِّهِ الْاَعُلَى ﴾ ذات خدا قر اردینے کی تعلیم دی ہے اس بنا پر انسان جو کام خدا کے علاوہ کی اورغرض و نیت سے کرے در حقیقت اس کام کے لیے ضدا قر اردینے کی تعلیم دی ہے اس بنا پر انسان جو کام خدا کے علاوہ کی اورغرض و نیت سے کرے در حقیقت اس کام کے لیے اس نے ایک موقت خدا الگ بنالیا اور وہ گواس وقت لفظی اور قانونی شرک کا مجرم نہیں 'لیکن معنوی وفسی شرک کے ارتکا ب

کا یقیناً مجرم ہے'آ پ نے فرمایا،جس نے خدا کے لیے دیااور خدائی کے لیےرد کیا'خدا کے لیے جاہااور خدائی کے لیے عداوت

گاورخدای کے لیے بیاہ کیااس نے اپنے ایمان کوکامل کرلیا ۔

متعدد صحابیوں کے سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کدریا چھپاہوا شرک ہے معزت ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ آئخضرت وہی نے فرمایا کہ چھپا ہوا شرک ہے ہے کہ انسان کوئی کام دوسرے کی موجود گی کے سبب سے کرے سے معزت شدادٌ بن اوس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کاروزہ رکھااس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا ہے ہیں کہ آپ جس کہ دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا ہے ہیں کہ آپ جس کہ وہ شرک کیا ہے ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ ہیں کہ آپ ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں آپ فرمارہ ہے کہ مجھوا پئی امت کے لوگوں پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ شرک کا ہے ہاں میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ چا نہ یا سورج کو بحدہ کریں گے یا بتوں کو پوجیس کے بلکہ بیہ ہے کہ وہ غیر خدا کے لیے مگل نہ کرنے گئیں ،اور چھپی نفسانی خواہش ہے میں نہ مبتلا ہوں خضرت مجمود بن لبید انصاریؓ آپ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے صحابہ نے عرض کی ''یارسول اللہ وہی نے صحابہ نے عرض کی ''یارسول اللہ وہ کھٹا کہ نے صحابہ نے عرض کی ''یارسول اللہ وہ کے صحابہ نے عرض کی ''یارسول اللہ وہ کھٹا

لے متدرگ حاکم ترندی آخر کتاب الزبد، ترندی کے دونسخوں میں اس حدیث کے متعلق دو تنقیدیں درج ہیں ایک میں منکر کلھا ہے اور دوسرے میں حسن اور اس کے ایک راوی اصلح کی نسبت لوگوں نے کلام کیا ہے مگر حدیث کانفس مضمون تمام اسلامی روایات اور احکام کے عین مطابق ہے۔

ع حضرت ابوسعید خدری،معاذبن جبل ابو ہریرہ "مثدادبن اوس مجمود بن لبید، ابوسعید "بن ابی فضالہ ان صحابیوں گی روایتیں ابن ضبل ابن ماجہ،متدرک وغیرہ میں ہیں ۔

س متدرك عاكم كتاب الرقاق صفحه ٣٢٩ جلد ١٩ (صحيح)-

سے بحوالہ سابق متدرک، ابن طنبل مندشداد بن اوس صفحہ ۲ اجلد ۲ ہے۔

ه سنن ابن ماجه باب الرياء والسمعه -

اشرک اصغرکیا ہے؟''فرمایا''ریا' قیامت کے دن جب لوگوں کواپنا ہے علی کا بدلہ ال رہا ہوگا خداریا کارلوگوں ہے کہا گا کہ تمہارے لئے ہمارے ہاں پچھیبیں تم انہیں کے پاس جاؤجن کے دکھانے کو دنیا میں بیکام کیا کرتے تھے لے حضرت الوسعید عکھتے کیں کہ''ایک موقعہ پر ہم لوگ د جال کے متعلق آپس میں با تیں کررہے تھے کہای اثناء میں آنحضرت بھی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ د جال ہے بڑھ کر جوخوفنا ک چیز میر ہے زد یک ہے کیا میں تم کواس ہے آگاہ نہ کروں؟ ہم سب نے عرض کی'' ہاں یا رسول اللہ وہی 'فرمایا وہ شرک خفی ہے یعنی بید کہ مثلاً کوئی خض نماز پڑھر ہا ہے تو وہ نماز کو مشاس سب نے عرض کی'' ہاں یا رسول اللہ وہی اس کو دکھر ہا ہے گئے ابو سعید بن ابی فضالہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضور لئے درست کرکے پڑھے کہ کوئی دوسرا مختص اس کو دکھر ہا ہے گئے ارشاد فرمایا کہ'' قیامت میں جب خدااگلوں اور پچھلوں کو یکجا کرے گا' تو ایک منادی آ کر پکارے گا کہ جس کی نے ارشاد فرمایا گئے۔ بنایا ہوتو وہ اپنا ثواب اس غیرے مانے' کہ خدا سا جھے ہے بناز ہوں تو جس نے ابو ہم رہے "گئے ہیں کہ آپ نے ارشاد کیا کہ خدافر ماتا ہے کہ میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرکت ہے جس نیاز ہوں تو جس نے اپنا تھا کی کام میں میر ہے ساتھ کی اور کوشر یک کرلیا تو میں اس سے الگ ہوں اور وہ ای کا ہے جس کو اس نے میراشر یک بنایا۔ "گ

ابن عنبل مندمحمود بن لبیدانصاری طصفحه ۴۸ جلد ۱۵ ابوداؤ دومندا بن عنبل <sub>س</sub>

سنن ابن ماجه باب الرياء والسمعه \_

سے سنن ابن ماجہ باب الریاء وتریزی ومند ابن طنبل ۔

س ابن ماجه باب الرياء \_

ه متدرك عاكم كتاب الرقاق جلد اصفحه ٣٢٩ صحح )-

الے متدرک عالم کتاب حوالہ مذکور صفحہ ۳۲۸ (صحیح)۔

(124)

سيرت النبي

شرک ہے؟ فرمایا'' ہاں'' کے

ان واقعات اورتعلیمات کو پڑھ کر ہرخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنخضرت دیکھٹانے کس طرح ہر پہلوے شرک کی تر دیداورتو حید کی شمیل فرمائی ہے وہی عرب جو پہلے خدا کے سواہر چیز کی پرستش کرتے تھے انہوں نے آپ کی تعلیم کے اثر سے خدا پرستی اورتو حید کی انتہائی معراج حاصل کرلی۔



لے متدرک بخوالہ مذکورسابق حاکم نے اس حدیث کوجیج الا سادلکھا ہے مگر ذہبی نے تصریح کی ہے کہ''اس کا ایک راوی عبدالواحد بن زیدمتر وک ہے' تاہم چونکہ حدیث کانفس مضمون مندا بن ضبل (جلد مه صفحہ ۱۲۱) اور سنن ابن ماجہ (باب الریاء) میں ایسے میں یہ عبدالواحد نہیں پڑتا'اس لئے ہم نے اس حدیث کو یہاں درج کیا ہے۔

#### توحير

#### اور

# اس کے ایجانی اصول وار کان

یوتو توحید کے سلبی اجزا تھے لیمی تو حید کے مخالف عقا کداور خیالات کی نفی اور تر دید کیکن نبوت محمدی کا کارنامہ
اس سے بالا تر ہے اور وہ تو حید کی اصل بنیاد کی استواری ،اس کے اصول کی تعیین امورایمان کی تفصیل اوراس کے اجزا کی جکھیل ہے۔ عرب میں شرک و بت پرستی بھی تھی اور کہیں کہیں آسانی غذا ہب کی محرف صور تیں بھی موجود تھیں گر ایک صحیح غذہ ب کا تخیل ان کے سامنے مطلق نہ تھا اس بنا پر عقا کداورایمان کی کوئی صحیح اور مرتب صورت بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوسکتی تھی ۔ آنخضرت و تھی ان کے ذہن میں نہیں ہوسکتی تھی ۔ آنخضرت و تھی ان کے تمام پچھلے خرافات اور او ہام کو جن کو دین کا درجہ دیا گیا تھا ' کی قلم محوکر دیا بت پرستی نظرت پرستی ستارہ پرستی فطرت پرستی انسان پرستی غرض شرک کی تمام صور تیس قطعاً مثادیں اور ان کی جگہ مرتب ، ستعین ' سنجیدہ عقا کداور سے معمور چند تھا کی گھیم دی جو انسان کے تمام اٹھال اور اخلاق کے لیے بنیاوی پھر ہیں ۔ سنجیدہ عقا کداور سیا کیوں سے معمور چند تھا کی گھیم دی جو انسان کے تمام اٹھال اور اخلاق کے لیے بنیاوی پھر ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی بستی پر دلیل :

اس سلسلہ میں سب ہے پہلی چیز خدا کی ہت کا یقین اور پھراس کی تو حید پرایمان ہے۔ دنیا میں جتنے پیغیر
آئے ان میں سے ہرایک نے اس قادر مطلق کی طرف لوگوں کو دعوت دی مگرید دعوت ان کے ایک مسلم دعویٰ کی حیثیت
سے تھی انہوں نے اس دعویٰ کو دلائل کا محتاج نہ سمجھا اور حقیقت میں جن محدود زبانوں میں قو موں کے لیے ان کی بعثت
ہوئی ان کے لیے دلیل اور برہان کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکدان کے زبانوں میں بت پرتی،ستارہ پرتی اور فطرت پرتی کا
رواج تھا' الحاد کا وجود نہ تھا لیکن محررسول اللہ وہ تھی کی بعثت عموی تھی ، جوآخری زبانہ تک کے لئے اور تمام تو موں کے لئے
سمجھر خزانے وقف عام ہو نگے اور عقلیت کا دور دورہ ہوگا اور ہرشے دلیل وثبوت کی محتاج قرار پائے گی'اس لیے محمد کے سربمہر خزانے وقف عام ہو نگے اور عقلیت کا دور دورہ ہوگا اور ہرشے دلیل وثبوت کی محتاج قرار پائے گی'اس لیے محمد کے سربمہر خزانے وقف عام ہو نگے اور عقلیت کا دور دورہ ہوگا اور ہرشے دلیل وثبوت کی محتاج قرار پائے گی'اس لیے محمد کی سول اللہ وہ تھا کو دلائل و براہین ، ثبوت اور شواہد کی بھی تلقین کی گئے۔

ایک اورسبب بیہ ہے کہ انبیائے سابقین صرف اپنی قوموں کی دعوت پر مامور ہوئے تھے جن میں مشرکین کا وجود تھا' ملحدین کا نہ تھا' لیکن خاتم الانبیاء وہ کے اللہ کی بعث تمام قوموں اور طبقوں کے لیے ہوئی اس لیے آپ کی دعوت میں بیہ صاف نظر آتا ہے کہ آپ انسانی عقل کی ہرصنف کو مخاطب کررہے ہیں اور اس کے معیار اور سطح کے مطابق اس قادر مطلق کی ہستی اور وجود پر دلیلیں بھی پیش کررہے ہیں اس لیے آپ نے دوسرے پنجیبروں کی طرح صرف مشرکوں کو مخاطب نہیں فرمایا بلکہ مشرکوں کا فروں ملحدوں مشککوں و ہریوں ہرایک کو خاطب فرمایا اور ان میں سے ہرایک کی تسکین وشفی کا سامان بہم پہنچایا۔

ایک قادرمطلق،خالق عالم اورصانع کا ئنات کی ہستی کے ثبوت اورا نکار پر جب سے فلسفہ کا وجود ہے ہمیشہ

بحثیں پیدا ہوتی رہی ہیں اور دلیلیں پیش کی جاتی رہی ہیں۔مصر یونان ہندوستان ،اسلامی ممالک اور آج یورپ ہیں بھی اس مسئلہ پرعقلائے زمانہ نے اپنی جودت ذہن کئتہ رہی اور دقیقہ بھی کا بہترین ثبوت پیش کیا ہے مگر غورے دیکھوتو معلوم ہوگا کہ دلائل کی زبان اور طرز تعبیر میں گوتبدیلی ہوتی رہی ہے مگر اصل مغز بخن صرف ایک ہے اس بنا پروحی محمدی نے اللہ تعالیٰ کی بستی اور وجود پر جودلیل قائم کی اس میں اس ای ایک مغز بخن کو لے لیا ہے اور نہایت مؤثر طرز ادا میں اس کو بار بار دہرایا ہے اور انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔

ا پنا منہ سب طرف کے پھیر کردین کی طرف کرئیے خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدانے لوگوں کو پیدا کیا' خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں' یہی سید ھااور ٹھیک دین ہے' لیکن اکثر لوگ جانے نہیں ہیں۔

آ تخضرت ﷺ نے فر مایا۔

﴿ كُلِّ مَوْلُوْدُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴾

ہر بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

ای لئے خدا کااعتراف روزازل کاوہ عہد و پیان ہے جوخالق ومخلوق میں ہوا تھااور بیاس عہد و پیان کا احساس ہے جوانسان کی رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے کہ ہزارا نکار کے بعد بھی کسی نہ کسی رنگ میں وہ اعتراف نمایاں ہوجا تا ہے قرآن یاک نے اس واقعہ کی تصویران الفاظ میں کھینچی ہے۔

﴿ وَإِذْ آنَحَذَ رَبُّكَ مِنْ ' بَنِي ادَمَ مِنْ ظُهُ وُرِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى آنُفُسِهِمُ السُّتُ برَبُّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدُنَا ﴾ (١٦/ف)

اور جبکہ تیرے خدانے بنی آ وم کی پیٹے ہے ان کی نسل کولیا' اورخودان کوان ہی پر گواہ کیا' کہ کیا میں تمہارا خدانہیں ہوں ،انہوں نے کہاہاں ہم گواہ ہیں۔ انسان کا بیہ جذبہ فطرت بھی بھی خارجی اثرات ہے دب جاتا ہے وحی محمدی نے بار بارانسان کے ای د بے ہوئے جذنبہ کوابھارا ہےاورای زیرخا کسترآ گ کوہوا دی ہےاورانسان کواس کا بھولا ہواوعدہ یا د دلایا ہے وہ انسانوں ہے یوچھتی ہے۔

﴿ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضِ ﴾ (ابراهيم) كياآ ان اورزين كرني الرقيم)

ایک اور مقام پراس نے کہا

﴿ أَمُ خُلِقُوا مِنُ غَيْرِ شَيْءَ أَمُ هُمُ الْحَالِقُونَ آمُ حَلَقُوا السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضَ بَلُ لَّا يُوُقِنُونَ ﴾ (طور) كياوه آپ بى آپ بن گئے ياو بى اپ آپ خالق بي يانبيس نے آسان اور زمين كو پيدا كيا بيكوئى بات نبيس بلكه ان كويقين نبيس -

دنیااورکا ئنات جس میں انسان بھی شامل ہے اور جواپئی عقل اور فہم کی بنا پرسب میں بالاتر ہے بہر حال موجود ہے اور اس کے اس وجود میں کوئی شک نہیں ہے اب سوال ہیہ ہے کہ کس کے بن بنائے وہ آپ ہے آپ بن گئی یا خوداس نے اپنے آپ کو بنالیا ہے فعا ہر ہے کہ بید دونوں صور تیں باطل ہیں ۔ نہ آپ ہے آپ کوئی چیز بن سکتی ہے اور نہ کوئی مفعول اپنا فاعل آپ ہوسکتا ہے اگر کوئی ہے وقوف ہیہ کہے کہ زومادہ لکرا پنا بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ سلسلہ تو الدو تناسل کا آغاز کیونکر ہوااور اولین نرومادہ کا اور مادہ تخلیق وروح کا خالق کون ہے۔

یہ گونا گون علم میرزگارنگ کا نئات، بیتاروں بھرا آسان میہ بوقلموں زمین، بیسورج میچ اند بیدورخت میسمندر میں بہاڑ میدا کھوں جا نداراور بے جان اشیاء میل اواسباب کاتسلسل میتغیروا نقلاب کا نظام میکا نئات کا نظام اوراس کے ذرہ فررہ کا قاعدہ وقانون انسان کے اندرونی قوئی اوران کی باہمی ترتیب، موت و حیات کے اسرار، خواص وقوئی کے رموز انسان کی خیالی، بلند پروازی اور عملی بحز و درماندگی بیتمام با تیں ایک خالق وصافع کے اعتراف پرمجبور کرتی ہیں بینیگوں آسان کی خیالی، بلند پروازی اور عملی بحز و درماندگی بیتمام با تیں ایک خالق وصافع کے اعتراف پرمجبور کرتی ہیں بینیگوں آسان کی حیت، بیز مین کا سبزہ زار فرش اورایک ہی حرکت سے شب وروز کا انقلاب ایک خالق کل کا پیت و بتا ہے۔
﴿ إِنَّ فِی خَلُقِ السَّمُونِ قِ وَالْا رُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ لَائِتِ لِآولِی الْاَلْبَابِ کُورَ آل مُران۔۱۹۰)
آسانوں کی اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں تقلندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

یہ شب وروز کا نوروظلمت ، بیسورج اور جا ند کی روشنی ،ان کی مقررہ رفتاراور با قاعدہ طلوع وغروب اسکی دلیل ہے کہاس ابلق ایام پرکوئی سوار ہے جس کے ہاتھ میں اس کا سیاہ وسپید ہے۔

﴿ وَمِنُ اللَّهِ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (فصلت) اوراس كى نشانعول من عدات ون اورسورج اور جا عديس -

آ سان اورز مین کی پیدائش ون اور رات کا الٹ پھیرتو ہے ویکھو کہ خطرنا ک سمندروں میں کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک کو تجارت کا سامان لے کردوڑے پھرتے ہیں اگر پانی میں مٹی اور لو ہے کا ایک ذرہ بھی ڈالوتو فوز ا ڈوب جائے گا مگر لا کھوں من کے لدے ہوئے جہاز کیسے پھول کی طرح پانی پر تیرر ہے ہیں جس فطری قاعدہ کے بموجب پیمل

ظہور میں آ رہا ہے وہ جس کے حکم سے بنا ہے اس کا کتنا بڑاا حسان ہے پھر ان سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں وہ او پر جا کر بادل بنتے ہیں اور وہ و ہیں پہنچ کر بر ستے ہیں ، جہاں پیدا واراور زمین کی نشو ونما کی حاجت ہواور پھر وہ بادل ہواؤں کے تخت پر بیٹھ کر کیسے ادھرا دھرضرورت کے مطابق اڑتے پھرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلُكِ الَّتِي تَحْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْآرُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فَيُهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيُفِ الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءَ وَ الْآرُضِ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (اقره) بشرة الول كَاورز مِن كَى بِيدائش اوردن رات كَالْت بِهِم مِن اوران جَهازوں مِن جوانبانوں كَى لِي بِيمَا وَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اور آسانوں كَى اور وائل كَى وَرسال سامان لَى كَرْسَندر مِن عِلْتِ بِينَ اورا آسان سامان لَى كَرْسَندر مِن عِلْتَ بِينَ اورا آسان سامان كَى بِيمَا وَلَهُ عِن اور آسان اور واؤل عَن بِيمَا وَلَهُ عِن اور آسان اور واؤل كَى بَعْدِ والوں كَى بِعِيلانَ عِن اور آسان اورز مِن مِن مِر طرح كَى جو عِلْنِ والوں كَى بِعِيلانَ عِن اس مِن اور آسان اور واؤل كَى بعي اور آسان اور وي مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

آ سان اور زمین کی عجیب وغریب خلقت کے ساتھ خود انسان کی اپنی پیدائش کی حکایت کتنی عجیب ہے۔ ﴿ إِنَّ فِسَى السَّسَمُواتِ وَالْاَرُضِ لَا يُتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٥٠ وَ فِسَى خَلَقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَآبَةٍ ايتَ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴾ (جاثيہ ٣٠٣)

بیشک آسانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کیلئے نشانیاں ہیں اور خودتمھاری پیدائش میں اور جو چلنے والے پھیلائے ان میں یفتین کرنے والوں کے لیے دلیلیں ہیں۔

سورہ انعام میں نباتات اور اس کی نیرنگیوں کواپئی جستی کی دلیل میں پیش کیا، یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہا یک ہی زمین ہے جس میں سے وہ اُگئے ہیں ،ایک پانی ہے جس سے وہ سینچے جاتے ہیں ،ایک ہی ہوا ہے جس سے وہ سانس لیتے ہیں مگر کتنے رنگ برنگ کے پھل پھول میوے اور درخت لگتے ہیں جن میں سے ہرایک کارنگ ہرایک کا مزہ 'ہرایک کی پی' ہرایک کا قد وقامت 'ہرایک کے خواص اور فاکدے' دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔

﴿ وَهُوَ اللَّذِيُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَانَحْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرَجُنَا مِنُهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۦ وَمِنَ النَّخُلِ مِنُ طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَ انِيَةٌ وَّجَنَّتٌ مِّنُ اَعُنَابٍ وَّالزَّيْتُونُ
وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتُشَابِهِ ۦ أَنُظُرُواۤ اللَّي ثَمَرِهَ إِذَا اَنْمَرَ وَيَنُعِهٖ ۦ اِنَّ فِي ذَٰلِكُمُ لَايْتٍ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (انهام)

اور و،ٹی ہے جس نے آسان سے پانی اتارا' پھر ہم نے اس سے اُگنے والی ہر چیز نکالی' پھراس سے سبزخوشے نکالے' جن سے ہم جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں' اور کھجور کے گا بھے میں سے لٹکتے کچھےادرانگور کے باغ اورزیتون اورا نار ہم شکل' اور جدی جدی شکل کے جب وہ پھلیس تو ان کے پھل اور پکنے کودیکھو'ان میں ایمان والے لوگوں کے لیے دلیس ہیں۔

سورہ روم میں پہلےمٹی ہے انسان کی بیدائش کو پھراس میں عورت مرد کے جوڑے ہونے کو اور ان کے درمیان

مہر ومحبت کے جذبات کے ظہور کو اپنی ہستی کی دلیل بتایا ہے۔ پھراپی قدرت کے دوسرے عبائبات کو جو آسان سے زمین تک تھیلے ہیں ایک ایک کر کے پیش کیا ہے۔ اول تو خود انسان کی پیدائش، پھران میں عورت مرد ہونا اور ان کے درمیان جذبات کی لہر پھر مختلف قو موں کی بولیوں شکلوں اور رنگوں کو دیکھو کہ ایک ایک سے الگ ہے، پھر خود انسانوں کے اندر کے اعمال دیکھوا کیک نیند ہی کی حقیقت برغور کرؤ بھی تمہاری آسمیس کھول دینے کے لئے کافی ہے۔

﴿ وَمِنُ ايَتِهِ اَنُ حَلَقَكُمُ مِنَ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا اَنْتُمُ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ، وَمِنُ ايَتِهِ اَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ اَنْتُهُ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ، وَمِنُ ايَتِهِ اَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ عَلِيَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنُ ايَتِهِ خَلَقُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ عَلِيَ فِي يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنُ ايتِهِ خَلَقُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنتِكُمُ وَالْوَانِكُمُ عَلِي فِي يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنُ ايتِهِ مَنَامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوًّ كُمُ مِن فَضَلِهِ عَلِي فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ، وَمِن ايتِهِ مَنَامُكُمُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاوَّ كُمُ مِن فَضَلِهِ عَلَى فَي ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، وَمِن ايتِهِ اللَّمَاءُ مَا عَلَى السَمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَالْمَوْنَ ، وَمِن ايتِهِ اللَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْ

اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ اس نے تم کومٹی سے بنایا گھرتم آ دمی بن کر چلتے پھرتے ہواوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہور کہ ان سے سکون حاصل کرواور تم سب کے درمیان پیاراور مہر رکھا'اس میں ان لوگوں کے لئے جوسو چتے ہیں دلیلیں ہیں اوراس کی نشانیوں میں سے آ سانوں کی اور نمین کی بناوٹ اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کی بوقلمونی ہے'اس میں جانے والوں کے لئے یقیناً دلیلیں ہیں'اور اس کی بخیب قدرتوں میں سے تمہاری رات اور دن میں نیند ہے'اور تمہارااس کی مہر بانیوں کو تلاش کر تا ہے،اس میں ان کے لئے جو سفتے ہیں دلیلیں ہیں'اوراس کے بائب قدرت میں سے بیہ کہمہیں وہ بجل کی چک دکھا تا ہے جس سے تم ڈرتے ہواور بھی (رحت کی ہارش کی )امیدر کھتے ہواور وہ آ سان سے پانی برساتا ہے' پھراس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے'اس میں ان کے لئے جو سمجھ درکھتے ہیں' دلیلیں ہیں اوراس کی دلیلوں میں سے بیہ ہے اس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے'اس میں ان کے لئے جو سمجھ درکھتے ہیں' دلیلیں ہیں اوراس کی دلیلوں میں سے بیہ ہے کہ آ سان اور زمین اس کے تھم ہیں۔

اس اخیر آیت میں آسان وزمین کے اس کے علم سے قائم رہنے کا ذکر ہے۔ تم کہتے ہو کہ میہ باہمی جذب و کشش سے قائم بین لیکن خود میہ جذب و کشش کی کشش کا نتیجہ ہے؟ بیخود جرت انگیز ہے سورہ لقمان میں آسانوں کے کسی نظر ندآ نے والے کے سہارے کھڑ ہے ہونے اور زمین کے اپنی جگہ پر تشہر ہے ہونے کا ذکر ہے۔ بینظر ندآ نے والا سہارا قوت کشش ہی ہی وہ بھی تو ای کے اسرار میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک جان دار اور بے حیات مردہ زمین کے اندر سے پانی برسنے کے ساتھ انواع واقسام کی زندگی کے نمونوں کا امجر آنا کتنا چرت انگیز ہے نیے بھی ای کا کر شمہ ہے۔ ان در سے پانی برسنے کے ساتھ انواع واقسام کی زندگی کے نمونوں کا امجر آنا کتنا چرت انگیز ہے نیے بھی ای کا کر شمہ ہے۔ اس کے باز در اسبی آن تَعِیدَدِ بگم وَ بَتَ فِینَهَا اللہ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَالْنَهُ اللہ اللہ مِنْ کُلِّ زَوْج کَرِیم کی (انقمان۔ ۱۱) مین کُلِّ ذَوْج کَرِیم کی (انقمان۔ ۱۱) اس نے آسانوں کی جھت کو کی ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے جوتم کو نظر آتے ہوں اور زمین میں ایسے کھونے ذال دیے کہ وہ تم کو لے کربل نہ جائے اور اس نے اس زمین پر برقیم کے جانے گھرنے والے پھیلائے اور آسان اس فرال والے کہ کے اور آسان نے اس نے اس نے کہ وہ تم کو لے کربل نہ جائے اور اس نے اس نے اس نے کہ وہ تم کو لے کربل نہ جائے اور اس نے اس نے اس نے کہ وہ تم کو لے کربل نہ جائے اور اس نے اس نے اس نے کو ایسے کو کھرنے والے پھیلائے اور آسان خوال والے کھیلائے اور آسان

ے یانی برسایا پھر ہم نے ای زمین سے ہرا چھے جوڑے بیدا کئے۔

سورہ تجدہ میں انسان کی پیدائش کامٹی ہے آغاز' پھر قطرہ آب (نطفہ) کے ذریعہ تو الدو تناسل' پھراس کے سڈول جسم کا بن جانا' پھراس مٹی کے مردہ قالب میں دفعۃ کہیں ہے زندگی آ جانااوراس میں روح پھک جانااوراس میں علم وحواس کے جیرت انگیز آلات کا پیدا ہو جاناان سب کواپنی صفت میں پیش کیا ہے۔

﴿ ٱلَّذِيُ ٱحُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ٥ ثُلمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُللَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيُنٍ ٥ ثُلمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْاَبُصَارَ وَالْاَفُئِدَةَ قَلِيُلَا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (جَده ـ ٢ ـ ١٠)

وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی'اورانسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی' پھراس کی نسل ذلیل سے نچڑے پانی سے بنائی' پھراس کوسٹہ ول کیا'اور اُس میں اپنی جان سے پچھ پھونک دیا'اور تمہارے لئے کان اور آ تکھیں اور دل بنا دیئے تم ان احسانوں کا بہت کم شکراد اکرتے ہو۔

مردہ زمین کے اندر کیا کیا قوتیں و دیعت ہیں اورخودانسانوں کے جسم وجان میں عجائبات کا کتناخزانہ رکھا ہے لیکن کوئی صاحب نظرادھ نہیں دیکھتاانسان کی زندگی ،اس کے اندرونی جذبات ،حواس' ذہنی قوی اور دماغی حرکات ان میں ہے ہر شے معمہ ہے۔

> ﴿ وَفِي الْأَرُضِ اينتُ لِلْمُوْقِنِيُنَ ٥ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُصِرُوُنَ ﴾ (ذاريات) اورز مين ميں يفين كرنے والوں كے لئے نشانياں ہيں اورخودتم ہارى جانوں كے اندر ، كياتم نظر نہيں كرتے۔

جانوروں کے جسموں کے اندر جو عجیب وغریب نظام ہے وہ بھی غور کے قابل نے ایک ہی گھاس پھوس کی غذا ان کے پیٹ میں جاتی ہے۔ پھرای کا کچھ حصہ لیداور گوبر، پچھ خون اور پچھ دودھ بن جاتا ہے اورای لیداور گوبر کے باہر آنے کے راستوں اور سرخ خون کی رگوں کے درمیان سے خالص سپید شیریں دودھ کی دھاروں کا لکانا کتنا عجیب ہے؟
﴿ وَإِنَّ لَکُمُ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبُرَةً ﴿ نُسُقِیدُ کُمُ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنُ اَبَیْنِ فَرُثِ وَ دَمِ لَبَنًا حَالِصًا سَانِعًا لِلشَّرییُنَ ﴾ (تحل)

اورتمہارے کئے جانوروں میں عبرت ہے ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندرے لیداورخون کے چے ہے خالص اور پینے والوں کے لئے خوشگواردودھ پلاتے ہیں۔

ایک ہی فتم کے پھل ہیں اگران کوایک طرح سے کھاؤ تو تمہاری عقل اور قوت کو بڑھاتے ہیں اور دوسری طرح کھاؤ تو دہ ان کوضائع کر دیں۔

﴿ وَمِنْ ثَمَرَٰتِ النَّجِيُلِ وَالْاَعُنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزُقًا حَسَنَاطِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةٍ لِقَوْمٍ يُعَقِلُوْنَ﴾ (لحل)

اور کھجوروں اور انگوروں کے بچلوں کو دیکھو کہ ان میں سے پچھ سے تو تم نشدا ورا پچی روزی حاصل کرتے ہو'اس میں سجھ والوں کے لئے دلیل ہے۔

ز مین اور زمین پر کی مخلوقات کو چھوڑ کراو پر آسان کی طرف نظرا ٹھاؤ' سورج کا روشن چراغ اور جا ند کی خوشنما

قندیل کتنی عجیب ہے۔ پھرسورج کودیکھوکہ سال کے بارہ مہینوں میں آسان کے بارہ برجوں کو طے کر کے س طرح زمین میں مختلف موسموں اور زمانوں کونمایاں کرتا ہے۔

﴿ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُو جَا وَّجَعَلَ فِيُهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيُرًا ﴾ (فرقان) بابرکت ہے وہ سی جس نے آسانوں میں برج بنائے اوران میں ایک چراغ اور چپکانے والا چاند بنایا انہیں چند چیزوں میں اس کی قدرت کے عجائبات محدود نہیں بلکہ ہر شے اپنی خلقت، اپنی محکم روش اور اپنے قانون فطرت سے اس کی گواہی دیتی ہے۔

﴿ صُنُعَ اللَّهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (تمل)

اس ہتی کی صنعت ہے جس نے ہر شے کومضبوط نظام پر بنایا۔

اس کی صنعت ہر شم کے عیب سے پاک ہاس میں مستحکم نقم ونسق کی بندش نظر آتی ہے۔

﴿ مَا تَرِيٰ فِي خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنُ تَفْوُتٍ مَا فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِنُ فُطُورٍه ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ اِلْيُكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴾ (مَك)

تجھے مہر والے خدا کی بناوٹ میں کوئی ہے برابری نظر آتی ہے؟ پھر نگاہ کر کیا کوئی فطور دکھائی پڑتا ہے' پھر دہرا کر دوبارہ نظر کر'تیری نگاہ ردہوکر تھک کر جھے تک پلٹ آئے گی' ( مگر کوئی نقص نہ یائے گی)

اس قتم کی اورسینکڑوں آیتیں ہیں جن کا استقصا بھی مشکل ہےان آیتوں میں تین قتم کے دلائل ہیں۔ ا۔ قدرت کے عجائیات اور نیرنگیاں'اور پھران کا ایک قانون کے ماتحت ہونا۔

۲\_عالم کانظم ونسق اوراس کا مرتب سلسله۔

٣- كائنات اورسلسله عالم كى جركزي ميں بے انتہامصلحتوں عكمتوں اور فائدوں كا ہونا۔

ان مقد مات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیرکا ئنات اور اس کے بیر بچا ئبات اور اس کے بیر منظم علل واسباب خود بخو د بخت وا تفاق سے نہیں بن گئے بلکہ کسی حکیم و دانااور قادر مطلق صانع نے اپنی قدرت اوراراد ہ سے ان کو بنایا ہے۔

الل فلسفہ اور متکلمین عالم کے وجود پرعمو مآیہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ ہم بداہة و کیھتے ہیں کہ عالم میں ہر چیز کے لئے علل واسباب ہے بیسلسلہ یا تو کہیں جا کرختم ہوگا یا یوں ہی مسلسل چلا جائے گا۔ اگر یہ یوں ہی مسلسل چلا جائے گا تو لازم آتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے پرغیر متنا ہی علل گذر جا کیں اورغیر متنا ہی علل کا خاتمہ نہیں ہوسکتا اور نہ کہیں اس کا آغاز ہوسکتا ہے اس لئے کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہو عتی سلسل عقلاً بھی محال ہے، بلکہ انسان اس کے تیل ہے بھی عاجز ہے اس بنا پرلامحالہ سلسلہ ملل کا کہیں خاتمہ ہونا ضروری ہے جس علت کل پرتمام علتیں ختم ہوجاتی ہیں وہی خلق و پیدائش اور وجود وکون کی اصلی علت العلل ہے۔

ید دلیل گوبہت کچھ پیچیدہ اوراصلاحات ہے لبریز اور بہت سے محذ وف مقد مات پر ببنی ہے تاہم وہ انسانی عقل میں آتی ہے اور بہتوں کے لئے تسکین کا باعث ہے۔قرآن پاک کی ایک دوآ بیوں میں بھی اس دلیل کا ماخذ مذکور ہے۔سورہ ہود کے آخر میں ہے۔ ﴿ وَ لِلّٰهِ غَيُبُ السَّمْواتِ وَ الْآرُضِ وَ اِلَّهِ يُرُجَعُ الْآمُرُ كُلُّهُ فَاعُبُدُهُ وَ تَوَكَّلَ عَلَيُهِ ﴾ ( وو ) اورخدا ہی کے پاس ہے آ سانوں اور زمین کی چھی بات اور ای کی طرف ہر بات اوٹائی جاتی ہے تو اس کو پوجواور اس پر بھروسہ دکھو۔

> ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴾ (جُمْ-٣٢) اوريدكة تير عدب كى طرف سيسب كى انتها

یقعلیم درحقیت اسی مسئلہ کی ہے کہ خدا پرتمام علتول کی انتہا ہے اور اس کے بعد کوئی علت نہیں اس لئے بیوسوسہ لائق جواب نہیں یہ جہالت اور نا دانی کا سوال ہے۔

#### تو حيد برعقلي دليلين:

اگرگوئی عالم کا خالق وصائع ہے تو وہ یقینا ایک ہے دونہیں تاہم دنیا میں ایے عظمند بھی ہیں جو دو تین اور متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور عالم کی ایک مملکت کو مینکٹر وں حصوں میں تقسیم کر کے ان کو مختلف خداؤں کی حکومتیں قر اردیتے ہیں وی محمدی نے اس شرک کے ابطال پرسب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا ہے وہ نظام عالم کی کیسانی اور وحدت اور کا کنات کے علل داسب کا باہم تو افق تعاون اشتر اک اور اتحاد ہے۔ دنیا میں ایک ذرہ بھی اس وقت تک پیدا ہونہیں سکتا جب تک آسان سے لے کر زمین تک کی تمام کارکن قو تمیں اور اسباب ایک دوسر سے سے موافق ومناسب نہ ہوں اور باہم ان میں اگانے اشتر اک عمل پیدا نہ ہوا کی داند زمین سے اس وقت تک اگر نہیں سکتا جب تک داندا گئے کے لائق نہ ہو، زمین میں اگانے کی صلاحیت نہ ہو، موسم اس کے مناسب نہ ہو بارش موافق نہ ہو آ قاب سے اس کو گرمی اور دوشنی اس کے مزاج کے مطابق کی صلاحیت نہ ہو، موسم اس کے مناسب نہ ہو بارش موافق نہ ہو آ قاب سے اس کو گرمی اور دوشنی اس کے مزاج کے مطابق بھی لائے گا اور بھی لائے گا تہ آن یا ک نے ای حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَ ٱللِّهَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرُسِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (انبيا) اگرز مِن وآسان مِن اس ايك خدائ برحق كي واچنداور خدا بهي هوت توزمين وآسان برباو بوجات تو پاك بعرش والاخداان باتول سے جو بي شرك كتے بين - آ سان وزمین کابیتمام کاروباریتمام توانین قدرت اگرایک کے بجائے دوطاقتوں کے ہاتھوں میں ہوتے توبیہ ہمی تصادم میں ایک لمحہ کے لئے بھی قائم ندر ہے۔فلسفیانہ اصطلاحات میں اس مطلب کوادا کروتو یوں ہوگا کہ عالم کا نئات معلول ہاس کی کوئی علت تامہ ہوگی۔ بین ظاہر ہے کہ ایک معلول کی دوعلت تامہ نہیں ہو تکتیں کیونکہ علت تامہ اس کی کوئی علت تامہ ہوگا۔ بین طاہر ہے کہ ایک معلول کے وجود میں کی اور چیز کا انتظار نہ ہو۔ اب عالم کی علت تامہ اگرایک نہ ہو بلکہ دو ہوں تو سوال بیہ ہے کہ ایک علت تامہ کی اور اگرانظار نہ رہے گا تو دوسری علت تامہ کا انتظار رہے گا یا نہیں اگر رہے گا تو ہوں کی علت تامہ کو اور اگرانتظار نہ رہے گا تو دوسری شے علت تامہ نہوگی۔ اس سے بیابت ہوا کہ مالم کی علت تامہ ایک ہو عکی ہے۔

تو حید کے ثبوت اور شرک کے ابطال کی دوسری دلیل نظام عالم کی وصدت ہے' سورج چا نداور تاروں ہے لے کرانسان، حیوان، ہوا، پانی، درخت،گھاس پات تک دیکھوتو معلوم ہوگا کہ بیسب ایک مقررہ نظام اور بند ھے اصول کے ماتحت ہیں جن میں بھی سرموفوق نہیں ہوتا۔ ہر شے اپنے ایک اصول کی پابنداور ایک عادت جاریہ کے مطابق چل رہی ہے' گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں بیسانی اور مساوات کی ایک خاص وحدت قائم ہے اور وہ سب کی ایک ہتی کے اشارے برچل رہے ہیں۔

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ اِلَهِ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلَهِ ؟ بِمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ﴾ (مونون) اورنداس خدائے برقق کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی تخلوق کو الگ لے جاتا 'اور ایک دوسرے پر چڑھ جاتا

﴿ قُلُ لِّـُو كَانَ مَعَهُ الِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابُتَغَوَا إِلَى ذِى الْعَرُشِ سَبِيلًا، سُبَـحنهُ و تعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَواتُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَانْ مِنْ شَيْءٍ الَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (ننامرائيل ٣٢٠٣٠)

کہدا گرخدائے برحق کے ساتھ اورخدا ہوتے جیسا کہ بیمشر کین کہتے ہیں' تو ایسی حالت میں وہ تخت والے ( حکمران خدا) ہے حکومت چھیننے کا راستہ ڈھونڈ ھتے' پاک اور بلند ہے خدااس بات ہے جس کو بیمشرک کہتے ہیں' اس خدائے برحق کی پاکی ساتوں آسان اور زمین اور جوان کے اندر ہے بیان کرتے ہیں اورکوئی چیز ایسی نہیں جواس کی پاکی کی گواہی نید بتی ہو۔

ای وحدت نظام کےاستدلال کوایک اور آیت میں خدانے بیان فر مایا ہے۔

﴿ مَا تَرْى فِي خَلُقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفُوْتٍ ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرْى مِنْ فُطُوْرٍ ١، ثُمَّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْن يَنُقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴾ (مَلَكٍ ٣)

تو خدا کے بنائے میں کوئی فرق نبیں ویکھتا' پھرنگاہ کر' کیا کوئی فطور ہجھ کود کھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر دوڑا' تیری نظر تھک کرواپس آ جائے گی۔

اس واقعاتی استدلال سے بڑھ کر جو بالکل نظم فطرت پر مبنی ہے گوئی دوسری دلیل نہیں ہو علق اس لئے قرآن پاک نے اس کواختیار کیا ہے۔ بید نیاوحدت نظام ہی کے ماتحت چل رہی ہے ور ندوہ ایک لمحہ کے لئے بھی چل نہ سکے ۔ اس ےاس دنیا کے حاکم وفر مانروائے مطلق کی وحدت بخو بی ثابت ہے۔

#### توحيد کي شميل:

تو حیدخواہ کی قدرمحرف شرک آمیزاور ناقص شکل میں ہو' دنیا کے تمام مذا ہب اورادیان کی مشترک اوراولین تعلیم ہے۔لیکن ان مذا ہب میں وہ کسی خاص اصل پر مبنی نہتھی۔محمدرسول اللہ ﷺ کی تعلیم نے اس عمارت کو چند بنیادی اصول کے پتھروں پر قائم کیا' یہ پتھر کیا ہیں؟ یہ پتھر خدا کی حقیقی عظمت کی شناخت اور اس عالم کا کنات میں انسان کی اصلی حیثیت اور مرتبہ کی تعیین ہیں۔

#### خدا کی حقیقی عظمت:

> ﴿ ذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ المُلكُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (زمر) وه جالتُدتمهاراربُ اى كى باوشاى جُ اس كے سوااوركوكى خدانبيس جــ

> > ﴿ لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴾ (زمر)

آ سانوں کی اورز مین کی بادشاہی اس کی ہے۔

﴿ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (انعام)

آ - انول كااورز مين كاپيدا كرنے والا۔

﴿ عَلِمُ الْغَيُبَ وَالشَّهَادَةِ ﴾ (انعام)

چھپی اور کھلی کا جاننے والا ۔

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ ﴾ (قصم) اس کی ذات کے سواہر چیز فانی ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ کی طاقت ہے۔

﴿ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيَّةً وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (شورى)

اس کے مانندکوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور د کیھنے والا ہے۔

﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (موكن)

وہی زندہ ہے اس کے سواکوئی خدانہیں۔

﴿ وَعِنْدَ هُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعُلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعُلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسُقُطُ مِنُ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ ﴾ (اتعام)

غیب کی تنجیاں ای کے پاس میں اس کے سواان کو کوئی نہیں جانتا' خشکی اور تری میں جو پچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ درخت کا کوئی پیتنہیں گرتا اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے لیکن وہ اس کے علم میں ہے۔

﴿ اَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنُ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ مَ بِيَدِكَ الْحَيْرُ مِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (آلمران)

اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو جا ہے سلطنت دے اور جس سے جا ہے چھین لے جس کو جا ہے عزت وے اور جے جا ہے ذلت نصیب کرے تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے بیٹک تو ہر بات پر قا در ہے۔

﴿ وَإِنْ يُسْسَلُكَ اللُّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴿ وَإِنْ يُسِدُكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضُلِهِ ﴿ يُصِيُبُ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (يأس)

اگراللہ تختے مصیبت پہنچائے تو اس کے سواکوئی اس کا دور کر نیوالانہیں اور اگروہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا جا ہے تو اس کے فضل وکرم کاکوئی رو کنے والانہیں اپنے بندول میں ہے جس کو جا ہے فضل مے متاز کرے اور وہی گناہوں کومعاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

﴿ اَللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ۦ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوُمٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ ، مَنُ ذَاالَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ يَعُلَمُ مَا بَيُنَ آيدِيُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُجِيُطُونَ بِشَيْءٍ مِّنُ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ عِ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُونِ وَالْاَرْضَ عِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفُظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ ﴿ اِبْرَهِ ٣٠٠)

الله اس كے سواكس اور كى بندگى نہيں وہى جيتا ہے اورسب اس كے سہارے جيتے ہيں اس كوندا ونگھ ہے نہ نيندا آسان اورز مین میں جو کچھ ہے اس کا ہے کون ایسا ہے جواس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جوخلق کے روبرو ہاور جوان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے اوروہ اس کے علم کے کسی حصہ کا احاط نہیں کر سکتے ، مگروہ جو جا ہا س کا تخت آ انوں کواورز مین کوسائے ہان آ سانوں کی اورز مین کی گرانی اس کو تھکاتی نہیں اوروبی اوپراور بڑا ہے۔

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِيُحُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَايَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِينُهَا وَهُو مَعَكُمُ اَيُنَمَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴾ (مدیده ٤٠) کُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ وَالِّي اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴾ (مدیده ٤٠) جوز مین میں گھستا ہے اور جواس سے نگلتا ہے اور جوآسان سے اتر تا ہے اور جواس میں چڑھتا ہے وہ سب جانتا ہے اور تم جہاں بھی ہووہ تمہارے ساتھ ہے اور تم جو پھے کر وَالله اس کود کھتا ہے آسان اور زمین کی بادشانی ای کی ہواور تم جہاں کی موجود ہی ہے۔

تمام کاموں کامرجع و بی ہے۔

﴿ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (فاتحدا)

سب تعریف ای کے لئے ہے جونتمام عالم کا پالنے والا ہے۔

﴿ وَلَهُ أَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ ﴾ (آل عران)

اورآ سانوں میں اورزمین میں جو کچھ ہے سب اس کے زیر فرمان ہے۔

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُ وُدَ ٥ ذُو الْعَرُشِ الْمَحِيَّدُ ١٠فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيَّدُ ﴾ (١٠٠٦)

وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے تخت کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو جا ہتا ہے کر دیتا

-4

﴿ يُسَبِّحُ لِللهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ ﴾ (جعدا) آسانوں میں اورز مین میں جو ہسب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

> ﴿ وَإِنْ مِّنُ شَىءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ (اسرائل) اوركوئي چيزنبين جواس كي حمد كي تنبي نه يزهني هو-

ان معنوں کی ہزاروں آیتیں قران پاک میں ہیں'ان تعلیمات نے خدا کی عظمت' جلالت اور کبریائی کاوہ جلوہ پیش کیا جس کے سامنے معبودان باطل کی عزت خاک میں مل گی' بتوں کی بڑائی کا طلسم ٹوٹ گیا' سورج جاند تاروں کی خدائی کا چراغ ہمیشہ کے لئے بچھ گیا' ۔ جن وانس' شجر وجر' بحرو بر' سب اس کے جلال و جبروت کے سامنے سر بسجو دنظر آئے' تعراس کے سواکون تھا جو نیرنگ و جود کے سازے پھراس کے سواکوئی دوسرا خدا میں میں موں خدا جس کے سواکوئی دوسرا خدا منہیں ) کی صدا بلند کرسکتا ۔

#### انسان کامرتبہ:

تو حیدمحری کا دوسرا بنیادی اصول اس عالم خلق میں انسان کی حیثیت اور درجہ ہے جولوگ بتوں کو مجدہ کرتے ہیں پھروں کو پوجے ہیں ورختوں کے آگے جھکتے ہیں، جانوروں کو دیوتا جانتے ہیں جنات اور ارواح خبیشہ کے نام کی دہائی پکارتے ہیں، انسانی مخلوقات کو ارباب جانے ہیں انسانوں کو خدا مجھتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے مرتبہ ہے ناواقف ہیں وہ دراصل اس طرح انسان کو پھروں ہے، درختوں ہے، جانوروں ہے دریاؤں ہے، پہاڑوں ہے اور چاند تاروں ہے کہ تر جانتے ہیں ۔ انہوں نے درحقیقت انسان کے اصلی رتبہ اور حیثیت کو نہیں پہچانا۔ آئخ ضرت و کھا نے اپنی و تی کی

زبان سے جاہل عربوں کو بینکتہ سوجھایا کہ انسان اس عالم خلق میں تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔وہ اس دنیا میں خداکی نیابت کا فرض انجام دینے آیا ہے۔قرآن کی ابتدائی سورۃ میں آدم کی خلافت کا قصہ بھن داستان نہیں بلکہ انسان کی اصلی خیثیت کوعیاں اور نمایاں کرنے والی تعلیم کا اولین دیباچہ ہے۔اس کوفرشتوں کا مجود بنانا کو یا تمام کا نئات کا مجود بنانا تھا۔اس کوتمام اساء کاعلم عطاکرنا کو یا تمام اشیاء کواس کے تقرف میں دینا تھا۔وہ چھائے نے کے ساعے لگرف نے الارض خیارت کے تات سے متاز ہے کہ روڑوں میں فیار نان کے دوسے اس عالم میں خداکانا نہ ہے اور اس کا سرخلافت اللی کے تاج می متاز ہے کروڑوں محلوقات اللی میں خداکی امانت کا حامل وہی ختن ہوا یہ منصب اعلی نہ فرشتوں کو ملائنہ آسان کو نہ زمین کو نہ بہاڑکو صرف انسان بی کاسینہ اس امانت کا حامل وہی ختن ہوا یہ منصب اعلی نہ فرشتوں کو ملائنہ آسان کو نہ زمین کو نہ بہاڑکو صرف انسان بی کاسینہ اس امانت کا خزانہ قراریایا اور اس کی گردن اس ہو جھے کے قابل نظر آئی ،فر مایا:

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَالْحِبَالِ فَآبَيُنَ آنُ يُحْمِلُتُهَا وَآشُفَقُنَ مِنُهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ﴾ (احزاب)

ہم نے اپنی امانت آسانوں پڑاورز مین پڑاور پہاڑوں پر پیش کی۔سب نے اس بار (امانت) کے اٹھانے ہے اٹکار کیا اور اس سے ڈرے اورانسان نے اس کواٹھالیا۔

وحی محمدی نے انسان کار تبہ بیہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگیوں سے سرفراز فر مایا عالم مخلوقات میں برتر بتایا اور انعام واکرام سے معزز کیا ہے۔

﴿ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِيُ ادَمَ وَحَمَلُناهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَناهُمُ مِّنَ الطَّيِّبَتِ وَفَضَّلُناهُمُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا ﴾ (ني الرائيل)

ہم نے آ دم کی اولا دکوعزت دی اور ہم نے ختکی اور تری میں ان کوسواری دی اور ستھری چیز وں کی ان کوروزی بخشی اور ا اورا پی بہت سی پیدا کی ہوئی چیز وں پران کوفضیلت عطا کی

انسان ہی وہ ہستی ہے جوسب سے معتدل قوی اور بہترین اندازہ کے ساتھ دنیا میں مخلوق ہوئی۔

﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحُسَنِ تَقُوِيُم ﴾ (الين)

البتة بم نے انسان کو بہتر انداز ہ پر پیدا کیا۔

یہاں تک کدانسان خدا کی صورت کا عکس قرار پایا متعدد حدیثوں میں ہے کہ آنخضرت و کھانے فرمایا کہ خدا نے آ دم کواپی صورت لی سے آ دم کواپی صورت لی سے آرکہ وہ صورت الہی کا عکس ہے۔ عین میدان جنگ میں اگر تکواریں برس رہی ہوں تو حریف کے چبرہ پر وارنہ کرنا چاہے کے کہ خدانے آدم کو اپنی صورت سے پر ہو کوارنہ کرنا چاہے کے کہ خدانے آدم کو اپنی صورت سے پر برنایا ہے۔ غصہ میں بھی نہ کہنا چاہئے کہ خداتیرے چبرہ کواور تیرے جیسے چبرہ کو دگاڑ دے کہ خدانے آدم

صحح بخارى كتاب العتق وصحح مسلم كتب البروالصلة \_

ع مسجع مسلم كتب البربية خرى فكز اصرف مسلم ميں ب\_

ا مسیح بخاری کتاب الاستیذان ٔ ابن ابی عاصم فی السنة والطمر انی من حدیث ابن عمر با سناور جالد ثقات وا دب المفرد بخاری واحمرعن ابی جریره وسیح مسلم کتاب البر ، نیز تو رات میس بھی پیفقر وان الفاظ میں ہے ' جس دن خدائے آدم کو پیدا کیا خدا کی صورت پراہے بنایا''(پیدائش ۲-۱) ۔

کواپی صورت پرخلق کیا لے ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی طرح خدا کی کوئی خاص جسمانی شکل ہے اور آدم کی شکل اس کی نقل ہے لئے۔ سَرَ کَے مِنْلِهِ شَیٰءٌ بلکہ یہ مطلب ہے کہ انسان میں خدا کی صفات کا ملہ کی ایک دھند لی تعطک موجود ہے علم فدرت حیات میں بھڑارادہ غضب رحم سخاو غیرہ تمام صفات رحمانی کی ناقص مثالیں اس کے اندراللہ نے وریعت کررکھی ہیں اور چونکہ انسان کے تمام اعضا میں اس کا چبرہ ہی اس کی شخصیت کا آئینہ داراور اس کے اکثر حواس کا مصدر ہے جن سے اس کے تمام اوصاف کا ظہور ہوتا ہے اس لئے آئخضرت و اس کے انسان کے اعضا میں اس کوفیض رحمانی کا مورد ظاہر کے کیا۔ اب غور کروکہ وہ چرہ جس کو خدا ہے اس کے آئے نیست ہواس لائق ہے کہ وہ غیر خدا کے آگے زمین پر رکھا جائے اور اس کی زبان سے غیر خدا کی حمد کا ترانہ نکلے۔

انسان وہ تو کا تنات میں ضلیفۃ اللہ بن کرآیا ہے۔ ﴿ وَهُوَ الَّذِی جَعَلَکُمُ خَلَیْفَ الْاَرْضِ ﴾ (انعام) اوراس نے تم کوز مین کا تا بب بنایا۔ تواب وہ کا تنات میں خدا کے سواکس کو تجدہ کرے۔

روئے زمین کی تمام چیزیں اس کی خاطر بنیں وہ روئے زمین کی خاطر نہیں بتا۔

﴿ خَلَقَ لَكُمُ مَّا فِي الْأَرُضِ جَمِيعًا ﴾ (بقره)

جو کچھز مین میں ہے خدانے (اے انسانو!) تمہارے لئے بنایا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ سَنَّو لَكُمْ مًّا فِي الْآرُضِ ﴾ (جُ)

ز مین میں جو کچھ ہے خدانے اس کوتمہارے بس میں دے دیا ہے۔

تووہ زمین کی تس ہتی کے سامنے سر جھکائے۔

مشرک بت پرست ستارہ پرست وظرت پرست حقیقت میں غیروں کے آگے جھک کریے بھوت دیتے ہیں کہ بیان کے لئے نہیں بلکہ وہ ان کے لئے بنے ہیں۔جو چا نداور سورج کو پو جتے ہیں وہ یہ بیجھتے ہیں کہ چا نداور سورج ان کے لئے نہیں بلکہ وہ چا نداور سورج کے لئے بنے ہیں۔ محمد سول اللہ وہ آئے اپنی وحی اور تعلیم کے ذریعہ سے یہ بتایا کہ کا مُنات کی ہر چیز انسان کے لئے بنی ہواور انسان خدا کے لئے اس لئے کا مُنات کا ہر ذرہ انسان کی خدمت گذاری میں مصروف ہے تو انسان کو بھی خدا ہی کی خدمت گذاری میں مصروف ہے تو انسان کو بھی خدا ہی کی خدمت گذاری میں مصروف رہنا جا ہے۔

ابروبادومه وخورشید وفلک در کارند تاتونانے بکف آری وغفلت نه خوری انسانوں نے کہا انسانوں سے کہا انسانوں سے کہا انسانوں سے کہا انسانوں سے کہا ﴿ وَسَحَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّمُسَ وَالْقَصَرَ وَالنَّحُومَ مُسَحَّرَاتٌ مُ بِاَمُرِهٖ ﴾ (نمل) اور خدانے رات دن اور جانداور سورج کوتمہارے لئے کام میں لگایا 'اور ستارے اس کے تھم میں کام میں لگے ہیں اور خدانے رات دن اور جانداور سورج کوتمہارے لئے کام میں لگایا 'اور ستارے اس کے تھم میں کام میں لگے ہیں

1

ل الاوب المفروامام بخارى باب لأتقل فبتح الله وجهـ

ال حدیث کی شرح میں فتح الباری شرح بخاری میں بیقول نقل کیا گیا ہے۔

انسانوں نے جانوروں کو پوجانو پیغام محمدی نے ان انجانوں کو بتایا کہ یہ تبہارے ہیں تم ان کے نہیں ہو ﴿ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَکُمُ فِیُهَا دِفَءٌ وَّمَنَافِعٌ ﴾ (محل)

اور جانوروں کواس نے پیدا کیا' تمہارے لئے جن میں اون کی گرمی اور دوسرے فائدے ہیں۔

انسانوں نے دریااور سمندرکودیوی اور دیوتا بنایا حالاتکہ وہ بھی انھی کی خاطر عدم ہے وجود میں آئے ہیں ﴿ وَهُو الَّذِی سَخَّرَ الْبَحُرَ لِتَا کُلُو ا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِیًّا وَّ تَسْتَخُرِجُو ا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَی الْفُلُكَ مَوَ اخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُو ا مِنْ فَضُلِهِ ﴾ (مل)

اور وہی خدا ہے جس نے دریا کو کام میں لگایا تا کہتم اس سے تازہ گوشت کھاؤ'اور تا کہتم اس میں ہے آ رائش کے موتی پہننے کو نکالواور دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر کو پھاڑتے پھرتے ہیں' تا کہتم خدا کے فضل وکرم (روزی) کی تلاش کرو آگے بھی انسانوں کی مبحود بنی حالانکہ وہ خودان ہی کی محبت میں جل رہی ہے۔

﴿ ٱلَّذِي حَعَلَ لَكُمُ مِّنَ الشَّحَرِ الْآخُحضَرِ نَارًا فَاذَاۤ ٱنْتُهُ مِّنُهُ تُوُقِدُوُنَ ﴾ (ليين-٨٠) جس نے تمہارے واسطے ہرے درخت ہے آگ پيدا کی کس اس وقت تم اس سے اور آگ روش کرتے ہو۔

الغرض زمین سے لے کرآسان تک جو بھی مخلوق ہے انسان اس سے اشرف اور بلند تر ہے اورسب ای کے لئے ہے بھراس انسان سے بڑھ کراورکون نادان ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو اپنا معبود اور مبحود بنائے اس حقیقت کے آشکار ا ہونے کے بعد شرک کا کوئی پہلو بھی ایسا ہے جس میں کوئی سچا مسلمان گرفتار ہو سکے اور ایک آستانہ کو چھوڑ کروہ کسی اور چو کھٹ پر اپناسر جھکا سکے۔

الغرض محررسول الله وقط نے جس تو حیدی تلقین کی وہ انہیں دواصولوں پرقائم ہے ایک یہ کدانسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے اس لئے کسی مخلوق کے سامنے اس کا سرنہ جھکنا چا ہے اور دوسرایہ کہ ہرفتم کی قوت، ہرفتم کی قدرت اور تمام اوصاف کمالیہ صرف ایک بزرگ و برتر ہستی کے لئے ہیں جو ماوراء عرش سے زیر فرش تک ہر ذرہ پر حکمران ہے اس کی اطاعت کے دائرہ سے کوئی نقط باہر نہیں انسان کی بیشانی کو ہر چوکھٹ سے اٹھ کر صرف اس کے آستانہ پر جھکنا چاہئے۔ ہماری تمام عقیدت ہماری تمام محبت ہمارا تمام خوف ہماری تمام امیدین ہماری تمام دعا میں ہماری تمام التجا میں اور ہماری تمام عاجزیاں صرف اس ایک درگاہ پر نارہوں اور اس کے دیم وکرم کے سہارے ہماری زندگی کا ہر لیجہ بسر ہو۔ وہ بزرگ و برتر ہستی کیا ہے؟ اور اس کی نسبت ہمارا کیا تخیل ہو؟ تعلیم محمدی نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ وہ بزرگ و برتر ہستی کیا ہے؟ اور اس کی نسبت ہمارا کیا تخیل ہو؟ تعلیم محمدی نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔

# خدا كا جامع اور ما نع تخيل:

قرآن پاک کی آیات جاہلیت کے اشعار اسلام سے پہلے عربوں کے واقعات بلکہ عرب کے تارقد یمہ کے کتبات سے بیواضح طور پر ثابت ہے کہ عربوں کے ذبن میں ایک بالاتر بستی کا تخیل ضرور موجود تھا جس کا نام ان کے ہاں اللہ تھا مگروہ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ اس کی طرف کیا گیا با تیس منسوب کی جاسکتی ہیں؟ کن کن باتوں سے پاک ہے؟ اس کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم گواس کے آگے کیے جھکنا چا ہے اور اس سے کیا گیا ما نگنا جا ہے اور اس سے کیا گیا ما نگنا وا ہے اور اس کے کیا گیا ما نگنا وا ہے اور کیونکر ڈریں؟ اور

جا ہلیت کا ایک ایک شعر پڑھ جاؤ' ان کے ندا ہب واعقا دات کا ایک ایک حرف تلاش کرلؤاس سے زیادہ کچھ نہ یاؤ گے کہ

وہ ایک طاقتوراعلیٰ ہتی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور مصیبتوں اور بلاؤں میں اسکو پکار ناجا ہے۔

محمد رسول الله والله المحقق نے اپنی ربانی تعلیمات سے ان تواللہ تعالیٰ کی حقیق عظمت ہے آشنا کیا اسکی وحدت اور بے مثالی ہے باخبر کیا اسکی مشیت وارا دہ اور قدرت ووسعت ہے آگاہ کیا ایک الی بستی کے اعتقاد کی ان کو تعلیم دی جس کی مشیت کا نتات کے ہر ذرہ میں تافذ ہس کے علم کے احاط میں قدرت بے انتہا، جس کی وسعت غیر محدودہ جس کی مشیت کا نتات کے ہر ذرہ میں تافذ ، جس کے علم کے احاط میں اندھیر سے اور اجا لے کی ہر چیز داخل ولوں کے اسرار زبانوں کے الفاظ اور ہاتھ پاؤں کے اعمال سب ہر گخط اور ہر لحد اس کے روبر واس کے سامنے انسان اپنے ہر عمل کا جواب وہ اور فرمددار ہے ، اس کے مواخذہ کا خوف اور اسکی رحمت کی امید کے روبر واس کے سرائن اور ہر ہے اس کے مواخذہ کا خوف اور اسکی رحمت کی امید ہو وہ محبوب از ل ہے اور اسکی مجت کا نشہ ہمار ہولوں کی ہشیاری ہے اس کے فعل و کرم اور محبت کی غیر نگیاں اوپر سے نہی تعیل ہیں اس کی قوت ہر قوت پر عالب اس کا ارادہ ہر ارادہ پر نافذہ اس کا تھم ہر تھم ہے بالا تر ہے اسکی عادت ہر کلوں پر فرض اور اسکی اطاعت ہر ممکلف پر واجب ہے وہ ہر عیب سے منزہ و پاک اور ہر وصف کا مستحق اور اس سے متصف کلوں پر فرض اور اسکی اطاعت ہر ممکلف پر واجب ہے وہ وہ رعیب سے منزہ و پاک اور ہر وصف کا مستحق اور اس سے متصف کیا مہوتا ہوں کو اپنیاں ہوں کو اپنیاں ہوں کا تجم الا اور اس کی بھی تار با اور اس کی بھی تار کی اور ہر سے بال کو جب پالا ہی ہوں کو پہنداور گنا ہوں سے نظرت کرتا ہے وہ جب بچا ہے آسان و بھی کو فون کرد ہا دور جب چا ہے آسان و بھی کو فون کرد ہا دور جب چا ہے آسان و زمین کوفن کرد ہا دور جب چا ہے آسان کو کھی ہوں کو پہنداور گنا ہوں سے نظرت کرتا ہے وہ وہ جب چا ہے آسان و زمین کوفن کرد ہا دے دور جب چا ہے آسان کو کھی کوفن کرد ہوں کی راحت ہے۔

﴿ الله بِذِكْرِ اللهِ تَطَمَعُنُ الْقُلُوبُ ﴾ (رعد) الله عنداكي ياد عداكي والتعلق بـ

ان تعلیمات کا اثریہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو بھولے ہے بھی خدا کا نام یاد نہ آتا تھا وہ اس کے سواسب پچھ بھول

گئے اوراسکی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو گئے 'وہ چلتے پھرتے' اٹھتے بیٹھتے' سوتے جا گتے ہر حال میں اسکی یاد میں سرمست وسرشار ہو گئے۔

﴿ يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ (آلعران) ووضداكوا تُعيّ بينية اور ليني يادكرتي بين \_

اس سرمستی وسرشاری میں بھی انہوں نے جنگلوں میں راہبانہ زندگی بسرنہیں کی وولتمندوں کی بھیک کواپنا سہارا نہیں بنایا' و نیا کی کشمکشوں سے بز دلانہ گوشینی کوتقدس کا نام دے کراختیارنہیں کیا' بلکہ فرائفس کی اوا لینگی اوراس راہ میں جدو جہداورسمی وکوشش کواپنا ند ہب سمجھا' اور خدا کا تھم جان کراسکو پوری مستعدی کے ساتھ بجالائے' اوران تمام ہنگاموں کے ساتھ دلدارازل کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھا' خدنے ان کی مدح کی کہ

﴿ رِحَالٌ لَّا تُلَهِيهِمُ تِمَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (نور) وولا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (نور) وولاك جن كوتجارت اورخريدوفروخت خداكى يادے عافل مبيل كرتى \_

ان کی محبت الہی کا درجہ دنیا کی ہرمحبت پر غالب آ سمیا، خدانے انگی تو صیف کی کہ

﴿ وَالَّذِينَ امَنُواۤ اَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ (بقره)

ایمان والےسب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔

ان کا تو کل'ان کا صبر'ان کا استقلال'ان کی استقامت'ان کی بہا دری'ان کی بے خونی ،ان کی صدافت'ان کی راستبازی'ان کی اطاعت غرض ان کی ہر چیزان کے اس جذبہ ایمانی کا پر تو تھی اور ہروفت ان کے پیش نظریہ تعلیم رہتی تھی کہ

﴿ وَمَنُ يُتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ﴾ (طلاق)

جوخدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدااس کوبس کرتا ہے۔

﴿ آلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبُدَهُ ﴾ (زمر)

کیا خدااہے بندوں کے لئے کافی نہیں

﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُهُ ﴾ (اجزاب)

اورتولوگوں سے ڈرتا ہے حالانکدسب سے زیادہ خدا سے ڈرنا جا ہے۔

ان میں بیتمام روحانی واخلاقی جو ہرابی ایمان باللہ کے بدولت پیدا ہوئے۔

#### اسماءوصفات:

دنیا کے آغاز میں خدانے کہا تھا کہ ہم نے آ دم کوسب نام سکھائے۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور علم کی وسعت کہاں سے کہاں نکل گئی اور علم کی وسعت کہاں پہنچ گئی مگرغور سیجے تو ناموں کے ہیر پھیر ہے ہم اب تک آ گئیبیں بڑھے یہی ہماری حقیقت ری ہا در یہی ہمارا فلسفہ ہے ہم اپ مفروضہ اصول منطق کی بنا پر ڈا تیات اور حقا کتن کے ذریعہ سے اشیاء کی تعریف کے مدعی بن گئے لیکن ہزاروں صدیاں گزرنے پر بھی ذاتی اور حقیقی تعریف (حد منطقی) کی ایک بھی مثال پیش نہ کر سکے جو کچھ کر سکے وہ یہ کہ صفات عوارض اور خواص کے مختلف رنگوں سے نئی تی طفلانہ شکلیس بناتے اور بگاڑتے ہیں جب ماویت کا بیلم ہے تو

وراءالوراء بستی میں ہماری بشری طاقت اس سے زیادہ کا تخل کیونکر کرسکتی ' بخلی گاہ طورای رمز کی آتشیں تصویر ہے۔

ہم خدا کو بھی اس کے ناموں اس کے کا موں اور اس کی صفتوں ہی ہے جان سکتے ہیں ' محمد رسول اللہ وہ تھا نے علی اس کے جابلوں کو اس نصاب انسانی کے مطابق تعلیم دی عرب کا جابل اللہ نام ایک اعلیٰ ہتی ہے واقف تھا لیکن اسک ناموں اور کا موں کے خیل ہے بڑی حد تک نا آشنا تھا اس لیے اللہ تعالی کے اسماء وصفات ہے بھی وہ قطعی بریگا نہ تھا دیوان عرب یعنی ان کی شاعری کے دفتر میں کہیں کہیں اللہ کا نام آتا ہے ، مگر کہیں اسکی صفت کا ذکر نہیں آتا ، قر آن پاک میں ان کے خیالات کا پوراعکس اتارا گیا ہے لیکن کہیں سے بہ ٹابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات ہے بھی آتا گاہ تھے بعض عیسائی عربوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ ''الرجمان' کا لفظ بھی مستعمل ہوتا تھا جس کے معنی رخم کرنے والے کے ہیں اسحاب الفیل کے رئیس عیسائی ابر ہہ کے نام ہے سدعرم ( یمن ) پر جو کہتہ لگا ہوا ورجس کو جرمن فاضل گلازر نے شائع کیا ہوا سیس بھی دوجگہ رہمان کا لفظ آیا ہے عرب عیسائی شعراء کے کلام میں بھی پیلفظ ملتا ہے عیسائیوں میں اس کے استعمال کا نتیج بیتھا کہ عرب مشرکیوں کو اس لفظ کو اختیار کیا تو مشرکیوں نے اس کے استعمال کا نتیج بیتھا کہ عرب مشرکیوں کو اس لفظ ہو جو جو بیس کے موقع پر جب آت مخضرت و کھی نے معاہدہ کے کاغذ پر بسم اللہ الزمن الرحیم کل کھوائی تو قریش کے نمائندہ نے کہا کہ جم نہیں معلوم کے کہ درجمان کیا ہے؟

محمدرسول الله والله الله الله المحال المحال الله المحال المح

﴿ وَإِذَا قِيُلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحُمْنِ ﴿ قَالُوا وَمَا الرَّحُمْنُ ۦ آنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُوْرًا ﴾ (فرقان)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو تجدہ کروٹو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کیاتم جس کو کہواس کو ہم تجدہ کریں' رحمان کا نام ان کی نفرت اور بڑھادیتا ہے۔

مشرکین کویہ برالگتا تھا کہ محمد ایک طرف تو ان کے بتوں اور دیوتاؤں کی غدمت کرتے ہیں اور دوسری طرف عیسائیوں کے رحمان کی مدح وستائش کرتے ہیں

﴿ اَهْلَا الَّذِیُ یَذُکُرُ الِهَنَکُمُ وَهُمُ بِذِکْرِ الرَّحْمٰنِ هُمُ کَفِرُوُنَ ﴾ (انبیاء) (مشرک آپ کود یکھتے ہیں تو نداق سے کہتے ہیں کہ) یبی وہ ہے جوتمہارے دیوتاؤں کو برا کہتا ہے اور وہی مشرک رحمان کے ذکرے انکارکرتے ہیں۔

تعلیم محمدی نے عرب کے نا آشنایان حقیقت کو بالآخرۃ گاہ کیا کہ خدا کے اساءوصفات کی کوئی حدثہیں اس کوسب ہی اچھے ناموں سے پکارا جاسکتا ہے۔

﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُو الرَّحُمٰنَ ﴿ أَيَّامًّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسَنَى ﴾ (اسرائيل)

کہددو(اے پیمبرکہ) خداکواللہ کہہ کر پکارویارحمان کہہ کر پکارو جس نام ہے بھی پکاروسب اچھے نام اس کے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کا مسئلہ اسلام کی ان اہم نہ بھی اصلاحات میں سے ہے جن سے نہ صرف عرب کے جاتا ہے اسٹار نا آشنا تھے' بلکہ دنیا کے برو بول کے ہیرو بھی ان کے متعلق غلطیوں میں جتلاتھے۔ یہود یول کے اسفار اور صحیفوں میں خدائے برحق کا اصلی نام'' یہووا'' تھا گر بھی عام یہود یوں کواس مقدس نام کوزبان پر لانے کی اجازت نہ تھی دوسراعام نام'' اہیم'' ہے جو ہرموقع پر استعال ہوتا ہے ان کے علاوہ اس کے بیمیوں نام اور اساء جو درحقیقت اس کے دوسراعام نام'' اہیم'' ہے جو ہرموقع پر استعال ہوتا ہے ان کے علاوہ اس کے بیمیوں نام اور اساء جو درحقیقت اس کے

روسواف ذاتی اوراعمال ربانی کے ترجمان ہیں تو رات کا دفتر ان سے خالی ہے۔صفات الی میں سے جوصفت یہودی صحیفوں معرب میں بیان کے ترجمان ہیں تو رات کا دفتر ان سے خالی ہے۔صفات الی میں سے جوصفت یہودی صحیفوں

میں سب سے زیادہ نمایاں ہےوہ فوجوں والا خداوند یعنی'' رب الافواج'' کا لفظ ہے جواس کی صفات جلالی کا مظہر ہے۔ میں سب سے زیادہ نمایاں ہےوہ فوجوں والا خداوند یعنیٰ' رب الافواج'' کا لفظ ہے جواس کی صفات جلالی کا مظہر ہے۔

عیسائیوں کی انجیل اور مذہبی کتابوں میں باپ کا لفظ خدا کے لئے استعمال ہوا ہے اس لفظ کی حقیقت اور خدا پر اس لفظ کے اطلاق سے مقصود کیا ہے اور گوشت پوست اور مادیت سے بھر ہے ہوئے لفظ کا خدا پر بجازی استعمال بھی کہاں تک جائز ہے؟ اور اس سے اس مذہب میں کہاں تک غلطیاں پھیلیں ان باتوں کو جھوڑ کر بھی و کیھئے تو یہ خدا کی صرف جمالی صفات کی تاقص اور مادی تعبیر ہے۔ عیسائیت میں فلفہ کی آئیزش نے تثلیث کے اختر اعی عقیدہ کوای مسلاصفات کے پردہ میں چھپالیا اور یہ تاویل کی گئی کی تثلیث کے اقائیم ثلثہ باپ (خدا) بیٹا (حضرت عیسی) اور روح القدس حیات میں ضلق اور طلم تین صفتوں سے عبارت ہیں۔ باپ حیات میٹا ضلق اور روح القدس علم ہے اور یہ تینوں ایک ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں اور یہ تائیلی حجومہ بن گیا۔ وجود میں الگ الگ ہیں اس تشریح سے صفات الہی کے جسیم کے مسئلہ نے جنم لیا اور ایک خدا کئی خداؤں کا مجموعہ بن گیا۔

ہندوؤں میں اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کی نیر گی نظر آتی ہے کیکن ہرصفت نے ان کے ہاں ایک مستقل وجود حاصل کرلیا ہے اورخود خدا ہرفتم کی صفات سے خالی اور مجر درہ گیا ہے۔ ای لئے ہندوستان کے تمام نداہب اس تجسم صفات کے جلوہ گاہ ہوکررہ گئے ہیں 'برہما' مہیش' وشنو' تمین صفات خالق' ممیت (مارنے والا) اور قیوم کے بجسے ہیں' غلط تعبیر نے وحدت کی جگہ یہاں بھی شلیث پیدا کردی' شکر آ چار یہ نے خدا کے صرف تین اصلی صفات تسلیم کئے' حیات' علم اور سروریا آ نند' جین نہ ہب اور بعض ہندوفر قوں میں ایک خالقیت کی صفت کے جسم نے اعضائے تناسل کی پرستش کی گراہی ہیدا کی' عام ہندوؤں میں میں ساک کوڑ تجیب الخلقت دیوتاؤں کی عظیم الثان بھیر بھی صفات واسائے الہی کی تجسیم اور سینقل وجود کے غلط فلسفہ نے پیدا کیا' اور اس نے بت پرستیوں کی نت نئی صور تیں نمایاں کیں' مجوسیوں میں پر دان اور اہرمن کی مجو بت اور دولی بھی خدا کی دوصفتوں' ہادی اور مضل کودوستقل ہستیوں میں منقسم کردیے کا نتیجہ ہے' اس تفصیل اہرمن کی مجو بیت اور دولی بھی خدا کی دوصفتوں' ہادی اور مضل کودوستقل ہستیوں میں منقسم کردیے کا نتیجہ ہے' اس تفصیل سینوں میں منقسم کردیے کا نتیجہ ہے' اس تفصیل کی اندازہ ہوا ہوگا کہ اس مسئلہ کی غلط تعبیر نے دنیا میں کتنی گرا ہیاں پیدا کی ہیں

محمد رسول الله وقط نے انسانوں کے ان تمام فاسد تخیلات کو باطل تھہر ایا'ان کے غلط عقیدوں کی تھیج کی'اور دبانی ہدایت کے نور سے سراج منیر بن کر جس طرح اس حقیقت کوروشن کیاوہ نبوت محمدی کے عظیم الشان کارناموں میں ہے ہہ ہدایت کے نور سے سراج منیر بن کر جس طرح اس حقیقت کوروشن کیاوہ نبوت محمدی کے عظیم الشان کارناموں میں ہے ہہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملہ گنتی اور شار کی حد سے باہر ہیں'اور اس کی باتوں کی کوئی انتہاء نہیں' آپ نے بیدوعا سکھائی''ا سے خداوند! تیر سے ہراس نام کے وسیلہ سے جوتو نے اپنار کھا'یاا پی کتاب میں اتارا'یا کسی مخلوق کو سکھایا'یا اپنے گئے اپنے علم غیب میں اس کو چھپار کھا' میں تجھ سے مانگنا ہوں'۔ حضرت عائشہ کو بیدالہا می دعا تعلیم ہوئی'

خداوندا! میں تیرے سب اچھے ناموں کے وسیلہ ہے جن میں سے پچھ کوہم نے جانا اور جن کونہیں جانا تجھ سے درخواست کرتا ہوں' لے قرآن پاک کے ذریعہ بتایا گیا۔

﴿ قُـلُ لِّـوُكَانَ الْبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبُلَ اَنْ تَنُفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى وَلَوُ حَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (اللسف)

کہہ دے (اے پیغیبر) کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لئے سابھ بن جائے تو سمندرختم ہو جائے لیکن میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہونگی اگر چہ ہم ایساایک اور سمندر بھی کیوں نہ لے آئیں۔ دوسری جگہ کہا گیا

﴿ وَلَوُ اَنَّا مَا فِي الْاَرُضِ مِنُ شَحَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّالْبَحُرُ يَمُدُّهُ مِنُ ۚ بَعُدِمٖ سَبُعَةُ اَبُحُرِمًّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ﴾ (القمان)

اگرز مین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندراور اس کے بعد سات سمندروں کا پانی سیاہی ہوجائے تو بھی اللہ کی باتیس ختم نہ ہونگی۔

الغرض تمام المجھے اور کمالی نام اس کے لئے ہیں اور اس کوزیبا ہیں۔

﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (ط)

نہیں ہے کوئی معبود کیکن وہی اللہ اس کے لیے ہیں سب اچھے تا م۔

بڑائی کا ہرنام اورخو بی کا ہروصف ای ذات ہے ہمتا کے کیے ہے خواہ اسکوخدا کہو، یااللہ کہولغت اورز بان کا کوئی فرق اس میں خلل انداز نہیں ۔

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِادُعُوا الرَّحُمْنَ لَهُ أَيَّامًا تَدُعُواْ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (اسرائیل) کہدے (اے پیغیبر)اس کواللہ کہ کر پکارویار حمٰن کہ کر جوجا ہے کہ کر پکارو،سب ایکھتام ای کے ہیں۔ لیکن مشرکوں کی طرح اس کوایے ناموں سے نہ پکاروجواس کے کمال اور بڑائی کے منافی ہیں اور بتوں اور دیوتاؤں کے ناموں سے بھی اسکویا دنہ کرو۔

﴿ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى فَادُعُو بِهَا وَذَ رُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي اَسُمَاثِهِ ﴾ (احراف) اورالله بی کے لیے ہیں سب احصام اس کوان تاموں سے پکارؤاوران لوگوں سے علیحدہ رہؤجواس کے تاموں میں مجی کرتے ہیں۔

تعلیم محمری کاصحیفہ وحی اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف حمیدہ اوراسائے حسیٰ سے بھرا ہوا ہے بلکہ اسکاصفی صفحہ اس کے اساء وصفات کی جلوہ کریوں ہے معمور ہے۔قرآن پاک کا کم کوئی ایسار کوع ہوگا جس کا خاتمہ خدا کی تو صیف اور حمہ پر نہ ہو اور بیتمام اوصاف اور نام اس عشق ومحبت کونمایاں کرتے ہیں جواس محبوب از ل اور نورعالم کے ساتھ قرآن کے ہر پیرو کے دل میں ہونا جائے۔

ا بیتنوں دعا ئیں امام پہلی نے کتاب الاساء والصفات میں بسندنقل کی ہیں اور پہلی روایت مسندا بن طنبل میں بھی (بسندعبداللہ بن مسعود) ہے۔

﴿ اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ لَ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ لَا اللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْلَارُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ لَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَّهَا كَو كَبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنُ شَحَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرُقِيَّةٍ وَّلا غَرُبِيَّةٍ يَّكَادُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لِنُورِهِ مَن يَّشَاءُ وَيضرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ﴾ (اور)

اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ہیہ کہ ایک طاق ہوجس میں چراغ ہو چراغ ایک شیشہ کے اندر ہو شیشہ اتناصاف ہو کہ گویا ایک چمکتا ستارہ ہے وہ چراغ زینون کے مبارک درخت کے تیل ہے جلایا گیا ہوئنہ وہ پورب ہے نہ پچھم ہے اس کا تیل اتناصاف ہے کہ آگ کے چھوئے بغیروہ آپ ہے آپ جلنے کو ہوروشنی پرروشن محدا پی روشن تک جس کو جا ہے پہنچا دے اور خدا لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیمثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی اللہ نہیں چھے اور کھلے کاعلم رکھنے والا وہی رحم کرنے والا اور مہر بانی والا ہے وہی اللہ ہس کے سواکوئی اللہ نہیں سب کا باوشاہ پاک پوری سلامتی ،امن والا ہرشے پر گواہ غالب سب پر قابو والا ہر ائی والا ہر چیز کی ہر چیز اس سے پاک ہے جس کو بیمشرک خدا کا شریک بتاتے ہیں وہی اللہ پیدا کرنے والا بتانے والا ہر چیز کی صورت کھنچنے والا ای کے لئے سب اچھے تام ہیں جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہی سب برغالب اور عکمت والا ہے۔

﴿ سَبِّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ يُحُيِيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ٥ هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرُشِ ٤ يَعُلَمُ

خدا کے متعلق اہل عرب کا جو پست تخیل تھا اور محدر سول اللہ وہ اللہ کا ندازہ حسب ذیل واقعہ ہے ہوسکتا ہے آپ نے جب تو حید کا آ وازہ بلند کیا تو مشرکین جوا ہے دیوتاؤں کے آل واولا داور بیویوں اور گوپیوں کی حمد کے ترانے گاتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرہائش کی کہذراا پنے خدا کا نسب تو جمارے سیان کرویعن گویاوہ اپنے دیوتاؤں ہے اسلام کے خدا کا مقابلہ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ اس حیثیت سے اسلام کا خدا ہمارے دیوتاؤں کی ہمسری نہیں کرسکتا 'اس کے جواب میں وقی محمدی نے اپنے خدا کی حقیقت قرآن یا کہ کی اس سب سے مختصر سورہ میں پیش کی ۔ ا

﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌه اَللّٰهُ الصَّمَدُه لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولَدُه هِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُوّا اَحَدٌ ﴾ (اخلاص) كهه دے (اے پینبر) وہ اللہ ایک ہے وہ تنہا اور بزرگ اور بے نیاز اور عالم كامر قع اور جا پناہ ہے نہ اس كے كوئى اولا دہاور نہ اسكے كوئى ماں باپ ہے (جس نے اس كو جنا ہو) اور نہ اس كا كوئى ہمسر ہے (جواس كى بيوى ہو) بيروايت حضرت الى بن كعب ہے مروى ہے۔ حضرت الى صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے ماہر سمجھے جاتے

متندرک عاکم تفسیرسورة اخلاص (صحیح) و جامع تر ندی تفسیرسوره ند کورو کتاب الاساء بیمی صفحه ۴۳ (اله آباد) \_

کہ خدا کی اولا دہے حالا نکہ میں ایک اور صد ہوں جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اسکا کوئی ہمسر ہے <sup>لے</sup> بید حضرت ابو ہر ریڑ میمنی عرب ہیں ، یعنی اس عرب کے ایک فرد ہیں جو تعلیم محمدی سے پہلے ان حقا اُق سے بے بہرہ تھا اور اب وہ اس تنزید و تقدیس کے موتی اپنے منہ ہے اگل رہے ہیں۔

اس مختفر سورہ میں سب سے چھوٹا لفظ' صحہ' کا ہے لیکن در حقیقت قرآن کی بلاغت نے اس ایک لفظ میں صفات البی کا بے پایاں دفتر چھپار کھا ہے صعہ کے معنی لغت میں اونجی پھر بلی زمین یا چٹان کے ہیں جو کسی ایک وادی میں ہو جہاں سیلا ب آتا ہوتو اس پر چڑ حتا نہ ہواور لوگ اس وقت دوڑ دوڑ دارای پر چڑ ھڑا ہے کو بچا کیں پھرصعہ کے اس لغوی معنی سے اس سر دار کے معنی پیدا ہوئے جو ہزرگی اور شرافت میں انتہائی معراج کمال پر ہواور اس سر دار کو بھی کہنے گئے جس کی موجود گی کے بغیر مجلس میں کوئی فیصلہ نہ ہوسکتا ہواور اس سر دار کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپرکوئی سردار نہ ہواور اس جائے پناہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جس کی طرف ہر محض دوڑ دوڑ کر جاتا ہے معرفہوں کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہوا اس ای لئے اس کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہوا اس ای لئے اس کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہوا اس ای لئے اس کو بھی کہتے ہیں جس کی طرف ہر محض دوڑ دوڑ کر جاتا ہے معرفہوں کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہوا اس ای لئے اس کو بھی کہتے ہیں جس کے لؤل بے نیاز نہ ہو، اس بہا در کو بھی کہتے ہیں جس کے لؤل بے نیاز نہ ہو، اس بہا در کو بھی کہتے ہیں جس کے لؤل کی ہوئی ہو جو صف کہتے ہیں جس کے لؤل ہے نیاز نہ ہو، اس بہا در کو بھی کہتے ہیں جس کے طرف ہر خور دوڑ کر جاتا ہی وہو صف کہتے ہیں جس کے لؤل ہے نیاز نہ ہو، اس بہا در کو بھی کہتے ہیں جس کے مور ادر ہم جو اپنی برد باری بدر جہاتم ہو، وہ شریف جس کی شرافت کا مل ہو، وہ ہو اور بیان کی کوئی صد میں کوئی نقص نہ ہو، وہ میں ہو ہو ہو کہ کی انتہانہ ہو، وہ علم مدر جہاتم ہو، وہ حکیم جس کی دانا تی بمر جہ کہ کہ ل ہو بین کی ورضف میں کا مل ہو سے جو بردائی اور بردارگی کی ہرصنف میں کا مل ہو سے جو بردائی اور بردارگی کی ہرصنف میں کا مل ہو سے جو بردائی اور برداگی کوئی ہو مور کوئی خور دور کردست جس کے جروت کی انتہانہ ہو، وہ علم مدر جہاتم ہو، وہ حکیم جس کی دانا تی بمرحبہ کمال ہو سے خور بودائی اور بردائی کی ہرمنف میں کا مل ہو سے جو بردائی اور بردائی کی ہرصنف میں کا مل ہو سے

ان معنوں کے علاوہ صحابہ اور تا بعین نے اس کی تغییر میں حسب ذیل معانی بھی لکھے ہیں۔

ابن عباس ": وه جس كى طرف مصيبت كے وقت لوگ رجوع كريں \_

حسن بصرى: وه حى وقيوم جس كوز وال نه بهواور جو باقى مو\_

ر پیج بن انس: جن کے نداولا دہونہ مال باپ۔

عبدالله بن مسعود ط: جس کے اندرمعدہ وغیرہ جسمانی اعضانہ ہوں۔

بريده ": جس ميس خوف نه هو\_

عرمه وضعنى: جوكها تانه بو\_

عکرمہ: جس میں ہے کوئی دوسری چیز نہ لکلے۔

قاده: باقى ْغيرفانى\_

لے سیجے بخاری سورہ اخلاص یہ

ع كتابالا ماءوالصفات أمام بيه في سند صفحة ٣٣ <sub>-</sub>

لیکن حقیقت بیہ کہ بیتمام معانی لے اس ایک لفظ کے اندر پوشیدہ بیں اور بیسب صرف ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں بیں تا ہم او پر بیہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے اصلی معنی چٹان کے بیں جولڑائی اور مصیبتوں کے وقت جائے پناہ کا کام دے ،اسرائیل الہیات بیں بھی بیلفظ یہی اہمیت رکھتا ہے اور بنی اسرائیل کے صحیفوں بیں جائے پناہ کے لیے چٹان کا لفظ آیا ہے استثناء (۳۳س ۳۳) بیں ہے۔

''اگران کی چٹان انکونیج ندڑ التی اورخداوندان کواسیر ندکروا تا کیونکہ ان کی چٹان الی نہیں جیسی ہماری چٹان''۔ یہ چٹان اس موقع پرحقیقت میں خدا کی مدو ونصرت سے کنایہ ہے سموال کے پہلے صحیفہ میں یہ کنایہ تصریح سے بدل جاتا ہے '' خداوند کے مانندکوئی قدوس نہیں، تیرے سواکوئی نہیں'کوئی چٹان ہمارے خدا کے مانندنہیں''(۲۲)

اس سورہ میں خدا کی صفت میں دولفظ ہیں احد (ایک) اور صد (جائے پناہ) یہ دونوں خدا کے دومتفاد کمالی اوصاف کو حاوی ہیں اسکی یکنائی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں نہ اس کو کسی حاجت نہ اس کو کسی ہے خرض ۔ وہ یکناو تنہا اکیلا بے ہمتا' بے نیاز' بے پرواہ' سب سے مستغنی اور سب سے الگ ہے لیکن ای کمال یکنائی کے ساتھ وہ سب کے ساتھ' سب کا دیکی سب کی جائے پناہ' سب کا مختاج الیہ' سب کا مرکز' سب کا مرجع' سب کا ماویٰ سب کا مجانے پناہ' سب کا محتاج الیہ سب کا مرکز' سب کا مرجع' سب کا ماویٰ سب کا مجانے پناہ سب کی جائے ہیں اور اضطرابوں میں تشفی ہے۔

﴿ فَفِرُّوُ آ إِلَى اللَّهِ ﴾ برجگہ سے بھاگ کرانٹد کے ہاں پناہ لو

یہ سورہ پاک تو حیداسلامی کے ہر شعبہ کو حاوی ہے اورای لیے اسکونگ القرآن (تہائی قرآن) کا درجہ دیا گیا ہے ایک سحابی سے جونماز کی ہر دور کعت میں قرات کے آخر میں اس سورہ کو پڑھا کرتے سے لوگوں نے یہ واقعہ آخضرت بھا کہ سے بیان کیا آپ نے ان سے اسکی وجہ دریافت کرائی انہوں نے کہا''اس میں میر سے رب کی صفتیں بیان کی گئی ہیں جو جھ کو بہت مجبوب ہیں' آپ نے فر مایا'' بشارت ہو کہ خدا بھی تم سے مجبت کرتا ہے' کے ایک اور افساری سے جوقبا کی محبد میں امامت کرتے سے ان کا بیا اور افساری سے جوقبا کی محبد میں امامت کرتے سے ان کا بیال تھا کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اس سورۃ کو پڑھ لیتے سے تنے ان کی دوسری سورۃ پڑھے تنے ان کے مقتدی صحابہ نے اس پراعتراض کیا تو انہوں نے کہا جمھے امامت چھوڑنی منظور ہے گرا پئی روش چھوڑنی منظور نہیں ۔ لوگوں نے اس واقعہ کا تذکرہ آنحضرت میں سے کیا۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو گذارش کی کہ یارسول اللہ وہ کے بیسورۃ بہت مجبوب ہے۔ ارشادہ ہوا'' یہ مجبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔'' سے تا دہ بن نعمان سے کہا بھے جورات رات بھراتی ایک سورہ کو د ہراتے سے اور لطف اندوز ہوتے سے ۔ لوگوں نے آپ وہائی ہے سے دورات رات بھراتی ایک سورہ کو د ہراتے سے اور لطف اندوز ہوتے سے ۔ لوگوں نے آپ وہائی سے سے دارس کی تھے۔ اور لطف اندوز ہوتے سے ۔ لوگوں نے آپ وہائی سے سے دورات رات بوراتی ایک سورہ کو د ہراتے سے اور لطف اندوز ہوتے سے ۔ لوگوں نے آپ وہائی سے ۔ اس کا

لے ان معانی کے لئے دیکھو کتاب الاساء بیعتی صفحہ ۴۳ مفردات القرآن راغب اصغبانی ' ابن جربرطبری' ابن کثیراورتغییرسورة الاخلاص لا بن تیمید۔

ع صحح بخاری *کتا*بالتوحید\_

س مسجح بخاری کتاب الصلو ة <u>-</u>

**(7-1)** 

تذكره كياتوفرمايا كهيسوره قرآن كاتهائي حصهب\_ل

اس مرای اور تاریکی کا اندازہ جو آنخضرت اللے ہے پہلے عرب پر چھائی ہوئی تھی اس روحانی لطف اور نورانی فیض ہے کروجومحمدرسول اللہ وہنگا کے ذریعہ اس کے حصہ میں آیا۔

قرآن جیداور صدید بین اللہ تعالی کے سوے زیادہ نام اور اوصاف آئے ہیں۔ جی حدیثوں بین ہے کہ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی کے نافوے نام ہیں جوان کو بحفوظ رکھے یا تگاہ بین رکھے وہ جنت بین داخل کے ہوگا۔ خداطاق ہو وہ خات بین داخل کے نائوے نام ہیں جوان کو بحفوظ رکھے یا تگاہ بین رکھے وہ جنت بین داخل کے ہوگا۔ خداطاق ہو وہ طاق عدد کو پند کرتا ہے کہ اس کے کہ اگر پند کرتا ہے کہ اس کے کہ اگر پورے سو ہوت تو عدد طاق ندر ہتا اور اس سے تو حید کار عزا شکارا ندہوتا ہے تھے اصادیت بین ای قدر ہے لین کو رہے لین ان وہ بین اس لئے کہ اگر پورے سو ہوت تو عدد طاق ندر ہتا اور اس سے تو حید کار عزا شکارا ندہوتا ہے تھے اصادیت بین اس کے کہ ان اور وہ بین ان موں کو گنایا بھی ہے۔ لیکن محد ثین نے عمو ما ہماں تک کہ حافظ این ججر نے بھی کھا ہے کہ ' بیروایتی ضعیف اور کمزور ہیں ' ۔ پھر ان روایتوں بین بعض ناموں کا اول بدل اور الٹ پھیر بھی ہے اور بعض ایسے نام بھی ان بین ہو قرآن بین ندگور نہیں ہیں اور بعض ایسے نام بوقرآن میں ہیں ہو قرآن بین ندگور نہیں ہیں اور بعض ایسے نام بوقرآن وہ بین بیلہ بورے تو وہ ان ہیں ہو تو آن میں ندگور نہیں بین اور بعض ایسے نام بور کہ امام نووی کا وفقا این جو رائام خطابی این تیں بیگھ بورے بورے آئی حدور کیا ہے اس کے این دوایتوں سے بیٹ ہوں کہ اسام نووی کو اور جس سے کہ اسام اور وصفات الی کی کوئی حدور پیاں نہیں ہور کہ سام کے کہ اسام اور وصفات الی کی کوئی حدور پیاں نہیں ہور سے جوآغاز مضمون میں اور گرگور پیل ہے۔ سے اور اس پر محد ثین نے حضرت این مسعود \* اور حضرت عائش \* بین کہ اسام اور وصفات الی کی کوئی حدور پیل الین نہیں ہور گرگوں ہیں ہور ہیں ہور ہیں ہور کی ہور ہور میں سے جوآغاز مضمون میں اور گرگور پیل

بہر حال قرآن پاک اورا حادیث صححہ کے تنج سے علماء نے نتا نو سے ناموں کا پیۃ چلایا ہے اوران کوالگ الگ ایک ایک کرکے گنایا ہے۔ یہ تمام نام وہ ہیں جوبطور علم اور بطور صفت کے قرآن پاک میں آئے ہیں یا وہ افعال کی حیثیت سے خدا کی طرف منسوب ہوئے ہیں یا آن مخضرت و الکی نے دعاؤں میں ان کی تعلیم کی ہے ہم ذیل میں بہر تربیب ایک ایک نام لکھتے ہیں اور اس کی مختفر لغوی تشریح کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ آن مخضرت و الکی نے خدا کا جو تخیل اور عقیدہ اپنے پیروؤں کو سکھایا، وہ کتنا وسلامی منا منزہ اور پاکیزہ ہے۔ علماء نے ان ناموں کو یا ان صفات کو مختلف معنوی مناسبتوں سے تر تیب دیا ہے لیکن ہم نے ان کے صرف تین مرتبے قرار دیئے ہیں۔ایک وہ جن سے اس کے رحم وکرم مخبود درگذریعنی صفات جمالی ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جن سے اس کی شاہندائی طال و جروت اور حکومت و استیلا کا اظہار ہوتا ہے ہم ان کو صفات جمالی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ اساء اور صفات جن سے اس کی تنزیب بیئندی کمالات کی جا معیت اور ہرقتم ہم ان کو صفات جلالی کہتے ہیں۔ تیسرے وہ اساء اور صفات جن سے اس کی تنزیب بیئندی کمالات کی جا معیت اور ہرقتم

ل منداحم بسنداني سعيد خدري -

ع صحیح بخاری کتاب التوحید وصحیح مسلم - کتاب الذکر ومسند احمد بسند ابی هریره "و جامع تریذی ونسائی وابن باجه وابن خزیمه وابوعوانه و ابن جریروطبرانی و بیبیتی وغیره -

سے تمبید ابو محکور سالمی القول الثالث فی عدد الاسامید ماترید بیری مشہور متند کتاب ہے۔

r.r

کے اوصاف حنداورمحامد عالیہ کا ثبوت ہوتا ہے ان کوہم صفات کمالی ہے تعبیر کرتے ہیں۔

الغرض خدا کے تمام اساء وصفات انہیں تین عنوانوں کی تشریح ہیں یعنی یا تو ان سے خدا کی رحیمی وکریمی ظاہر ہوتی ہے یااس کے جاہ وجلال کا ظہار ہوتا ہے یااس کی تنزیہہ و کمال کا اثبات ہوتا ہے۔

### صفات ِجمالی:

یعنی وہ اساءوصفات جن سے خدا کے رحم وکرم اور شفقت ومحبت کا اظہار ہوتا ہے۔

الله: یه خدا کا نام ہے جو قرآن پاک میں بطور خاص علم کے ہر جگہ استعال کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ عرب میں '' خدائے برخن' کے لئے استعال ہوتا تھا۔ اس لفظ کی لغوی تحقیق میں بہت کچھا ختلاف کیا گیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس کے معنی اس ہستی کے ہیں جس کی پرستش کی جائے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جس کی حقیقت ومعرفت میں عقل انسانی جیران وسرگرداں ہو۔ دوسروں کی تحقیق ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ جو اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت رکھے جو ماں کوایے بچوں کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت رکھے جو ماں کوایے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس اخیر تعبیر کی بنا پر اللہ کے معنی پیار کرنے والے یا بیارے کے ہیں۔

اکس محمن رحمان کا لفظ اسلام سے پہلے صرف عیسائی عربوں میں مستعمل تھا۔ عام اہل عرب میں اللہ کا لفظ مستعمل تھا۔ قام اہل عرب میں اللہ کا لفظ مستعمل تھا۔ قام اہل عرب میں اللہ کا لفظ مستعمل تھا۔ قرآن مجید نے ہرسورہ کے شروع میں اور نیز اور مقامات میں اللہ کوالرحمان کہہ کر سینکڑوں جگہ استعمال کیا ہے۔ بظاہر تو بیدوصف موصوف کی معمولی ترکیب ہے مگر در حقیقت یہ بدل ومبدل منہ ہیں اور اس سے اس رمزکی طرف اشارہ ہے کہ عام عربوں کا اللہ اور عرب عیسائیوں کا رحمان دواجنی صفتیں اور دو بریگا نہ ستیاں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کی دو تعمیر میں اور ایک ہی موت کی دونام ہیں اور اس طرح ان دومختلف تو موں کو وصدت اللی کی دعوت دی گئی جوناموں کے تعدد کو حقیقت کے تعدد کا مراد ف سمجھتی تھیں اور کہا گیا۔

﴿ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمْنَ ﴿ أَيَّامَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴾ (امراتك) الله كهويارهمان كهؤجوجا به كهواى كے لئے سبا چھے تام بیں۔

اَلْتُ حِیْم ُ بِرَمُ کُرنے والا۔رحم کالفظ اس رحم ہے نکلا ہے جس سے بچید کی پیدائش ہوتی ہے۔اس لئے اصل الغت کے لحاظ ہے اس لفظ میں بھی مربیانہ محبت کا جذبہ نمایاں ہے۔

الرحمان اورالرحیم خداکی وہ دوصفتیں ہیں جن ہے قرآن کاصفیصفی منور ہے۔ کا نتات میں جو پچھے ہوا جو پچھے ہے ، جو پچھے ہوگا، وہ اس کی رحمانی اور رحیمی ،انہیں دوصفتوں کا ظہور ہے۔اس عالم اور اُس عالم دونوں میں اس کی انہیں دونوں شانوں کا ظہور ہے اور ہوگا۔

اَلَوَّ بُّ: پرورش کرنے والا کیعن ہتی کے اول نقطہ سے لے کر آخر منزل تک ہر کمحداور ہر کخطر مخلوقات کی نشو ونما اور ظہور وتر تی کا ذمہ دار۔

لطف والامبربان \_

اَللَّطِيُفُ: اَلْعَفُو :

معاف کرنے والاً درگذر کرنے والا۔

اَلُوَ دُو دُ: مجوب محبت كرنے والا بيار كرنے والا \_

السَّلامُ: امن وسلامتي صلح وآشي برعيب سے پاک وصاف۔

المُحِبُ: مجت والأبيار والأجا بخوالا\_

المُوْمِنُ: امان دين والأامن بخشف والأبرخوف سي بچانے والا اور برمصيبت سنجات

. دينے والا ۔

اَلشَّكُورُ: اين بندول كے نيك عمل كو قبول اور يبند كرنے والا۔

اَلْغَفُورُ وَ الْغَفَّارُ: معاف كرنے والأ كناه بخشے والا، درگذركرنے والا\_

اَلْحَفِينظ وَ الْحَافِظ: حفاظت كرنے والا عليهان تكهاني كرنے والا بيانے والا\_

اَلُوَهَّابُ: دين والأعطاكرنے والأ بخشنے والا \_

أكرًا إِنْ وَالرَّزَّاقَ: روزى دين والأنشوونما كاسامان بهم يهنيانے والا\_

ألُوَ لِيُّ: دوست مايق طرفدار

اكراء و ف : مهربان نرى اور شفقت كرنے والا

أَلُمُقُسِطُ: انصاف والا، عادل \_

اللهادي: راه دكهانے والأرجنمار

اَلْكَافِيُ: ايندول كى برضرورت كے لئے كافى۔

اَلُمُ جِيُبُ: قبول كرنے والا ُ دعاؤں كا سِننے والا \_

اَلْحَلِيْمُ: برد باربندوں کی برائیوں سے چٹم ہوشی کرنے والا۔

اَلْتُوَّابُ وَقَابِلُ الْتُوْبِ: تَوْبِقِبُول كرنے والاً كَنهُكارك كناہوں ہدرگذركركے دوبارہ اس كی طرف رجوع

ہونے والا۔

الكحنان: مال كي طرح بجول برشفقت كرنے والا\_

أَكُمَنَّانُ : احمان كرنے والا

أَلْنَّصِيُّرُ: مدد كرنے والا ـ

خُو الطَّوْلِ: كرم والار

ذُو الْفَضُل: فَصْل والا\_

اَلُكَفِيْلُ: بندول كي كفالت كرنے والا \_

اَلُوَ كِيْلُ: بندول كى ضرورتول كاذمه لينے والا سامان كرنے والا\_

أَلُمُقِينتُ: روزى پہنچانے والا۔

اَلْمُغِينَثُ : فرياد كوي يَنْجِنِي والا ُ فرياد سِنْنِي والا \_

(m.m)

پناه دين والا

جو بندول کواہے سواہر چیزے بے نیاز کئے ہوئے ہے۔

صفات جلالي:

المُجيرُ:

أَلْمَغَنِيُ :

یعنی وہ اساءوصفات جن سے خدا کی بردائی کبریائی شہنشاہی اور قدرت کا ظہار ہوتا ہے۔ رئی سے رئی اور سے میں میں دور سے میں اور قدرت کا ظہار ہوتا ہے۔

ألْمَلِكُ وَالْمَلِيُكَبَعَثَاهُ فرمارُوا\_

اَلْعَزِيْزُ: عَالبَ جِس بِرَكُونَى وسرّس نه يائے۔

اَلْقَاهِرُ وَالْقَهَّارُ: جس كَ عَم عَ كُونَى بابرنبيس جاسكا \_سبكود باكرايية قابويس ركف والا\_

المُنتَقِمُ: سزادين والأبرائيون كى جزادين والا\_

اَلْجَبَّارُ: جروت والاجس كے سامنے كوئى دوسرادم نه مار سكے \_جس سے كوئى سرتالى نه كر سكے \_

اَلْمُهَيَّمِنُ : سب پرشامداور كواه اور دليل \_

اَلْمُتَكَبِّرُ: اپنی بڑائی دکھانے والا کبریائی والا سخت سزادیے والا۔

شَدِيُدُ الْعِقَابِ: تَحْتَ مِزَاوَالاً

شَدِيدُ الْبَطُسُ: برى كرفت والاجس كوئى جموث نبيس سكا \_

کنته:

خدا کے صفات جلالی کا ذکر زیادہ تر تو رات میں ہے۔ لیکن صحیفہ محمدی میں جہاں کہیں خدا کی ان جلالی صفتوں کا ذکر آتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ خدا کے عادل حکیم اور علیم ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے جس سے انسان کی اس غلط نبی کا مثانا مقصود ہے کہ خدا کی ان جلالی صفتوں کا بیہ منشانہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایک لا ابالی کی طرح دم کے دم میں جو چاہے کر گذرتا ہے بلکہ اس کا فتمراس کا غلبہ اس کا انتقام اور اس کی گرفت عدل وانصاف اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی گرفت عدل وانصاف اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی طرح ان جلالی ناموں سے بے رحمی اور ظالمانہ بخت گیری کا جوشبہ پیدا ہوسکتا ہے وہ دور ہوجاتا ہے۔ فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (آل عران-١٩)

بے شک خدابندوں پڑھلم کرنے والانہیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ کے وصف میں عزیز (غالب) کے ساتھ حکیم (حکمت والا) ہمیشہ قرآن میں آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے عذاب کے ذکر کے ساتھ اس کی رحمت کا تذکرہ بھی ہمیشہ قرآن میں کیا جاتا ہے اور دوزخ کے بیان کے ساتھ جنت کا سان بھی لازمی طور پردکھایا جاتا ہے۔

جَهَالَ بِيهُمَا كَياكَم ﴿ وَمَا مِنُ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ و بي بيمى كها كيا ﴿ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَرِيْزُ الْعَفَّارُ ﴾ قومول كى تبابى وبربادى كا ذكركيا كيا توفر ما ديا كيا\_ r.0

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (موس ٣٠) اورالله بندول يظلم بين كرنا عابتاً۔

## صفاتِ كمالى:

یعنی وہ اساء وصفات جن ہے اس کی خوبی' بڑائی' بزرگی اور ہر دصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔اس طرح ہے اساء وصفات پانچ فتم کے ہیں ۔ایک وہ جواس کی وحدا نیت ہے متعلق ہیں، دوسرے وہ جواس کے وجود ہے تعلق رکھتے ہیں، تیسرےاس کے علم ہے، چوتھاس کی قدرت سےاور پانچویں اس کی تنزیہداور پاکی ہے۔

#### صفات وحدانيت:

یعنی و وصفتیں جواس کی میکتائی اور بےمثالی کوظا ہر کرتی ہیں اوروہ یہ ہیں۔

اَلُوَاحِدُ: اَيُكِـ

أَلَاحُدُ: الكِــ

### صفات وجودي:

یعنی وہ صفتیں جن سےاس کا وجو دُبقا' دوام'از لیت اور بےزوالی ظاہر ہوتی ہے۔

أَلُمَوْ جُودُ أَن وجودوالا بست.

أَلْحَيُّ: بميشەزندە غيرفانى \_

اَلْقَدِ بُهُ: وه جس سے پہلے کوئی دوسراموجود نہ ہو جو ہمیشہ سے ہے۔

اَلْقَيْوُمُ: جوابي مهاري تمام كائنات كوسنجا لي بوع -

البَاقِي : باقى جس كو بميشه بقا -

الدَّآئِمُ: بميشربخوالا

أَلَاوَّلُ: وه ببلاجس كے يبلےكوئى نبيں۔

أَلْأَخِورُ وه يجيلا جوسب كے فانی ہونے كے بعد بھی ہميشہ باتى رے گا۔

اَلْمُقَدَّمُ: جوب يَ كَ ي ي ـ

سيرت النبي هد چهارم

ٱلْمُوَّخُوُ: جوسب يَحْصِره جائ گا-

اَلظَّاهِو ُ: جس کا وجود کھلا اور نمایاں ہے ( یعنیٰ جوا پنے کا موں اور قدرتوں کے لحاظ ہے ظاہر ہے ) منی نو

اَلْبَاطِنُ: وه چھپااور مخفی ہو (یعنی جوابی ذات کے لحاظے پوشیدہ ہے)

یعنی وہ صفتیں جواس کے ہر چیز سے باخبراور آگاہ ہونے کوظا ہر کرتی ہیں۔

ألْخَبِيرُ: خبرر كف والا

اَلْعَلِيْمُ : جانے والار

عَلَامُ الْغُيُوُبِ: جو ہاتیں سب سے پوشیدہ ہیں ان کو جانے والا۔

عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ: ولول كَ حِصي بوئ بجيد كوجان والا

أَلَسَّمِينُعُ: عنه والا

اَلْبَصِيُّرُ: دِيكِصَةِ والا\_

اَلُمُتَكَلِّمُ: بولنے والا ،اپنے علم اورارادہ کوظا ہر کرنے والا ۔

اَلُوَ اجدُ: يانے والا، جس كِعلم كے سامنے كوئى چيز كم نہ ہو۔

اَلشَّهِيْدُ: حاضر، جس كے سامنے ہے كوئى چيز غائب نہ ہو۔

اَلْحَسِیُبُ: حاب كرنے والا، یعنی جن چیزوں كاعلم حباب كے ذریعہ سے حاصل كيا جاتا ہے۔

یعنی وز ن اورمقداران کا بھی جاننے والا <sub>۔</sub>

المُحْصِينُ: "كننےوالا يعنى جن چيزول كاعلم كن كرحاصل كياجا تا بيعنى اعدادان كالبھى جانے والا۔

أَلُمُدَبِّرُ: تَدبير كرنے والا انظام كرنے والا-

أَلْحَكِينَهُ: حَكَمت والأعقل والأسب كامول كوصلحت برن والار

اَلُمُويُدُ: اراده كرنے والا مثيت والا \_

اَلُقَرِيْبُ: نزديك جواعظم كے لحاظ ہے كوياسب كے پاس ہے۔

#### قدرت:

یعنی وہ صفتیں جن ہےاس کی قدرت کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے۔

اَلْفَاتِحُ وَالْفَتَّاحُ: برمشكل كوكو لنه والا

اَلُقَدِ يُرُ وَاللَّقَادِرُ: قادرُ قدرت والا

اَلُمُقُتَدِدُ: اقتداروالا جس كے سامنے كوئى چون و چرانبيں كرسكتا۔

اَلْقُويُّ: قوي زبردست، جس كے سامنے كى كابس نہيں چل سكا۔

اَكُمَتِينُ : مضبوط، جس ميس كوئى كمزورى نهيس \_

الكَجَامِعُ: جع كرنے والأمتفرق اور پراگندہ چيزوں كواكشاكرنے والا۔

اَلْبَاعِثُ : الله عنه والا مردول كوقبرول سے اٹھانے والا یاد نیامیں ہروا قعداور ہر حادثہ کامحرک اول۔

مَالِکُ الْمُلُکِ الْجُنت كامالك، جس كے سامنے سى كى كوئى ملكيت نہيں۔

اللبد ينع: نئن چيزي ايجادكرن والا

اَلُوَ اسِعُ: النَّهِ والا،جو ہر چیز کوسائے ہوئے ہے۔

المُحِيْطُ: جوہرچز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس کے احاطہ ہے باہر ہیں۔

أَلُمُحُى وَ المُمِينَة: جلانے والا اور مارنے والا۔

اللَقَابِضُ وَ الْبَاسِطُ: سَمِيْنَ والااور يَحيلان والا

اَلُمُعِزُّوَ الْمُذِلُّ: عزت دين والااور ذلت دين والا\_

اللَحَافِضُ وَالرَّافِعُ : نَجَاكر فِ والااوراوني الرف والا

اَلُمُعُطِىٰ وَ الْمَانِعُ : دين والا اورروك لين والا \_

اَلنَّافِعُ وَالصَّارُّ: نَفْع ﴾ بنچانے والا اور نقصان ﴾ بنچانے والا یعنی نفع وضرر دونوں ای کے ہاتھ میں ہیں۔ اَلْـمُبُدئُ وَالْمُعِیدُ : جو چیز پہلے ہے موجود نہ ہواس کو وجود میں لانے والا اور جو ہو کرفنا کردی گئی ہواس کو

پھر دوبارہ وجود میں لانے والا۔

### نكته:

 سيرت النبى هد جارم سيرت النبى هد جارم

## کنے کے باوصف وہ عزت دیتا ہے اس کا کمال ہر مخص کوشلیم کرتا پڑتا ہے۔

### تنزيهه

وہ صفات جواس کی بڑائی' کبر یائی' پا کی اور نیکی اور ہرعیب اور نقصان ہے اس کی براُت کوظا ہر کرتی ہیں۔

الْعَلِيُّ: مرتبه والا الْمَاجدُ: عزت والا

اَلْعَظِيمُ: عظمت والا اللَّحَمِيدُ: تعريف والا

اَلْكَبِيْرُ: برا الْقُدُّوْسُ: ياك

أَلَوَّ فِينُعُ : بلند أَلْحَقُّ : سيااوراضل يعني بيكاس كيسواسب باطل بين

اَلْجَلِيْلُ: بزرگ بِ الْجَمِيلُ: اليما \_

اَلْكُرِيْمُ: شريف أَلْبُرُ: نَك يَك ـ

الْغَنِيُّ : بناز الْعَدُلُ : عادل مادل

اَلصَّادِقْ: حَاراست بازر سُبُّوحٌ: برعيب عاكر

اَلصَّمَدُ: بزرگ كى برصفت مين كامل اَلوَّ شِيدُ : سيدهى راه چلنوالا نه بكنوالا

# ان تعلیمات کااثراخلاق انسانی پر:

اللہ تعالیٰ کے ان اساء وصفات کا عقیدہ دین مجمدی میں محض نظری نہیں بلکہ عملی حیثیت بھی رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے بی کا مدواوصاف اخلاق انسانی کا معیار ہیں۔ان اوصاف کو چھوڑ کر جواس ذوالجلال کے لئے خاص ہیں اور جو بندہ کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ ہیں بقیہ اوصاف و محامد انسان کے لئے قابل نقل ہیں کہ وہ خدا کے محامد واوصاف سے دور کی نسبت رکھتے ہیں،اس لئے انسان پر فرض ہے کہ اگر وہ خدا سے نبیت پیدا کرتا چاہتا ہے تو اپنا اندراس کے عامد اوصاف سے نبید اکرتا چاہتا ہے تو اپنا اندراس کے عامد اوصاف سے نبیت پیدا کرے اور خدا کے ان اساء وصفات کو محامد ومحاس اور خوبیوں کا انتہائی معیار جان کران کی نقل اور پیروی کی کوشش کرے۔محامد اللی گویا استاداعلیٰ کی وصلی ہے جس کو دیکھ کرشا گر دکوا پنے خط کی خوبی ہیں ترتی کرنی جاہئے اس لیے انسان کو بھی اپنے ہر حرف کے لکھنے (محامد اللی کی اتار نے ) میں ایک نظر اس استادا زل کی وصلی پر بھی ڈال لینی جا ہے تا کہ معلوم ہو کہ اس کی ذاتی مشق کہاں تک اصلی وصلی کے مطابق ہے۔

گذرچکا کرقرآن کا پہلاسبق بیہ ہے کہ جمکم ﴿ اِنَّی جَاعِلٌ فِی الْاَرُضِ خَلِيْفَةً ﴾ (بقره)

آ دم کا بیٹاز مین میں خدا کا خلیفداور نائب بنایا گیا ہے۔

ظیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف ومحامد کا پرتو جتنا زیادہ نمایاں ہوگاا تنا ہی وہ اپنے اندراس منعب کا اشتحقاق زیادہ ثابت کرے گااورا تنا ہی وہ اصل سے زیادہ قریب ہوگااور نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کرے گا۔ یہاں تک کہاس میں وہ جلوہ بھی نمایاں ہوگا جب وہ سرتا پا خدائی رنگ میں رنگ کرنگھر جائے گا۔ ﴿ صِبُغَةَ اللَّهِ وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبُغَةً ﴾ (بقره)

خدا کارنگ اورخدا کے رنگ سے س کارنگ اچھا ہے۔

تمام اہل تغییر شفق ہیں کہاں'' خدائی رنگ'' ے مقصود خدا کا'' دین فطرت' ہے۔

بیحد بیث او پرگزر چکی ہے کہ ہوا ڈ اللہ خلق ادَمَ عَلی صُورَیّهِ ﴾ خدانے آدم کواپی صورت پر پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی گذری کہ اس صورت ہے مقصود جسمانی نہیں معنوی شکل وصورت ہے۔ بیعنی بیہ کہ خدانے انسان میں اپنے صفات کا ملہ کاعکس جلوہ گرکیا ہے اور ان کے قبول کرنے کی صلاحیت عطاکی ہے اور ان میں حدیشری تک ترقی کی مستخداد بخشی ہے اور اخلاق وصفات میں ملاء اعلیٰ سے تھید اور ہم شکلی کا جو ہر مرحمت فرمایا ہے اور بہی صوفیہ اور خاصان خدا کے اس مقولہ

﴿ تخلقوا باخلاق الله ﴾

خدا کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔

کیامطلب ہے حدیث میں یہی مفہوم بروایت طبرانی ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ ﴿ حسن الحلق حلق الله الاعظم ﴾

حسن خلق خداتعالی كاخلق عظیم ب\_\_

الله تعالیٰ کی صفات کا مله کی چارفتهمیں اوپر بیان ہوئی ہیں۔ جلالیٰ تنزیبی کمالی اور جمالیٰ صفات جلالی جن میں کبریائی عظمت شہنشاہی اور بڑائی کے اوصاف ہیں الله تعالیٰ کے سوامخلوقات ان کی مستحق نہیں اور نہ یہ اوصاف بندگی اور عبودیت کے رتبہ کے سزاوار ہیں۔ ان کا انعکاس یہ ہے کہ بندوں میں ان کے مقابل کے صفات بیدا ہوں یعنی عاجزی و تواضع فروتی اور خاکساری ای لئے ترفع 'تکبراور بڑائی کا ظہار منع ہے اور ای لئے آدم جس نے فروتی اختیار کی اور عجز و قصور کا اعتراف کیا مغفرت کی ضلعت سے سرفراز ہوا اور شیطان جس نے ترفع اور غرور کیا 'وائی اعتراف کا مستحق مشہرا۔

﴿ أَبْنِي وَاسُتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ ﴾ (بقره)

اس نے آ دم کے بحدہ ہے انکار کیا اور غرور کیا 'اور کا فروں میں ہے ہو گیا۔

قرآن پاک میں ہے کہ بڑائی اور کبریائی صرف خدا کے لئے ہےا سکے سواکوئی اور اس کا مستحق نہیں

﴿ وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ ﴾ (جاثيه)

اورآ سانوں اورزمین میں ای کے لیے بروائی ہے۔

صحیح مسلم علی میں ابوسعید خدری اور ابو ہریرہ دوصحابیوں ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ 'عزت اسکا لباس اور کبریائی اسکی چا در ہے (خدا فر ما تا ہے) تو جوکوئی عزت اور کبریائی میں میراحریف ہے گا میں اسے سزا دوں گا' دوسری جگہ ہے کہ آپ نے فر مایا کہ 'خدا کے نز دیک سب سے براوہ ہے جواپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ رکھتا ہے خدا کے سواکوئی بادشاہ اور شہنشاہ رکھتا ہے خدا کے سواکوئی بادشاہ اور مالک نہیں سے جوائی ائی المدتعالی اپنی خدا کے سواکوئی بادشاہ اور مالک نہیں سے جوائی المدتعالی اپنی

لے کنز العمال ج ۱۲ص۳ بروایت حضرت عمار بن یاسر۔

س مسجع بخارى ومسلم كتاب الا دب\_

عزت جلال اور قوت و جروت کا فیضان بعض بندوں اورامتوں پر نازل کرتا ہے اوران کو طاقت اور قوت اور بادشاہی عطا کرتا ہے گراس نوازش پر بھی نیک بندوں اور صالح امتوں کا فرض بھی ہے کہ عین اس وقت جب ان کے دست و بازو سے قوت جس اور ربانی جاہ و جلال کا اظہار ہور ہا ہو، ان کی پیشانیاں فرط عبودیت ہے اس کے آگے جھکی ہوں اور سرنیاز اظہار بندگی کے لیے اس کے سامنے خم ہوں کہ عزت و جلال خاص خدا کی شان تھی جس کا فیضان رسول اللہ پر ہوا اور رسول کی وساطت سے مومنوں پر ہوا۔ ربیز تیب خود قرآن میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔

﴿ وَلِلَّهِ الَّعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلُمُؤْمِنِيُنَ ﴾ (منافقون)

اورعزت خدا کے لیے ہاوراس کے رسول کے لئے اورمومنوں کے لئے ہے۔

عاکم میں ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی کے تین کپڑے ہیں، وہ اپنی عزت وجلال کا ازار ہا ندھتا ہے اور اپنی رحت کا جامہ پہنتا ہے اور اپنی کبریائی کی چا در اوڑھتا ہے، تو جو محف اس عزت کے سواجو خدا کی طرف ہے اس کو عنائت ہوئی ہومعزز بنتا چا ہتا ہے تو وہی وہ محف ہے جس کو قیامت میں یہ کہا جائے گا'' اس کا مزہ چکھ تو معزز اور شریف بنآ تھا'' (قرآن) اور جو انسانوں پررحم کرتا ہے خدا اس پررحم کرتا ہے کیونکہ اس نے وہ جامہ پہنا جس کا پہننا اسکوروا تھا اور جو کبریائی کرتا ہے تو اس نے خدا کی اس چا درکوا تارنا چا ہا جو خدا ہی کے لیے تھی لے

خدا کے صفات کمال میں سے وحدا نیت اور بقائے از لی وابدی کے سوا کہ ان سے تمام مخلوقات اور ممکنات طبعًا محروم ہیں بقیہ اوصاف کے فیضان سے انسان مشرف ہوتا ہے صفات تنزیبی مثلًا قدرت علم سمع 'بھر' کلام وغیرہ سے بھی مخلوقات تمام ترمحروم ہیں ان کی تنزیہ یہی ہے کہ وہ خدا کے عصیان 'نافر مانی اور گنهگاری کے عیب سے بری اور پاک موں۔

صفات جمالی وہ اصلی اوصاف ہیں جن کے فیضان کا دروازہ ہرصاحب تو فیق کے لیے حسب استعداد کھلا ہوا ہران صفات جمالی کا سب سے بڑا مظہر عفو و درگزر ہے عیسائیوں کی عام دعا میں ایک فقرہ ہے کہ'' خدا و ند! تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں'' اسلام نے اس الٹی تشبیہ کو جائز نہیں رکھا ہے۔ اس کے ہاں بیہ ہے کہ'' اے انسان تو اپنے مجرموں کو معاف کر کہ خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے'' آپ نے فرمایا ''جوکوئی اپنے بھائی کے گناہ پر پر دہ ڈال دے گا' خدا اس کے گناہوں پر پر دہ ڈالے گا۔'' على قرآن کہتا ہے کہ'' تم دوسروں کو معاف کروکہ خداتم کو معاف کرتا ہے۔''

﴿ إِنْ تُبُدُوا حَيُرًا اَوُ تُنْحُفُوهُ اَوْ تَعَفُوا عَنُ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴾ (نهاء) اگرتم كوئى نيكى دكھا كرياچھيا كركروياكى كى برائى كومعاف كروتوالله (بھى)معاف كرنے والاقدرت والا ہے\_

ایک دفعہ عہد نبوت میں بارگاہ عدالت قائم تھی۔ایک مجرم کوسزادی جارہی تھی۔سزا کا منظرد کیے کرحضور کے چجرہ کارنگ متغیر ہور ہاتھاادا شناسوں نے سبب دریافت کیا۔فر مایا کہ امام تک معاملہ پہنچنے سے پہلے اپنے بھائیوں کومعاف کردیا

المحال جلد اصفيه ١٤ متدرك عاكم -

ع صحیح مسلم کتاب البروالصله به

کرو۔خدامعاف کرنے والا ہےاورعفوو درگذر پہند کرتا ہے، تو تم بھی معاف اور درگذر کیا کرؤ کیا تنہیں یہ پہند نہیں کہ خدا تمہیں بھی معاف کرے۔وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ل

آنخضرت ﷺ ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں فرمار ہے تھے کہ'' جس کے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ بہشت میں داخل نہ ہوگا۔''ایک صحابی نے عرض کی یارسول اللہ!انسان چاہتا ہے کہاس کے کپڑے اچھے ہوں اس کا جوتا اچھا ہوکیا یہ بھی غرور ہے ،فرمایا

یےغرور نہیں' غرور حق کو پامال کرنا اور انسانوں کو دبانا ہے۔ یہی روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔خدا جمال والا ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندہ پراس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ سے

یروایت بھی ہے'' خداجمیل ہے جمال کو پہند کرتا ہے وہ تی ہے خاوت کو پہند کرتا ہے وہ صاف سخرا ہے صفائی اور سخرا پن کو پہند کرتا ہے اخلاق عالیہ ہے مجبت اور سخرا پن کو پہند کرتا ہے اخلاق عالیہ ہے مجبت اور بداخلا قیوں سے نفرت رکھتا ہے''۔ ہے ایک موقع پر آنخضرت و ایک خضرت عائشہ فا کو نصیحت فرماتے ہیں اے عائشہ! خدا نرمی والا ہے وہ ہر بات میں نرمی کو پہند کرتا ہے گے ایک مرتبہ آپ نے خطبہ میں ارشاو فرمایا''لوگو! خدا پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ کے عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا''اے قرآن کے مانے والو و تر نماز پڑھا کرو کہ خدا یک آروز) ہے وہ یکنا (وٹر) کو پہند کرتا ہے''۔ گ

رحمت وشفقت الله تعالی کی خاص صفت ہے گرخدا کی رحمت وشفقت کے وہی مستحق ہیں جود وسرول پر رحمت و شفقت کرتے ہیں۔ آپ وہ الله نظانے فرمایا رحم کرنے والوں پر وہ رحم کرنے والا بھی رحم کرتا ہے۔ لوگو! تم زمین والوں پر رحم کروتو آسان والاتم پر رحم کرے گا ( ابوداؤد ، باب فی الرحمة ) - رشتہ داری اور قرابت کے حقوق اداکرنے کا حکم دیا گیا ہے تمام رشتہ داریاں اور قرابتیں رحم کے تعلق پر قائم ہیں ، آپ نے فرمایا کہ رحم کی جڑ رحمان سے ہے۔ خدا فرما تا ہے کہ اے رحم جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس کوقطع کروں گا۔ جو تجھ کو ملائے گا اس کو ہیں بھی ملاؤں گا'۔ ہے ترفہ کی ہیں بھی تعلیم ان الفاظ

- ا متدرك للحاكم جلد ٢٥ م١٠ كتاب الحدود \_
  - عجیح مسلم کتاب الایمان وتر غدی باب الکبر۔
- س كنز العمال كتاب الزيئة بحواله شعب الايمان بيعق -
  - سى كنز العمال كتاب الزينة بحواله كامل لا بن عدى \_
    - ایضاً بحواله جم اوسططبرانی \_
- م صحیح مسلم ابوداؤ دُ حاکم ُ نسائی ،ابن ماجه، بیه فی الآ داب\_
  - ے صحیح مسلم کتاب الصدقات ورزندی تغییر سورہ بقرہ۔
    - △ ابوداؤدباباستجابالور -
      - صحیح بخاری باب صفدارهم ۔

میں ہے' میں خدا ہوں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام (رحمان) ہے اس کا نام (رحم) مشتق کیا ہے تو جواس کو ملائے گا میں اس کو اسان پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سے آپ نے فر مایا خدا نے رحم کے سوچھے گئے ، ۹ فوصلا ہے پاس رکھے اور ایک حصد زمین والوں کو عزایت کیا۔ اس کا بیا اثر ہے کہ باہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحم وشفقت سے پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کے لئے اس خوف سے یاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اس کو صدمہ نہ پہنچے۔ سے

بخل خدا کی صفت نہیں گرآپ نے فرمایا'' تم اپنی تھیلی کے مند نہ بند کروورنہ تم پر بھی تھیلی کا منہ بند کیا جائے گا۔''ھی پیضیحت بھی فرمائی کہ''جو بندہ دوسرے بندے کی پردہ پوٹی کرے گا' قیامت میں اس کی پردہ پوٹی خدا کرے گا کے پیضیحت بھی فرمائی کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدومیں ہو سے خدا تمہاری مدومیں ہے۔

ایک اور موقع پرآپ نے فرمایا کہ خدا ہے بڑھ کرکوئی غیرت مندنہیں ای لئے اس نے فخش باتوں کوحرام کیا ہے۔ ﴿ اس کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے،آپ نے فرمایا کہ'' خدا بھی غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے اور خدا کی غیرت کرتا ہے اور کا اس کا ارتکاب کر بے تو وہ اس پرخفا ہو''۔ ﴿ فَدَا کَی غیرت بیہ ہے کہ اس نے اپنے مومن پرجس بات کوحرام کیا ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کر بے تو وہ اس پرخفا ہو''۔ ﴿ اللّٰهِ تَعَالَىٰ ظَلْمَ ہے یاک ہے۔

﴿ وَاَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيئِدِ ﴾ (آل مران -١٩)

اورخدا بندول برظلم نبيل كرتابه

اس لئے اس کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کریں مجمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک ہےاللہ تعالیٰ کی اس عملی تعلیم کوان الفاظ میں ادافر مایا۔

﴿ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا ﴾

ل ابواب البروالصلة -

ع تندىباب ندكور-

س جامع بخارى باب رحمة الولد\_

س ايضاً

ه صحیح ترندی ابواب البروالصلة \_

خسلم كتاب البروالصلة باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بان يستر عليه في الاخرة -

ے ابوداؤ د کتاب الا دب باب فی المعونة للمسلم \_

خیج بخاری کتاب التوحید جلد دوم ص ۱۱۰

عامع ترندی باب ماجاء فی الغیرة من ابواب النکاح۔

المفردامام تقاب البردالصلة ومندائن طنبل جلد ٨ص ٢ امعر وادب المفردامام بخارى باب الظلم ص٩٥ -

حصه چپارم

اے میرے بندو! میں نے ظلم کواپنے او پرحرام کیا ہے اور اس کوتہارے درمیان بھی حرام کیا ہے ہاں تو تم آ پس میں ایک دوسرے پڑھلم نہ کرتا

پاکیزگی اور لطافت خدا کی صفتیں ہیں۔اس لئے خدا کے ہر بندہ کوبھی پاک وصاف رہنا جا ہے۔آپ نے فرمایا۔

﴿ ان الله طيب يحب الطيب و نظيف يحب النظافة فتنظفوا ولا تشبهوا اليهود ﴾ له خدا پاكيزه ب پاكرو اليهود ﴾ الحد النظافة فتنظفوا ولا تشبهوا اليهود ﴾ الحد فدا پاكيزه ب پاكرو اليهود ﴾ الحد الديود يول كاورسفائى كو پندكرتا ب تم پاك وصاف ر باكرو اور يهود يول كي طرح كند بنو.

یتو حید کا ایک رخ تھا۔اب اس کا دوسرارخ بھی ملاحظہ کے قابل ہے۔

وہ قومیں جوتو حید ہے آشنا نہ تھیں انہوں نے انسانیت کا مرتبہ بھی نہیں پہچانا تھا، وہ انسان کو فطرت کے ہر مظہر کا غلام سمجھتی تھیں۔ یہ محمد رسول اللہ وہ کا کہ تعلیم تو حید ہی تھی جس نے خدا کے سواہر شے کا خوف انسانوں کے دلوں ہے نکال دیا۔ سورج سے لے کر زمین کے دریا اور تالا ب تک ہر چیز آقا ہونے کے بجائے انسانوں کی غلام بن کران کے سامنے آئی۔ بادشاہوں کے جلال وجروت کا طلسم ٹوٹ گیا اور وہ بابل (ومصر) ہندوایران کے خدا اور ہو رہ گیا گھی کہ ہونے کے بجائے انسانوں کے خدا اور ہو رہ گھی گھی ہونے کے بجائے انسانوں کے خادم راغی اور چوکیدار کی صورت میں نظر آئے۔ جن کا عزل ونصب دیوتاؤں اور فرشتوں کے باتھ میں تھا بلکہ انسانوں کے ہاتھ میں تھا۔

تمام انسانی برادری جس کود یوتاؤں کی حکومتوں نے او نچے بنچے، بلندو پت شریف و ذکیل ، مختلف طبقوں اور ذاتوں میں منقسم کردیا تھا اور جن میں سے پچھ کی پیدائش پرمیشور کے منہ، پچھ کی اس کے ہاتھ اور چھ کی اس کے پاؤں سے تشام کی جاتی تھی اس عقید ہے کی وجہ ہے ایسی مختلف جنسوں میں بٹ گئی تھی جن کو کسی طرح متفق نہیں کر سکتے تھے اور اس طرح مساوات انسانی کی دولت دنیا ہے تم تھی اور زمین قو موں اور ذاتوں کے ظلم و جراور غروروفخر کا دنگل بن گئی تھی ۔ تو حید نے آ کر اس بلندو پست اور نشیب و فرماز کو برابر کیا۔سب انسان خدا کے بندے سب اس کے سامنے برابر سب باہم بھائی بھائی اور سب حقوق کے لحاظ ہے میساں قرار پائے۔ان تعلیمات نے دنیا کی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی اصلاحات میں جو کام کیا اس کے نتائج کاریخ کے صفحوں میں شبت ہیں۔

بہرحال اس اصول کی صدافت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا جو حقیقی تو حید ہے نا آشنا ہیں اور اس لئے وہ مساوات انسانی کے حقیقی جو ہر ہے بھی اب تک آشنا ہیں اور انتہا یہ ہے کہ خدا کے گھر میں جا کر بھی تفاوت درجہ کا خیال ان کے دل میں دور نہیں ہوتا۔ دولت و فقر اور رنگ و قومیت کے امتیازات خدا کے سامنے سرگوں ہو کر بھی نہیں بھو لتے ۔ مسلمانوں کو تیرہ سو برس ہا اس مساوات کی دولت ای تو حید کامل کی بدولت حاصل ہے اور وہ ہرتم کے ان مصنوعی امتیازات سے پاک ہیں، اسلام کی نظر میں سب ایک خدا کے بندے ہیں اور سب بکساں اس کے سامنے سرا قلندہ ہیں۔ دولت و فقر، رنگ وروپ اور نسل وقومیت کا کوئی امتیاز ان کو منقسم نہیں کرتا۔ اگر کوئی امتیاز ہے تو صرف تقوی اور خدا کی فرمانبرداری کا ہے۔

(min)

﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكَّمُ ﴾ (حجرات ٢) تم مِن خداكِ زد يكسب سن ياده عزت والاوه بجوسب سن ياده خداس تقوى كرتا ہو۔

### خدا کا ڈراور پیار:

اس سلیہ میں ایک اورا ہم مسکہ خدا ہے ڈرنے اوراس ہے مجت کرنے کا ہے۔ عام طور سے مخالفوں نے بیہ سمجھا ہے کہ محمد رسول اللہ وہ اللہ اورا ہم مسکہ خدا کی تعلیم دی ہے وہ فقط قہار جبار اور مہیب شہنشاہ مطلق ہے جس کی ہمیت وجلال ہے تمام بندوں کو صرف ڈرتے اور کا نبیتے رہنا جا ہے ۔ اس کے گوشہ چٹم میں لطف وعنایت کا گذر نہیں ۔ محبت اور پیار کا نذرانداس کے دربار میں قبول نہیں ۔ ندوہ اپنے کمزور بندوں پرخود محبت کی نظر رکھتا ہے اور ندوہ اپنے بندوں سے اپنے لئے محبت کا نقاضا کرتا ہے ۔ لیکن در حقیقت یہ تعلیم محمدی کی بالکل غلط تصویر ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے جواساء اور صفات اوپر گذر چکے ہیں ان پرایک ایک کر کے نظر ڈالوتو معلوم ہوگا کہ اس کے چند پر جلال ناموں کو چھوڑ کر جواس کی فقد رت تامہ اور مالکیت عامہ کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں بقیہ تمام تر نام صرف محبت پیار اور لطف و کرم ، رحمت اور مہر کی مجلی گاہ ہیں ۔ مخالفوں کو اس حقیقت کے مجھنے میں دووجو ہات کے سبب مخالط ہوا۔

ا۔ آنخضرت ﷺ نے اللہ ہے خوف اور خشیت کی بھی انسانوں کو دعوت دی۔

۲۔ دوسرے مذہبول نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کی جواصطلاحیں مقرر کی تھیں آپ نے شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی اوران کوشرک قرار دیا۔

# محبت کے ساتھ خوف وخشیت کی تعلیم:

یہ واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ گئانے اپن تعلیم میں محبت اور پیار کے ساتھ خدا کے خوف وخشیت کو بھی جگہ دی

ہے۔ خور کرو کہ انسانوں میں تمام کا موں کے محرک دو ہی جذبے ہیں۔ خوف ادر محبت ۔ یہ دونوں جذب الگ الگ بھی

پائے جاتے ہیں اور ایک ساتھ یا آگے پیچھے بھی اور ان دونوں جذبات کے لوازم بھی الگ الگ ہیں۔ ادعائے محبت کا نتیجہ

ناز بختر اور بھی گتاخی اور بھی اپنے مہر بان ومحبوب پرغایت اعتماد کی بنا پر نافر مانی بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جذبہ محبت کے

ان لوازم اور الر ات کا انسداد خوف ہی کے جذبہ ہے ہو سکتا ہے۔ اس لئے خالق ومخلوق کے درمیانی رابطہ کی شخیل کا تعلق نہ نہا خوف سے ہو سکتا ہے اور نہ تنہا محبت سے انجام پا سکتا ہے بلکہ ان دونوں کے اشتر اک امتزاج اور اعتدال سے اور یہی نبوت محمد کی کے تعلیم ہے۔

اسلام سے پہلے جوآ سانی ندا ہب قائم تھے ان میں اس مسئلہ میں بھی افراط وتفریط پیدا ہوگئ تھی اور صراط مستقیم سے وہ تمام تر ہٹ گئے تھے۔ یہودی ند ہب کی بناسراسرخوف وخشیت اور بخت گیری پڑھی۔ اس کا خدا فوجوں کا سپر سالا را اور باپ کا بدلہ پشت تا پشت تک بیموں سے لینے والا تھا۔ سے حالانکہ یہودیت کے صحیفوں میں خدا کے رحم وکرم اور محبت و

ل رمیاه۳۴٬۳۴ ۱۵ اوغیره۔

ع خروج ۴۰۵٬۳۳۰ کواشٹنا ۴۰ ۱۳۴۰ ۱۵ اوغیرہ۔

شفقت کا ذکر کہیں کہیں موجود ہے۔ لے اس کے برعکس عیسائیت زیادہ تر خدا کے رحم وکرم اور مجت وشفقت کے تذکروں سے معمورتھی گوابیا نہیں ہے کہ اس میں خدا کے خوف وخشیت کی مطلق تعلیم نہیں بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنے کی تاکید ہے۔ لی مگران دونوں غہوں کے پیروؤں نے ان دومتقابل تعلیموں کے درمیان اعتدال ملحوظ نہیں رکھا تھا۔ اسلام نے ای نقط اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے وہ نہ تو خدا کو تحض جبار' قہار' رب الافواج اور صرف بنی اسرائیل یا بنی اسلامیان کا خدا مانتا ہے نہ اس کو مجسم انسان ، انسانوں کا باپ یا محمد مجھنا ہے اور نہ تنہارتم وکرم اور محبت وشفقت المعیل کا خدا مانتا ہے نہ اس کو مجسم انسان ، انسانوں کا باپ یا محمد مجھنا ہے کہ وہ اسے بندوں پر قاہر بھی ہے اور رحمان وکر یم کے صفات سے اس کو متصف کرتا ہے بلکہ وہ خدا کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اسے بندوں پر قاہر بھی ہے اور رحمان وکر یم بھی ، وہ شختم اور شدید العقاب بھی ہے اور غفور ورجیم بھی' وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے ، خفا بھی ہوتا ہے اور نواز تا بھی ہے ، اس سے ڈرنا بھی جا اور اس سے محبت بھی کرنی جا ہے۔

﴿ اُدُعُوا رَبِّكُمُ نَسَضَوُعًا وَّخُفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعُتَدِينَ ٥ وَ لَا تُنفُسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعُدَ الصَلَاحِهَا ﴿ وَادُعُوهُ خَوُفًا وَطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحُمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِينَ ﴾ (١٦/١) (لوگو!) اپ پروردگارگرگرا کرچیکے چیکے بکارا کرو۔ وہ حدے برد هجانے والول کو پیارنہیں کرتا 'اورز مین کی دری کے بعداس میں فسادنہ پھیلا وَاوراس کواس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اوراس کے فضل وکرم کی لولگاتے ہوئے بکارا کرؤب شک خداکی رحمت التھے کام کرنے والول کے قریب رہتی ہے۔

چند نیک بندوں کی مدح میں فر مایا۔

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْنَحْيُرَاتِ وَيَدُ عُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ﴾ (انبيا-١) وويَكُ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ (انبيا-١) وويَكَ يَكُ مُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾

اس سے زیادہ کر لطف بات ہیہ کہ اسلام خدا ہے لوگوں کوڈرا تا ہے مگراس کو جبارا ورقہار کہہ کرنہیں بلکہ مہر بان اور رحیم کہہ کر۔ چنانچہ خدا کے سعید بندوں کی صفت ہیہ کہ

و وَ خَشِى الرِّحُمْنَ بِالْعَيْبِ ﴾ (ليين) الرَّحُمْنَ بِالْعَيْبِ ﴾ (ليين) الرَّحُمْنَ بِالْعَيْبِ ﴾ (ليين) الرَّحُمْنَ بِالْعَيْبِ ﴾ (ليين)

﴿ مَنُ خَشِيَ الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ ﴾ (ق) اورجورهم كرنے والے سے بن و كيمية را۔

نەصرف انسان بلكەتمام كائنات كى زبانىي اس مهربان كے جلال كے سامنے گنگ ہيں۔

﴿ وَ حَشَعَتِ الْآصُوَاتُ لِلرَّحُمْنِ ﴾ (ط.) اوررهم والے كادب سے تمام آوازيں پست ہوگئيں۔

"

د نیامیں جو پنجمبرآئے دونتم کے تھے ایک وہ جن کی آئکھوں کے سامنے صرف خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ

لے خروج ۴۰ کے ۳۴۴ کے وزیور ۲۸ ۱۵ او۳ ۱۰ ۸ وغیرہ میں خدا کے پیاراور رقم وکرم کا ذکر ہے۔

لوقا کی انجیل۱۴ ۱۵ اوّل پطری۴ کے دوم قرنتیون کے۔۱ افسیون ۵۔۱۲ الغرض خداے ڈرنے کی تعلیم عیسائیت میں بھی دی گئی ہے۔

تھا۔اس لئے وہ صرف خدا کے خوف وخشیت کی تعلیم ویتے تھے مثلاً حضرت نوح " اور حضرت موٹی ۔ دوسرے وہ جومجبت الٰہی میں سرشار تصےاوروہ لوگوں کوائ غم خانۂ شق کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت کیجی " اور حضرت عیلی " ۔

لیکن پنجبروں میں ایک ایس ہتی بھی آئی جوان دونوں صفتوں کی برزخ کبری جلال و جمال دونوں کا مظہراور پیار اور ادب ولحاظ دونوں کی جامع تھی یعنی محمد رسول اللہ وقت ایک طرف آپ کی آسمیس خوف الہی ہا اشک بار رہتی تھیں، دوسری طرف آپ کا دل خدا کی محبت اور رخم و کرم کے سرور سے سرشار رہتا تھا۔ بھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں منظر آپ کے چہرہ انور پرلوگوں کونظر آجاتے تھے۔ چنانچہ جب راتوں کو آپ شوق و ولولہ کے عالم میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے ، قر آن مجید کی لبی لبی سور تیس زبان مبارک پر ہوتیں اور ہر معنی کی آبیتیں گذر تی جا تیں جب کوئی خوف و خشیت کی آبیت آتی تو اس کے حصول کی وعا کرتے خشیت کی آبیت آتی تو اس کے حصول کی وعا کرتے سے ۔

الغرض اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ خوف اور محبت کے کناروں سے ہٹا کر جہاں سے ہروفت نیجے گرنے کا خطرہ ہے خوف دخشیت اور رحم محبت کے نتج کی شاہراہ میں وہ انسانوں کو کھڑ اکرے۔اس لئے کہا گیا ہے کہ

﴿ الايمان بين الخوف والرجاء﴾

ایمان کامل خوف اورامید کے درمیان ہے۔

کہ تنہا خوف لوگوں کوخدا کے رحم و کرم ہے ناا میداور محض رحم و کرم پر بھروسہ لوگوں کوخود سراور گستاخ بنا دیتا ہے جیسا کہ اس عملی دنیا کے روزانہ کے کاروبار میں نظر آتا ہے اور ند ہبی حیثیت ہے اس کے نتائج کا مشاہدہ عملاً یہود یوں اور عیسائیوں میں کیا جا سکتا ہے اس کئے محمد رسول اللہ وہ کا نے اپنی تعلیم میں ان دونوں متضاد کیفیتوں کو ایمان اور عقیدہ کی رو سے برابر کا در جددیا لیکن ساتھ ہی عاجز ودر ماندہ انسانوں کو یہ بھی بشارت سنائی کہ خدا کی رحمت کا دائرہ اس کے خضب کے دائرہ سے نیادہ وسیع ہے بفر مایا

﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (اعراف)

میری رحت ہر چزکو ہائے ہوئے ہے۔

اوراس کی تغییرصا حب قرآن یے ان الفاظ میں گی۔

﴿ رحمتى سبقت غضبى ﴾ (بخارى)

میرے غضب سے میری رحمت آھے بڑھ گئے۔

عیسائیوں نے خدا ہے اپنارشتہ جوڑ ااورا پنے کوفر زندالہی کالقب دیا 'بعض یہودی فرقوں نے بنی اسرائیل کوخدا کا خانوادہ اورمحبوب تھہرایا اور حضرت عیسی " کے جوڑ پر حضرت عزیرؓ کوفر زندالہی کارتبہ دیا 'کیکن اسلام بیشرف کسی مخصوص خاندان یا خاص قوم کوعطانہیں کرتا' بلکہ وہ تمام انسانوں کو بندگی اورا طاعت کی ایک سطح پر لاکر کھڑ اکرتا ہے' مسلمانوں کے مقابلہ میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو دعوی تھا۔

## ﴿ نَحُنُ اَبُنُوا اللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ ﴾ (١٠٤٥)

ہم خدا کے بیٹے اور جہیتے ہیں۔

قرآن مجیدنے اس کے جواب میں کہا:

﴿ قُلُ فَلِنَمَ يُعَذِّبُكُمُ بِذُنُوبِكُمُ بَلُ آنُتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ ﴾ (١٠٥٥)

اگرایبا ہے تو خداتمہارے گناہوں کے بدلہ تم کوعذاب کیوں دیتا ہے (اس لئے تمہارادعویٰ سیجے نہیں) بلکہ تم بھی انہیں انسانوں میں سے ہوجس کواس نے پیدا کیا۔

دوسری جگہ قرآن نے تنہا یہودیوں کے جواب میں کہا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوا إِنْ زَعَمُتُمُ أَنَّكُمُ اَوُلِيَآءُ لِلَّهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوُتَ اِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيُنَ ﴾ (جمعـ١)

اے وہ جو یہودی ہواگرتم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تمام انسانوں کو چھوڑ کرتم ہی خدا کے خاص چہیتے ہواتو موت (بیعنی خدا کی ملاقات) کی تمنا کیوں نہیں کرتے۔

اسلام رحمت اللی کے دائرہ کوکی خاندان اور قوم تک محدود نہیں رکھتا' بلکہ وہ اس کی وسعت میں انسانوں کی ہر برادری کو داخل کرتا ہے۔ ایک مختص نے مسجد نبوی میں آ کردعا کی کہ'' خدایا جھے کواور محمد کومنفرت عطاک' آ پ نے فر مایا خدا کی وسیع رحمت کوتم نے تکک کردیا لے ایک اور اعرابی نے مسجد میں دعا ما تکی کہ خدایا جھ پر اور محمد پر رحمت بھیج اور ہماری رحمت میں کی وسیع رحمت میں کی کوشر بیک نہ کرتا ہے نے سحا ہے کی طرف خطاب کر کے فر مایا'' بیزیادہ گراہ ہے یا اس کا اونٹ' ۔ تے

# محبت کی جسمانی اصطلاحات کی ممانعت:

اس سلسلہ میں تعلیم محمدی کے متعلق غلط نہی کا دوسرا سبب جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے بیہ ہے کہ بعض مذا ہب نے خدا کی محبت وکرم کی تعبیر کے لئے جو مادی اور جسمانی اصطلاحیں قائم کی تھیں اسلام نے ان کی مخالفت کی اور ان کوشرک قرار دیا۔اس سے بیز تیجہ نکالا گیا کہ اسلام کا خدارحم وکرم اور محبت اور پیار کے اوصاف سے معرا ہے۔

امل یہ ہے کہ انسان دوسرے غیر مادی خیالات کی طرح خدا اور بندہ کے باہمی مہر ومحبت کے جذبات کو بھی انہانی بول چال میں ادا کرسکتا ہے۔ محبت اور پیار کے بیہ جذبات انسانوں کے اندر باہمی مادی اور جسمانی رشتوں کے ذریعہ سے نمایاں ہوتے ہیں'اس بتا پر بعض ندا ہب نے اس طریقہ ادا کو خالق و مخلوق کے ربطہ و تعلق کے اظہار کے لئے بھی بہترین اسلوب سمجھا' چنانچ کی نے خالق اور مخلوق کے درمیان باپ اور بیٹے کا تعلق پیدا کیا' جیسا کہ عیسائیوں میں ہے دوسرے نے مال کی محبت کا بڑا درجہ سمجھا۔ اس لئے اس تعلق کو ماں اور بیٹے کی اصطلاح سے واضح کیا اور دیویاں انسانوں کی ما تا کیں بنیں جیسا کہ ہندووُں کا عام مذہبی تخیل ہے۔خاص ہندوستان کی خاک میں زن وشو کی باہمی محبت کا انسانوں کی ما تا کیں بنیں جیسا کہ ہندووُں کا عام مذہبی تخیل ہے۔خاص ہندوستان کی خاک میں زن وشو کی باہمی محبت کا اسے زیادہ پر اثر منظراور تا قابل انتیازی خاصہ ہے۔ جس کی نظیر دوسرے ملکوں میں نہیں مل سکتی ہاس کی نگاہ میں محبت کا اسے زیادہ پر اثر منظراور تا قابل

<sup>&</sup>lt;u>محجح بخاری کتاب الادب</u>

فکست بیان کوئی دوسرانہیں۔اس لئے یہاں کے بعض فرقوں میں خالق ومخلوق کی باہمی محبت کے تعلق کو زن وشو کی اصطلاح ہےادا کیا گیا' سداسہاگ فقراءاس تخلیل کی مطحکہ انگیز تضویر ہیں۔

یہ تمام فرقے جنہوں نے خدا اور بندہ کے تعلق کو جسمانی اور مادی رشتوں کے ذریعہ ادا کرنا چاہا وہ راہ ہے بہ راہ ہوگئے اور لفظ کے فلا ہری استعمال نے نہ صرف ان کے عوام کو بلکہ خواص تک کو گمراہ کر دیا اور لفظ کی اصلی روح کو چھوڑ کر جسمانیت کے فلا ہری مخالطوں میں گرفتار ہو گئے ۔ عیسائیوں نے واقعی حضرت عیسی کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ ہندوستان کے بیٹوں نے ما تاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ سدا سہا گ فقیروں نے چوڑیاں اور ساڑھیاں پہن لیں اور خدا کے قادر سے شوخیاں کرنے لگے۔ اسی لئے اسلام نے جوتو حید خالص کا مبلغ تھا ان جسمانی اصطلاحات کی سخت مخالفت کی ،اور خدا کے لئے ان الفاظ کا استعمال اس نے صلالت اور گمرا ہی قرار دیا۔ لیکن وہ ان الفاظ کے اصلی معنی اور مغشا کا اور اس مجاز کے پر دہ میں جو حقیقت مستور ہے اس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ان جسمانی معنوں کو خالتی و مخلوتی اور عبدو معبود کے ربط و تعلق کے میں جو حقیقت مستور ہے اس کا انکار نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ان جسمانی معنوں کو خالتی و مخلوتی اور عبدو معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کے لئے ناکا فی اور غیر مکمل سمجھتا ہے اور وہ ان سے بھی زیادہ و مبیع و کا مل معنی کا طالب ہے۔

﴿ فَاذُكُوُوا اللّٰهَ كَذِكُرِ كُمُ ابَاءَ كُمُ أَوْ أَشَدٌّ ذِكُوًا ﴾ (بقره) تم خداكواس طرح يا دكروجس طرح اپنج با يوں كو يا دكرتے ہؤ بلكداس سے بھى زياد ہ يا وكرو

دیکھو کہ باپ کی طرح کی محبت کو وہ اپنے پروردگار کی محبت کے لئے نا کافی قرار دیتا ہے اور عبدو معبود کے درمیان محبت کے رشتہ کواس سے اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔

الغرض رحمت ومحبت کے اس جسمانی طریقہ تعبیر کی مخالفت سے بیدلازم نہیں آتا کہ اسلام سرے سے خالق و مخلوق اور عبدومعبود کے درمیان محبت اور بیار کے جذبات سے خالی ہے، اتنا کون نہیں سمجھتا کہ فد جب کی تعلیمات انسانوں کی بولی میں انتری ہیں۔ انسانوں کے تمام خیالات وتصورات ای مادی اور جسمانی ماحول کا عکس ہیں اس لئے ان کے ذہن میں کوئی غیر مادی اور غیر جسمانی تصور کی مادی اور جسمانی تصور کی وساطت کے بغیر براہ راست پیدائہیں ہوسکتا، اور ذہن میں کوئی غیر مادی اور غیر جسمانی تصور کی مادی اور غیر جسمانی مفہوم کو اس قدر منزہ اور بلند طریقہ سے نہاں کے لئے ان کے لغت کا ایسالفظ مل سکتا ہے جو غیر کسی مادی اور غیر جسمانی مفہوم کو اس قدر منزہ اور بلند طریقہ سے بیان کر ہے جس میں مادیت اور جسمانی ہے کا مطلق شائبہ نہ ہؤ انسان ان دیکھی چیز وں کا تصور صرف دیکھی ہوئی چیز وں کا تشبید سے پیدا کرتا ہے اور اس طرح ان دیکھی چیز وں کا ایک دھندلا ساعکس ذہن کے آئینہ میں انتر جاتا ہے۔

اس 'ان دیکھی ہتی' کی ذات وصفات کے متعلق جس کوتم خدا کہتے ہو، ہر مذہب میں ایک تخیل ہے۔ غور کے دیکھوتو معلوم ہوگا کہ یہ تخیل بھی اس مذہب کے پیروؤں کے گردوپیش کی اشیاء ہے ماخوذ ہے لیکن ایک بلندتر اور کامل تر مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ اس تخیل کو مادیت' جسمانیت اور انسانیت کی آلایشوں ہے اس حد تک پاک ومنزہ کردے جہاں تک بنی نوع انسان کے لئے ممکن ہے، خدا کے متعلق باپ ماں اور شوہر کا تخیل اس درجہ مادی' جسمانی اور انسانی ہے کہ اس تخیل کے معتقد کے لئے ناممکن ہے کہ وہ خالص تو حید کے صراط متعقم پر قائم رہ سکے اس لئے نبوت محمدی نے ان مادی تعلقات اور جسمانی رشتوں کے ظاہر کرنے والے الفاظ کو خالق ومخلوق کے اظہار دبط و تعلق کے باب میں یک قلم ترک کردیا بلکہ ان کا استعال بھی شرک قرار دیا ، تا ہم چونکہ روحانی حقائق کا اظہار بھی انسانوں ہی کی مادی ہولی میں کرنا ہے

اس لئے اس نے جسمانی و ماہی رشتہ کے بجائے جس کو دوسرے ندا جب نے منتخب کیا تھا اس رشتہ کے محض جذبات ' احساسات اورعواطف کو خالق ومخلوق کے تعلقات باہمی کے اظہار کے لئے اسلام نے مستعار لے لیا،اس طرح خالق و مخلوق کے درمیان کوئی جسمانی رشتہ قائم کئے بغیراس نے ربط وتعلق کا اظہار کیا اور انسانوں کو استعالات کی لفظی غلطی ہے جو گمرا ہیاں پہلے پیش آ چکی تھیں ان سے ان کومحفوظ رکھا۔

ہرزبان میں اس خالق ہتی کی ذات کی تبییر کے لئے پچھانہ پچھالفاظ ہیں جن کو کسی خاص تخیل اور نصب العین کی بناء پر مختلف قوموں نے اختیار کیا ہے۔ اور گوان کی حیثیت اب علم اور نام کی ہے تا ہم وہ در حقیقت پہلے پہل کسی نہ کسی وصف کو پیش نظرر کھ کر استعمال کئے گئے ہیں ہرقوم نے اس علم اور نام کے لئے اسی وصف کو پسند کیا ہے جواس کے نزدیک اس خالق ہتی کی سب سے بردی اور سب سے ممتاز صفت ہو گئی ہے۔

اسلام نے خالق کے لئے جونام اور علم اختیار کیا ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ کا لفظ اصل میں کس لفظ ہے نکلا ہے اس میں اہل لغت کا یقیناً اختلاف ہے گرایک گروہ کیڑرکا یہ خیال ہے کہ یہ و کاہ ئے نکلا ہے اور و کَ اُنے کے اصل معنی عربی میں اس عمی محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو ماں کواپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اس سے بعد میں مطلق ''عشق و محبت' کے معنی پیدا ہوگئے اور اس سے ہاری زبان میں لفظ و البہ (شیدا) مستعمل ہے۔ اس لئے اللہ کے معنی محبوب اور بیارے کے ہیں جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ ساری کا مُنات کے ول سرگر دال متخیر اور پریشان ہیں۔ حضرت مولا ناشاہ فضل رحمٰن کے مشتی مراد آبادی قرآن مجید کی آبنوں کے ترجے اکثر ہندی میں فر مایا کرتے تھے اللہ کا ترجمہ ہندی میں وہ'' من موہ بن' یعنی دلوں کا محبوب کیا کرتے تھے اللہ کا ترجمہ ہندی میں وہ'' من موہ بن' یعنی دلوں کا محبوب کیا کرتے تھے اللہ کا ترجمہ ہندی میں وہ' من موہ بن' یعنی دلوں کا محبوب کیا کرتے تھے۔

قرآن مجید کھولنے کے ساتھ ہی خدا کی جن صفتوں پرسب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے وہ رحمٰن اور رحیم ہیں۔ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں یعنی رحم والا ،مہر بان ،لطف وکرم والا ،لسم اللہ الرحمٰن الرحیم (یعنی مہر بان محبوب رحم والا) کے ضمن میں قرآن مجید کے ہر سورہ کے آغاز میں انہیں صفات ربانی کے باربار دہرانے کی تاکید کی گئی ہے ہر نماز میں کئی گئی دفعہ ان کی تکرار ہوتی ہے کیا اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کے متعلق اسلام کے تخیل کو واضح کرنے کے لئے کوئی دلیل مطلوب ہے۔لفظ اللہ کے بعد اسلام کی زبان میں دوسراعلم یہی لفظ رحمان ہے جورتم وکرم اور لطف و مہرے معنی میں صفت مبالغہ کا صیغہ ہے۔

﴿ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحُمٰنَ أَيَّامًا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى ﴾ (بن اسرائیل) اس کومجوب (الله) کہویامہر بان (رحمان) کہوجو کہ کراس کو پکاروسب اچھے نام ای کے ہیں۔

قرآن مجیدنے بہم اللہ الرحمی کی صد ہابار کی تکرار کوچھوڑ کر ۵۳ موقعوں پرخدا کواس رحمان کے نام ہے یاد کیا ہے۔
ابھی اس سے پہلے باب میں اسائے الہی کا ایک ایک حرف ہماری نظر کے سامنے سے گزر چکا ہے۔ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے ہرفتم کے جلالی و جمالی اوصاف آ گئے ہیں 'استقصا کروتو معلوم ہوگا کہ ان میں بڑی تعدادا نہی ناموں کی میں اللہ تعالیٰ کے الحف وکرم اور مہر ومحبت کا اظہار ہے،قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا ایک وصف الود و د مورہ ذات البروج میں آیا ہے جس کے معنی' دمجوب' اور 'بیارے' کے ہیں کہ وہ سرتایا مہر ومحبت اور عشق اور بیار ہے۔

اس کے سواخدا کا ایک اور نام السولسی ہے جس کے لفظی معنی''یار' اور'' دوست' کے ہیں خدا کا ایک اور نام جوقر آن مجید میں بار باراستعال ہوا ہے' الرء و ف" ہے'' رؤف' کا لفظ'' رافت' ہے نکلا ہے'' رافت' کے معنی اس محبت اور تعلق خاطر ہیں جو باپ کو اپنی اولا د سے ہوتا ہے' اسی طرح خدا کا ایک اور نام'' حنان' ہے جو حَنَ سے مشتق ہے'' حَن' اور'' حنین' اس سوز دل اور محبت کو کہتے ہیں جو مال کو اپنی اولا د سے ہوتی ہے بیالفاظ ان مجازی اور ان مستعار معانی کو ظاہر کرتے ہیں جو اسلام نے خالق و محلوق اور عبد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کے لئے اختیار کئے ہیں دیکھو کہ وہ ان رشتوں کا نام نہیں لیتا لیکن ان رشتوں کے درمیان محبت اور بیار کے جو خاص جذبات ہیں ان کو خدا کے لئے بے تکلف استعال کرتا ہے۔ اس طرح مادیت اور جسمانیات کا تخیل آگے بغیر وہ ان روحانی معنوں کی تلقین کر رہا ہے۔

تورات کے اسفار انجیل کے صحیفوں اور ہندوؤں کے ویدوں کے حصص کا ایک ایک ورق پڑھ جاؤ کیا اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے پُر محبت اور سرا یا مہروکرم اساء وصفات کی ہی کثرت تم کو وہاں ملے گی؟ بیری ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے لئے ماں اور باپ کا لفظ یہود و نصاریٰ اور ہنود کی طرح استعال کرتا جا تزنہیں ہم جھتا 'گراس سے بیہ قیاس کرنا غلطی ہے کہ وہ اس لطف احساس اور مہروکرم کے جذبات وعواطف سے خالی ہے جن کو بی فرقے اپنا مخصوص سرمایہ بجھتے ہیں گر بات بیہ ہے کہ ان روحانی جذبات اور معنوی احساسات کے ساتھ وہ شرک وکفر کی اس صلالت اور گراہی سے بھی انسانوں کو بچانا چاہتا ان روحانی جذبات اور معنوی احساسات کے ساتھ وہ شرک وکفر کی اس صلالت اور گراہی سے بھی انسانوں کو بچانا چاہتا ہے جو ذرای لفظی غلط بنی سے بجاز کو حقیقت اور استعارہ کو اصلیت بجھ کر پاک اور سرتا پاروحانی معنوں کو مادی اور مجسم یقین کر لیتے ہیں اور اس لئے وہ اس بلند تر تو حید کی سطح سے بہت نیچ گر کر سررشتہ حقیقت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

محررسول الله وقط الله وقط الله وقط الله وقط الله وقط الله وقت الله وقط الله وقل الله وقط الله وقل الل

" اَبُ اور رَبُ" ان دونوں لفظوں کا باہمی معنوی مقابلہ کروتو معلوم ہوگا کہ عیسائیوں اور یہود یوں کا تخیل اسلام کے مطمع نظر ہے کس درجہ پست ہے اب یعنی باپ کا تعلق اپنے بیٹے ہے ایک خاص حالت کی بناء پر ایک خاص لحظہ میں قائم ہوتا ہے اور پھر اس کی حیثیت بدل کر پرورش اور حفاظت کی صورت میں وہ بچپن کے ایک محدود ورعر سے تک قائم رہتا ہے اس طرح گو باپ کو بیٹے کے وجود میں یک گونہ تعلق ضرور ہوتا ہے ، گریۃ تعلق صددر جہناتھ ، محدود اور فانی ہوتا ہے ، محدود اور فانی ہوتا ہے ، محدود اور فانی ہوتا ہے ، بیٹے کے وجود قیام و بقاء ضروریات زندگی سامان حیات ، نشونماء اور ارتقاء کی چیز میں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی ، وہ اپنے بیٹے کے وجود قیام و بقاء ضروریات زندگی سرکرتا ہے ، گر ذراغور کرو کیا عبدومعبود اور خالتی و مخلوق کے درمیان جو ربط و باپ ہو ہو سکتا ہو سکتا ہے اس کا انقطاع کی وقت ممکن ہے کیا بندہ اپنے خدا ہے ایک دم اور ایک لحمہ کے لئے بھی بے نیاز اور مستغنی ہوسکتا ہے کیا یہ تعلق باپ اور بیٹے کے تعلق کی طرح محدود اور مخصوص الاوقات ہے۔

ر بوبیت (پرورش) عبدومعبود اور خالق و گلوق کے درمیان اس تعلق کا نام ہے جو آغاز ہے انجام تک اور پیدائش سے وفات تک بلکہ وفات کے بعد سے ابدتک قائم رہتا ہے جو ایک لمحہ کے لئے منقطع نہیں ہوسکتا ، جس کے بل اور سہارے پر دنیا اور دنیا کی مخلوقات کا وجود ہے وہ گہوارہ عدم سے لے کرفنائے محض کی منزل تک ہرقدم پر ہرموجود کا ہاتھ تھا ہے رہتا ہے۔ انسان ذرہ ہویا بصورت غذا قطرہ آب ہویا قطرہ خون مضغہ گوشت ہویا مشت استخوان شکم مادر میں ہویا اس سے باہر، بچہ ہویا جو ان ادھیر عمر ہویا بوڑھا کوئی آن کوئی لمحہ رب کے مہروکرم اور لطف و محبت سے مستخنی اور بے باز نہیں ہوسکتا۔

علاوہ ازیں باپ اور بیٹے کے الفاظ سے مادیت جسمانیت ہم جنسی اور برابری کا جوتخیل پیدا ہوتا ہے اس سے رب میک قلم پاک ہے اور اس میں ان صلالتوں اور گمرا ہیوں کا خطرہ نہیں جن میں نصرانیت اور ہندویت نے ایک عالم کو مبتلا کررکھا ہے۔

ان آیوں اور حدیثوں کو دیکھوجن سے بیروشن ہوتا ہے کہ اسلام کا سینہ اس ازلی وابدی عشق ومحبت کے نور سے کس درجہ معمور ہے اور وہ خمخان کا است کی سرشاری کی یاد بہتے ہوئے انسانوں کوکس طرح ولا رہا ہے اسلام کا سب سے پہلاتھم ایمان ہے ایمان کی سب سے بڑی خاصیت اور علامت''حب الہی'' ہے اور بیوہ دولت ہے جواہل ایمان کی پہلی جماعت کوعملاً نصیب ہو چکی تھی زبان الہی نے شہادت دی۔

﴿ وَالَّذِينَ امَّنُواۤ اَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ (بقره)

جوا بمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔

اس نشد محبت کے سامنے باپ ٔ مال اولا و بھائی ' بیوی' جان و مال ٔ خاندان سب قربان اور نثار ہو جانا جا ہے ٔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿ إِنْ كَانَ ابَا وَكُمُ وَابُنَاوُكُمُ وَابْحُوانُكُمْ وَازُوَاجُكُمُ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَامُوَالُ وِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِحَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوُنَهَا اَحَبٌ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللّٰهُ بِاَمُرِهِ ٤ ﴾ (توبـ٣٠) اگرتمھارے باپ متمھارے بیٹے تمھارے بھائی تمھاری بیویاں اور تمھارا کنبہ اور وہ دولت جوتم نے کمائی ہے اور وہ سوداگری جس کے مندا پڑجانے کاتم کو اندیشہ ہے اور وہ مکانات جن کوتم پسند کرتے ہوخدا اوراس کے رسول اوراس کی راہ بیس جہاد کرنے ہے تم کوزیادہ محبوب اور پیارے ہیں تو اس وقت تک انتظار کروکہ خدا اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایمان کے بعد بھی اگرنشہ محبت کی سرشاری نہیں ملی تو وہ بھی جادہ کت سے دوری ہے۔ چنانچے جولوگ کہ راہ حق سے بھٹکنا جا ہتے تھے ان کو پکار کر سنا دیا گیا۔

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا مَنُ يَّرُنَدُّ مِنْكُمُ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (مائده) مسلمانو! اگرتم میں سے کوئی اپنے دین اسلام سے پھرجائے گاتو خدا کواس کی پچھ پرواہ نہیں وہ ایسے لوگوں کولا کھڑا کرےگاجن کووہ پیارکرےگا وروہ اس کو پیارکریں گے۔

حضرت مسيح" نے کہا'' درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے'' ہرمعنوی اور روحانی حقیقت ظاہری آٹاراور جسمانی علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ تم کوزید کی محبت کا دعویٰ ہے مگر نہ تمہارے دل میں اس کے دیدار کی تڑپ ہے'نہ تمہارے سینہ میں صدمہ فراق کی جلن ہے ،اور نہ آئکھوں میں ہجر و جدائی کے آنسو ہیں ،تو کون تمہارے دعویٰ کی تصدیق کرے گا'ای طرح خدا کی محبت اور پیار کے دعویدارتو بہتیرے ہو سکتے ہیں مگراس غیر محسوس کیفیت کی مادی نشانیاں اور ظاہری علامتیں'اس کے احکام کی چیروی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔خدا کے رسول کواس اعلان کا تھم ہے۔

﴿ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عران) اگرتم كوخدا عصبت عنوميرى بيروى كروكه خدا بعى تم كو بياركر عكا-

محبت کیونکر حاصل ہو وحی محمدی نے اس رتبہ بلند کے حصول کی تدبیر بھی بتادی فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَحُعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (م يم)

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے رحمت والا خداان کے لئے محبت پیدا کرے گا

اس آیت میں محبت کے حصول کے ذریعے دو بتائے گئے ۔ایمان اورعمل صالح یعنی نیک کام چنانچہ طبقات انسانی میں متعددا یے گروہ ہیں جن کوان ذریعوں ہے خدا کی محبت اور پیار کی دولت ملی ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (ما كده)

خدا نیکی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّ ابِينَ ﴾ (يقره)

خدا تو بہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عران)

خداتو کل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقُسِطِينَ ﴾ (ماكده وتجرات)

خدا منصف مزاجوں کو پیار کرتا ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (توب)
خدا پر بيزگاروں کو بيار کرتا ہے۔
﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقُاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ﴾ (صف)
خدا ان کو بيار کرتا ہے جواس كے راسته میں لڑتے ہیں
﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الصَّبِرِينَ ﴾ (آل عمران)
اور خدا صرکر نے والوں کو بيار کرتا ہے۔
﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ (توب)
اور خدا پاک صاف لوگوں کو بيار کرتا ہے۔
اور خدا پاک صاف لوگوں کو بيار کرتا ہے۔

منداحد میں ہے کہ آپ نے فر مایا''اللہ تعالیٰ تین قتم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور تین قتم کے آدمیوں کو پیار نہیں کرتا' محبت ان سے کرتا ہے جو خدا کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی جان فدا کرتے ہیں اور ان سے جوا پنے پڑوی کے ظلم پر صبر کرتے ہیں اور ان سے جووضو کرکے خدا کی یاد کے لئے اس وقت اٹھتے ہیں جب قافلہ رات کے سفر سے تھک کر آ رام کے لئے بستر لگا تا ہے تو وہ وضو کر کے خدا کی یاد کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں'اور خدا کی محبت سے محروم یہ تین ہیں اترانے والا مغرور'احسان دھرنے والا بخیل ،جھوٹی قشمیں کھا کھا کر مال بیچنے والا سودا گر لے

دنیا کے عیش وسرت میں اگر کوئی خیال کا کا نئاسا چہھتا ہے اور ہمیشہ انسان کے عیش وسر ورکو مکدراور مبغض بناکر بفکری کی بہشت کوفکر وغم کی جہنم بنا دیتا ہے تو وہ ماضی اور حال کی ناکا میوں کی یا داور مستقبل کی بے اطمینانی ہے۔ پہلے کا نام حزن وغم ہے اور دوسرے کا نام خوف و دہشت ہے۔ غرض غم اور خوف یہی دوکا نئے ہیں جو عاجز و در ماندہ انسانیت کے پہلو میں ہمیشہ چہتے رہے ہیں کہین جو محبوب حقیق کے طلب گاراوراس کے والہ وشیدا ہیں ان کو بشارت ہے کہ ان کے عیش کا چمن اس خارز ارہے یاک ہوگا۔

محبت کا جو جذبہ بڑے کو چھوٹے کے ساتھ احسان نیکی درگذراور عفوہ بخشش پر آمادہ کرتا ہے اس کا نام' رحم''اور ''رحمت'' ہے اسلام کا خدا تمام تر رحم ہے۔ اس کی رحمت کے فیض سے عرصہ کا نئات کا ذرہ ذرہ سیراب ہے۔ اس کا نام رحمان ورجیم ہے۔ جو کچھ یہاں ہے سب اس کی رحمت کا ظہور ہے وہ نہ ہوتو کچھ نہ ہو۔ ای لئے اس کی رحمت سے ناامیدی جرم اور گنہگار سے گنہگار کو وہ نواز نے کے لئے ہمہ وقت آمادہ و تیار ہے۔ گنہگاروں اور مجرم وں کو وہ کھررسول اللہ وہ کھا کی زبان سے میرے بندو! کہہ کرتسلی کا بیر بیام بھیجتا ہے۔

﴿ قُلَ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُو بَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ (زمر)

احمداین طنبل مندابوذ را جلد ۵صفحه ۲ ۱۲\_

اے پیمبر! میرےان بندوں کو پیام پہنچادے جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے' کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں'اللہ یقیناتمام گنا ہوں کو بخش سکتا ہے بے شک وہی بخشش کرنے والا اور رحم کھانے والا ہے۔ فرضتے حضرت ابراہیم" کو بشارت سناتے ہیں تو کہتے ہیں۔

﴿ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴾ (جم)

تم ناامید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔

خلیل الله اس رمزے ناآشنانہ تھے کہ مرتبہ خلعت محبت سے مافوق ہے۔اس لئے جواب دیا:

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحُمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ (جر)

"اپنے پروردگار کی رحمت ہے گمراہ لوگوں کے سوااورکون تاامید ہوتا ہے۔"

بندوں کی جانب سے خدا پر کوئی پابندی عائد نہیں گراس نے خودا پنی رحمت کے اقتضا ہے اپ او پر پچھ چیزیں فرض کرلی ہیں' من جملہ ان کے ایک رحمت بھی ہے۔ خدا مجرموں کو سزا دے سکتا ہے وہ گنبگاروں پر عذا اب بھیج سکتا ہے وہ سیکا روں کوان کی گستا خیوں کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ وہ غالب ہے، قاہر ہے' جبار ہے' منتقم ہے' لیکن ان سب کے ساتھ وہ عفار وغفور ہے، رحمان ورجیم ہے' روُ ف وعفو ہے اور سب سے بڑھ کرید کہ اس نے اپنے او پر رحمت کی پابندی خود بخو د عاکد کرلی ہے اور اپنے او پر اس کوفرض گردان لیا ہے۔

﴿ كَتُبَ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (انعام)

الله نے ازخودایے او پر رحت کولا زم کرلیا ہے۔

قاصد خاص کو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے گنهگار بندوں کو ہمارے طرف سے سلام پہنچاؤاور تسلی کا یہ پیام دو کہ اس کا باب رحمت ہروفت کھلا ہے۔

بخاری وتر فدی وغیرہ کی سیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عالم کو پیدا کیا تو اس نے اپنے دست خاص سے اپنے او پر رحمت کی پابندی عائد کرلیٰ جامع تر فدی میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فر مایا کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا کے پاس کتنا عقاب ہے تو وہ جنت کی طمع نہ کرتا اور اگر کا فرکو یہ معلوم ہوتا کہ خدا کی رحمت کس قدر بے حساب ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا ہے اسلام کے تخیل کی صحیح تعبیر ہے۔ بارگاہ احدیت کا آخری قاصد اپنے دربار کی جانب سے گنہگاروں کو بشارت سنا تا ہے کہ اے آ دم کے بیٹو! جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھے آس لگائے رہو گے میں تہمہیں بخفا رہوں گا خواہ تم میں کتنے ہی عیب ہوں' مجھے پرواہ نہیں' اے آ دم کے بیٹو! اگر تمہارے گناہ آسان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھے ہے معافی مانگوتو میں معاف کر دوں خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں مجھے پرواہ نہیں۔ اے آ دم کے بیٹو! اگر تمہارے گیاں نہ ہوں مجھے پرواہ نہیں۔ اے آ دم کے بیٹو! اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو' پھر تم ہمارے پاس آؤاس حال میں کہ کی کو شریک نہ بناتے ہو'تو میں بھی تمہارے پاس پوری زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا کیا انسانوں کے کانوں نے اس مرحت اس محبت اس محفوعام کی بشارے کی اور قاصد کی زبان سے بھی تی ہے۔

حضرت ابوابوب "صحابی کی وفات کا وفت جب قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آنخضرت وہیں انے میا کہ آنخضرت وہیں نے مایا کہ'' اگرتم گناہ نہ کرتے تو خدااور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی کہ وہ اس کو بخشا۔'' تے بعنی اللہ تعالیٰ کواپنے رحم وکرم کے اظہار کے لئے گنہگاروں بھی کی تلاش ہے کہ نیکو کاروں کوتو سب ڈھونڈتے ہیں' مگر گنہگاروں کوصرف وہی ڈھونڈتا ہے۔

دنیا میں انسانوں کے درمیان جورم وکرم اور مہر و محبت کے عناصر پائے جاتے ہیں جن کی بنا پر دوستوں ،
عزیزوں ، قرابت داروں اورادلا دوں میں میل ملاپ اور رسم و محبت ہا اور جس کی بنا پر دنیا میں عشق و محبت کے بیشان دار
مناظر نظرا تے ہیں ، تم کو معلوم ہے کہ بیاس شاہر حقیق کے سرمایہ محبت کا کون ساحصہ ہے ؟ حضور و فیل نے ارشاد فرمایا ''اللہ
تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو صصے کئے ان میں سے ایک حصہ پی مخلوقات کو عطاکیا ، جس کے اگر سے وہ ایک دوسر سے پر باہم
رحم کیا کرتے ہیں باقی ننانو سے حصے خدا کے پاس ہیں '' سے اس لطف و کرم اور مہر و محبت کی بشار تیں کس غرب نے
انسانوں کو سائی ہیں اور کس نے گئی گارانسانوں کے مضطرب قلوب کو اس طرح تسلی دی ہے ؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور
ہے کہ ایک محض شراب خوری کے جرم میں بار بارگر قبار ہو کر آ خضرت و گئی کی خدمت میں پیش ہوا ، صحابہ نے تنگ آ کر کہا
'' خداوند! تو اپنی لعنت اس پر نازل کر کہ بیکس قدر بار بار لا یا جا تا ہے ۔' رحمۃ للحالمین کولوگوں کی بیہ بات تا پہند آئی فرمایا
'' اس پر لعنت نہ کرو کہ اس کو خدا اور رسول سے محبت سے ہے' تم نے دیکھا کہ اسلام نے گئیگاروں کے لئے بھی خدا کی

محمد رسول الله والله الله المنظم في ان عربوں كوجو خداكى محبت كيا خداكى معرفت ہے بھى نا آشنا تھے كس طرح آشنا عے حقیقت كرديا اوراس ذات اللى كے ساتھ اپنى وابنتگى ، محبت أور سرشارى كے لطف ہان كوكس درجہ بہرہ انداز كر ديا۔ بلال موديكم وقعيك دو پہر كے وقت عرب كى جلتى ہوئى ريت ميں ان كولٹا يا جاتا ہے۔ ايك كرم پھران كے سينہ پرد كھا جاتا ہے اور خدائے واحد ہے انحراف كے لئے ان كومجبور كيا جاتا ہے اور وہ بيسب تكليفيں اٹھارہے ہيں مگر زبان پرصرف

ل جامع ترندی (ابواب الدعوات) و دیگر کتب احادیث محجے۔

ع منداین عنبل جلده صفی ۱۳۱۸ \_

س بخاری کتاب الا دب صفحه ۸۸۷\_

TTY

احداحد'' وہی ایک وہی ایک'' کا ترانہ لکلتا ہے۔ کمد کا ذرہ ذرہ صدائے حق کا دعمن ہے۔ابوذرغفاری'' یہ جان کر بھی صحن مکہ میں جوش وحدت سے سرشار ہو کر کلمہ ' تو حید کا با آ واز بلنداعلان کرتے ہیں ، ہر طرف سے پھراور ہڈی کی بارش ہوتی ہے۔ بعض لوگ چھڑا دیتے ہیں لیکن جب دوسری صبح نمودار ہوتی ہے تو پھر محبت الہی کے کیف ومستی کا وہی عالم نظر آتا ہے اور مشرکین کی طرف سے وہی سزاملتی ہے۔ کے

ایک صحابی جورات کومیدان جنگ میں ایک پہاڑ پر پہرہ دینے پرمتعین تھے۔وہ اپنی نیندٹا لئے کے لئے خدا کی یاد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں' دشمن پے بہ پے تین دفعہ تیر مارتا ہے جو بدن میں پیوست ہو جاتا ہے،اور وہ بدستور محونماز ہیں۔ان کے ساتھی پوچھتے ہیں کہتم نے نماز کیوں نہیں توڑی، کہتے ہیں کہ'' جوسورہ شروع کی تھی جی نہ چاہا کہ اس کوتمام کئے بغیر چھوڑ دوں۔'' سی

محمد رسول الله والمطالح دو جانشین عین نماز میں زخم کھا کر گرتے ہیں' مگر مقتدیوں کی صف اس باقی اور حی کے سامنے کھڑی ہوکر ہرفانی ومیت ہستی کی محبت ہے بنیاز رہتی ہے۔ای لئے خدانے بشارت دی کہ خداان کامحبوب ہے وہ خدا کے خدانے بشارت دی کہ خداان کامحبوب ہے وہ خدا کے مجوب سے دہ خدا کے مجوب سے دہ خدا کے محبوب سے دہ محبوب سے دہ میں اللہ منہ مورضوا عنہ۔

مدید میں ایک اللہ والے منلمان نے وفات پائی اس کا جنازہ اٹھا تو آنحضرت وہ ان نے فرمایا 'اس کے ساتھ خری کرو کہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ نری کرو کہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ نری کی ہے 'کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی'' قبر کھودی جانے گی تو فرمایا اس کی قبر کشادہ رکھو کہ خدا نے اس کے ساتھ کشادگی فرمائی ہے۔ اس بار بار کے اہتمام کود کچے کر صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ وہ گھا! آپ کو اس مرنے والے کی موت کا نم ہے۔ فرمایا کہ باں، اس کو خدا اور رسول سے پیار تھا ہے ایک دفعہ آپ نے ایک صاحب کو کی جماعت کا افر بنا کر بھیجاوہ جب نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں ہر سورہ کے آخر میں قل ھواللہ ضرور پڑھتے جب یہ جماعت سفر سے لوٹ کر آئی تو خدمت اقد س میں یہ واقعہ عرض کیا۔ فرمایا ''ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کھول کرتے ہیں'' ۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ اس سورہ میں رحم والے خدا کی صفت کیوں کرتے ہیں'' ۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ میں اس لئے کرتا ہوں کہ اس سورہ میں رحم والے خدا کی صفت بیان ہے تو جھو کو اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ فرمایا ان کو بشارت دو کہ وہ وہ کو الا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوں گان ہوں گان سے محبت کرتا ہوں گان ہے جس کرتا ہوں گان سے محبت کرتا ہوں گان ہوں گان ہوں گان ہوں کہ بیان ہو تھی سائی ہو جھی سائی ہو جو سے مورد کر جو سے معب کرتا ہوں کو سائی سائی سائی ہو جو بھی سائی ہو جو بھی سائی ہو جھی سائی ہو جھی سائی ہو جھی سائی ہو جھی سائی ہو جو بھی سائی ہو جو بھی سے مورد کی سائی ہو جو بھی سائی ہو جھی سائی ہو جو بھی سائی ہو بھی ہو ہو بھی ہو ہو بھی سائی ہو بھی ہو

صحیح بخاری اورمسلم میں متعدد طریقوں سے حضرت انس سے سروایت ہے کہ ایک وفعہ ایک صحابی نے خدمت والا میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے اس کے لئے کیا سامان کررکھا

ل سیرة ابن مشام ذکرعدوان المشر کین واسدالغا به جلداصفحه ۲۰ مصر \_

ع طبقات ابن سعد تذكره حضرت ابوذ رغفاري" \_

سم ابن ماجه كتاب البحثائز باب ماجاء في حضر القير -

ے مسلم کتاب صلوۃ المسافرین وقصر ہاباب فضل قراۃ قل ہواللہ احد میہ واقعہ بخاری کتاب الصلوۃ باب الجمع بین السور تین میں دوسری طرح مروی ہے اوراس میں رسول اللہ کے الفاظ ہمی مروی ہیں۔

ہے۔نادم ہوکرشکتہ دلی سے عرض کی کہ یارسول اللہ! میرے پاس نہ تو نماز وں کا ہڑا ذخیرہ ہے نہ روز وں کا اور نہ صدقات و خیرات کا ، جو پچھ سرمایہ ہے وہ خدا اور رسول کی محبت کا ہے اور بس فرمایا تو انسان جس سے محبت کرے گا ای کے ساتھ رہے گا۔صحابہ نے اس بشارت کوئن کراس دن بڑی خوشی منائی۔ ل

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا جب خدا کسی بندہ کو جا ہتا ہے تو فرشتہ خاص جبریل ہے کہتا ہے کہ میں فلاں بندہ کو بیار کرتا ہوں تم بھی اس کو بیار کر وتو جبریل بھی اس کو بیار کرتے ہیں اور آسان والے بھی اس کو بیار کرتے ہیں اور پھر زمین میں اس کو ہر دلعزیزی اور حسن قبول بخشا جاتا ہے۔ کے

امام بزار نے مند میں حضرت ابوسعید سے روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت وہ مایا'' میں ان لوگوں کو پہچا نتا ہوں جو نبی ہیں اور نہ شہید ہیں لیکن قیامت میں ان کے مرتبہ کی بلندی پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے بیدوہ لوگ ہیں جن کو خدا ہے اور جن کو خدا بیار کرتا ہے وہ اچھی با تمیں بتاتے اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔'' سے بیہ قابل رشک رتبہ محمد رسول اللہ وہ کے سوااور کس کے ذریعہ عطا ہوا۔

امام مالک نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ بیارشاد فرما تا ہے کہ''ان کو بیار کرنا مجھ پرلازم ہے جو آپس میں ایک دوسرے کومیری محبت کے سبب سے پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لئے اپنی جان و مال وقف کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لئے اپنی جان و مال وقف کرتے ہیں ''\_ھ

یے۔ ریمجت البی کی نیرنگیاں اسلام ہی کے پردہ میں نظر آتی ہیں۔

تر مذی میں حضرت ابن عباس " ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا''لوگو! خدا ہے محبت کرو کہ وہ تہہیں اپنی تعمین عطا کرتا ہے اور خدا کی محبت کے سبب میرے اہل بیت ہے محبت کرواور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت ہے محبت کرو'' کے میشق ومحبت کی وعوت محبوب ازل کے سوااور کون دے سکتا ہے؟

عام مسلمانوں میں پیغمبراسلام کالقب حبیب خداہے ٔ دیکھو کہ حبیب ومحبوب میں خلت ومحبت کے کیا کیا ناز و

- <u>ا</u> مسلم كتاب الا دب باب المرومع من احب، بخارى كتاب الا وب باب ماجاء في قول الرجل ويلك \_
  - س مسلم كتاب الادب باب اذ ااحب الله عبد احبه لعباده م
    - سے بخاری کتاب الرفاق باب التواضع\_
- - ه معکوة باب ندکور۔
  - خاوة مناقب الملبيت بروايت ترندي ـ

نیاز ہیں۔ آپ خشوع وخضوع کی دعاؤں میں اور خلوت و تنہائی کی روحانی ملا قانوں میں کیا ڈھونڈ سے اور کیا ما نگتے ہے؟ کیا چاہتے اور کیا سوال کرتے تھے؟ امام احمد اور برزار نے اپنی اپنی مندوں میں تر ندی نے جامع میں 'حاکم نے متدرک میں اور طبرانی نے مجم میں متعدد صحابیوں نے قتل کیا ہے کہ آنخضرت و اللہ اپنی دعاؤں میں محبت اللہی کی دولت مانگا کرتے تھے۔انسان کواس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بنی اور اپنے اہل وعیال کی جان ہے۔لیکن محبوب خدا کی نگاہ میں یہ چیزیں بھے تھے۔انسان کواس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنی اور اپنے اہل وعیال کی جان ہے۔لیکن محبوب خدا کی نگاہ میں یہ چیزیں بھے تھیں۔دعافر ماتے تھے،خداوندا

﴿ اسئل حبك و حب من يحبك و حب عمل يقرب الى حبك ﴾ (احمد، ترندى ، حاكم)

على تيرى محبت ما نگنا موں اور جو تجھے محبت كرتا ہے اس كى محبت اور اس كام كى محبت جوتيرى محبت سے قريب كرد ہے۔
﴿ اللّٰهِ م احعل حبك احب الى من نفسى و اهلى و من الماء البارد ﴾ (ترندى وعاكم)

اللى توا بنى محبت كوميرى جان ہے الل وعيال ہے اور شنڈ ہے پانی ہے بھی زيادہ ميرى نظر ميں محبوب بنا۔
عرب ميں شنڈا پانى دنياكى تمام دولتوں اور نعتوں ہے زيادہ گراں اور قيمتى ہے ۔ليكن حضور كى بياس اس مادى

عرب ميں شنڈا پانى دنياكى تمام دولتوں اور نعتوں ہے زيادہ گراں اور قيمتى ہے ۔ليكن حضور كى بياس اس مادى

عرب میں تھنڈا پالی دنیا کی تمام دولتوں اور طعتوں سے زیادہ کراں اور پیمی ہے۔ سیمن حصور کی بیاس اس مادی پانی کی خنگی سے نہیں سیر ہوتی تھی۔وہ صرف محبت الہی کا زلال خالص تھا جواس تشکی کوئسکیین دے سکتا تھا۔عام انسان روثی سے جیتے ہیں گرایک عاشق الہی (مسیح) کا قول ہے کہ''انسان صرف روثی سے نہیں جیتا'' پھروہ کون می روثی ہے جس کو کھا کرانسان پھر کھی بھوکانہیں ہوتا ،حضور دعافر ماتے ہیں:

﴿ اللّٰهِ مِ ارزقنی حبك و حب من ینفعنی فی حبك ﴾ (ترندی) خداوند! تواپی محبت اوراس کی محبت جوتیری محبت کی راه میں نافع ہے مجھےروزی عطا کر عام ایمان خدااور رسول پریقین کرنا ہے گرجانتے ہو کہاس راہ کی آخری منزل کیا ہے صحیحین میں ہے۔

﴿ مَا كَانَ اللّٰهِ وَ رَسُولُهُ احبِ اليهُ مَمَا سُواهُمَا ﴾ له يه منا سُواهُما ﴾ له يه منا سُواهُما ﴾ له يه منا سُواكُم بين الله بين ال

بعض مذاہب کواپنی اس تعلیم پر تاز ہے کہ وہ انسانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کو ماں باپ سمجھیں اور اس سے اس طرح محبت کریں جس طرح وہ اپنے والدین سے کرتے ہیں اور چونکہ اسلام نے اس طریقہ تعبیر کواس بنا پر کہ وہ شرک کا راستہ ہے ممنوع قرار دیا ہے اس لئے ان مذاہب کے بہت سے پیرویہ بھتے ہیں کہ محررسول اللہ وہ اللہ کے تعلیم محبت الہی کے مقدس جذبات سے محروم ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ یہ دعوی سرتا پا بے بنیاد ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم محبت کہ مقدس جذبات ہے محروم ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ یہ دعوی سرتا پا بے بنیاد ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم محبت کی بلندی نظر اور محبت کا علوئے معیار ان مذاہب کے پیش کر دہ نظر و معیار سے بہت بالاتر ہے۔ قرآن مجید کی بیرآ یت پاک بھی اس دعوی کے شوت میں پیش کی جا چکی ہے۔

﴿ فَاذُكُرُوا اللّٰهَ كَذِكُرِكُمُ ابَآءَ كُمُ أَوُ اَشَدٌّ ذِكُرًا ﴾ (بقره-٢٥) تم خدا كواس طرح يادكروجس طرح اپنے بايوں كو يادكرتے ہو بلكه اس سے بہت زيادہ يادكرو۔ ليكن احاديث سے ہمارا بيدويوني اور بھي زيادہ واضح ہوجا تا ہے لڑائی كا ميدان ہے دشمنوں ميں بھاگ دوڑ مچي rra

ے جس کو جہاں امن کا گوشہ نظر آتا ہے اپنی جان بچار ہاہے۔ بھائی بھائی ہے، ہاں بچہ ہے، بچہ ہاں ہے الگ ہے۔ ای
حال میں ایک عورت آتی ہے جس کا بچہ میدان جنگ میں گم ہوگیا ہے۔ محبت کی دیوا تلی کا بیعالم ہے کہ جو بچہ بھی اس کے
سامنے آجاتا ہے اپنے بچہ کے جوش محبت میں اس کو چھاتی ہے لگا لیتی ہے، اور اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ دفعتہ رحمہ
للعالمین کی نظر پڑتی ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں'' کیا بیمکن ہے بیٹ عورت خود اپنے بچہ کو اپنے ہاتھ ہے دہمی آگ میں ڈال دی 'لوگوں نے عرض کی' ہر گرنہیں' فرمایا'' تو جھنی محبت ماں کو اپنے بچہ سے ہوا کو اپنے بندوں سے
اس ہے کہیں ڈیادہ محبت ہے' لے

ایک دفعه ایک غزوہ ہے آپ واپس تشریف لارہ ہیں۔ایک عورت اپنی پیکو گود میں لے کرسا ہے آتی ہے اور عرض کرتی ہے یارسول اللہ!ایک مال کواپنی اولا دہے جتنی محبت ہوتی ہے، کیا خدا کواپنی بندوں ہے اس سے زیادہ ہیں اولا دی خود آگ میں ڈالنا گوارانہ کرے گئے '۔ بیس کر ہما یا ، ہاں ہے فرمایا ، ہاں ہے وکر کے گئے کہ دو کہنا موالا کر اس کے ایک کودو کہنا فرط اثر ہے آپ پر گریہ طاری ہوگیا ' پھر سراٹھا کر فرمایا ' خدا صرف اس بندہ کو عذا ب دیتا ہے جو سرکشی ہے ایک کودو کہنا ہے۔ ع

آ پایک مجلس میں تشریف فرما ہیں ایک سحانی چا در میں ایک پرندکومع اس کے بچوں کے باندھ کرلاتے ہیں اور واقعہ عرض کرتے ہیں کہ'' یارسول اللہ میں نے ایک جھاڑی ہاں بچوں کواشھا کر کپڑے میں لیبیٹ لیا' ماں نے بید یکھا تو میرے سر پرمنڈ لانے گئی' میں نے ذرا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فورا آ کرمیرے ہاتھ پر بچوں پر گر پڑی''ارشاد ہوا'' کیا بچوں کے ساتھ مبعوث کیا' جومجت اس بچوں کے ساتھ مبعوث کیا' جومجت اس مال کوایے بچوں کے ساتھ مبغوث کیا' جومجت اس مال کوایے بچوں کے ساتھ مبغوث کیا' جومجت اس مال کوایے بچوں کے ساتھ مبغوث کیا' جومجت اس مال کوایے بخوں کے ساتھ مبغوث کیا تھا۔ سے بدر جہازیادہ ہے''۔ سے

ایک صاحب ایک جھوٹے بچہ کو لے کرخدمت اقدی میں حاضر ہوتے ہیں محبت کا بیحال تھا کہ وہ بار باراس کو گئے ہے لگائے ان سے پوچھا کہ کیاتم کواس بچہ ہے محبت ہے، انہوں نے کہا ہاں فر مایا ''تو اللہ کوتم ہے اس سے زیادہ محبت ہے 'جتنی تم کواس بچہ سے ہوہ مسب رحم کرنے والوں میں سب سے بردار حم کرنے والا ہے''۔ ''

جمال حقیقت کا پہلامشاق اور مستورازل کے زیر نقاب چرہ کا پہلا بند کشا' زندگی کے آخری مرحلوں میں ہے۔
مرض کی شدت ہے بدن بخارہ جل رہا ہے اٹھ کرچل نہیں سکتا' لیکن یک بیک وہ اپنے میں ایک اعلان خاص کی طاقت
پاتا ہے مجد نبوی میں جان نثار حاضر ہوتے ہیں سب کی نظریں حضور کی طرف گئی ہیں' نبوت کے آخری پیغام کے سننے کی
آرزو ہے دفعتہ لب مبارک ہلتے ہیں تو بیہ واز آتی ہے'' لوگو! میں خدا کے سامنے اس بات کی براُت کرتا ہوں کہ انسانوں

ل صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمة الولد\_

ع سنن سائي باب ماير جي من الرحمة -

س مفكوة بحواله ابوداؤ دكتاب الاساء باب رحمة الله وغضهر

سى ادب المفردامام بخارى باب رحمة العيال ص 2 مصر

میں میرا کوئی دوست ہے' مجھ کوخدا نے اپنا پیارا بنایا ہے' جیسے ابرا ہیم کواس نے اپنا پیارا بنایا تھا'' ۔ لے بیتو وفات سے پہلے کا اعلان تھا'عین حالت نزع میں زبان مبارک پر بیکلمہ تھا'' خداوندا! اے بہترین رفیق'' علی

اللہ تعالیٰ کی کریمی ورحیمی'اس کی بچارہ نوازی' عاجزوں اور در ماندوں کی دنتگیری اور اپنے گئمگار بندوں کے ساتھواس کی شان بخشش کا ترانہ خودمحمد رسول اللہ وہ کی اپنے کا نول سے سنااور نادم ومتاسف سیدکاروں تک اس مڑوہ کو بہنچا کران کے شکتہ اور زخمی دلوں پر مرہم رکھا' حضرت ابوذر '' کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ للعالمین کے بیہ پیام ربانی ہم کو سنایا۔

ل صحيح مسلم كتاب المساجد \_

سے سیح بخاری ٔ ذکروفات نبوی۔ ۳

سے مسلم وزندی کتاب الزہد ومنداحد بن حنبل جلد ۵ صفحہ ۱۶ اوسفی و ۱۵ وادب المفرد امام بخاری باب الظلم ص ۹۵ مھڑ میں نے صحیح مسلم کی بروایت سامنے رکھی ہے گئین بعض الفاظ مند ہے لے کر بڑھا دیتے ہیں اس کے بعض بعض فکڑے انجیل میں بھی ملتے ہیں (دیکھو متی ۲۵۔۲۵) گر دونوں کے ملانے ہے ناقص وکامل کافرق نمایاں ہوتا ہے جوناقص اور کامل میں ہونا چاہئے۔

# فرشتول برايمان

## زَمَلَئِكَتِهِ

ملائکہ کا لفظ جمع ہے اس کا واحد ملک مِلا ک اور ما لک تین طرح ہے مستعمل ہے اس کے لغوی معنی قاصد اور رسول کے بیں ای لئے قرآن پاک میں ملائکہ کے لئے رسل کالفظ بھی آیا ہے جس کے معنی قاصداور پیام رساں کے بیں ' ان ہے مرادوہ غیر مادی محرمخلوق نیک ہستیاں یاارواح ہیں جواللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق عالم اوراس کے اسباب وعلل کے کاروبار کو چلا رہی ہیں اگرید عالم ایک مشین ہے تو ملائکہ اس کے انجن اور اس کے کل پرزوں کو حرکت ویے والی قو تنیں ہیں جوخدا کے مقررہ احکام اورقوا نین کے مطابق ان کوحرکت دے رہے ہیں' اور چلا رہے ہیں۔ یعنی وہ خالق اور اس کے مخلوقات کے درمیان اس حیثیت ہے پیام رسانی اور سفارت کی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور مرضی کوان پرالقاء کرتا ہے اور وہ ایک بے اختیار محکوم کی طرح اس کومخلو قات میں جاری اور نافذ کرتے ہیں ان کوخو دنہ کوئی ذاتی اختیار ہےاور نہان کا کوئی ذاتی ارادہ ہے۔وہ سرتا پااطاعت ہیں اور خدا کے حکم ہےا یک سرموتجاوز نہیں کرتے 'گویا ان کی خلقت ہی صرف اطاعت اور فرما نبر داری کے لئے کی گئی ہے' دنیا پر رحمت یا عمّاب جو پچھنازل ہوتا ہے' وہ انہیں کے ذر بعدے ہوتا ہے اور خداا نبیاء پراپنے جواحکام اتارتا ہے یاان ہے ہم کلام ہوتا ہے وہ انہیں کی وساطت ہے کرتا ہے۔ دنیا کے تمام ندا ہب بلکہ قدیم یونانی مصری فلسفہ میں بھی اس قتم کی ہستیوں کا وجود تشکیم کیا گیا ہے ٔ صائبی ند ہب میں بیستاروں اور سیاروں کی صورت میں مانے گئے ہیں یونانی' مصری ( سکندری) فلفہ میں ان کا نام'' عقولِ عشرہ'' ( دس عقلیں) رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی نوآ سانوں میں بھی الگ الگ ذی ارادہ نفوس تسلیم کئے گئے ہیں' بلکہ خالص یونانی فلیفہ میں بھی بعض غیر مادی ارواح مجردہ کا پیۃ لگتا ہے' جن میں سب ہے اہم لوگس کا تخیل ہے' جس سے مقصود وہ اولین ہستی ہے جس کوخدانے تمام کا کتات کی خلق کا ذریعیہ اور واسطر قرار دیا ہے اور جس کو اہل فلسفہ عقل اول ہے تعبیر کرتے ہیں یارسیوں میں ان ہستیوں کا نام'' امشاسپند'' ہے'اوران کی بےشار تعداد قرار دی گئی ہے' یہودی ان کو'' وہیم'' کہتے ہیں'اوران میں ہے خاص خاص کے نام جبریل اور میکا ئیل وغیرہ رکھے ہیں عیسائی بھی ان کوانہیں ناموں سے یاد کرتے ہیں اور جبریل وروح القدس وغیرہ الفاظ ہے تعبیر کرتے ہیں' ہندوؤں میں وہ دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے روشناس ہیں' جاہل عرب ان کو خدا کی بیٹیاں کہدکر یکارتے تھے' بہرحال بیتمام مختلف سیح اورغلط نام اورتعبیریں ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں'اور وہ جس سے مراد وہ روحانی وسائط ہیں جو صانع ومصنوعات اور خالق ومخلوقات کے درمیان اس کے حکم ہے عمل پیرا اور کارفر ماہیں۔

ندا ہب سابقہ میں ان غیر مادی ذی روح مخلوق ہستیوں کی حیثیت نہا یت مشتبھی وہ بھی مخلوق کہی جاتی تھیں'
اور بھی وہ خدائی کے مرتبہ تک بھی بلند کر دی جاتی تھیں' ہندوؤں کے دیوتاؤں اور دیویوں کی بہی صورت تھی' پارسیوں میں امشا سپند کا بھی بہی حال تھا کہ بھی ان کی حیثیت فرشتوں کی تھی' بھی وہ خدا کے مقابل بن جاتی تھیں' اور بھی خدا امشا سپند کا بھی ہوجا تا تھا' ہندوؤں کی طرح پارسیوں میں بھی وہ قابل پرستش بھی جاتی تھیں' ان کے نز دیک

سيرت النبي

سب سے عالی رہیا مشاسپند تھے اوران کے تحت میں ۳۳ کھران میں سے ہرا یک کے ماتحت ہزاروں تھے اور چونکہ وہ نیک اور بدی کے دومتقائل خداؤں کے قائل تھے اس لئے دونوں کے ماتحت اجھے اور بر نے فرشتوں کی بے شار تعداد تھی نیک کے فرشتے براہ راست نیکی کی چیز وں کواور برائی کے فرشتے مصیبتوں ہلاکتوں اور بدیوں کو دنیا میں پیدا کرتے تھے اور اپ اپنی فوجوں اور لشکروں کے پروں کو لے کر اپنی فرجوں اور لشکروں کے پروں کو لے کر باہم نبرد آزمار ہے تھے نیے بھی ان کا اعتقادتھا کہ ہرامشاسپندیا نرفرشتہ کے ساتھ ایک پردیعنی مادہ فرشتہ بھی ہوتی تھی جواس کی بیوی ہوتی تھی کی بیوی ہوتی تھی کہ ہرامشاسپندیا نرفرشتہ کے ساتھ ایک پردیعنی مادہ فرشتہ بھی ہوتی تھی ہوتی تھی نہوں کے مرفر دے لطف اندوز ہوسکتا تھا 'بیودیوں میں کی نرکو کی مادہ سے خصوصیت خاص نہ تھی بلکہ ہرا کی جنس کا ہرفر ددوسری جنس کے ہرفر دے لطف اندوز ہوسکتا تھا 'بیودیوں میں ان فرشتہ کی حیثیت ایک تھی کہ ان کی مبلندی و شاوصفت خدا سے مشتبہ ہوجاتی تھی 'نظر آنے والے فرشتہ کی تعظیم کی جاتی تھی 'اس کی حیثیت ایک تھی کہ ان کو کہ ان کو کران خواس کیا جاتا تھا کہ کہیں کہیں یہ مشتبہ ہوجاتا ہے کہ میے خدا کا بیان ہی فرشتہ کا (سمور مقال موراس کو خدا کا بیان ہی ان میں ان میں ان میں مثلاً روح القدس خدا کا ایک جز وشلیم ہوکر شلیث کارکن ہے۔

صائبوں میں ان فرشتوں کی قربانی کی جاتی تھی'ان کے جیکل بنائے جاتے تھے'ان کومظہر خداتشلیم کیا جاتا تھا' عربوں میں فرشتے مادہ سمجھے جاتے تھے'وہ خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارے جاتے تھےاوران کی پرستش ہوتی تھی'اور سمجھا جاتا تھا کہوہ خدا کے دربار میں سفارشی ہو تکے' یونانیوں میں عقل اول اور عقول عشرہ تمام عالم کے خالق و کارفر ماومرجع کل مانے سمجے اور خدا کومعطل کھہرایا گیا۔

اسلام نے آکران تمام عقا کدکومنا دیا خدائی اور رہوبیت کی ہرصفت ہے وہ محروم بنائے گئے ان کی پہشش و عبادت قطعاً ناجائز کی گئی نرو مادہ کی مادی جنسیت ہے پاک کئے گئے اورانسانوں کوان پاک محلوقات کی غلا کی و بندگی ہے آزاد کیا گیا ان کی تعداد وشار و درجات بندی کا کوئی تخیل باتی نہیں رکھا گیا ان کی بہتی خدائے تعالیٰ کے سامنے ایک سرا پا مطبع و فر ما نیر دارغلام کی قرار دری گئی جس کا شب و روز کام مرف آقا کا تھم بجالا نا ہے عالم بیں ان کا کسی قتم کا تعرف نہیں مانا گئی اور نہ نیکی و بدی کی دو قصیمیں کی گئیں نہ وہ الگ الگ جس کلوقات کے حاکم و پنتظم قرار دیئے گئے قرآن بیں ان کی بہتی صرف اس حیثیت ہے تنظیم کی گئی کہ یہ غیر مادی ذی روح کلوقات ہیں جن کا کام خدا کی جروثنا اطاعت و فر ما نبر داری ہی مورف اس حیثیت ہے تام کی کہ یہ غیر مادی ذی روح کلوقات ہیں اور اس کے تعلم کے مطابق وہ اس کی گلوقات کے اور خالق اور اس کی تعلق قوات کے در میان وہ پیغام رسانی کا در بعیہ ہیں اور اس کے تعلم کے مطابق وہ اس کی گلوقات کے در میان وہ پیغام رسانی کا در بعیہ ہیں اور اس کے تعلم کے مطابق وہ اس کی گلوقات کے در میان وہ پیغام رسانی کا در بعیہ ہیں اور اس کے تعلم کے مطابق وہ اس کی گلوقات کے در میان ہوں ہی خود ان کی ذاتی مرضی اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے تقد ہے اس کے تعلق میان کے در میان میں کی خود ان کی ذاتی مرضی اور ارادہ کو کوئی دخل بہت ' کے لقب سے ملقب کیا نہیں ہی کہ در میان اور اپنی کی کہ بین بلک قرآن نے آغاز خلقت انسانی کے قصہ میں یہ حقیقت واضح کردی کہ ملا تک خور کا تب کہ اور خور جب انسان کا جو ہر حقیقت انہوں نے پہچھا تا تو بیت فرق خبر ایا گیا ' خدا کی جس نہوں نے پہچھا تا تو بیت کہ اور خور جب انسان کا جو ہر حقیقت انہوں نے پہچھا تا تو بیت کہ وہ خور جب انسان کا جو ہر حقیقت انہوں نے پہچھا تا تو بیت کے دور کی کہ کی ان کوروی تھا ' اس کے باوجود جب انسان کا جو ہر حقیقت انہوں نے پیچھا تا تو بیت کے دور کی کہ کی کا تو کوری تھا ' اس کے باوجود جب انسان کا جو ہر حقیقت انہوں نے پیچھا تا تو بیت کے دور کی کھا تو کہ کی کوری کوری تھا تو کہ کی کوری کے دور کی کھا تو کہ کوری کھا تو کہ کی کھا تو کوری کھا تو کہ کوری کھا تو کہ کوری کھا تو کہ کوری کھا تو کہ کوری کھا تو کھا تو کوری کھا تو کہ کوری کھا تو کھی کوری کھا تو کھ

سيرت النبي حصد چيارم

تشليم كرنا پڑا كه

﴿ سُبُحنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (بقره ٣٢) تو پاک ہے جم كوكوئى علم بين ليكن وہ جوتونے جم كوسكھا يا بے شك توجائے والا اور حكمت والا ہے۔

اس قصہ نے شروع ہی میں بیرواضح کردیا کہ وہ ہتیاں جن کو دوسرے مذاہب نے انسانوں کا دیوتا' انسانوں کا دیوتا' انسانوں کا خداونداور بھی خدا کا ہمسر اور متصرف مطلق قرار دیا تھا' اسلام میں ان کی حیثیت انسان کے مقابلہ میں کیا ہے؟ انسان اور فرشتے خدا کے سامنے برابر کے مخلوق اور بندے اور بیساں عاجز و در ماندہ ہیں' انسانوں کو مادی اشیاء پر حکومت خاص بخشی گئ کہ اپنے نفع ونقصان کے لئے ان سے کام لے سیس اور ملائکہ کو اپنے حضور میں متعین فر مایا کہ وہ آسان و زمین اور پوری مملکت الی میں اس کے احکام کی تعمیل و تحقید کریں۔

دنیا میں اللہ تغالی نے اسباب وعلل کا ایک سلسلہ پیدا کیا ہے جو ہر جگہ کا رفر ما نظر آتا ہے لوگ انہیں ظاہری اسباب وعلل کو دیکھ کر دھوکا کھاتے ہیں اوران کی پرستش کرنے لگتے ہیں مثلاً آگ جلاتی اور روشن کرتی ہے اس کو دیکھ کرآتش پرست اور مادہ پرست یعین کرتے ہیں کہ خوداس آگ میں جلانے کی طاقت ہے کیئن فرق یہ ہے کہ آتش پرست اس کے آگے جدہ میں گر پڑتے ہیں مادہ پرست گوا پناسراس کے آگے نہیں جھکاتے گران کا دل جھک جاتا ہے اور پرست ایمان رکھتے ہیں کہ بیدطافت خودای آگ کے اندر ہے۔ کچھلوگ ہیں جو بچھتے ہیں کہ جلانے کی طاقت آگ میں نہیں بلکہ اس کا ایک مستقل دیوتا یا فرشتہ ہے جواس پر حکمران ہے اور وہ اس آگ کے فر ما زوا کے سامنے جھک جاتے ہیں اسلام کے نظریہ تو حید نے اس شرک کو بھی مثایا' اور بتایا کہ آگ اور آگ کا اگر کوئی فرشتہ ہے تو وہ کل کے کل اس ایک رب العالمین اور فر ما نروا سے ارض وسائے تھم کے تالیع ہیں'اس کے آگے جھکنا جا ہے اورای کی بندگی کرنی جا ہے۔

اسلام میں فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب ان نصوص سے مل سکتا ہے جوان کے کا موں کے متعلق قرآن میں مذکور ہیں ان سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے مرادوہ غیر مادی ذی روح ہتیاں ہیں جواحکام اور پیغام اللی کو دنیائے طلق تک پہنچاتے اور نافذ کرتے ہیں اور ان اسباب وعلل کوجن کو مادہ پرست ذاتی طور پر موثر جانے ہیں اور جن کو بت پرست دیوتاؤں کا کرشمہ جھتے ہیں ان کوفر شتے احکام اللی کے مطابق کام میں لگاتے ہیں اور مرضی اللی کو پورا کرتے ہیں۔

عقلی حیثیت سے بیعقیدہ بھی ای طرح قبول اور انکار کے قابل ہے جس طرح عقلیات کے دوسرے عقائد اور نظریے ہیں جن کی تقد بین اسکند یو بیا تکذیب عقل کی دسترس سے باہر ہے اس لئے اس عقیدہ کو بیا کہ کرکوئی رد کرنے کی جرات نہیں کرسکتا کہ بیخلاف عقل ہے بلکہ جس طرح قیاسات اور عقلی نکتہ پردازی سے دوسر سے عقلی مباحث کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہی یہاں بھی کارگر ہے اشیاء میں نصائص اور لوازم کے وجود اور ان کے اسباب علل کا مسئلہ عقلاء میں بمیشہ اختلافات کا درگل رہا ہے اور بیمعہ آج بھی اس طرح لا پنجل ہے جس طرح پہلے دن تھا اس کا حل سائنس کی مادی تحقیقات اور تیج بوں کی طاقت سے باہر ہے اور فلسفہ بھی اس کی تعقیقات کے سلجھانے سے عاجز ہے اس لئے اگر حکمائے ملحہ بین کی شاہراہ سے الگ کی طاقت سے باہر ہے اور فلسفہ بھی اس کی تعقی کے سلجھانے سے عاجز ہے اس لئے اگر حکمائے ملحہ بین کی شاہراہ سے الگ ہے کہ راس کے حوادث میں جس طرح مادی علل واسباب کار فرما ہیں اس طرح ان سے بالاتر روحانی علل واسباب بھی ہے کا کتات کے حوادث میں جس طرح مادی علل واسباب کار فرما ہیں اس طرح ان سے بالاتر روحانی علل واسباب کار فرما ہیں اس طرح ان سے بالاتر روحانی علل واسباب کار فرما ہیں اس کے طرح ان سے بالاتر روحانی علل واسباب بھی

(mm

ساتھ ساتھ کارفر ماہیں'ان دونوں فتم کے توافق سے حوادث کا وجود ہوتا ہے بہی سبب ہے کہ انسان اکثر مادی علل واسباب موجود ہونے یا نہ ہونے کے باوجود اسباب کے کامیاب یانا کام ہوتا ہے اور اس کا نام'' بخت وا تفاق' رکھتا ہے حالا نکہ مسئلہ علل واسباب کا سررشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی مسئلہ علل واسباب کا سررشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان فرشتوں کو سپر دکیا ہے جو فر ما نبر دار چاکروں کی حیثیت سے اس نظام عالم کو چلا رہے ہیں' ہمارے اور دوسرے مسئلمین اور حکماء کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ ملا تکہ کی تعبیر اسباب وعلل کے'' قوالے طبعی'' سے کرتے ہیں' اور ہم'' قوالے روحانی'' سے۔

اس تقریر کا بید مشانییں ہے کہ اشیاء میں خواص اور طبائع اور اس مادہ کی ملکیت میں مقررہ طبعی اصول وقوا نین موجود نہیں ہے اور نہ بید مشاہ ہے کہ خود اشیا اور مادہ کے ذرات کے اندر کوئی خواص وطبائع اور مادہ کے اجزائے عضری کے اندر بالطبع کوئی اصول ود بعت نہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے از بی اندازہ (تقدیر) کے مطابق ہر چیز کے خصائص وطبائع اور اصول وقانون مقرر کر کے ملائکہ کو تھم دیا ہے کہ وہ ان کو نہیں اصول وطبائع مقررہ کے مطابق چلاتے رہیں۔ خصائص وطبائع اور اصول وقانون مقرر کر کے ملائکہ کو تھم دیا ہے کہ وہ ان کو نہیں اصول وطبائع مقررہ کے مطابق ہو تھر ذی سے سجھنے کے لئے اس کی تھے مثال خود انسان بلکہ ہر جاندار ہتی ہے مخلوقات کی دوقت میں ہیں 'ذی روح اور غیر ذی روح 'ذی روح کا وقات کی دوت میں ہیں 'وی روح اصول اس کے ہاتھ پاؤی اور تمام اعضاء بلکہ ہر عضو کے ایک ایک رگ وریشہ پر حکر ان اور مسلط ہے بایں ہمہ وہ روح اصول اس کے ہاتھ پاؤی اور تمام اعضاء بلکہ ہر عضو کے ایک ایک رگ وریشہ پر حکر ان اور مسلط ہے بایں ہمہ وہ روح اضول مقررہ کے تحت ہی ان اعضاء ہیکہ ہر بھی ارواح مقرر ہیں 'جوان اشیاء سے خدا کے اصول مقررہ کے اندر یکساں افعال مقردہ کے تحت ہی ان اعضاء ہی کہ ہم اری روح اسپناء عضاء اور اعضاء کے ذریعہ سے مادہ میں جوتغیرات پیدا کر تی ہی کہ مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میں خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میں خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میا نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میا نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میں نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میا نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میا نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میں نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کے سہارے کرتی ہے ای طرح میا نہیں مقررہ خواص وطبائع ہی کی سے ہیں۔

الغرض جس طرح ہمارے ارادی افعال اور تھم الہی کے درمیان ہماری انسانی ارواح ونفوس واسط ہیں ای طرح ہما مالم مخلوقات اور کا تخات کے افعال اور تھم الہی کے درمیان میں ملکوتی ارواح اور نفوس مجردہ واسطہ ہیں اور جس طرح ہماری انسانی ارواح کی اس وساطت سے خدا کی حکومت علی الاطلاق پر کوئی اعتراض ہیں واقع ہوتا 'اس طرح ان ملکوتی رواح کی وساطت سے بھی خدا کی علی الاطلاق حکومت ہیں کوئی تص نہیں واقع ہوتا ' یہیں سے میہ بات بھی سمجھ ہیں آتی ہے کہ ہمارے ارادی افعال میں اختلافات کی اتنی نیرنگیاں نظر آتی ہیں مگر ہمارے اور عالم کا نئات کے تمام نومی افعال میں اختلافات کی اتنی نیرنگیاں نظر آتی ہیں مگر ہمارے اور عالم کا نئات کے تمام نومی افعال میں اختلاف پایاجاتا ہے کیونکہ انسان نے ارادہ پاکر کسی قدر ذاتی افتیار پالیا ہے اور بھی ذاتی افتیارات کے افعال افتیاری کی ذمہ داری 'باز پرس اور مواخذہ کی بنیاد ہے' اور جس کی بنا پروہ اپنی اطاعت کے ذریعہ سے تو اب اور عصیان کر کے عماب کا مشخق ہوجاتا ہے مگر دنیا کی میں ملکوتی ارواح مجر دہ یعنی میں ملائکہ ذاتی اور افتیار سے تمام ترمح دم ہوکر صرف اطاعت فرمانبر دای اور افتیاد کے لئے پیدا کے گئے ہیں' اس لئے ان میں فرمان نی تمر ذکر کرمی اور حکم اللی سے انحراف کی کوئی صلاحیت نہیں ہے' ای بنا پراشیاء کے افعال وحرکات و خصائص میں فرمان نیز اشیاء کے افعال وحرکات و خصائص میں فرمان ' تمر ذکر کرمی اور حکم اللی کے افعال وحرکات و خصائص میں فرمان ' تمر ذکر کرمی اور حکم اللی سے انحراف کی کوئی صلاحیت نہیں ہے' ای بنا پراشیاء کے افعال وحرکات و خصائص میں

یکسانی 'ہم رتگی اور عدم اختلاف پایا جاتا ہے' اور یہی فطرت' طبیعت اور نوعی خاصیت کی اصطلاحات کی صورت میں ہمارے لئے دھوکے اور اشتباہ کا باعث بن جاتا ہے۔

ا۔ اب ہم کو تعلیماتِ نبوی لیعنی آیات واحادیث ہے ملائکہ کی حقیقت کوروش کرنا جا ہے' ملائکہ کی سفارت و پیام رسانی ' میعنی خالق کے احکام اور مرضی کو مخلوقات تک پہنچانا اور ان میں ان کا بے اختیار ہونا' ان دو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے

﴿ اَللّٰهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلْثِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۦ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥ يَعُلَمُ مَا بَيْنَ اَيُدِيُهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُ وَاِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ﴾ (الجَّـ٧٦ـ٥٥)

خدا ہی ہے جوفر شتوں اور آ دمیوں میں سے پیام رسال اور قاصد منتخب کرتا ہے 'بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے'اوران کے آ گے اور پیچھے کا حال جانتا ہے'اور تمام کاموں کا مرجع خدا ہی ہے۔

بیعن پیام رسانی اور سفارت کے سواان کواصل تھم میں کوئی دخل نہیں' اختیارات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہی تمام امور وانتظامات کا مرجع کل ہے' دوسری جگہ ہے۔

و الْمَحَمُدُ لِلْهِ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ جَاعِلِ الْمَلْفِكَة رُسُلَا أُولِي اَجُنِحَة مَّنُنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ لَا يَنْ اللّهُ فِي الْحَلْقِ مَايَشَاءُ لَا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِنُ وَرُبُعَ لَا يَمُسِكُ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرُسِلَ لَهُ مِنُ بَعُدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (فاطر ١٦٠) حميه واس خداكى جوآ سانوں كا اور زمين كا پيداكر نے والا بُ اور فرشتوں كودودو تين تين اور چار چار شهر بازووں والے بيام رسال بنانے والا بُ وہ پيدائش مِن جو چا برها دے وہ ہر چيز پرقادر بُ وہ لوگوں كے لئے رحمت كولئ وكول اس كاروكنے والا بين اور جوروك دے تواس كيسواكوئى چيور نے والا نبين اور وہ عالب ودانا ہے۔

اس آیت پاک میں بھی بہی حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ بید ملائکہ سفار نت اور درمیا تکی کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے' رحمت کے دروازوں کا کھولنے والا اور بند کرنے والاصرف خدا ہی ہے' یہ تعلیم اس غلط عقیدہ کی تر دید میں ہے کہ ان فرشتوں و دنیا کی حکمرانی اورانظامات میں کوئی ذاتی وظل ہے'یاان میں الوجیت اور ربوبیت کا کوئی شائبہ بھی ہے'یاوہ پرستش کے قابل بھی ہیں' یاان کی دہائی بھی یکارنی جا ہے'۔

الما ملا مکہ خدا کے احکام کو دنیا میں جاری کرتے ہیں سورہ انفال میں ہے۔
الم اِنْدُ یُو جِی رَبُّكَ اِلَی الْمَلَا یُکِی آئی مَعَکُم فَشَیْتُوا الَّذِیْنَ امَنُوا ﴾ (انفال)
یاد کر جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وی کررہا تھا کہ میں تمھارے ساتھ ہوں تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو تَنَوَّلُ الْمَلَیْکَةُ وَ الرُّو حُ فِیلُهَا بِاذُن رَبِّهِمُ مِّن کُلِّ اَمْرٍ ﴾ (قدر)
اس میں فرشتے اورروح آپ پروردگارے تھم ہے ہرکام کو لے کر نیچا ترتے ہیں۔
وہ جس طرح احکام لے کرا ترتے ہیں ای طرح دربارا لہی تک عروج ہی کرتے ہیں۔
وہ جس طرح احکام لے کرا ترتے ہیں ای طرح دربارا لہی تک عروج ہی کرتے ہیں۔
الم تَعُورُ جُ الْمَلْفِکَةُ وَ الرُّو حُ اِلَیْهِ ﴾ (معاری) فرشتے اوررہ ح اس تک پڑھتے ہیں۔

موت كوفت روح كاقبض كرناانهى م متعلق ب -﴿ قُلُ يَتَوَفُّكُمُ مُّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُ يِّكِلَ بِكُمُ ﴾ (سجده)

کہددوکہ موت کا فرشتہ جوتم پرمقرر ہے وہتم پرموت طاری کرےگا۔

﴿ وَلَـوُ تَـرَى إِذِ الطَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيْهِمُ اَخْرِجُواۤ أَنْفُسَكُمُ ﴾ (انعام ٩٣٠)

اورا گردیکھوتم جب گنهگارموت کے سکرات میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں کہ نکالواپنی جانوں کو۔

﴿ وَلَوُ تَرَى إِذُ يَتَوَفِّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ ﴾ (انفال-٧)

اورا گرد میموجب فرشتے کا فرول کوموت دے رہے ہوں۔

اس کے ہم معانی اور بھی کئی آیتیں ہیں'ان آتوں سے ظاہر ہے کہ حکم الٰہی کے مطابق موت وفنا کی تدبیر علل و اسباب کی انہی روحانی ہستیوں ہے متعلق ہے۔

ڈوب کر (روحوں کے) تھینچنے والوں کی قتم ہے (رگوں کی) گرہوں کو کھو ملنے والوں کی قتم ہے (اس فضائے آسانی میں) تیرنے والوں کی مجردوڑ کر (مادی اسباب وعلل پر) آگے بڑھ جانے والوں کی مجرکام کی تدبیر کرنے والوں کی س۔ یہی ملائکہ خدااور رسولوں کے درمیان بھی سفیر ہیں۔

﴿ أَوُ يُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَاءُ ﴾ (شورى)

یا خدا آ دمی سے اس طرح با تیس کرتا ہے' کہ اپناا یک سفیر بھیجتا ہے' تو وہ اس ( خدا ) کی اجازت سے جو وہ ( خدا ) چاہتا ہے' وحی کرتا ہے۔

دوسری جگہہے۔

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلْفِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنُ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ ﴾ (مُحل) خداروح كساته فرشتول كوائي علم سائي بندول ميں سے جس پر جا ہتا ہے اتارتا ہے۔ خاص آنخضرت كے متعلق ہے۔

﴿ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (بقره)

صیح بخاری کتاب بدءالخلق باب ذکرالملائکة میں ہے کہ رحم نسوانی پرایک فرشته مقرر ہے جو بچہ کی نسبت قضائے الہی کوتح ریرکرتا ہے۔

جریل فرشتہ نے اس قرآن کو خدا کے حکم ہے تمہارے دل پراتارا

اسے پوگوں پر بشارت اور عذاب لے کر بھی اتر تے ہیں۔

و وَلَقَدُ جَاءَ نَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشُرای ﴾ (بود)

مارے فیرابراہیم کے پاس بشارت لے کرائڑے۔

ای طرح حضرت ذکر یا اور مریم علیجا السلام کو انہوں نے بشارت دی۔

و اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (مریم)

میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں کہ تھے ایک پاک لڑکا بخشوں۔

عضرت لوط آئا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ (بود)

حضرت لوط آئا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾ (بود)

اس کے بعد بیفرشتے حصرت لوط" کی قوم پر کوہ آتش فشاں کا منہ کھول دیتے ہیں'اور تمام قوم برباد ہوجاتی ہے' یہ کام اگر چہفرشتوں نے انجام دیا تھا گراللہ تعالیٰ فرشتوں کے اس فعل کوخودا پنی طرف منسوب کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ذاتی اختیار کے بجائے خدا ہی کے حکم ہے ہوا تھا۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَ اَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمُطَرُنَا عَلَيُهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلٍ مَّنُضُوُدٍ ﴾ (ہود) جب ہماراعم آیا'تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دیا (لیعنی زمین الٹ دی) اور اس پرتہ بہتہ پھروں کی بارش کی۔

۵۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کی تکہبانی اور گرانی کرتے ہیں اور ان کے ثواب اور گناہ کے کاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ﴿ وَإِنَّ عَلَيُكُمُ لَحْفِظِيُنَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِيُنَ ٥ يَعُلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (انفطار) بے شکتم پر تکہبان ہیں جو ہزرگ ہیں' لکھنے والے ہیں' جو پچھتم کرتے ہووہ اس کوجانتے ہیں۔

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ق)

کوئی بات مند سے نہیں نکا آتا ' لیکن اس کے پاس ایک نگہبان حاضر ہے۔

﴿ سَوَآءٌ مِّنُكُمُ مَنُ اَسَرَّ الْقَوُلَ وَمَنُ جَهَرَ بِهِ وَمَنُ هُوَ مُسْتَخُفٍ؟ بِاللَّيُلِ وَسَارِبٌ ۚ بِالنَّهَارِهِ لَهُ مُعَقِّبِكٌ مِّنُ ۚ بَيُنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ يَحُفَظُوْنَهُ مِنُ آمُرِاللّٰهِ ﴾ (رعد-١١)

تم میں ہے کوئی بات چھپا کر کے پاز ور سے کے پاوہ رات میں چھپے ّیا دن کوکر نے خدا کے تعاقب کرنے والے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے خدا کے حکم ہے اس کی تکرانی کرتے ہیں۔

﴿ وَيُرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً مَ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَ كُمُ الْمَوُتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (انعام-١١) اوروہ خداتم پرتگران بھیجتا ہے بہاں تک کہتم میں سے جب کی کوموت آتی ہے تو ہمارے قاصداس کی عمر پوری کرتے ہیں اوروہ کی نہیں کرتے۔

۲۔ وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پرخدا کی رحمت یالعنت کے نزول کا ذریعہ اورواسطہ ہیں۔

﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقُّهُمُ الْمَلْفِكَةُ ء هذَا يَوُمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَدُوْنَ ﴾ (انبياء \_ 2) نيكوكاروں كوده بوى گھبراہث (قيامت) ممكين نه كرے گی اور فرشتے ان كا آ گے بڑھ كراستقبال كريں گئے كہ بہى وہ دن ہے جس كاتم سے وعدہ كيا گيا تھا۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْفِكَةُ الَّا تَحَافُوا وَلَا تَحُزُنُوا وَابَشِرُوا بِالْحَدَّةِ الَّذِينَ وَفِي الْاَحِرَةِ ﴾ (فصلت) بِالْحَدَّةِ الَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿ نَحُنُ اَوُلِيَا وَكُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ ﴾ (فصلت) جن لوگوں نے بیکہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے پھراس پرقائم رہے ان پرفرشتے بیہ بھتے ہوئے اتریں گے کہ نہ ڈرواور نظم کرواوراس جنت کی خوشخری سنوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم جیں جو تمہاری پہلی اور دوسری زندگی میں تہمارے دفیق ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُتُهُ ﴾ (17:1ب)

وہی خداتم پررحمت بھیجا ہے اور اس کے فرشتے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلْقِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (اتزاب)

الله اوراس كے فرشتے نبي پر رحت بھيج ہيں۔

﴿ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِمَنْ فِي الْآرُضِ ﴾ (عُرَى)

اور جوز مین میں ہیں ان کے لئے وہ خداے مغفرت کی دعا ما نگتے ہیں۔

ای طرح وہ بد کاروں پرلعنت بھی کرتے ہیں۔

﴿ أُولَيْكَ جَزَآوُ هُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ ﴾ (آلعران-٨٥) ان كى سزايه ہے كه ان پرالله اور فرشتوں كى اور لوگوں كى سب كى لعنت ہے۔

﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمُ كُفًّارٌ أُولَقِكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَثِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ ﴾ (بقره)

جو کفر کی حالت میں مر گئے ان پراللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔

کے جنت اور دوز خ کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیرا ہتمام ہوگا۔

﴿ وَسِيُـقَ الَّـذِيُنَ كَفَرُواۤ الِي جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُ وُهَا فُتِحَتُ اَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمُ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِّنُكُمُ ﴾ (زمر)

اور کفرکرنے والے گروہ درگروہ کرکے دوزخ کی طرف لے جائیں گئے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گئ تو اس کے دروازے کھولے جائیں گئے اوراس کے چوکیدار (فرشتے) کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پنج برنہیں آئے۔

﴿ وَسِيُقَ الَّذِيُنَ اتَّقُوا رَبَّهُمُ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لا حَتَّى اِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِحَتُ اَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيُكُمُ طِبُتُمُ فَادُخُلُوهَا خُلِدِيْنَ﴾ (زمر)

اور جواپے پروردگارے ڈرتے تھےوہ گروہ در گروہ جنت میں لے جائے جائیں گئے بہال تک کہ جب وہ اس کے

پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے پاسبان کہیں گئے تم پرسلامتی ہو' خوش خوش جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔

﴿ وَالْمَلْفِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنُ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ (رعد) جنتول پرفرشة بردروازه عداخل بوبوكركبيل كُنُمْ پرسلامتى بؤيتهار عصر كابدلد بئيكسا وجهاعا قبت كا كرب ـ ﴿ عَلَيْهَا مَلْفِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴾ (تحريم)

دوزخ پر بخت دل طاقتورفر شختے مقرر ہیں۔

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصُحْبَ النَّارِ إِلَّا مَلْئِكَةً ﴾ (مثر)

ہم نے دوزخ کا اہل کارفرشتوں ہی کو بنایا ہے۔

٨۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس کے حاضر باش ہیں۔

﴿ وَ تَرَى الْمَلَآثِكَةَ حَآفِيْنَ مِنُ حَوُلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ ﴾ (زمر) اورتم فرشتوں کود کیموے کہ عرش کے اردگر دا حاطہ کئے ہوئے آپ پروردگار کی حمدوثناء میں مصروف ہو گئے۔

﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْآعُلَى ﴾ (سافات)

اعلیٰ اہل در ہار کی ہا تیں شیاطین نہیں سن سکتے۔

﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنُ عِلْمٍ بِالْمَلَاءِ الْإِعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (س)

مجھے خدا کے بلند در باریوں کاعلم نہیں جب وہ باتیں کرتے ہیں۔

قیامت کے دن بھی بیتخت الٰہی کے حامل اور اس بارگاہ کے حاضر باش ہو نگے' جو ہروفت اس کے ہر تھم کو بجا لانے کے لئے تیارر ہیں گے۔

﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى اَرُجَآءِ هَا وَيَحُمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمُ يَوُمَئِذٍ ثَمْنِيَةٌ ﴾ (ماقه) اور فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہو نگے اور تیرے پروردگار کے تخت کو آٹھ (فرشتے )اس دن اپنے اوپراٹھائے ہوں گے۔

﴿ كَلَّا إِذَا دُكِّتِ الْاَرُضُ دَكًا دَكًاهِ وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (نجر-۱) برگزنہیں جبز مین ریزہ ریزہ کردی جائے گی اور تیرارب تشریف فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔

﴿ يَوُمَ يَقُومُ الرُّوُحُ وَالْمَلْفِكَةُ صَفًّا ﴾ (نباء ٣٨) جس دن روح اور فرشت صف باند هے كورے مو تگے۔

9۔ فرشتے خدا سے سرکشی اور اس کی نافر مانی نہیں کرتے' اور ہمیشہ اس کی تبلیل و تقدیس' اور حمہ و ثناء میں مصروف رہتے ہیں' اور اس کے جلال و جبروت سے ڈرتے اور کا نہتے رہتے ہیں اور خدا کے حضور میں اہل زمین کے لئے عمو ما اور نیکو کاروں کے لئے خصوصاً مغفرت کی دعاما نگا کرتے ہیں۔

 اور فرشنے حمد کے ساتھ اپنے رب کی تبییج کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کی بخشایش کی دعا ما نگا کرتے ہیں ہشیار کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا خدا ہی ہے۔

یعنی بیددهوکا نہ ہو کہان کی دعا ہی رحمت و برکت کا ذاتی سبب ہے بلکہ بخشش اور رحمت کرنے والاصرف وہی خدائے واحد ہے'اور بیبخشش ورحمت ای کے دست اختیار میں ہے۔

﴿ آلَـذِيُنَ يَـحُـمِلُونَ الْعَرُشَ وَمَنُ حَوُلَةً يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا ﴾ (مومن )

جو (فرشتے) عرش کوا ٹھائے ہیں اور جواس کے پاس ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد اور شیخ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کی بخشایش کی دعا کرتے ہیں۔

﴿ وَلَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ وَمَنُ عِنُدَهُ لَا يَسُتَكْبِرُوُنَ عَنُ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسُتَحْسِرُونَ ٥ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُرُونَ ﴾ (انبياء ٢٠٠)

آ سانوں میں اور زمین میں جو پچھ ہے ای کا ہے' اور جواس کے پاس میں (یعنی فرشتے) وہ اسکے سامنے اپنی عبودیت کے اظہار سے غرور نہیں کرتے' اور نہ اسکی عبادت سے تھکتے ہیں' وہ رات دن خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں' اور ست نہیں پڑتے۔

﴿ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (تريم)

خداان کوجس بات کا حکم دیتا ہے ٔوہ اس میں خدا کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کاان کوحکم دیا جاتا ہے حد مصرف میں مدار میں میں میں خدا کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کاان کوحکم دیا جاتا ہے

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمُدِهِ وَالْمَلْفِكَةُ مِنْ حِينُفَتِهِ ﴾ (رعد) اور بجل كى كرت بين \_

﴿ وَلِـلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلْئِكَةُ وَهُمُ لَا يَسُتَكْبِرُوُنَ ٥ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِّنُ فَوُقِهِمُ وَيَفُعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ﴾ (تُل٥-٩٥)

اور آسانوں میں اور زمین میں جو چار پائے اور فرشتے ہیں' وہ سب خدا کو بجدہ کرتے ہیں' اور اس کے سامنے اپنی بڑائی نہیں کرتے' وہ اپنے مالک سے جوان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں' اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے

گزر چکا ہے کہ ملائکہ کا اعتقاد دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں کسی نہ کسی طرح رہا ہے کیکن ان کے اس اعتقاد میں بہت ی با تمیں الیی داخل تھیں جو تو حید کامل کے منافی تھیں اسکندر بیہ کے نوافلاطونی فلسفہ کی رو ہے عقل اوّل کی اضطراری پیدائش اور وجود کے بعد خدا کو معطل تھہرا کر فرشتوں کو عقول کی صورت میں اصلی کار فریا قرار دیا گیا تھا' عراق کے صائبی اجرام ساوی کی شکل میں ان کی پرستش کرتے تھے' اور انہیں کو عالم کا فرمانروا جانتے تھے' یہود بھی ان کوکسی قدر صاحب اختیار تصور کرتے تھے اور ان کو بھی بھی خداؤں کا درجہ دے دیے تئے جیسا کہ تورا قرام محیفہ تکوین ۱۲۔۱۳ و ۱۲ ا ۲۲۹) کے قصوں میں کہیں کہیں نظر آتا ہے ان کو وہ ' خدا کے بیٹوں' کے خطاب سے بھی بھی بھی بھی بھی بھی اور دوسری طرف وہ اپنے ذاتی ۲۲) ہندوؤں میں وہ دیوتا اور دیوی بن کرایک طرف انسانی خصائص سے ملوث تھے اور دوسری طرف وہ اپنے ذاتی اختیارات کے لحاظ ہے '' چھوٹے خداؤں' کے مرتبہ پر بھی فائز تھے عیسائی ان میں سے بعض مثلاً روح القدس کو خداگا ایک جز شاہ اس میں کو خداگا ان میں سے بعض مثلاً روح القدس کو خداگا ایک جز شاہ کو کا ایک درکن تھا' عربوں میں فرشتے خداگی بیٹیوں کا درجہ رکھتے تھے' وہ ان کی پوجا کہ جز شاہ ان کو ان کا ایک درکن تھا' عربوں میں فرشتے خداگی بیٹیوں کا درجہ رکھتے تھے' وہ ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اس کا ایک کرکے ان میں سے ہرعقیدہ کی تر دیدکردی' اور بتایا کہ فرشتے بھی خداگی دوسری تلوقات کی طرح ایک تلوق ہیں' ان کو خدائی کا کوئی اختیار سے ہرعقیدہ کی تر دیدکردی' اور بتایا کہ فرشتے بھی خداگی بجا آور کی میں مصروف رہتے ہیں' ان میں سے ہر عاصل نہیں' وہ وہ خوا میں کو انجام و بتا ہے' وہ ہماری ہی طرح بندہ محض ہیں' وہ نہ عبادت کے ستی ہیں' اور نہ خدا کے سامنے وہ پھی عرض کرنے کی جرائت کر سکتے ہیں' اور نہ خدا کے سامنے وہ پھی عرض کرنے کی جرائت کر سکتے ہیں' اور وہ خدا کی سامنے وہ پھی عرض کرنے کی جرائت کر سکتے ہیں' اور دونوں کی تر دیدگی' اور بتایا کہ وہ انسانی خصائص اور میلا نات سے پاک ہیں' نہ وہ مرد ہیں' نہ عورت ہیں' نہ وہ خدا نے ہیں' نہ وہ خدائی کا دوگوں کر سکتے ہیں' نہ وہ خدائی کا دوگوں کر سکتے ہیں' نہ وہ خدائی کا دوگوں کر سکتے ہیں' دونوں کی تر دیدگی' اور بتایا کہ وہ انسانی خصائص کے خوف سے ہمیشہ کا بیٹے اور لرز تے رہتے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحُمْنُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ بَلُ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ٥ لَا يَسُبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَهُمُ بِأَمْرِهِ

يَعُمَلُونَ ٥ يَعُلَمُ مَا بَيُنَ آيَدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشُفَعُونَ اللَّالِمَنِ ارْتَضَى وَهُمُ مِّنُ خَشُيتِهِ

مُشْفِقُونَ ٥ وَمَنُ يَّقُلُ مِنْهُمُ الِّي اللهِ مِّنُ دُونِهِ كَذَٰلِكَ نَحُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَحُزِي الظَّلِمِينَ ﴾ (انبياء ٢٩ـ ٢٩)

مشرکوں نے کہا کہ مہریان خدانے اپنالڑ کا بنایا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ یہ (فرشتے) اس کے معزز بندے ہیں ا جو بات میں اس پر پیش دی نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پڑ مل کرتے ہیں خدا اس سے جوان کے آگے اور پیچھے ہوتا ہے ٔ واقف ہے 'وہ شفاعت نہیں کرتے' لیکن اس کی جس کے لئے خدا پسند کرتا ہے اور وہ خدا کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں' ان میں سے جو بیہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اس کو بھی اس طرح ہم جہنم کی سزادیں گے ایسی ہی ہم ظالموں کو سزادیے ہیں۔

﴿ إِنَّمَا اللَّهُ اِللَّهُ وَّاحِدٌ سُبُحْنَهُ اَلُ يَّكُونَ لَهُ وَلَدَّا لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيُلًاهَ لَـنُ يَّسُتَنُكِفَ الْـمَسِيُـحُ اَلُ يَّـكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلْفِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ الْـمَالِيُ وَمَنُ يَّسُتَنُكِفُ عَنَ عِبَادَتِهِ وَيَسُتَكْبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ الِيَهِ جَمِيعًا ﴾ (ناء ١٤٢-١٤١)

خدا تو ایک بی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولا دہو آ سانوں میں اور زمین میں جو پچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور خدا کافی وکیل ہے مسیح کو اس سے عار نہ ہوگا کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور نہ مقرب فرشتوں کو اس سے عار ہے ٔ اور جولوگ اس کی عبادت سے عار اور غرور کریں گے تو ان سب کو وہ اپنے پاس اکٹھا کرےگا۔ ﴿ وَلَا يَـا مُرَكُمُ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِيِيْنَ اَرْبَابًا مَ اَيَـامُرُكُمُ بِالْكُفُرِ بَعُد اِذُ اَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ (آل مران)

خدااس كا عَمَمَ كُونِيس ويتا كَمَ فرشتول كواور تينج برول كوخدا بناؤ كياتم كوسلمان بونے كے بعد كفر كرنے كا عَمَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمُ مَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْئِكَةِ اَهَوْ لَآءِ إِيَّاكُمُ كَانُوا يَعُبُدُونَ ٥ قَالُوا سُبُحنَكَ اَنْتَ وَلِيَّنَا مِنُ دُونِهِم بَلُ كَانُوا يَعُبُدُونَ الْمِحِنَّ اَكُثَرُهُمُ بِهِمُ مُّوْمِنُونَ ﴾ (ساء ٣٠-٣٠) اورجس دن وہ سب كوجع كرے كا نجرفر شتول سے كے كاكہ كيا يہ شركين تمہيں كو يوجة تھے وہ كہيں كے پاك ہے تو اورجس دان وہ سب كوجع كرے كا نكروہ جنول كو يوجة تھے اكثر انہيں جنول پرائيان لائے ہیں۔

﴿ يَوُمَ يَقُومُ الرُّوُ مُ وَالْمَلْئِكَةُ صَفَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ (ناء) جس دن روح اور فرشتے صف بستہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گئو پھے نہ بول سکیس کے لیکن وہ جس کووہ مہر بان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔

﴿ وَكَـمُ مِّنُ مَّلَكٍ فِي السَّمُواتِ لَا تُغَنِيُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ ' بَعُدِ اَنُ يَّاٰذَنَ اللَّهُ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيَرُضَى ﴾ (جم)

آ سانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی' لیکن اس کے بعد کہ خدا جس کوا جازت دے اور پسند کرے۔

﴿ اَفَاصُهٰكُمُ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَاثًا ﴿ إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوُلًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَذَا الْقُرُانِ لِيَذَّكُرُوا ﴿ وَمَا يَزِيُدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا ٥ قُلُ لُّوكَانَ مَعَهُ الِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا الَّابُتَ غَوْا الِي ذِي الْعَرُشِ سَبِيلًا ٥ سُبُحنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٥ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبُعُ وَالْآرُضُ وَمَنُ فِيُهِنَّ ﴾ (ابرا تَل ١٠٠٠)

کیا تمہارے لئے خدانے بیٹوں کو پہندگیا' اورخود فرشتوں میں سے لڑکیاں اپنے لئے پہندگیں' تم یقیناً بہت بڑی
بات منہ سے نکالتے ہواور ہم نے قرآن میں پھیر پھیر کر سجھنے کی با تیں بیان کی بین' لیکن بیان کی نفر ت کواور بڑھا تا
ہے' کہدووا سے پیغیبر کداگر اس ایک خدائے برحق کے ساتھ اور بھی چند خدا ہوتے' تو اس تخت والے خدا کی طرف وہ
راستہ ڈھونڈ ھتے ( کداس کے ہاتھ سے حکومت چھین کرخود قبضہ کرلیں) یہ شرک جو کہتے ہیں خدا اس سے بلندو برتر
ہے ساتوں آسان اور زمین اور جو پچھان میں ہے'وہ اس کی تبیج پڑھتے ہیں۔

﴿ وَ جَعَلُوا الْمَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمُ عِبْدُ الرَّحُمْنِ إِنَاثًا لَهُ الشَّهِدُوا خَلُقَهُمُ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسُتَلُونَ ٥ وَقَالُوا لَوُ شَاءَ الرَّحُمْنُ مَا عَبَدُ لَهُمُ طِمَا لَهُمُ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ (زفرف، ١٩-١٩) اوران مشركول نے فرشتول كو جورحمت والے خدا كے بندے ہيں' عورتيں بنا ديا' كيا وہ ان كى پيدائش كے وقت عاضر تنظ ہم ان كى گوائى لكھيں كے اوران سے اس كى باز پرس كى جائے گى' اورانہوں نے كہا كہ اگر خدا جا ہتا تو ہم ان فرشتول كونہ ہو جے انہيں اس كا تحقیق علم نہيں' وہ صرف انكل لگاتے ہیں۔

قر آن یاک میں اس مفہوم کی اور بہت ی آیتیں ہیں' مگریہاں استقصاء مقصور نہیں۔

یہودیوں کا خیال تھا کہ فرشتے کھاتے ہتے بھی ہیں چنانچہ توراۃ میں جہاں حضرت ابراہیم" کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے کہ بھی نذکور ہے کہ ابراہیم" نے ان کے لئے دعوت کا سامان کیااورانہوں نے کھایا ("کوین ۱۸'۱۸) لیکن قرآن پاک نے ای قصد کو دہرا کریہ تصریح کردی کہ وہ ان انسانی ضرورتوں سے پاک ہیں مضرت ابراہیم" نے ان کے لئے دعوت کا سامان کیا 'مگر

﴿ فَلَمَّا رَا آيُدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَآوُجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿ قَالُوا لَا تَخَفُ إِنَّا أُرسِلُنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ (١٠٠)

جب ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے ' تو اس کووہ انجان معلوم ہوئے اور دل میں ڈرا' انہوں نے کہا ڈرنہیں' ہم لوط کی قوم کی طرف (ان کے تباہ کرنے کے لئے ) بیسجے گئے ہیں۔

کفارقریش کامطالبہ تھا' کہانسان کے بجائے کوئی فرشتہ پیغیبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا'اس کے جواب میں کہا گیا ﴿ وَلَوُ جَعَلُنٰهُ مَلَكًا لِّجَعَلُنٰهُ رَجُلًا وَّلْلَبَسُنَا عَلَيْهِمُ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (انعام۔ ۹) اگر جمری غیرفہ ثبتہ بنا کر بھیجتہ تہ (آ، میں کر لئے 11) کو آرمی ہوا۔ تراثہ جس شرمیں اس جمر نیاں کو ڈیال میں

اگر ہم پیغیبر فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ( آ دمیوں کے لئے ) اس کوآ دمی ہی بناتے' تو جس شبہ میں اب ہم نے ان کو ڈالا ہے ای میں وہ پھر بھی پڑتے رہتے' (یعنی یہی کہتے کہتم فرشتہ نہیں ہو بلکہ آ دمی ہو )

اس آیت اور دوسری آیتوں میں سے ملکو تیت اور بشریت کی قو توں کا اختلاف ظاہر ہے' تاہم وہ بھی بھی عارضی طور سے انسان کے مثالی لباس میں بھی جلوہ گرہوتے ہیں' جیسا کہ حضرت مریم " وغیرہ کے قصوں میں ہے۔

﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (مريم)

وه فرشته ایک اچھے خاصے بشر کی مثالی صورت میں ظاہر ہوا۔

اوریہی وہ صورت تھی جس میں حضرت ابراہیم " کوان کے انسان ہونے کا دھوکا ہوا' اوران کے لئے دعوت کا سامان کیا' گریددھوکا جلد دفع ہوگیا کہ وہ انسان کی مثالی صورت میں فرشتے ہیں۔

ان تمام تفصیلات کے بعد بیغور کرنا ہے کہ فرشتوں پرایمان لانے سے اسلام کا کیامقصود ہے؟ حقیقت میں اس سے دو باتیں مقصود ہیں۔

ا۔ ایک بیر کہ اسلام سے پہلے بت پرست اقوام اور دوسرے اہل ندا ہب میں ان فرشتوں کو خدائی کا جومر تبہ دیا گیا تھا' اس غلط عقیدہ کومٹا کر بیر حقیقت ظاہر کی جائے کہ ان کی حیثیت بے اختیار محکوم بندہ کی ہے' جب تک اس کی تصریح نہ ہوئی' کلمہ 'تو حید کی جمیل ممکن نہمی۔

۲ دوسرا مقصدیہ ہے کہ مادہ کے خواص وطبائع کود مکھ کر مادہ پرست انہیں مادی خواص وطبائع کی بالذات کارفر مائی کا یقین کرتے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے کیونکہ بہی پھران کی ٹھوکر کا باعث ہوتا ہے اور بالآخر خدا کے اٹکار تک ان کو لے جاتا ہے درحقیقت ان مادی خواص وطبائع پر روحانی اسباب مسلط ہیں 'جو خدا کے حکم ہے اس کے مقررہ اصول کے مطابق نظام عالم اس کو چلا رہے ہیں' مادہ اوراس کے خواص بالذات موٹر نہیں' بلکہ کوئی دوسرا ہے جوا پنے ارواح مجردہ کے ذریعہ ان کوموٹر بنا تا ہے' اس عقیدہ ہے مادیت کا بت ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جاتا ہے' غرض منزہ خالق اور مادی مخلوق کے در میان احکام وشرائع کا نزول اور قدرت الہی کے افعال کا صدوران محکوم ارواح مجردہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

### (Lun)

# رسولول برايمان

### وَرُسُلِهِ

یہ عقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں ہے ہے جن کی بیکیل صرف ای کے ذریعہ سے انجام کو پہنچتی ہے انجام کو پہنچتی ہے آنخضرت وہنگا کے وجود مبارک ہے پہلے دنیا کی ہرقوم کو بجائے خود یہ خیال تھا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی خاص مجبوب اور پیار ی ہے تمام دنیا کی تو موں میں ہدایت ربانی کے لئے وہی فتخب کی ٹی ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام تو میں اس فیض ہے قطعا محروم ہیں اور رہیں گی اس کی سرز مین دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن اور اس کی زبان خدا کی خاص مقدس زبان ہے بابل و نیوا ہو یا مصرویو تان ایران ہویا آریہ ورت ہندوستان، ہر ملک اور ہرقوم کے لوگوں کو بجائے خود تنہا خدا کی مقدس اور برگزیدہ مخلوق ہونے کا دعوی تھا اور وہ صرف اپنے ہی کو خدا کے پیغام اور خطاب ہے مشرف ہونے کی مشخق جانتی تھی لیکن لیکن تعلیم محمد کے نیال کے اس محدود دائرہ کو دنیا کی عظیم الشان وسعت میں بدل دیا آپ نے یہ بھھایا کہ دنیا کی تمام تو میں خدا کی نظر میں کیساں ہیں۔ نہ عرب کو تجم پر اور نہ تجم کو عرب پر فضیلت ہے اور نہ کا لے گوگورے پر اور نہ گورے کو تو میں خدا کی مقدم حاصل ہے لئے ساری زبین خدا کی ہاور تمام تو میں ایک خدا کی مخلوق ہیں آپ نے فر مایا ''لوگو! تم سب ایک بی باپ (آدم) کی اولا د ہواوروہ مئی ہے پیدا ہوا تھا تے اس طرح یہ بھی تعلیم دی کہ انسانوں اور تو موں کا اتیاز رئے۔ دی بی تعلیم دی کہ انسانوں اور تو موں کا اتیاز رئے۔ میں بلک در زبوم اور زبان ہے نہیں ہے بلکہ صرف تھوی کا اور نیکوکاری ہے ہے۔ سے

اس تعلیم کاسب سے پہلا نتیجہ بید نکلا کہ قوموں اور ملکوں کی فطری فضیلت کی پرانی داستان فراموش ہوگئ دنیا کی تمام قومیں ایک سطح پرآ گئیں اور مساوات انسانی کاراستہ صاف ہوگیا' بنی اسرائیل جن کواپنے خدا کا کنبہ ہونے پر نازتھاوی محمدی نے ان کی اس حیثیت کے تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا۔

﴿ بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ ﴾ (ماكده)

بلكتم بھى خداكى مخلوقات ميں سے بشر ہو۔

بنی اسرائیل کودعویٰ تھا کہ نبوت اور پیغیبری صرف ہمارے ہی خاندان کا ور ثہ ہے جس طرح اس آریہ ورت کا دعویٰ ہے کہ خدا کی بولی صرف پہیں کے رشیوں اور نبیوں نے سنی اور وہ صرف وید کے اوراق میں محفوظ ہے اسی طرح دوسری قو موں کوبھی اپنی جگہ یہی خیال تھا اسلام نے اس تخصیص کو خدا کے انصاف عدل وکرم اور اس کی رحمت عام کے منافی قرار دیااور کہددیا۔

﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴾ (جعدم) ينوت الله كرم مرياني مهرياني مرياني مرياني مرياني مرياني والا بـ

لے منداحماین حنبل از ابونصر تابعی۔

ع جامع رندي أخركتاب المناقب

س قرآن ان اكرمكم عند الله اتقاكم \_

﴿ قُلُ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنُ يُّؤَنِّى آحَدٌ مِّشُلَ مَاۤ أُوْتِيْتُمُ اَوْيُحَاجُّوْ كُمُ عِنْدَ رَبِّكُمُ قُلُ إِنَّ الْهَ ضُلَ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَالسِّعْ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالسِّعْ عَلِيْمٌ ﴿ يَلُولُوا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

کہددو کہ ہدایت اللہ کی ہے (اسرائیلی علماء اپنے ہم مذہبوں سے کہتے ہیں کہ کیا بیمکن ہے کہ) جیسا دین تم کو دیا گیا ہے کسی اورکو دیا جائے یا بیے نئے دین والے تم سے خدا کے آگے جھٹڑ سکیس کہددو کہ بید (نبوت کافضل) اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جیا ہتا ہے اس سے نواز تا ہے اور اللہ کی رحمت سب پر عام ہے اور وہ اپنی مصلحتوں کواچھی طرح جانتا ہے اور جس کو جیا ہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے وہ برد افضل والا ہے۔

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشُرِكِيُنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيُكُمُ مِّنُ خَيْرٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَّشَآءُ لا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾ (بقره-١٠٥)

اہل کتاب میں جومنکر ہیں وہ پینیں پیند کرتے اور نہ مشر کین پیند کرتے ہیں کہتم پرتمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہواوراللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کوچا ہتا ہے مخصوص کرتا' ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اس نے بیتعلیم دی کہروئے زمین کی ہرآ بادی، میں ہرقوم میں اور ہرزبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی راہ دکھانے والے، اس کی آ واز پہنچانے والے اور انسانوں کو ان کی غفلت سے چو نکانے والے پیغیبریا نائب پیغیبرین کر آئے اور بیسلسلہ محمدرسول اللہ وہ لکا کی بعثت تک برابر جاری رہا۔

بعث محمدی سے پہلے دنیا کی کل آبادی مختلف گھر انوں میں بٹی ہوئی اورا یک دوسر سے سے نا آشناتھی ہندوستان کے رشیوں اور نبیوں نے آریدورت سے باہر کی دنیا کو خدا کی آواز سننے کا بھی مستحق نہ سمجھا ان کے نزویک پرمیشور صرف آریدورت کی ہدایت اور رہنمائی کا خواہاں تھا۔ زردشت نے پاک نژادان ایران کے سواسب کو یزداں کے جلوہ نورانی سے محروم یقین کیا بنی اسرائیل اپنے خانوادہ کے سوا کہیں اور کسی نبی یا رسول کی بعث کا نصور بھی نہیں کرتے تھے عیسائی صرف اپنے کو خدا کی فرزندی کا مستحق سمجھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ وہنگائے آ کر بتایا کہ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے ظہور کے لئے کسی ملک قوم اور زبان کی تخصیص نہیں اس کی نگاہ میں عرب وہم اور شام و ہندسب برابر ہیں محمد رسول اللہ وہنگا کی ہمہ بین آ تکھوں نے پورب بچھم' اور' وکھن ہر ملک اور ہرقوم میں خدا کا نور دیکھا اور ہرزبان میں اس کی آوازش ۔

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ﴾ (يأس)

اور ہرقوم کے لئے ایک رسول ہے۔

﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ (أَكُل)

اور یقیناً ہم نے ہرقوم میں ایک رسول بھیجا۔

﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمُ ﴾ (روم) اورجم في تحديد

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (رعد)

اوهر ہرقوم کے لئے ایک رہنما آیا۔

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِينَهَا نَذِيْرٌ ﴾ (فاطر)

کوئی قوم نہیں جس میں ایک ہشیار کرنے والا ندآیا ہو۔

﴿ وَكُمْ أَرْسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ (ابراتيم)

اورہم نے ہر پیغیبرکواس کی قوم کی بولی میں بھیجا تا کہ وہ ان کو بتا سکے۔

اس آخری آیت ہے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی بیعلیم الہی تشریح وبیان کے لئے مامور ہیں۔

ا یک یہود کے لئے حضرت موٹی " کے سواکسی اور کو پیغیبر مانتا ضروری نہیں ایک عیسائی تمام دوسرے پیغیبروں کا ا نکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے ایک ہندوتمام دنیا کو ملیجۂ شودراور چنڈال کہد کربھی پکاہندورہ سکتا ہے ایک زردشتی تمام عالم کو بحرِ ظلمات کہہ کربھی تو رانی رہ سکتا ہےاوروہ ابراہیم اورمویٰ اورعیسیٰعلیہم السلام کونعوذ باللہ جھوٹا کہہ کربھی وینداری کا دعویٰ کرسکتا ہے لیکن محمدرسول اللہ ﷺ نے بیہ ناممکن کردیا ہے کہ کوئی ان کی پیروی کا دعوی کر کے ان ہے پہلے کے کسی پیغمبر کا ا نكاركر كَيْمَ تخضرت عَلَيْ تهجد مين جود عا يزحة تخياس مين ايك فقره يبهي موتا تفا﴿ وَ النَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ ﴾ ك (سب نبی برحق تصاور محربھی برحق ہے) غرض کوئی شخص اس وقت تک محمدی نہیں ہوسکتا جب تک اس سے پہلے وہ موسوی، عیسوی ،سلیمانی اور داؤ دی نه بن لے اور کوئی مخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ و نیا کے تمام پیغیبروں کی یکسال صدافت' حقانیت' راست بازی اورمعصومیت کا اقرار نه کرے اوریدیقین نه کرے که ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرح ہرقوم کواپنی ہدایت اور رہنمائی ہے سرفراز کیا ہے ان کا مانتا ایسا ہی ضروری ہے جبیسا خدا کا مانتا۔

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِمَعْضِ وَّنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَّيُرِيُدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيُلُاه أُولِّفِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًاء وَاَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيُنَّاهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيُنَ اَحَدٍ مِّنْهُمُ أُولَٰقِكَ سَوُفَ يُؤْتِيُهُمُ أَجُورَهُمُ ١٠ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (ناء١٦)

بے شک جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا اٹکار کرتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں سے اور بعض کونہیں مانیں سے اور چاہتے ہیں کہ اس کے چ چ میں کوئی راستہ نکالیں وہی حقیقت میں کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت والا عذاب تیار کرر کھا ہے اور جواللہ پراور اس کے رسولوں برایمان لائے اوران رسولوں میں ہے کسی کوا لگنہیں کیا وہ ان کی مزدوری ان کودے گا اور اللہ بخشنے والارحمت والاي

> ﴿ وَالْمَلَا ثِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنِّبِيْنَ ﴾ (بقره) فرشتوں پڑ کتاب پراورسب نبیوں پرایمان لا نا نیکی ہے۔

﴿ وَمَنُ يُكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَا ثِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّا ا بَعِيدًا ﴾ (ناء)

لے سیجے بخاری باب التبحد۔

اور جس نے خدا کا'اوراس کے فرشتوں کا'اوراس کی کتابوں کا'اوراس کے رسولوں'اور قیامت کا انکار کیا' وہ نہایت بخت گمراہ ہوا۔

بقرہ کے خاتمہ میں ہے۔

﴿ كُلِّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْفِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيُنَ اَحَدٍ مِنُ رُسُلِهِ ﴾ (بقرہ) ہرایک خدا پڑاوراس کے فرشتوں پڑاوراس کی کتابوں پڑاوراس کے رسولوں پرایمان لایا ہم خدا کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔

﴿ لَا نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَّهُمُ ﴾ (بقروز ١٢١)

ہم ان پیغیبروں میں ہے کی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔

پیغیبروں میں تفریق کرنے کے بیمعنی ہیں کدان میں سے بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں اسلام نے اس کی ممانعت کی اور عام علم دیا کہ دنیا کے تمام پیغیبروں اور رسولوں کو کیساں خدا کا رسول صادق اور راست بازشلیم کیا جائے۔
یہودی حضرت عیلی کو نعوذ باللہ جمونا اور کا ذب بجھتے تھے اور ان پر طرح طرح کی ہمتیں لگاتے تھے اور اب بھی ان کا یہی عقیدہ ہے یہود بیت اور اسلام میں جو اشتراک ہے وہ سیجیت سے زیادہ ہاس لئے اگر اسلام کی راہ میں حضرت میں میں جو اشتراک ہونے کو تیار ہوجا کیں گر اسلام نے بھی بیزنگ گوار انہیں کیا اور جب تک کی میں ددی سے حضرت عیسی کی نبوت معصومیت اور تقدی کا افر ارنہیں لے لیا اسکوا پنے دائرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ یہودی سے حضرت عیسی کی نبوت معصومیت اور تقدیل کا افر ارنہیں لے لیا 'اسکوا پنے دائرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی 'جودی کے خود آ محضرت پر ایمان لانے کو تیار تھ' گر

حفزت عیسیٰ کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے آنخضرت ﷺ نے ان کی دوئی کے عظیم الثان فائدوں سے محرومی قبول کی مگر میں کی سچائی سے محرومی قبول نہ فر مائی کے اوران سے صاف کہا۔ ﴿ یَا َهُ لَ الْحِتٰبِ هَـلُ تَـنُقِهُونَ مِنَّا إِلَّا آنُ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا ٱنْزِلَ اِلْیَنَا وَمَاۤ ٱنْزِلَ مِنُ قَبُلُ وَاَدَّ

آ کُشَرَکُمُ فَسِفُونَ ﴾ (مائده) اے یہود! کیابیر ہے تم کوہم ہے گریمی کہ ہم خدا پراورجو ہماری طرف اتارا گیا ہے اورجو پہلے اتارا گیااس پرایمان رکھتے ہیں تم میں اکثر بے تھم ہیں۔

خود قریش کا بیرحال تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے نام سے چنکتے تھے گران کی خاطر حضرت عیسی کی نبوت نقلاں اور معصومیت سے انکارنہیں کیا گیا' قرآن نے کہا۔

﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابُنُ مَرُبَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوُنَ وَقَالُواۤ ءَ الِهَتُنَا حَيُرٌ اَمُ هُوَمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا عَبُدٌ اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ ﴾ (زفرف ٥٩-٥٩) لَكَ إِلَّا عَبُدٌ اَنْعَمُنَا عَلَيْهِ ﴾ (زفرف ٥٩-٥٩) اور جب مريم كے بيٹے كى كہاوت بيان كى گئ تو تيرى قوم اس سے چلانے كئى ہاور بولى كه ہمارے معبودا چھے ہيں يا وہ نينام جو تجھ پردھرتے ہيں صرف جھڑنے كو بلكہ وہ جھڑا او ہيں وہ توا يك بندہ ہے جس پرہم نے فضل كيا۔ قريش كومعلوم تھا كہ اسلام عيلى ابن مريم كو بندہ اور رسول مانتا ہے خدانہيں ، باوجوداس كے عيسائيوں كى طرح قريش كومعلوم تھا كہ اسلام عيلى ابن مريم كو بندہ اور رسول مانتا ہے خدانہيں ، باوجوداس كے عيسائيوں كى طرح

مسلمانوں کوبھی حضرت عیسٰی \* کے ماننے کی وجہ ہے عیسی پرست تصور کر کےالزام دھرتے تھے قر آن نے ان کےاس بے معنی اعتراض کی تر دیدگی۔

اسلام میں پیغیبروں کی کوئی تعدا دمحدودنہیں طبرانی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک لا کھ چوہیں ہزار ا نبیاءمبعوث ہوئے ایک دوسری روایت میں اس ہے کم تعداد بھی مروی ہے قرآن پاک میں نام کے ساتھ صرف انہیں ا نبیاءعلیہم السلام کا ذکر ہے جن سے عرب مانوس تھے یاان کے ہمسایہ یہود ونصاریٰ کے صحیفوں میں جن کے تذکرے تھے قرآن میں بعض ایسے انبیاء بھی مذکور ہیں جن سے صرف عرب واقف تھے گریہودونصاریٰ بے خبر تھے مثلا حضرت ہود "اور حضرت شعیب " بعض ایسے ہیں جن کو وہ جانتے تھے لیکن ان کو پیغیبرتسلیم نہیں کرتے تھے مثلاً حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان " وی محمدی نے ان سب کو پنیمبرتشلیم کیااوران کی صدافت وعظمت کا اقرار کیا۔

ای سلسله میں ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہے اسلام سے پہلے نبوت رسالت اور پیغمبری کی کوئی خاص واضح اورغیرمشتبرحقیقت دنیا کے سامنے نتھی۔ یہود کے ہاں نبوت کے معنی صرف پیشین کوئی کرنے کے تھے اور نبی پیشین گوکو کہتے تھے اور جس کے متعلق یقین رکھتے تھے کہ اس کی دعایا بددعا فورا قبول ہوجاتی ہے <sup>ل</sup>ے اس لئے حضرت ابراهيم مخزت لوظ ،حفزت اسحاق محفزت يعقوب اورحفزت يوسف كي نبوت اوررسالت كامحض دهند لاساخا كهان کے ہاں موجود ہے بلکہ حضرت ابراہیم " کے مقابلہ میں شام کے کا ہن مالک کی پیغیبرانہ شان ان کے نز دیک زیادہ نمایاں معلوم ہوتی ہے کے حضرت داؤر "اورسلیمان" کی حیثیت ان کے ہاں صرف بادشاہ کی ہےاوران کے زمانہ کے پیشین گوئی کرنے والے پیغیبراور ہیں بہی سبب ہے کہ یہود کے قصوں اور کتابوں میں اسرائیلی پیغیبروں کی طرف نہایت بخیف با تنیں بے تامل منسوب کی گئی ہیں ای طرح عیسائیوں میں بھی رسالت اور نبوت کی کوئی واضح حقیقت نہیں ورنہ بیانہ کہا جاتا ك " بجھ سے پہلے جوآئے وہ چوراور ڈاكو تھے" على موجودہ انجيلوں ميں نہ خدا كے رسولوں كى تعريف ہے نہان كے تذکرے ہیں نہان کی سچائی اور صدافت کی گواہی ہے۔حضرت زکریاً اور حضرت کیجیٰ ہن کے تذکرے انجیل میں ہیں وہ بھی پنجبرانہ شان کے ساتھ ان کے ہاں مسلم نہیں لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے آ کراس جلیل القدر منصب کی حقیقت ظاہر کی اوراس کے فرائض بتائے اوراس کی خصوصیات کا اظہار کیا اور ان سب پرایمان لا نانجات کا ضروری و ربعہ قرار دیا، آپ وللے نے بتایا کہ نبوت ورسالت خاص خاص انسانوں کوخدا کا بخشا ہواایک منصب ہے جس کودے کروہ دنیا میں اس غرض ے بھیجے گئے ہیں کہ وہ خدا کے احکام لوگوں کو بتا کیں اور سچائی اور نیکی کاراستدان کودکھا کیں ۔وہ ہادی (رہنما) نذیر (ہشیار كرنے والے) داعى (خداكى طرف بلانے والے)مبشر (خوش خبرى سنانے والے) معلم (سكھانے والے) مبلغ (خدا کے احکام پہنچانے والے) اورنور (روشن) تھے خداان ہے ہم کلام ہوتا تھااورا پنی باتوں ہےان کومطلع کرتا تھااوروہ ان ے دوسرے انسانوں کو آگاہ کرتے تھے وہ گناہوں ہے پاک اور برائیوں سے محفوظ تھے وہ خدا کے نیک اور مقبول

د ميموتورات صحيفة تكوين باب٢١-٧

ع محکوین۱۴۰۸۔ مع انجیل۔

بندے تھے اور اپنے عہد کے سب سے بہترین انسان تھے ان کے سب کام خدا کے لئے تھے اور خدا ان کے لئے تھا۔ یہ جستیاں اپنے فرائض کو انجام دینے کے لئے ہرقوم میں پیدا ہو کیں جنہوں نے ان کو مانا انہوں نے نجات پائی اور جنہوں نے جھٹلا یا، ہلاک و بر باد ہوئے قرآن پاک نے ان کی زندگی کی سوانح ، ان کی تبلیغ کی روداد ، ان کے اخلاق کی بلند مثالیں اور ان کی خدا پر تی کا اخلاص اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے ان کی پیروی کا جذبہ ان کی اتباع کا شوق اور ان کی صدافت کا یقین دلوں میں پیدا ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی ان کی طرف شان نبوت کے خلاف جو غلط باتیں دوسر سے چفوں میں منسوب تھیں ان کو چھوڑ دیا ہے یا ان کی تر دیدکردی ہے۔

الغرض نبوت اوررسالت کی سب سے اہم خصوصیت اسلام نے جو بیقر اردی کہ نبی ورسول گناہوں سے پاک اور برائیوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں بنی اسرائیل کو نبوت اور رسالت کے اس بلند تخیل کی ہوا بھی نہیں گئی تھی اس لئے انہوں نے نہایت ہے باکی سے اپنے پیغیروں کی طرف ہرقتم کے گناہ منسوب کردیئے عیسائی ایک حضرت عیسی کو تو معصوم کہتے ہیں باقی سب کی گنہگاری کے قائل ہیں لیکن اسلام نے دنیا کے تمام پیغیروں اور رسولوں کی عظمت کی ایک ہی سطح قائم کی ہے اس کے نزدیک گناہوں سے پاکی اور عصمت تمام انبیاء اور مرسلین کا مشتر کہ وصف ہے کہ جوخود گنہگار ہے وہ گنہگاروں کی رہنمائی کا مستحق نہیں کہ اندھا اندھے کوراہ نہیں دکھا سکنا 'اس بناء پرمجر رسول اللہ وہ گئا کی وی وتعلیم نے خدا کے تمام معصوم رسولوں کی عظمت وجلالت دنیا میں قائم کی اور جن کور باطنوں نے ان کی عصمت و بے گناہی کے دامن پر ایپ وہم ونا دانی سے داغ لگائے تھان کو دھوکر پاک وصاف کیا اور بیر سالت مجمدی کاعظیم الشان کا رنا مہ ہے۔

ت خودانجیل کی طرف سے ظاہرتھا کہ حضرت عیلی احکام عشرہ کے برخلاف اپنی مال کی عزت نہیں کرتے تھے تو قرآن نے اس کی تر دید کی اورخود حضرت عیسی کی زبان ہے کہلوایا۔

> ﴿ وَ بَرُّ ا ۚ بِوَ الِدَتِي وَلَهُ يَحُعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ (مريم ٣٢) اورا بِي مال كساتھ نيكى كرنے والا اور مجھكوخدانے جبار وبد بخت نہيں بنايا۔

کونکہ احکام عشرہ کے مطابق ماں باپ کا ادب نہ کرنا بدبختی تھی' ای طرح موجودہ انجیل نے حضرت عیسی پر بیہ الزام لگایا ہے کہ وہ نماز روزہ کی پرواہ نہ کرتے تھے' قرآن نے ان کی زبان سے کہلوایا۔

﴿ وَمَرْيَامَ ابُنَتَ عِمُرَانَ الَّتِي ٱحُصَنَتُ فَرُحَهَا فَنَفَخُنَا فِيُهِ مِنُ رُّوُحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِيُنَ ﴾ (تَحَيَمَ")

اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے پروردگار کی باتو ل اور اس کی کتابوں کو پیچ جانا اور وہ بندگی کرنے والوں میں تقی۔

یہودحضرت سلیمان " کوگنڈہ' تعویذ اورعملیات وغیرہ کا موجد سجھتے تھے حالانکہ بحرو جادووغیرہ تو راۃ میں شرک قرار دیا جاچکا تھا قرآن نے اعلانیہ یہودیوں کےاس الزام کی تر دیدگی۔

> ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيُمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيُنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ ﴾ (بقره-١٢) اورسليمان نے كفركا كامنہيں كيا بلكه شيطانوں نے كيا وولوگوں كوجادو سكھاتے تھے۔

ای طرح حضرت لوط پر بدکاری کا جوالزام یہودلگاتے ہیں'اس کی تر دید کی۔

اوپر گذر چکا ہے کہ قرآن نے یا آنخضرت وہائے نے دنیا کے تمام پیغیبروں کے نام نہیں لئے ہیں کہ صرف ناموں کی فہرست یا نامعلوم اشخاص کے نام لینے ہے دلوں میں جوش عقیدت پیدائہیں ہوسکتا' تاہم معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ وہوں کی فہرست یا نامعلوم اشخاص کے نام لینے ہے دلوں میں جوش عقیدت پیدائہیں ہوسکتا' تاہم معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ وہوں کی صدائے دعوت ایک دن دنیا کے کناروں تک پہنچ گی اور بہت ی غیرقو میں اور دوسرے انبیاء کی امتیں اس حلقہ میں داخل ہونگی اور اپنے ابنیاء کی نام ونشان صحیفہ محمد میں تلاش کریں گی اس لئے ایک جامع آیت میں تمام انبیاء کا تذکرہ کردیا گیا اور ان کی صدافت کی پہنچان بتادی گئی فرمایا

﴿ إِنَّا اَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْ حَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النّبِييْنَ مِنُ اَبَعُدِهِ وَاَوْ حَيْنَا إِلَى إِبُرَاهِيمُ وَ السّمَاعِيُلَ وَإِسْمَاعِيُلَ وَإِسْمَاعِيُلَ وَإِسْمَاعِيُلَ وَالسّمَاعِيُلَ وَالسّمَاعِيُلَ وَالسّمَاعِيُلَ وَالسّمَاعِيُلَ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَ وَالنّبَنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٥ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَفْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَ وَالنّبَاسِ عَلَى اللّهِ حُحَةً الرّسُلُ وَكُن لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُحَةً الرّسُلُ وَكَانَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا٥ رُسُلًا مُبَيْسِ لِينَ وَمُنذِرِينَ لِفَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُحَةً المُعْدَ الرّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٦٢٠) الله مُعَلَى اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٦٢٠) الله عَلَى اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٢٤٠) الله عَلَى اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٢٤٠) الله وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٢٤٠) الله وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٤٢٠) الله وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٤٢٠) الله وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٤٢٠) الله وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (ناه ١٤٤٠) الله وَكَانُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَلَا يَعْلَى وَاللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَلَا يَعْلَى وَلَا يَاللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا عَلَى الله وراء وراء وراء والله على الله وراء وراء والله عَلَى الله والله والله والله والله والله والله والله عَلَى الله والله والله

ا نبیاء کے متعلق یہی حقیقت سور ہَ مومن میں دوبارہ بیان کی گئی ہے۔

﴿ وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلًا مِنَ قَبُلِكَ مِنُهُمْ مِّنُ قَصَصُنَا عَلَيُكَ وَمِنُهُمْ مِّنُ لِّمُ نَقُصُصُ عَلَيُكَ ﴾ (مؤن) اورجم نے یقیناتم سے پہلے بہت سے پغیر بھیجان میں کچھوہ ہیں جن کا حال تم سے بیان کیا ہے اور کچھوہ ہیں جن کا حال تم سے بیان کیا ہے اور کچھوہ ہیں جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا۔

تعلیم محمدی کے اصول کے مطابق میہ یقین کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ہوئی قوموں اور ملکوں میں جیسے چین ایران اور ہندوستان میں بھی آنخضرت وہائے ہے پہلے خدا کے انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں اس لئے بیتمام قومیں اپ جن بزرگوں کی عزت وعظمت کرتی ہیں اور اپنے دین و غذہب کوان کی طرف منسوب کرتی ہیں ان کی صدافت اور راست بازی کا تعلی انکارکوئی مسلمان نہیں کرسکتا 'اسی بناء پر بعض علماء نے ہندوستان کے کرش کے اور رام کو بلکہ ایران کے زردشت کے کو بھی پیغیبر کہا ہے 'بہر حال امکان میں تو شک ہی نہیں لیکن یقین کے ساتھ ان ناموں کی تعیین بھی حدے تجاوز کرنا ہے' اصل میہ ہے کہ قرآن نے انبیاء کی دوشمیں کی ہیں ایک وہ جن کے ناموں کی اس

ا کلمات طیبات حضرت شاه مرز امظیر جان جاناتٌ ۔

ع ملل ولحل ابن حزم \_

نے تصریح کی ہے اور دوسرے وہ جن کے نام اس نے بیان نہیں گئے اس لئے بیچے یہ ہے کہ جن انبیاء یہ کے نام فدکور ہیں تمام مسلمانوں کوان پر نام بنام ایمان لا نا چا ہے اور جن کے نام فدکور نہیں ان کی نسبت صرف بیا جمالی ایمان کافی ہے کہ ان قوموں میں بھی خدا کے فرستادہ اور پنج برآئے لیکن بہتھے مان کے نام نہیں معلوم ہیں ، وہ قومیں جن کا نام لیتی ہیں ان کی زندگی اور ان کی تعلیم نبوت اور رسالت کی طرف ربحان اور میلان بلکہ زندگی اور ان کی تعلیم نبوت اور رسالت کی طرف ربحان اور میلان بلکہ قرید عالب ہوسکتا ہے لیکن یقین اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے پاس ان باتوں پریقین کرنے کا ذریعہ صرف وجی محمدی ہے اور وہ اس شخصیص و تعین سے خاموش ہے۔

اس فتم کے انبیاء " جن کے نام گوقر آن میں مذکورنہیں مگروہ آنخضرت وہ گئا کے پہلے گذر چکے ہیں اوران کے پیروان کو ا پیروان کواپنے ہاں نبوت ورسالت کا بیدر جدد ہے ہیں ان کی شناخت اور پیجان کا ایک اصول قر آن نے مقرر کیا ہے اور وہ بیہے کہ انہوں نے اپنی قوم کوتو حید کی تعلیم وی ہے۔

﴿ وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ﴾ (عل) اورجم نے برقوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی پرستش کرؤاور جھوٹے معبودے نیے رہو۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِيُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴾ (انبياء-٢٥) اورجم نے جھے سے پہلے کی نبیل بھیجالیکن اس کو بھی وی بھیجی کہ میرے سواکوئی خدانہیں مجھی کو پوجو۔

اس لئے وہ تمام قدیم رہبران انسانی اور رہنمایان عالم جود نیا ہیں کی ندہب کولائے ہوں اور جن کی تبلیغ اور تعلیم
تو حید کی دعوت اور بت پرتی ہے اجتناب تھی اور ان کی زندگی اس تعلیم کے شایان شان تھی ان کی نسبت بینیں کہا جا سکتا کہ
وہ اپنی قوم کے رسول اور پیغیبر نہ تھے کہ آئی بڑی بڑی تو ہیں خود قرآن کے اصول کی بناء پر انبیاء اور رسولوں کے وجود سے
فالی نبیں رہ سکتی تھیں اس بناء پر اسلام کی ان تلقینات ہیں ہے جن کے تعلیم کئے بغیر کوئی شخص مسلمان نبیں ہوسکتا ایک بیہ
ہوسکتا ایک بیہ کہ دہ تمام ملکوں کے پیغیبروں اور تمام قو موں کے رسولوں کو جو حضرت خاتم نبوت و تھی کے زمانے سے پہلے پیدا ہوئے
کیساں صدافت کے ساتھ تھی میں جن خیات میں ہونی کو ایک ہی تعلیم دی ہے اور وہ تو حید ہے البت ان انبیاء \* ہیں
سے ایک کودوسرے پر بعض بعض حیثیتوں ہے ترجے ہے۔

﴿ تِلُكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ رِ مِنْهُمْ مَّنُ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَرَ خِتِ ﴿ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَآيَّدُنْهُ بِرُو حِ الْقُدُسِ ﴾ (بقره ٢٥٣)

ان رسولوں میں سے ہم نے کسی کوکسی پر فضیلت دی اُن میں ہے کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کے بہت در ہے بڑھائے اور ہم نے عیسی بن مریم کونشانیاں دیں اور سچائی کی روح ہے ہم نے اس کی تائیدگی۔

آپ نے دوسرے انبیاء کی جائز تعظیم و تکریم یہاں تک کی کہان کے مقابلہ میں کبھی کبھی اپنی ہستی بھی فراموش کردی ہے ایک وفعہ ایک وفعہ

ظیل اللہ اللہ اللہ وفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی مدینہ میں یہ کہہ رہا تھا کہتم ہے اس ذات کی جس نے مولی کو بشر پر فضیات دی ایک مسلمان کھڑے یہ تن رہے ہواوراس کوایک تضیات دی ایک مسلمان کھڑے یہ تن رہے ہواوراس کوایک تخییج کارااس نے در بارنبوی میں جا کرشکایت کی آپ نے ان صحابی کو بلا بھیجااور مقدمہ کی رودادی اور نہایت برہم ہوکر فرمایا کہ پنجم بروں میں باہم ایک دوسرے پر فضیات نہ دو علے بعنی ایسی فضیات نہ دوجس ہے کسی دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہو۔

وہ عرب جو پیغیبروں کے ناموں تک ہے ناواقف تھے جو نبوت اور رسالت کے خصائص کے علم ہے محروم تھے جو انبیاء اور رسولوں کی سیرتوں ہے نا آشنا تھے جوان کے اوب واحترام اور تھد لیق واعتراف ہے بیگانہ تھے اور جن کو اپنے ورجود عرب موی کی کی فضیلت کا ذکر سن کرا پنے عصہ کو ضبط دیو تا وک کی فضیلت کا ذکر سن کرا پنے عصہ کو ضبط نہ کر سکتے تھے سب محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے ان کا بیرحال ہوا کہ وہ ایک ایک پیغیبر کے نام و نشان اور تاریخ وسیرت سے واقف ہوئے ۔ تبرکا ان کے ناموں پراپئی اولا دوں کے نام رکھے اور آج تمام مسلمانوں میں وہ نام شائع اور ذائع ہیں ان کی صدافت اور سیائی کی گواہی دی اور ان کے اوب واحترام کو اپنے سینوں میں جگہ دی ان کی تعظیم و تکریم کو اپنے دین و ایمان کا جزینالیا و نیا کی گئی تو میں بیرواج نہیں ہے کہ انبیاء میسیم السلام کے نام اوب سے لئے جا کیں مگرا کے مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ جب کسی چغیمر کا نام لئو ادب سے لیا ور ان پر درود دوسلام پڑھے۔

# ####

ل صحیح بخاری منا قب حفرت یوسف صفحه ۴۷۵ \_

ع صحیح بخاری منا قب حضرت موسی طفحه ۴۸۵ <u>\_</u>

سے قرآن پاک سور ۽ زخرف رکوع ۲۔

ع محج بخاری منا قب حضرت مولی ۔

# كتب الهى پرايمان وَ كُتُبه

ایک مسلمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے صحیفہ وحی پرایمان لائے۔ ہر چند یہ عقیدہ پچھلے عقیدہ رسالت کالازمی نتیجہ ہے بیعنی رسول کورسول مان لینااس کی تعلیمات کو وحی کو مان لینے کے مترادف ہے تا ہم یہ تصریح اس لئے کی گئی ہے تا کہ پوری طرح صاف اور واضح ہو جائے کہ رسول کورسول مان لینے کے بعد اس کے صحیفہ وحی کو مان کر اس کی تعلیمات پڑمل کرنا ضروری ہے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں سپے مومنوں کی تعریف میں کہا گیا ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنُزِلَ اِلْيُكَ وَمَا أُنُزِلَ مِنْ قَبُلِكَ ﴾ (بقره-١) اورجواس (كتابياوى) پرايمان ركھتے بيں جو تھھ پر (اے محم) اتارى كئى۔

کتاب الہی پرایمان لانے ہے مقصودان تمام صداقتق اور حکموں کو بہ جان ودل قبول کرنا ہے جواس میں ندکور جیں ہیں ہے کو یا پوری شریعت مطہرہ کے قبول کر لینے کا مختصرترین طریقہ تعبیر ہے اس لئے ایمانیات کی بہت کی دوسری ہا تمیں جن کی تفصیل ہر موقع پرضروری نہیں اس ایک فقرہ کے تحت میں آجاتی ہے اس لئے قرآن پرایمان لانے کے معنی یہ جیں کہ جو کچھ قرآن میں علمی وعملی عقائد وعبادات واحکام فدکور جیں ان سب کو بے کم وکاست ہم شلیم کرتے جیں کہ اگر کوئی سرے ہے ان کوشلیم ہی نہیں کرتا تو ان کی تعمیل و پیروی کا اس سے کیونکر مطالبہ ہوسکتا ہے ای بناء پر اس کی تشریح آنمی خضرت و تھا کے ان کوشلیم ہی نہیں کرتا تو ان کی تعمیل و پیروی کا اس سے کیونکر مطالبہ ہوسکتا ہے ای بناء پر اس کی تشریح آنمی خضرت و تھا کے کہا۔

﴿ وَامِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ (مُدٍ")

اور جوا میان لائے اس پر جومحد برا تارا گیا۔

لیکن قرآن اگراتنا ہی کہتا کہ میرے پیروصرف مجھ پرایمان لائیں تو بیکوئی اہم بات نہ ہوتی کہ ہرصاحب ندہب کی بہت تعلیم ہوتی ہے قرآن نے اپنے عقائد کی اس دفعہ میں بھی اپنے تکمیلی پہلوکو پیش نظر رکھا ہے اور قرار دیا کہ اہل قرآن قرآن کے ساتھ ہی دوسری آسانوں کتابوں کی صدافت کو بھی تسلیم کریں یعنی کوئی فخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک صحیفہ محمدی کے ساتھ ساتھ دوسروں پنج بسروں کے صحیفوں کو بھی من جانب اللہ تسلیم نہ کرے چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع والی ندکورہ آیت کے ساتھ یہ بھی فرمایا۔

پھرای سورہ کے آخر میں فرمایا۔

﴿ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنُزِلَ الِيَهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَفِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ﴾ (بقره) رسول ایمان لایاس پرجوخدا کی طرف ہاس پراترا اور اہل ایمان کھی ہرا یک خدا پڑاس کے فرشتوں پڑاوراس کی کتابوں پرایمان لایا۔

﴿ قَـوُلُـوُ ٓ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَـآ أُنُزِلَ اِلْيَنَا وَمَآ أُنْزِلَ اِلٰي اِبْرَاهِيُمَ وَاِسُمْعِيُلَ وَاسُحٰقَ وَيَعُقُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسْنِي وَعِيْسْنِي وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ﴾ (بتره-) (اےمسلمانو!) تم کہوکہ ہم خدا پڑا در جو کچھ ہماری طرف اتارا گیااس پراور جو کچھا براہیم اورا ساعیل اوراسحاق اور يعقو ب اورخاندان يعقو ب كي طرف ا تارا گيااس پراور جو پچههموني اورعيشي كوديا گيااس پراور جو پچهسب پغيبرول كو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ، ہم ان سب پرایمان لائے۔

آ لعمران میں کسی قند راور تفصیل ہے۔

﴿ قُـوُلُـوُ ٓ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى ابْرَاهِيُمَ وَاسُطعِيْلَ وَاسُخقَ وَيَعُقُوُبَ وَ الْاَسُبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَ عِيُسْنِي وَ اَلنَّبِيُّونَ مِنْ رِّبَّهِمُ ﴾ (العمران ١٨٣٠)

کہہ کہ ہم خدا پڑاور جو کچھ ہم پرا تارا گیا اس پڑاور جو کچھابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور خاندان یعقو ب پرا تارا گیا اس پراور جو کچھ موٹی اورعیسٰی کو دیا گیا اس پر اور دوسرے سب پیغمبروں کوان کے پروروگار کی طرف سے جو بچھ دیا گیا ہم ان سب پرایمان لائے۔

سورہ نساء میں اس پرایمان لانے کے حکم کے ساتھ اس کے اٹکارکو کفرقر اردیا گیا۔

﴿ يَايُّهَا الَّـذِيُنَ امَنُواۤ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي آنُزَلَ مِنُ قَبُلُ مَ وَمَنُ يَتَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللًا ' بَعِيُدًا ﴾ (الـ ١٣٣)

اے وہ لوگوں جوامیان لا چکے ہو،امیان لاؤ خدا پراس کے رسول پراوراس کی کتاب پر جواس نے اپنے رسول پرا تاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری اور جس نے خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا انکار کیا وہ نہایت بخت ممراہ ہوا۔

سورہ مومن میں ان منکروں کوعذاب کی بھی دھمکی دی گئی ہے جو کسی پیغیبر کے پیغام کی بھی تکذیب کریں ﴿ الَّـٰذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْكِتٰبِ وَبِمَاۤ اَرْسَلُنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ۞ اِذِا الْآغُللُ فِي اَعُنَاقِهِمُ وَ السَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ (مومن)

جن لوگوں نے کتاب کواور جو پیغام دے کرہم نے اپنے پیغیبروں کو بھیجا'ان کو جھٹلا یا وہ عنقریب جانیں سے جب ان کی گر دنوں میں طوق اورز نجیریں ہونگی اوروہ تھنچے جا نمیں گے۔

نام کی شخصیص کے ساتھ قرآن پاک میں جارآ سانی کتابوں کا ذکر ہے۔توراۃ جس کوایک جگہ صحف مویٰ بھی کہا گیا ہےاور حضرت داؤڈ کی زبوراور حضرت عیسی کی انجیل اور خود قر آن ان کے علاوہ ایک موقع پر صحف ابراہیم کا بھی

> ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِينَ صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى ﴾ (الخ) یہ باتنس گذشتہ صحفوں میں بھی ہیں ابراہیم اور موی کے صحفوں میں۔

سيرت النبي

ان کے ماسواا جمال کے ساتھ دوموقعوں پر گذشتہ آسانی کتابوں اور صحیفوں کے الفاظ ہیں۔

﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولِي ﴾ (ط) كيا كل صحيفول مِن جَوَيَه إلى كالريان كالمان كا

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْآوَّلِيْنَ ﴾ (شعراء)

اور بےشبہ یہ پہلوں کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اس بناء پرانبیاء کی طرح ان کتابوں پر بھی ای طرح تفصیلی اور اجمالی ایمان ہر مسلمان کا ہے جن کتابوں کے نام مذکور ہیں ، ان ناموں کے ساتھ اور جن کے نام مذکور نہیں ، ان پر بالا جمال ایمان ضروری ہے کی قوم میں اگر کوئی ایسی آسانی کتاب ہے جس کا وجود قرآن سے پہلے ہے لیکن اس کا تصریحی نام قرآن میں مذکور نہیں ہے اور اس میں تو حید کی دعوت اور طاغوت سے بچنے کی تھیجت ہے تو اگر چہ ہم اس کو بقر تا کی کتاب قبول نہیں کر سکتے تا ہم بالتصریح اس کورد ہمی نہیں کر سکتے ایم بالتصریح اس کورد ہمی نہیں کر سکتے ای بناء پرآ مخضرت و کا گئے نے بیفر مایا کہ ' اہل کتاب کی نہ تصدیق کرواور نہ تکذیب' نے بہی حال دوسری مشکوک کتابوں کا ہے۔

یبودتورا قراق کے سوا کچھ نہیں مانے ،عیسائی تورا قراح کام نہیں مانے ،لیکن اس کی اخلاقی تفیحتوں کو قبول کرتے ہیں ،گرانجیل سے پہلے کی دوسری زبانوں اور ملکوں کی آسانی کتابوں کی نسبت مسلمانوں کی طرح ادب اورا حتیا طاکا پہلو بھی اختیار نہیں کرتے اور برہمن ویدوں کے باہر خدا کے فیضان کا اختیار نہیں کرتے اور برہمن ویدوں کے باہر خدا کے فیضان کا تصور بھی نہیں کر سے تا کہ لیکن قرآن پرائیان لانے والا مجبور ہے کہ صحیفہ ابرا ہیم ، تورا ق ، زبور اور انجیل کوخدا کی کتابیں یقین کرے اور دوسری پیشتر کی آسانی کتابوں کی جن میں آسانی تعلیمات کی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تکذیب نہ کرے کہ ان کا کتابیل ہوناممکن ہے۔

حقیقت میں اسلام کی پیعلیم دنیا ہے مہتم بالثان تعلیمات میں ہے ہے جس کا وجود کسی دوسرے ندہب میں نہ تھا۔ پیرواداری بے تعصبی اور عام انسانی اخوت کی سب سے بڑی تعلیم ہے 'یبودا پی کتاب کو چھوڑ کرتمام دوسری آسانی کتابوں سے انکار کر کے بھی نجات کا منتظر رہ سکتا ہے عیسائی تو را قاور تمام دوسرے صحیفوں کا انکار کر کے بھی آسانی بادشاہی کا متوقع ہوسکتا ہے پاری اوستا کے سواد وسری ربانی کتابوں کو باطل مان کر بھی مینو (جنت) کا استحقاق پیدا کرسکتا ہے ہندو اپنے ویدوں کے سواد ونیا کی ہر آسانی کتاب کو دجل وفریب مان کر بھی آ واگون سے نجات حاصل کرسکتا ہے بودھ مت والے اپنے سوا تمام دنیا کی وجوں کا انکار کر کے بھی نروان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں 'گرمسلمان جب تک قرآن کے ساتھ قتام دنیا کی آسانی کتابوں کو منجانب اللہ نہ تسلیم کریں جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

یہ تعلیم صرف نظر مید کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ عملاً اس پراسلامی حکومت کے قوا نین اوراحکام مبنی ہیں 'یہودیوں کی نظر میں دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہیں بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل یا اسرائیل کا گھرانہ اور غیر قومیں یامختون اور غیر مختون' اور ان ہی دونوں تقسیموں پران کے قانون کی بنیاد ہے عیسائیوں میں مذہبی حیثیت ہے سیمجی یہود اور بت پرست

گوتین قومیں مانیں جاتی ہیں تگر چونکہان کے مذہب میں قانون نہیں اس لئے وہ اکثر امور میں رومن لا کے ماتحت رہے ہیں لیکن رومن عیسائیوں میں بھی ملکی حیثیت ہے دو ہی تقسیمیں ہیں روی اور غیر روی ۔ایک روی ملک میں غیر روی کا کوئی حت نہیں کہ رومی حکومت کے لئے اور غیررومی غلامی کے لئے پیدا ہوا ہے پارسیوں میں پاک نژادان ایران اور بیرونی لوگ د نیا کی دو ہی حیثیتیں ہیں ہندوؤں میں اونچی ذا تیں اوراحچیوت اور ملیجہ قو موں کی دو ہی صور تیں ہیں ۔

مگراسلام کے گزشتہ عقیدہ کی بناء پرآ تخضرت ﷺ نے قانون کی حیثیت سے دنیا کی قوموں کو چارحصوں میں تقشیم فر مایااوران کےعلیحدہ علیحدہ حقوق قرار دیئے اوراسلام کی تیرہ صدیوں میںان پر برابرعمل ہوتا۔رہا پیشسیمیں حسب زیل ہیں۔ ذیل ہیں۔

### ارمسلمان

جوقر آن اور دوسری آسانی کتابوں کو کتاب الہی یقین کرتے ہیں' ان میں سے ہرا یک دوسرے کا بھائی اور ہر ا چھائی اور برائی میں وہ ایک دوسرے کا شریک ہے وہ آ پس میں ایک دوسرے سے شادی بیاہ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانو رکھا کتے ہیں اورا سلام کی سلطنت میں ان کے حقوق کیسال ہیں۔

## ٢\_اہل کتاب

یعنی ان کتابوں کے پیروجن کے نام قر آن میں ندکور ہیں' یا یوں کہو کہ جوقر آن کو گوآ سانی کتاب نہیں مانے مگر ان کتابوں میں ہے جن کا نام قرآن میں مذکور ہے کسی کووہ آسانی کتاب مانتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا مالی نیکس (جزییہ)ادا کر کے اسلامی حکومتوں کی حدود میں رہ سکتے ہیں ان کے معابداور ندہبی عمار تیں محفوظ رہیں گی ان کواپنے ندہب کے بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گاان کی جان و مال اورعزت کے مسلمان محافظ رہیں گےان کی عورتوں ہے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں اوران کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں ان کا جائز کھا نا ہم کھا سکتے ہیں اور ہم اپنا کھا ناان کو کھلا سکتے ہیں۔

### ۳۔ شبداہل کتاب:

یعنی و ہلوگ جوقر آناورتو را ۃ اورانجیل وزبورکونہیں مانے مگروہ خودا پنے لئے کسی آسانی کتاب پرایمان لانے کے مدعی ہیں جیسے صائبی جوالیک آسانی کتاب کے دعویٰ کے باوجودستاروں کو یو جتے تھے اور مجوس یعنی یاری جوالیک آسانی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ہی سورج اور آ گ اور دیگر مظاہر قدرت کی پرستش کرتے ہیں' تر کستان اور سندھ کی فتح کے موقع پر علمائے اسلام نے انہیں پر قیاس کر کے ہندوؤں اور بودھوں وغیرہ کوبھی اس صف میں داخل کیا مسلمان ان کی عورتوں ہے۔ نکاح نہیں کر سکتے اوران کا ذبیجہ نہیں کھا سکتے۔ان دو باتوں کے علاوہ اہل کتاب کے بقیہ تمام حقوق آتخضرت وللنظائے ان کوعطا کئے اور وہ اسلامی حکومتوں میں ادائے جزبیہ کے بعد ہرفتم کے ملکی حقوق میں شریک ہیں اور ان کی جان و مال و آبر واوران کے معبدوں کی حفاظت اسلامی حکومتوں کا فرض ہے۔

## ۳ \_ کفاراورمشر کین:

یعنی وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی آ سانی کتاب ہے اور نہوہ کسی دین الہی کی طرف منسوب ہیں ان کو چند شرا لکط

کے ساتھ امن دیا جاسکتا ہے' لیکن حقوق کے حصول کے لئے ان کو کہا جائے گا کہ وہ کسی نہ کسی آسانی دین کے اندراپنے کو داخل کرلیس جیسا کہ ابتدائی عباسیوں کے زمانہ میں خرانی عراقیوں نے اپنے کو صائبوں میں داخل کر کے اپنے حقوق حاصل کر لئے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ محمد رسول اللہ وہ اللہ کا اس تعلیم نے دنیا میں امن وامان اور مسلمانوں میں مذہبی روا داری کے پیدا کرنے میں کتناعظیم الشان حصہ لیا ہے بہی وہ نظریہ تھا جس نے مسلمانوں کواپنے نہ ہبی عقائد و شریعت کی سخت پیروی کے باوجود دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ مشار کت اور میل جول کے لئے آ مادہ کیااور مجوسیوں اور صائبیوں اور یہودیوں عیس ان ملکوں کے مناسب مختلف تدنوں کی بنیاد صائبیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کرمختلف ملکوں میں ان ملکوں کے مناسب مختلف تدنوں کی بنیاد رکھنے کی قوت پیدا کی۔

### وحدة الا ديان:

تمام رسولوں اور ان کے صحیفوں کی تقدیق کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ محدر سول اللہ وہ کا گائی تعلیم یہ ہوکہ آ دم سے لے کرمحم علیہم السلام تک جتنے ہے فدا کی طرف سے آئے وہ سب ایک تنے چنانچہ در حقیقت آپ کی تعلیم بہی تھی اسلام اس ایک فیروں کے ذریعہ آتار ہا اور انسانوں کو اس کی تعلیم دی جاتی رہی۔ تعلیم دی جاتی رہی۔ تعلیم دی جاتی رہی۔

صحفہ محمدی نے ہمارے سامنے دولفظ پیش کئے ہیں ایک دین اور دوسرا شرعہ منسک اور منہائ ۔شرعہ اور منہائ کے معنی طریق عبادت کے ہیں دنیا میں بیداز سب سے پہلے محمد رسول اللہ معنی طریق عبادت کے ہیں دنیا میں بیداز سب سے پہلے محمد رسول اللہ محتی اللہ معنی اللہ معنی ایک پر منکشف ہوا کہ دین اللہ ہمیشہ ایک تھا، ایک رہا، اور ایک رہے گا' نور معرفت ایک ہے خواہ وہ کتنی ہی مختلف شکل و رنگ کی قند بلوں میں روشن ہوا، اصل دین میں تمام پنج بروں کی تعلیم بکساں تھی ایک ہی دین تھا جس کو لے کراول سے آخر تک تمام انبیاء آتے رہے اس میں زمان و مکان کے تغیر کو کوئی دخل نہیں اور نہ قوم و ملک کے اختلاف سے اس میں کوئی اختلاف بیدا ہوا۔ وہ ہرزمانہ اور ہرمقام میں بکساں آیا اور دہاں کے پنج بروں نے اس کی بکساں تعلیم دی۔

یددائی حقیقت اور بکسال تعلیم کیا ہے؟ بید ند بہب کے اصل اصول ہیں کینی خدا کی بستی اور اس کی تو حید اس کے صفات کا ملہ انبیاء اور مرسلین کی بعثت خدا کی خالص عبادت و حقوق انسانی اور اخلاق فاضلہ اور اچھے اور برے اعمال کی باز پرس اور جز اوسزایہ تمام ند ا بہب کے وہ بنیاوی امور ہیں جن پر جملہ ند ا بہب حقہ کا اتفاق ہے۔ اگر ان میں ہے کہی جہت ہے کوئی اختلاف ہے تو یا تو طریقہ تعبیر کی غلطی اور یا با ہر ہے آ کر اس تعلیم میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے۔

دوسری چیز جس کوآ مخضرت و گلگی زبان وحی تر جمان نے شرعه منهاج اور منسک کہا ہے وہ جزئیات احکام اور منفقہ حصول مقصد کے جدا جداراستے ہیں جو ہرقوم و مذہب کی زمانی و مکانی خصوصیات کے سبب سے بدلتے رہے ہیں مثلاً عبادت اللهی ہر مذہب کا جزولا زم ہے لیکن طریق عبادت میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہر مذہب میں موجود ہے عبادت کی گؤئی خاص سمت ہر مذہب میں ہے گروہ سمت ہر مذہب نے اپنی اپنی مصلحت سے الگ مقرر کی ہے اس طرح اعمال فاسدہ کا انسداد ہر مذہب کا متفقہ نصب العین ہے گراس انسداد کے راستے اور طریقے مختلف

پنجیبروں کے زمانوں میں اگر اصلاح اور تبدیل کے قابل پائے گئے تو بدلتے رہے گر اصل وین از لی سچائی اور ابدی صدافت ہے، نا قابل تبدیل اور نا قابل تغیر رہاہے۔

انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں وقتاً فو قتاً ظہورای ضرورت ہے ہوتار ہا کہ وہ ای از لی وابدی صدافت کو ہمیشہ اہل دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے اور دین کو اپنے اصل مرکز پر ہمیشہ قائم رکھا اور ساتھ ہی اپنی اپنی قوم و ملک اور زمانہ کے مطابق خاص احکام اور جزئیات جوان کے لئے مناسب حال ہوں وہ ان کو بتا کیں اور سکھا کیں ۔

انبیاء " کے سوانح پرنظر کرنے ہاں کی پوری تقدیق ہوتی ہوتی ہا ایک صاحب شریعت ہی کے بعد دوسرا صاحب شریعت نبی ای وقت مبعوث ہوا ہے جب اس کا صحفہ وی دین وشریعت کا محافظ تھا کھو گیا یا انسانی ہا تھوں کے دست برد سے ایسا بدل گیا کہ اصلیت مشتبہ ہوگئ صحفہ ابراہیم کے گم ہوجانے کے بعد جس کا نہایت ناقص خلاصہ تو را ہ کے سفر تکوین میں ہے صحفہ موک کو پیدا اختلاف کو دور کرنے کے لئے زبور وغیرہ مختلف صحفہ آتے رہے، پھراس کی تکمیل کے لئے انجیل آئی اور انجیل میں انسانی تصرفات کے راہ پانے کے بعد قرآن آیا۔ چونکہ قرآن دنیا کے آخر تک کے لئے آیا اس لئے ہر تحریف اور انسانی تصرف ہے اس کی حفاظت کی گئی اور قیامت تک کی جائے گی ، اس کے آخر تک کے لئے آیا اس لئے ہر تحریف اور انسانی تصرف ہے اس کی حفاظت کی گئی اور قیامت تک کی جائے گی ، اس کے بعد کسی اور صحیفہ کی ضرورت نہیں اور نہ کسی پیغیر کی بعثت کی صاحب ہے البتہ اس کے معانی صحیح تشریخ اور بدعات واحد اثاث کے انسداد کے لئے آئم خلفاء ، مجد دین محدثین اور علمائے راتخین پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے اور ان کی اصلاح کی صعداقت کی پیچان سنت محمد کی کا حیاء اور بدعات کا قلع وقع ہے۔

اب ہم کو پھراو پر سے چلنا ہے اور اپنے ایک ایک دعویٰ کو دحی محمدی کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ ''وحدت دین'' کی حقیقت کو وحی اسلامی کے آخری ترجمان نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فیصلہ کردیا جا تا اور جن کوان اگلول کے بعد کتاب وراثت میں ملی وہ اس امرحق کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جو
ان کو چین نہیں لینے دیتا ،سوتو سب کوائی حقیقت کی طرف بلا اور ائی پر استواری سے قائم رہ ، جیسا کہ تجھ کو تھم دیا
گیا ہے اور ان تفرقہ اندازوں کی غلط خواہ شوں کی پیروی نہ کر اور کہہ کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو خدا نے
اتاری اور مجھے تھم ملا ہے کہ میں تمھارے بچ میں انصاف کروں ، ہمارا رب اور تمھارا رب وہی ایک اللہ ہے ہم کو
ہمارے کام کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمھارے کام کا 'ہم میں تم میں پچھ جھگڑ انہیں ، اللہ ہم سب کو اکٹھا کر بگا اور ائی کی
طرف پھر جاتا ہے۔

ان آیات مبارکہ میں کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ی ایک دین ہے جونوح کو، ابراہیم کو، موئی کو اور عیمی کو اور تم کو اے تھے دوئی تا گیا ہے اگلوں کے بعد پچھلوں نے جن کو سیکتاب کی اپنے ذہنی تح یفات اور ذہنی تھر فات سے اس میں تفرقے پیدا کیے اور آپس کی ضداور تعقبات سے الگ الگ فرقہ واری کی را ہیں نکالیں 'پھرارشاد ہوتا ہے کہ اس وصدت دین کی حقیقت کا یقین اہل کتاب کو نہیں ہے صالا نکہ وہ شکوک و شہبات کے دلدل میں بھینے ہیں، پھر تھم ہوتا ہے کہ اے تھر رسول اللہ تو اس حقیقت کی طرف کو بلا اور استواری کے ساتھ اپنی اس دعوت اور دعوئی پر قائم رہ اور بیا علان کردے کہ میرا مسلک بیہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کتاب بھی دنیا میں ساتھ اپنی اس دعوت اور دعوئی پر قائم رہ اور می اسکو قبول کرد رہی کے میرا مسلک بیہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کتاب بھی دنیا میں ساتھ انسان کرد رہی ہو تھا ہوتو اس نقط پر ہم تم متحد ہو سکتے ہیں البتہ ہمارے اور تمھارے مرایا ہمارا اور تمھارا اخدا ایک ہی ہو دو تیں 'اگر اتحاد چا ہوتو اس نقط پر ہم تم متحد ہو سکتے ہیں البتہ ہمارے اور تمھارے در میاں ہیں اس کے ذمہ دار ہم اور تم خود ہیں ، ہمارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تمھارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تمھارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تمھارے کام جم تو بیں ایک ہمارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تمھارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تم کور نہیں ۔ ہمارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تم کور نہیں ۔ ہمارے کام کے تم جواب دہ نہیں اور تم کی تھر نہیں ۔ ہمارے کی حالت کی کور کی جھڑ نہیں ۔

ای وحدت کی دعوت محمدرسول الله و الله و الله و کی نے ایک اور آیت میں دی ہے

﴿ يَاَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا وَّلَا يَتَحِدَ بَعُضُنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾ (آل مران) السلاح المان والوا آو بم تم ايك بات پرجو مارے محارے درميان يكان به متفق موجا كين وه يه كه مالله كرموا كى پرتش نه كرين اور نه كى كواس كا شريك بنا كين اور نه آپس من ايك خداكو چيوژكردب بنا كين اگروه اس كو قبول نه كرين تو كهدوے كه محاول محمول الى كے تالع (مسلم) بين -

یہود ونصاری جنہوں نے اپنی فرقہ واریوں ہے اصل دین میں تحریفیں پیدا کر دی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فر مایا گیا

﴿ إِنَّ الَّـذِيُـنَ فَرَّقُـوُا دِيُـنَهُـمُ وَكَـانُوا شِيَعًا لَسُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَآ اَمُرُهُمُ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفُعَلُونَ﴾ (انعام)

کے شک وہ جنہوں نے اپنے وین میں الگ الگ راہیں تکالیں اور کئی فرقے ہو گئے' تجھ کوان سے کوئی کا منہیں' ان کا کام اللّٰہ کے حوالے ہے' وہی ان کو جتاد ہے گا جیسا کچھوہ کرتے تھے۔ پھر دونو ل کواس کے بعد ہی اصل'' دین قیم'' کی جوابرا ہیم کا تھا' دعوت دی گئی۔

﴿ قُلُ إِنَّنِي هَلَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينِم دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيَمَ حَنِيُفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ﴾ (انعام)

کہہ دیے کہ میرے خدانے اس سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی جودین سیجے ہے ٔ ابراہیم کی ملت اور وہ (ابراہیم) مشرکوں میں سے ندتھا۔

غرض اسلام وہ'' دین قیم'' ہے جو ہمیشہ سے انبیاء کا دین رہااور موجودہ دین اسلام یہودونصاری کی تحریفات اور تصرفات اور تفرقتہ پروریوں کومٹا کرای ایک متحدہ دین کی پکار ہے' جس کی طرف انبیا آپنے آپنے زمانوں میں ہمیشہ لوگوں کو پکارتے رہے' اسی لئے اکثر انبیاء ملیم السلام کے ناموں کو گنانے کے بعد محدرسول اللہ ﷺ کو یہ ہدایت فرمائی گئی۔

﴿ أُولَٰقِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدْهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ (انعام)

یہ وہ لوگ ہیں جن کواللہ نے ہدایت دی سوتو انہیں کی راہ پر چل ۔

بعض اسلامی حدود وشرائع کے بعدفر مایا گیا۔

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهُدِيَكُمُ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ ﴾ (ناء)

خدا جا ہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرےاورتم کوان کے راستے دکھائے جوتم ہے آ گے تھے۔

اس کے بعدمعلوم ہوا کہاسلام اپنے حدود وشرائع میں بھی اگلے پیغیبروں کی تعلیمات کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے اور بیامروا قعہ ہے' جولوگ قرآن کااس لئے انکار کرتے تھے کہ بیکوئی الگ صحیفہ ہے'ان سے بیرکہا گیا۔

﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِلِي ٥ صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى ﴾ (اعلى)

بے شبہ بیہ بات الکلے صحیفوں میں بھی تھی' یعنی ابرا ہیم اور موی کے صحیفوں میں۔

أيك اورآيت ميس كها كيا:

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ ﴾ (شعراء)

اوریمی پہلے پیغیبروں کی کتابوں میں تھا۔

ایک مقام پرییفر مایا گیا۔

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكَ ﴾ (مم الجده)

(اے محمد) تجھے اس كتاب ميں) وہى كہا كيا ہے جو تجھے ہے پہلے پیفمبروں سے كہا كيا

اس اعلان میں بین خاہر کردیا گیا کہ محدرسول اللہ وہ کی کہا گیا جوا گلے پنجبروں سے کہا جاچکا تھا'ان معنوں میں قرآن کوئی نئی دعوت کے لیے بخبروں سے کہا جاچکا تھا'ان معنوں میں قرآن کوئی نئی دعوت کے بین قرآن کوئی نئی دعوت کے بین قرآن کے جس کی آواز دنیا ہے گم ہو چکی تھی یا دب گئی تھی' اگر فرق ہے تو اجمال و تفصیل یا نقص و تحمیل کا کہاسلام گذشتہ اجمال کی تفصیل اور دین سابق کی تحمیل ہے۔

اس لئے اسلام میہ ہے کہاس پریقین کیا جائے کہ وحی کے آغاز ہے آخر تک ایک ہی پیغام تھا جو آتار ہااورا یک ہی دین تھا جو سکھایا جاتار ہااورا یک ہی حقیقت تھی جو دہرائی جاتی رہی کیکن وہ بار بارانسانوں کے نسیان و تغافل اور تصرف وتحریف سے بدلتی اور گم ہوتی رہی اور آخری دفعہ دنیا کے کمال بلوغ کے زمانے میں وہ پوری طاقت کے وعدہ کے ساتھ محمر رسول اللہ وظاف کے ذریعہ ہے مفصل اور کامل ہوکر نازل ہوئی اوروہ قیامت تک محفوظ اور باقی رہے گی۔

دوسری چیز جس کی مذہب میں ٹانوی حیثیت ہاور جواصل مقصد نہیں ذریعہ ہو وہ بدلتی رہتی ہاور عہد تھ کی علیہ اور عہد تھ کی تک بدلتی رہی ہے'اس کا نام شرعہ منہاج اور منک ہے' یہودیوں کو آنحضرت و اللہ پراعتراض تھا کہ وہ یہودی شریعت کے جزئیات میں کیوں تبدیلی کرتے ہیں' قرآن نے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا کہ یہ مقصود نہیں، ذرائع ہیں، اصول نہیں فروع ہیں، ہرقوم کی مناسبت سے ان میں تغیر ہوتار ہا ہاور ہوتار ہے گا۔اس کی ایک مثال قبلہ ہے کہ مقصود اصلی نماز ہے اور ست کا تعین ایک فرعی اور ٹانوی چیز ہے' حضرت داؤد کی اولاد بنی اسرائیل کو اپنی آبائی مسجد (بیت المقدس) سے ہوادر سمت کا تعین ایک فرعی اور ٹانوی چیز ہے' حضرت داؤد کی اولاد بنی اسرائیل کو اپنی آبائی مسجد (بیت المقدس) سے گرویدگی تھی ، دو ان کا قبلہ ہوئی' ابرا ہیمی عربوں کو اپنی مرکزی مسجد (کعبہ) سے وہی وبنتگی اور لگاؤ تھا' اس لئے یہ ان کا قبلہ بنی چنانچے قرآن نے تعیین قبلہ کے موقع پر کہا۔

﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُو اللَّحَيْرَاتِ ﴾ (بقره)

اور ہرایک کے لئے ایک سمت ہے جدھروہ منہ کرتا ہے سوتم نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔

يعني ستوں اور جہتوں كى تعيين كوا ہميت كى چيز نه مجھو، بلكه نيكيوں كواصلى اہميت دو\_اى لئے فر مايا:

﴿ لَيُسَ الْبِرِّ اَنُ تُولُّوا وُ حُوهَ مَحُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ اَمَنَ بِاللَّهِ ﴾ (بقرہ)

نیکی بہی نہیں ہے کہتم پورب یا پچھتم کی طرف رخ کرہ بلکہ نیکی ہے ہے کہ جوابیان لائے (اور دوسرے نیک کام کرے)

اسی طرح خانہ کعبہ کا حج یہود یوں میں نہ تھا'اسلام نے جب اس کورائج کیا تو کہا ہر فہ ہب نے اپنے لئے عام فہ بہی اجتماع اورقومی عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کیا ہے اسلام نے خانہ کعبہ کے حج کواس کے لئے متعین کیا۔

﴿ لِكُلِّ ٱمَّةٍ جَعَلُنَا مَنُسَكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْآمُرِ وَادُعُ اللَّي رَبِّكَ ما إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٌ ٥ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (جُ ٢٨ ـ ٢٧)

ہرقوم کے لئے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ بتایا کہ اس قوم کے لوگ اس طرح بندگی اداکرتے ہیں سواس بات میں وہ تجھ سے جھڑا نہ کریں تو اپنے رب کی طرف بلائے جا'تو بے شک سوجھ کی سیدھی راہ پر ہے اور اگر وہ تجھ سے جھڑنے نے کہ اللہ بہتر جانتا' ہے جوتم کرتے ہو۔

سورہ ما ئدہ میں عدل و انصاف اور قانونی جزا وسزا کے طریقوں کے شمن میں ان یہودیوں اورعیسا ئیوں کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یہی کہا گیا کہوہ اپنی اپنی کتابوں ہی کے احکام پڑمل کریں' جن کووہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہلے یہودیوں کوکہا۔

﴿ إِنَّا أَنْ زَلْنَا التَّوُرَاةَ فِيُهَا هُدًى وَّنُورٌ ﴿ يَحُكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالرَّبَانِيُّونَ وَالْآحُبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنُ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَ آءَ ﴾ (ما كده) جم نے تورات اتاری اس میں ہدایت اور روثی تھی برجو تھم بردار تھے وہ یہود کا فیصلہ کرتے اور ان کے عالم اور فقیہ کہ اللہ کی کتاب پروہ تھہان تھے اور وہ تھے اس پر خروار۔

#### پهرعيسائي شريعت کي نسبت کها:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى اثَارِهِمُ بِعِيْسَى ابُنِ مَرُيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَيُهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَاتَيَنَهُ الْإِنْحِيُلَ فِيُهِ هُـدًى وَّنُورٌ وَّمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدَى وَّمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ٥ وَلَيَحُكُمُ اَهُلُ الْإِنْحِيْلِ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فِيُهِ ﴾ (١/١٥،٣٥-٣١)

اورہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسی کو بھیجا تھے بتا تا ہوااسکو جواس کے پہلے تھا یعنی تو رات اورہم نے انجیل دی اس میں ہدائت اور روشنی اور تقدیق کرتی ہوئی اپنے سے پہلے کی یعنی تو رات کی اور ہدایت اور تھیجت پر ہیزگاروں کے لیے اور چاہئے کہ انجیل والے اس کا تھم دیں جواس میں خدانے اتارا۔

#### اس کے بعد آنحضرت عظم کوخطاب کر کے کہا:

﴿ وَ ٱنْسَرَلْسَنَا اِلْیُكَ الْسَحِیْنَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَیُنَ یَدَیُهِ مِنَ الْکِتْبِ وَمُهَیْمِنَا عَلَیُهِ فَاحُکُمُ بَیْنَهُمْ بِمَا آنُزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعَ اَهُوَآءً هُمْ عَمَّا جَآءً لَا مِنَ الْحَقِّ ﴾ (مائده ٢٥٥) اورام ن تیری طرف یه کتاب چاقی کے ساتھ اتاری جوابے پہلے کی کتاب کی تقدیق کرتی ہے اورامانت کے ساتھ ای پر شامل ہے سوتوان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرجو فعدانے اتارا اور تیرے پاس جو بچائی آئی ہے اس کو چھوڑ کران کی خواہ شوں کی پیروی نہ کر۔

د کیے کہ کس خوبی کے ساتھ صحیفہ محمدی نے اگلی کتابوں کی تصدیق اور مدح وتعریف کی اوران اہل ندا ہب کو جو
اسلام پرایمان نہیں لائے اپنی اپنی کتب منزلہ پر کمل کرنے کی دعوت دی اور پھر بید دعوی کیا کہ قرآن تمام گذشتہ کتابوں پر
امین ومحافظ بن کرآیا ہے اوراس میں ان سب کتابوں کی سچائیاں یکجا ہیں ،کیکن ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ کر
امواء (غلط خواہشوں) کی پیروی شروع کر دی۔ بیا ہواء کیا ہیں ،کتاب الہی میں تحریف وتصرف کرے آسانیاں پیدا کرنا
اورا حکام الہی کے مقابلہ میں انسانی اجتہا دات کی آمیزش۔

﴿ فَوَيُلٌ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيُدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هِذَا مِنُ عِنُدِ اللَّهِ ﴾ (بقره) افسوس بان يرجوان بإتصول سے كتاب بناتے بين پھر كہتے بين كديد خداكى طرف سے ہے۔

آ تخضرت ﷺ کوحکم ہوتا ہے کہ اپنی شریعت الٰہی کوچھوڑ کران اہل کتاب کی اہواء کی پیروی نہ کڑاس کے بعد حددوداور جزاوسزامیں ان خفیف اختلافات اور تبدیلیوں کو جوتو رات انجیل اور قر آن میں ہیں غیرا ہم بتایا گیافر مایا:

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ﴾ (١٠٥٥)

ہم نےتم میں سے ہرا یک کے لئے ایک دستورا درا یک راستہ بتا دیا۔

ا نهی اختلافات کی بنا پر یہوداورنصاری دونوں ایک دوسرے کو برسر باطل کہتے تھے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ لَيُسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيُسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمُ يَتُلُونَ الْكِتْبَ ﴾ (بقره)

اور یہود نے کہانصاری کچھراہ پرنہیں اورنصاری نے کہا یہود کچھت پرنہیں ٔ حالا تکہوہ دونوں خدا کی کتاب پڑھتے ہیں

#### دونوں مل كرمسلمانوں سے كہتے تھے۔

﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَونَصَرَى تَهُتَدُوا ﴾ (بقره) اورانهول في القره) اورانهول في كارت ياد كراني

ارشاد ہوا کہتم دونوں اپنے الگ الگ راستوں کوچھوڑ کرآ ؤ اوراصل دین ابرا جیمی پرمتفق ہو جاؤ۔

﴿ قُلُ بَلُ مِلَّةَ اِبُرَاهِيُمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ٥ قُولُوُ ٓ امَنًا بِاللَّهِ وَمَآ اُنُزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنُزِلَ اللَّهَا وَمَآ اُنُولَ اللَّهُ وَمَآ اُنُولَ اللَّهِ وَمَآ اُنُولَ اللَّهُ وَمَآ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَآ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ لَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَآ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

کہد بلکدابراہیم کے دین کی پیروی کرؤ جوموحد تھا مشرک نہ تھا اور کہو کہ ہم خدا پراور جو پچھ ہماری طرف اترا اور جو ابراہیم اوراسلعیل اوراسحاق اور بعقوب اوراس کی اولا دیرا تارا گیا اور جومویٰ اور عیسیٰ کودیا گیا اور جوسب نبیوں کوان کے خدا کی طرف سے دیا گیا' سب پرائیمان لائے ہم ان رسولوں میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس ایک خدا کے تابع جیں تو اگر میبھی ای طرح ایمان لائیں' جس طرح تم ایمان لائے تو انہوں نے ہدایت پائی اور اگر روگر دانی کریں تو وہی ہیں ضداور مخالفت پر۔

يېودونصاري کوبيدعويٰ تھا:

﴿ لَنُ يَّدُخُلَ الْحَنَّةَ إِلَّا مِنُ كَانَ هُوُدًا أَوْنَصْرَى ﴾ (بقره)

يبوداورنصاري كيسواكوئي جنت مين داخل نه جوگا\_

جواب دیا گیا۔

﴿ تِلُكَ أَمَانِيُّهُمُ ﴾ (بقره)

بیان کی باطل آرزوئیں ہیں۔

بَلَمَه ﴿ بَلَى مَنُ اَسُلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَلَةً اَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَاخَوُثَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ (بقره-١١٢)

ہاں جس نے بھی اپنے کوخدا کامطیع بنایا اور وہ نیکو کار ہے تو اس کی مزدوری اس کے خدا کے پاس ہے نہان کوخوف ہو گا اور نہم ۔

تمام الل مذا جب كويكسال خطاب كرك فرمايا \_

﴿ إِنَّ الَّهٰ فِيُنَ امَنُوا وَ الَّذِيُنَ هَادُوا وَ النَّصَارَى وَ الصَّابِئِينَ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوُمِ الْاجِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَ لَا خُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾ (بقره ١٢٠) صالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنُدَ رَبِّهِمُ وَ لَا خُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾ (بقره ١٢٠) بيغنى مسلمان) اورجو يبودى ہوئے اور نصاري اور صابي جو بھى خدا پر اور آخرى ون پر ايمان لائے اور ن كي مزدورى ان كے پروردگاركے پاس ہے ندان پرخوف ہوگانہ وہ مُلَين ہو كَلَّے۔ ايمان لائے يعنى مسلمان اور جو يبودى ہے اور نصاري اور صابئين ان ميں سے جو بھى اپنے اور دور

نبوت میں خدا کی تو حید پر روز آخر کی صدافت پرایمان لا یا اورا چھٹل کئے ان کواپنے کام کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ یعنی جس نے بھی اپنے اپنے بینی اسلی تعلیم اور پچی شریعت کے مطابق جوشرک و کفروبت پرسی سے یقیناً پاک تھی عمل کیا اس کواس کا ثواب ملے گا' خدا کی تو حید اور روز آخر کی صدافت پرایمان لا نا اورا چھے کام کرنا صرف عقل کی ہدایت ہے نہیں ہوسکتا' بلکہ کسی رسول کی تعلیم ہی سے ہوسکتا ہے' جیسا کہ تمام اہل ندا ہب کا متفقہ مسئلہ ہے' اس لئے رسالت کی تقعد بی بھی اس کے مسالت کی تقعد بی بھی اس کے میں داخل ہے کہ

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيُدُونَ اَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَيُرِيُدُونَ اَنْ يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ٥ أُولِّقِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّاء وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيئَاهِ وَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ أُولِقِكَ سَوْفَ يُؤرِّيهُمُ أَجُورَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (ناء)

بے شک جواللہ اوراس کے رسولوں کا اٹکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اوراس کے رسولوں میں جدائی کریں اور ، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانتے ہیں اور کسی کونہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اس میں درمیان کا راستہ اختیار کریں'وہی حقیقی کا فر ہیں اور ہم نے کا فرول کے لئے اہانت کرنے والا عذاب تیار کیا ہے'اور جولوگ اللہ اوراس کے رسولوں پر ایمان لائے اوران میں سے کسی کا بھی اٹکارنہیں کیا' بیوہ ہیں جن کوان کی مزدوریاں خدادے گا'اور خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

دوسری آیت میں ہے۔

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (نور)

مومن وہی ہیں جوخدااوراس کےرسول پرایمان لائے۔

اس بنا پران آینوں ہے دو با تیں معلوم ہو ئیں ایک یہ کہ قبول کمل کے لئے ایمان شرط ہے اور دوسرے یہ کہ ایمان وکس کے لئے ایمان شرط ہے اور دوسرے یہ کہ ایمان وکمل کے علم کے لئے نبی کی تقدریق ضروری ہے اس لئے اوپر جن چارفرقوں کا ذکر ہوا ہے وہ چاروں وہ ہیں جو کسی نہ کسی پنجبر کو مانے والے ہیں ،اس بناء پر کامل اسلام یہ ہے کہ تمام رسولوں کوصادق مانا جائے چنانچہ اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے۔

﴿ قُلُ لِنَاهُلَ الْكِتْبِ لَسُتُمُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيُمُوا التَّوُرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا ٱنُزِلَ الِيُكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنُهُمُ مَّا ٱنْزِلَ الِيُكَ مِنُ رَّبِكَ طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ١ فَلَا تَـاسَ عَلَى الْقَوُمِ الْكَفِرِينَ وَالنَّصْرَى مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ الْكَفِرِينَ وَالنَّصْرَى مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوُقَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ (المُده ١٩٠-١٨)

کہہ دے اے کتاب والو! تم پچونہیں جب تک تم توراۃ اورانجیل کواور جو پچوتہاری طرف اتارا گیااس کو قائم نہ کرو اور (اے پیغیبر) جو تیری طرف اُتراہے وہ ان کی سرکٹی اورا نکار کواور بڑھائے گا' تو ان منکروں کاغم نہ کر،اس میں کوئی شبہ بیس کہ جومسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور صابئ اور عیسائی جوخدا پراور روز قیامت پرائیان لا یااورا پچھے کام کئے تو ان پرکوئی خوف نہیں اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ اس کے بعد بی اس کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ رسولوں کا اٹکار کیا' اور نصاریٰ تو حید کوچھوڑ کر تنگیث اور الوہیت سیح میں جتلا ہو مکتے اس لئے اصل اسلام سے بید ونوں ہٹ گئے فر مایا۔

﴿ لَقَدُ اَخَدُنَا مِيثَاقَ بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ وَارْسَلُنَآ اِلَيُهِمُ رُسُلًا لَكُمَّا جَآءَ هُمُ رَسُولٌ إِمَا لَا تَهُوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيُقًا كَذَّبُوا وَفَرِيُقًا يَّقُتُلُونَ ٥ وَحَسِبُوْ آ الَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَهُ وَى آنَفُسُهُمُ فَرِينَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثَمِّهُمُ لَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ٥ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِنْهُمَ لَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ٥ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَعْمِينَ عِنَ اللَّهُ مَوْ النَّهُ مَوْ الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن يَشْهُوا عَمَا لِللَّهُ وَمَا لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِينَ عِنَ الْمَعْلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِينَ عِنَ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ مَن يُسْتَعُ ابْنُ وَمَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُولًا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِينَ عِنَ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمِينَ عِنَ الْمُعَلِيمُ عَلَيْهُ وَمَا مِنُ اللَّهُ وَمَا لِللَّهُ اللَّهُ مَن يُسْلِقُ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مُولُونَ لَيَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلُولُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهُ مَا لِللْهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُولُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعُولُونَ لَيَعْمُ اللَّهُ وَالْمَلِيمُ عَذَالِ اللَّهُ مَلْولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا' اوران کی طرف کئی رسول ہیںجے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف احکام لے کرآیا تو کتنوں کو جبٹلا یا اور کتنوں کا خون کرنے گے اور خیال کیا کہ اس سے پچھ خرابی نہ ہوگی سواند سے ہو گئے اور بہرے ہوئے اور ان ہیں بہتیرے اند سے اور بہرے ہوئے اور اللہ دیکھ کے خرابی نہ ہوگی سواند سے ہو گئے اور بہرے ہوئے اور اللہ دیکھ کا بیٹائی ہی اللہ ہے ہوں نے بیکما کہ مربع کا بیٹائی ہی اللہ ہے اس پر جنت مام کردی' اوراس کا محکانا دوزخ ہے اور گئے گاروں کی کوئی مدد کرنے والانہیں ، بے شبہ وہ کا فرہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تمن میں تیسرا ہے' حالانکہ کوئی اللہ نہیں گر وہی ایک اگر وہ اپنے اس قول سے باز نہ آگ تو ان میں سے کا فروں کو یقینا دردناک عذاب چھوئے گا۔

بیتوان یہودونصاری کے ایمان کا حال تھااس کے بعدای رکوع میں ان کے'' حسن عمل'' کا جائزہ لیا گیا ہے اوراس کے بعد ہی ان سے کہا گیا ہے۔

﴿ وَلَـوُ كَـانُـوُا يُـوُّمِـنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ أُنْزِلَ اللَّهِ مَا اتَّخَذُوُهُمُ اَوُلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنُهُمُ فَسِقُونَ﴾ (١/مه-١٨)

اورا گرانٹداوراس نبی پراورجواس نبی پراترااس پر بیایمان لے آتے 'توان مشرکوں کودہ اپنادوست نہ بناتے کیکن ان میں اکثر نافر مان ہیں۔

اسلام بعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے واحد مشترک دین کا اصل الاصول دو باتیں ہیں تو حید کامل اور رسالت عموی ٔ بعنی اللّٰہ تعالیٰ کوتو حید کی تمام صفتوں میں کامل بلاشریک مانتا اور اس کے تمام پیغیبروں اور رسولوں کو بکساں صادق اور راست بازتشلیم کرنا چنانجے فر مایا:

﴿ اَفَغَيُرَدِيُنِ اللّٰهِ يَبُغُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِي السَّمُونِ وَالْاَرْضِ طَوُعًا وَّكَرُهًا وَّالِيَهِ يُرُجَعُونَ، قُلُ امَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ ٱنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ ٱنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَعِيْلَ وَاِسْحَقَ وَيَعُقُونِ وَالْاسْبَاطِ وَمَا الْوُتِنَى مُوسِنِى وَ عِيسِنِى وَالنَّبِيُّولَ مِنُ رَّبِهِمُ لَا نُفَرِقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ، وَمَنُ الْخُوسِرِيْنَ ﴾ (آل بمران -۸۵۲۸۳)

کیا وہ دین الٰہی کے سوااورکوئی دین چاہج میں حالانکہ جو بھی آسانوں اور زمین میں ہے وہ خوشی سے یا مجبور اخداکا مسلم یعنی فرمانبردارہ اورای کی طرف سب لوٹا کیں جا کیں گے (اے پیغیر) کہدکہ ہم اللہ پراورجواس نے ہم پر اتارا اور جو ابراہیم اورا سمعیل پراوراسحاق پراور یعقوب پراوران کی اولا دول پرائرا اور جو پچھموی اور عیسی اور سب کی صدافت کو تسلیم کرتے میں ان میں ہے کی میں کوئی فرق نہیں کرتے ،اور ہم ای خدا کے مسلم یعنی فرمانبردار میں اور جو اسلام کے سواکوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہ جوگا اوروہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

ای آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا دین اللہ ہودونصاری کا نام اسلام ہے جس نے اس اصول کو قبول نہیں کیا وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا آل عمران میں ہے کہ یہود ونصاری تاویلات باطلہ اور اتباع متشابہات کی وجہ ہے گراہ ہو گئے بعین دین اسلام ہے روگر داں ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے فرمایا پر آل اللہ یُن عِند اللهِ الاِسْلَامُ ہِ وَمَا احْتَلَفَ اللّٰهِ یُنَ اُو تُوا الْکِتْبَ اِلّٰا مِنُ اَبَعُدِ مَا جَاءَ هُمُ اللهِ اللهِ اللهِ سَرِیعُ اللهِ سَرِیعُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا جَاءَ هُمُ اللهِ اللهِ اللهِ مَن یُعُ اللهِ مَن یُعُ اللهِ مَن اللهِ مَن یُعُ اللهِ مَن یُعُ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ عَن اللهِ مَن یُعُ اللهِ مَن یُعُ اللهِ مَن یُعُ اللهِ وَمَن اللهُ وَمَن اللهِ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَمُ اللهِ مَن اللهِ وَمُم مِن وَ مُد دے کہ میں نے اور میرے میروؤں نے تواج وضداکا تابع فرمان (مسلم) کردیا ہے میکھوں کے میک

ے عبب سے احساف نیا اور ہواللہ کا بیوں 10 نگار ترے 8 واللہ جلد حساب سے والا ہے وا ترائے ہیں ہر یہ تھے ہے پھر کج بحثی کریں' تو کہد دے کہ میں نے اور میرے پیروؤں نے تواپنے کوخدا کا تالع فرمان (مسلم) کردیا ہے ای کے بعد آنخضرت وہیں کو تھم ہوتا ہے کہ وہ یہود و نصاری ہے سوال کریں کہ وہ اس اسلام کو قبول کرتے ہیں یانہیں؟

﴿ وَقُلُ لِّلَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتْبَ وَالْأُمِيِّينَ ءَ اَسُلَمُتُمْ ﴿ فَإِنْ اَسُلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوُا ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيُكَ الْبَلْغُ طَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ \* بِالْعِبَادِ ﴾ (آل مران)

اوراے پیغیبر'ان ہے جن کو کتاب دی گئی اور عرب کے جاہلوں ہے کہددے کہ کیاتم نے بھی اسلام قبول کیا' اگر کیا تو انہوں نے سیدھی راہ پائی ،اوراگرا نکار کیا تو تجھ پرصرف پہنچاویتا ہےاوراللہ بندوں کودیکھتا ہے۔

یبود و نصاریٰ کواس اسلام کے قبول کرنے پر ہدایت نامہ ملنے کی بیثارت ہوتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام "مہرایت نامہ" ہے کہ وہ دین اسلام جس کو یبود و نصاری اور تمام اہل ندا ہب نے جو کسی گذشتہ پیغیبر کی اُمت ہوں کھودیا تھا اور اب جس کو محمد رسول اللہ وہ کا کے ذریعہ دوبارہ دنیا میں پیش کیا گیا ہے اس لئے جو ہدایت ان قو موں کے پاس تھی وہ ناقص تھی اور اسلام جس کو لے کر آیا وہ کامل ہے نیزیہ معلوم ہوا کہ جن آینوں میں بیا ہما گیا ہے کہ اب جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو کہودی ہوئے اور نصرانی اور صابئ جو بھی خدا اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیا اس کو خوف و نم نہ ہوگا ان میں خدا پر ایمان لانے سے مقصود "تو حید کامل" ہے اور اس کا بیر منشا نہیں کہ یہود و نصاری اور صابئ و غیرہ اپنے موجودہ گراہ خدا پر ایمان لانے سے مقصود "تو حید کامل" ہے اور اس کا بیر منشا نہیں کہ یہود و نصاری اور صابئ و غیرہ اپنے موجودہ گراہ

عقیدوں کے ساتھ نجات کلی کے مستحق ہیں یہود و نصاری کیا' مسلمان بھی اس تو حید کامل کے بغیر نجات کلی کے مستحق نہیں جب تک ایمان اور عمل صالح ٹھیک اس تعلیم کے مطابق نہ ہوں جوان کے رسول کے ذریعہ دنیا ہیں آئی ہے یہ اصول ہر ایک کے لئے ہے خواہ وہ مسلمان ہوئیا یہودی ہوئیا عیسائی ہویا صائبی ہوغرض کسی نبی کی پیروی کا مدعی ہو۔

نبوت محمدی کا دعویٰ مینہیں کہ وہی ایک ہدایت ہے اور اس کے سوا سب صلالت ہے، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ وہی ایک کامل ہدایت ہے اور اس کے سوا سب صلالت ہے، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ وہی ایک کامل ہدایت ہوا ہے اپ ایک کامل ہدایت جوا ہے اپ وقتوں میں سب نبی لے کرآتے رہے اور ان کے پیروا ہے تاویلات نتر یفات نصر فات اور اختلافات ہے اس کو ہر باد کر چکے تھے ای کو لے کرآ خری دفعہ محمد رسول اللہ وقتا آئے اور اب وہ ہدایت ہمیشہ کامل رہے گی کھر بھی ناقص نہ ہوگی کہ اس کا صحیفہ ہدایت (قرآن) تحریف واختلاف وتصرف سے محفوظ ویا ک رہے گا۔

یمی وجہ ہے کہ یہودونصاریٰ کونبوت محمدی کی دعوت جہاں دی گئی ہے، ہدایت کی بشارت سنائی گئی ہے چنانچہ ای آیت میں جوابھی او پر گذری ہیہے۔

﴿ وَقُلُ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْأُمِيِيِّينَ ءَ اَسُلَمْتُهُ ، فَإِنُ اَسُلَمُوا فَقَدِ هُتَدَوُا ﴾ (آل عران ٢٠٠) اوراے پینبر!ان سے جن کو کتاب دی گئ اور عرب کے جاہلوں سے کہ کیاوہ اسلام لائے اگر اسلام لائے اوانہوں نے سید می راہ پائی۔

سورہ بقرہ میں ہے۔

﴿ قُولُولُ المَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ النَّنَا وَمَا أُنْزِلَ الِّي اِبْرَاهِيُمَ وَاسُمْعِيُلَ وَاسُحْقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْاسْبَاطَ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النِّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ ، لَانُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ
وَالْاسْبَاطَ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النِّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ ، لَانُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ
وَالْاسْبَاطَ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النِّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ ، لَانُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُ
وَلَاسُبَاطَ وَمَا أُوتِي مُوسَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(اے مسلمانو!) کہوکہ ہم اللہ پراور جو ہم پراتر ااور جو ابراہیم پراور اسمایل پراور اسماق پراور ایعقوب پراوران کی
اولا و پراتر ااور جوموی کو اور عیسیٰ کو اور سب پیغیبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا' سب پرایمان لائے اور
ہم ان میں ہے کئی میں بچھ فرق نہیں کرتے' اور ہم ای خدا کے مسلم یعنی فرما نبردار ہیں' تو اگریہ بھی ای طرح ما نمیں
جس طرح تم نے مانا تو انہوں نے سیدھی راہ پائی اوراگروہ اس سے بازر ہیں تو وہ تحض ضد میں ہیں۔

یہود و نصاری اوراہل کتاب کوتعلیم محمری کی طرف دعوت ای ''ہدایت'' کے پانے کے لئے ہے جواسلام بعنی انبیاء کے دین از لی سے عبارت ہے اور جس کو لے کرمحمد رسول اللہ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے اور فلاح ونجات کامل اب ای کے ماننے میں منحصر ہے۔

﴿ وَالَّذِيُنَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنُزِلَ مِنُ قَبُلِكَ وَبِالُاحِرَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ ﴿ أُولَٰكِ عَلَى هُدًى مِنُ رَبِّهِمُ وَأُولَٰفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (بقره-٥-٣) هُدًى مِنُ رَبِّهِمُ وَأُولَٰفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (بقره-٥-٣) جواس كوجو تيرى طرف (اے پيغير!) اترا اور جو تجھ ہے پہلے اترا دونوں كومانے بيں اور تيجيلى زندگى پريقين ركھتے بيں وہى اپنے پروردگارى ہدايت پر بين اور وہى كامياب بيں۔

حضرت موئی کے قصہ کے بعد فر مایا کہ رحمت الٰہی گو عام ہے تگر بی نعمت خاص طور سے ان کا حصہ ہے جوتعلیم محمد ی کوقبول کریں اور وہی نجات کامل کے مستحق ہیں ۔

﴿ وَرَحُمَتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكَتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالِتِنَا يُؤْمِنُونَ ٥ أَلَّذِيْنَ يَجِدُونَة مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَةِ يُومِنُونَ ٥ أَلَّذِيْنَ يَجِدُونَة مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْ حِيْلِ يَامُرُهُمُ مِ الرَّسُولَ النِّبِيَّ الْاَمْنَكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَالْإَنْكُمْ عَنِهُمُ وَالْاَعُلُلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ عَ فَالَّذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ الْحَبْثِيثَ وَيَضَعُ عَنَهُمُ الصَّرَهُمُ والْاَعُلُلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ عَ فَالَّذِينَ امَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبِعُوا النَّوْرَ الَّذِي أَنْوِلَ مَعَهُ أُولِيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ٥ قُلُ يَايَّتُهَاالنَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ حَمِيْعَا، اللَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ لَآ اللهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ حَمِيْعَا، اللَّهُ وَيُحِينُ فَامِنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ حَمِينَا وَلَيْكُمُ حَمِينَا وَ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مَعُونَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ مَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ مَعُونُ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَلَالِكُونُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَهُمُ لَلَيْتُ وَلَالِمُ وَلَالَتُهُمُ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَاللَّالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُونُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَالُونَ اللَّهُ وَلَالُونُ اللَّهُ وَلَالُونُ الْعَلَّالُ اللَّهُ وَلَا مُولِلُهُ اللَّهُ وَلَالُونُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَالُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ ولَالُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ و

اور میری رحمت ہر چیز کوسائے ہے پھراس رحمت کو میں ان کے لئے لکھ دوں گا جو پر ہیز گار ہیں اور زکو ۃ دیے ہیں اور جو ہمارے حکموں کو ماننے ہیں، جو اس ان پڑھ فرستادہ پیغیبر کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں تو رات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی ہے باز رکھتا ہے اچھی چیز وں کو ان کے لئے حلال کرتا ہے اور بری چیز وں کو حرام کرتا ہے اور ان کے بندھن کو اور ان زنجیروں کو جو ان پر پڑی تھیں اتا رتا ہے تو جنہوں نے اس پیغیبر کو مانا اور اس کی تائید کی اور اس کی مدد کی اور اس روشنی کے بیچھے چلے جو اس کے ساتھ اُزری وہی کا میاب ہیں کہد دے (اے پیغیبر) کہ اے انسانو ایمی تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں جس کی آسانوں اور زمین کی شہنشاہ بی ہے اس کے سواکوئی خدا نہیں ، وہی جلاتا اور وہی مارتا ہے ، سواللہ اور اس کے اس ان پڑھ پیغام رساں رسول پر ایمان لا وُجواللہ پراور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے' اور اس رسول کی بیروی کروتا کہ تم سیدھی راہ یاؤ۔

ان آیات میں صاف ظاہر کردیا گیا کہ گذشتہ ندا ہب کے پیروؤں کومحدرسول اللہ وہ پائیان لا نااس لئے ضروری ہے کہ وہ دین خالص جوانسانی تصرفات اور آمیز شوں سے مکدر ہو گیا تھاوہ صحف الہی کی پیشین گوئیوں کے مطابق آپ کے ذریعہ پھر نکھارا گیا ہے اور جن اضافوں اور جزئیات احکام کی ختیوں کو انسانوں نے اس میں شامل کردیا تھاوہ آپ کے ذریعہ دور کی گئیں اور نیز آپ عالمگیر پنجمبر بن کرمبعوث ہوئے اس لئے ہدایت نامہ نبوت عمومی اور نجات کامل اور فلاح عام اب وی محمدی کے اندر محدود ہے۔

الغرض دین محمدی کوقبول کرنااس لئے تمام انسانوں پرضروری ہے کہ وہ دین از لی جو ہر مذہب کا جو ہر تھا اور جو اس کے پیروؤں کی تخریف وتضرف ہے برباد ہو گیا تھا اس کو چیفہ محمدی لے کرآیا اور اب وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس کا خیروؤں کی تخریف وتضرف ہے برباد ہو گیا تھا اس کو چیفہ محمدی لے کرآیا اور حاوی ہے اور قیامت تک خدا کی طرف ہے نبی خاتم النہ بین ناس کا دین کامل دین اور اس کا صحفہ تمام صحف الہی پرمہمین اور حاوی ہے اور قیامت تک خدا کی طرف ہے اس کی پوری حفاظ ہ

باقی رکھنااورختم نبوت حسب ذیل دلائل سے ثابت ہیں۔ تکمیا

قرآن کے سواکسی اور صحیفہ نے بید دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مکمل ہے اور اس کے ذریعہ دین الہی اپنے تمام اصول اور فروع (مناسک ومنا بج وشرائع) کی حیثیت ہے جمیل کو پہنچ گیا' بلکہ گذشتہ ندا ہب میں سے ہرایک نے اپنے وقت میں بہی کہا کہ اس کے بعدا بیک اور نبوت آئے گی' جواس کے کام کی تحمیل کرے گی خدانے حضرت موسی سے فر مایا۔

بہی کہا کہاس کے بعدا بیک اور نبوت آئے گی' جواس کے کام کی تحمیل کرے گی خدانے حضرت موسی سے فر مایا۔

''میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساانک نبی بر باکروں گا' اور ابنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا'

'' میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا'اورا پنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا' اور جو کچھ میں اسے فر ماؤں گاوہ سب ان سے کہے گا'' (اشٹنا ۱۸۔۱۹)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسی تکے بعدان کے مانندایک اور نبی آنے والا تھا جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ خودا پنا کلام ڈالے گا'اس سے ثابت ہوا کہ موسی تک طرح ایک اور صاحب شریعت نبی خدا کے نئے کلام کے ساتھ آئے گا ای طرح حضرت عیسی تے بھی کہا۔

''لیکن وہ فارقلیط (احمہ) پا کیزگی کی روح ہے جسے باپ(خدا) میرے نام سے بھیجےگا' وہی تنہیں سب چیزیں سکھائے گااورسب با تنیں جومیں نےتم سے کہی ہیں'تنہیں یا دولائے گا'' (یوحنا۱۳۱؍۲۲)

''اوروہ فارقلیط (احمہ) آ کردنیا کو گناہ ہے رائ اورعدالت سے قصور وارتظہرائے گا' گناہ اس لئے کہوہ مجھ پر ایمان نہیں لائے میری اور بہت می ہاتیں ہیں کہ میں تم ہے کہوں، پراہتم ان کی برداشت نہیں کر سکتے' لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی ،اس لئے کہوہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو پچھودہ سنے گی' سو کہے گی' میری بزرگی کرے گی۔ (یوحنا۱۹۔۸)

حضرت عیسی نے بھی اپنے کلام کو ہنوز ناتمام ہی فر مایا اور ایک آئندہ آنے والے کا پیۃ دیا جواس کی جمیل کرےگا۔

آخروہ موعود الامم وہ آنا آ یا اور دعویٰ کیا کہ میں مولی کے ماند بنی اسرائیل کے بھائیوں لیعنی بنی اساعیل میں سے آیا ہوں اور میرے منہ میں خدانے اپنی بولی ڈالی ہے اور بید دعوی کیا کہ میں ہی وہ ہجائی کی روح ہموں ، جو سے کی اصلی بڑائی ظاہر کرنے ہجائی کی راہ بتانے اور سے کی ادھوری بات کو کامل کرنے کے لئے آیا ہموں میں اپنی نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جواو پر سے سنتا ہموں اور آخر منصب نبوت کے ختم پروی الٰہی نے آپ کی زبان سے بیا علان عام کیا۔

﴿ الْکُومُ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَ اَتّمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمتَتی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاسُلامَ دِیْنًا ﴾ (اکوری) اور آخر منصب نبوت کے ختم پروی الٰہی نے آپ کی زبان سے بیا علان عام کیا۔

﴿ الْکُومُ اَکْمَلُتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَ اَتّمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمتِی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاسُلامَ دِیْنًا ﴾ (اکوری) اور آخر منصب نبوت کے ختم پروی کا اور تی نہیں اور آسلام کا دین پہند کیا۔

اس کی میں نے تمہارا دین کامل کردیا اور اپنی فعت تم پرتمام کردی اور تمہار سے لئے اسلام کا دین پہند کیا۔

اس دین ابرا جبی میں داخل نہ تھے لی یا انسانوں کے اضافے اور تصرفات تھے بدل کرا سے مناسب اور آسان احکام اصل دین ابرا جبی میں داخل نہ جنگ اِسٹر آئیل اِلّا مَا حَرُمُ اِسْرَائِیلٌ عَلَی نَفَیہ اللیار (آل عمران ۔۱۱)

نازل کے جوہرزمانہ کے لیے موزوں ہو تھے ہیں ای لیے قرآن نے کسی اپنے بعد میں آنے والے پینمبری پیشین گوئی نہیں کی نہ کسی کام کے جوہرزمانہ کے خوہردی نہ کسی نئی شریعت کا منتظر کیا کہ جمیل کے بعداب کسی نئے کلام اور کسی نئی شریعت کا موقع کہاں؟ اور اس بنا پرقرآن نے ہرجگہ ﴿ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ فَئِلِك ﴾ (جومجمدے پہلے نازل کیا گیا) پرایمان لانے کی تاکید کی کیکن ﴿ وَمَا أَنْوِلَ مِنْ فَئِلِك ﴾ (جومجمدے پہلے نازل کیا گیا) پرایمان لانے کی تاکید کی کیکن ﴿ وَمَا أَنْوِلَ مِنْ فَئِلِك ﴾ (جومجمدے پہلے نازل کیا گیا) پرایمان لانے کی تاکید کی کیکن ﴿ وَمَا أَنْوِلَ مِنْ بَعْدِك ﴾ کے قبول کرنے کا کہیں اشارہ تک بھی نہیں۔

# قرآن مہیمن کتب ہے:

اس دین کامل کاصحیفہ تمام اگلی کتابوں کا مصدق ہے۔

﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ (١/مو-٤)

ا ہے آ گے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا۔

وہ تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں اور تعلیموں پر مشمل ہاس لیے جوکوئی اس صحفہ کوقبول کرتا' ہے وہ تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں اور تعلیموں کوقبول کر لیتا ہے یہ حیثیت قرآن کے سواکسی دوسر ہے صحفہ کو حاصل نہیں ، فر مایا:
﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلْیَكَ الْحِتٰ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتٰ بِوَ مُهَیْمِنًا عَلَیْهِ ﴾ (مائدہ)
اور ہم نے (اے محمہ) تیری طرف سچائی کے ساتھ یہ کتاب اٹاری جوا ہے سے پہلے کی کتاب کی تقدیق کرتی ہے اور
اس پرشاہدہ حاوی ہے۔

لفظمہیمن کی تفسیراہل زبان مفسروں نے بیر کی ہے۔

ابن عباس : شاہداورامین قرآن این پہلے کی ہرکتاب کا مین ہے۔

قادہ: قرآن سے پہلے جو کتابیں بھی تھیں قرآن ان کا مین اور شاہر ہے۔

غرض قر آن اگلی کتابوں کی صداقتوں اور تچی تعلیموں کی امانت اپنے اندرر کھتا ہے۔

## قرآن محفوظ ہے اور رہے گا:

پغیری تعلیم کی حفاظت اس سے صحیف الہی کی حفاظت پر موقوف ہے قرآن سے پہلے کوئی کتاب الہی وانستہ اور نادانستہ لفظی تحریفات اور تصرفات ہے تمام تر بری نہیں رہی ۔ لا کھوں پغیبروں میں سے چند کے سوا کسی کا صحیفہ و نیا میں باقی نہیں اور جو باقی ہے وہ فنا ہو کر نئے نئے قالب میں بدلتار ہا ہے تو رات جل جل کرخاک ہوئی اور پھران سوختہ اوراق سے تحریر ہوئی پھر تر جموں کی تحریف و بھات ہے اپنی اصل کھو بیٹھی انجیل میں تحریف و جعل تو اسی زمانہ میں شروع ہو چکا تھا پھر متر جموں کی تحریبونت نے حقیقت بالکل مشتبہ کر دی زردشت کا صحیفہ سکندر کے نذر ہوا اور اب صرف گا تھا کا ایک حصہ بچا متر جموں کی کتر بیونت نے حقیقت بالکل مشتبہ کر دی زردشت کا صحیفہ سکندر کے نذر ہوا اور اب صرف گا تھا کا ایک حصہ بچا کھا اس کی بقا اور کھون طرب بتا کر نہیں بھیجا تھا اسی بنا پر ان کی وہ کی حقاظت کا وعدہ نہ تھا 'لیکن قرآن کی نبست سے وعدہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی اور محفوظ رہے گا اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالی نے اپ اور کی اور قرما یا اور کی وقت سے فرمایا

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (جم)

ہم نے اس نصیحت کی کتاب کوا تارا'اور بے شبہ ہم ہیں اسکی حفاظت کرنے والے۔ یہ وعدہ البی ایک اور دوسری آیت میں ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ هَ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ هَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (قیامہ) بے شک ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو سمیٹ کررکھنا'اور اس کا پڑھنا' پھر جب ہم پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کے ساتھ رہ 'پھر بے شبہ ہم پر ہے اس کو کھول کر بتانا۔

اس آیت میں قرآن کی قراءت یعنی لفظ وعبارت اور بیان یعنی معنی دونوں کی ذمه داری خدائے تعالیٰ نے خود اسے ایس آیت میں قرآن کی قراءت یعنی لفظ وعبارت اور بیان یعنی معنی دونوں کی ذمه داری خدائے تعالیٰ نے خود اسپناو پر لی ہے ایک تیسری آیت میں اس کی تصریح ہے کہاس حق میں باطل کی آمیزش بھی راہ نہ پاسکے گی فر مایا مورد کر اس خدائے تو یُورد میں کے گئے ہے الباطِلُ مِنُ 'بَیْسِ یَسَدَیْهِ وَلَا مِسُ خَسَفِهِ تَنْوِیُلٌ مِنُ حَکِیْمٍ حَمِیْدِ کھی (حم السجدہ۔۳۲۔۳۳)

اور بے شک بیقر آن ایک ایس کتاب ہے جو غالب ہے باطل نداس کے سامنے سے اور نداس کے پیچھے ہے اس کے پاس آئے گا'ایک حکمت والے اور خوبیوں والے کی طرف ہے اُترا۔

اس کتاب کوغالب فرمایا گیا ہے بیعنی جوا پنے ہر حریف کوا پنے دلائل کے زور سے پست کرے گی باطل نہ اس کے سامنے سے اس میں مل سکتا ہے اور نہ پیچھے ہے بینی نہ لفظ وعبارت کی طرف سے اور نہ حقیقت ومعنی کی جہت ہے،
کیونکہ وہ ایک حکمت والے کی طرف سے اتر می ہے اس لئے وہ اپنی حکمت و دانائی کی تعلیم سے غالب رہے گی اور چونکہ وہ
ایک سراسرخوبیوں والے کی جانب سے عطا ہوئی ہے اس لئے رہ بھی ہر باطل کے عیب سے پاک رہے گی۔
میڈر آن کا اپنا دعویٰ ہے اور ساڑھے تیرہ سوبرس کی تاریخ اس کی صدافت پر گواہ ہے۔

# ختم نبوت:

مقد مات بالا کا نتیج گوخود یہ ہے کہ محمد رسول اللہ وہ گئے بعد کی نبی کی قرآن کے بعد کسی حیفہ کی اوراسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہ ہو لیکن وحی محمد کی نے ہرشک کے ازالہ کے لئے آگے بڑھ کریہ تصریح بھی کردی کہ اب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب آپ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں ، کہ دین کامل اور صحیفہ البی محفوظ ہو چکا اور ہدایت ربانی کے دروازہ کے بند ہونے کا خطرہ دور ہو گیا اور خود تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بعث محمد کی کے بعد سے دنیا کی حالت بدل گئی متفرق قو میں پیوستہ ہو گئیں زمین کے کونے ایک دوسرے سے ل گئے اور تو حید کامل کا غلغلہ عرش سے فرش تک بلند ہو گیا اور خدا کے تمام رسولوں کو سے اور صداقتوں کو اصوار تسلیم کرلیا۔

#### وحدت اديان اوردين اسلام:

تفصیل بالا کے بعد بیرواضح ہوگیا کہ وحدت ادیان کا منشاء کیا ہے یعنی یہ کہ اصل میں ایک ہی دین ہے جوتمام انبیاء کا مذہب رہالیکن وہ بعد کوان کے پیروؤں کے صحائف میں تحریف وتصرف کے سبب سے بگڑتار ہاای دین ازلی کو لے گرمحدرسول الله و الله المحلی اورای کانام اسلام ہے جوابی صحیفہ کی بقااور حفاظت اور دین کی پیمیل اور نبوت کے اتمام کے سبب سے ہمیشہ قائم و باتی رہے گا'اگرتمام ندا ہب سابقہ اپنے اس اصل دین پر آ جا کیں جس کی تعلیم ان کے پیغیبروں نے دی تھی تو وہ وہ می دین از لی ہوگا جس کا نام اسلام ہے اور نوحی ، ابرا ہیمی ، موسوی ، میسوی اور محمدی دینوں میں سوائے اجمال و تفصیل کے کوئی فرق ندر ہے گاای لئے فرمایا گیا۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُو تُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَطُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدُبَارِهَا اَوُ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصُحْبَ السَّبُتِ ﴾ (ناء ٢٠٠٠) اے وہ لوگوجن کو پہلے کتاب دی گئ اس سے پہلے کے ہم چروں کو بگاڑ دیں اور ان کو پیٹے کی طرف پھردیں یا سبت

اے وہ لوگوجن کو پہلے کتاب دی گئی'اس سے پہلے کے ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کو پیٹے کی طرف پھیردیں یا سبت کے گنہگاروں پر جس طرح لعنت کی تھی ہم ان پرلعنت کریں'اس وحی پرایمان لا وَجوہم نے اب اتاری قرآن (جو) ان تعلیمات کی جوتہارے پاس ہیں'تصدیق کرتی ہے۔

مشرکین عرب سے زیادہ اہل کتاب ہی کواس حقیقت کے بیجھنے کا زیادہ استحقاق تھااس لئے انہی کوسب سے پہلے اس کامنکر نہ ہونا جائے۔

﴿ وَامِنُوا بِمَاۤ اَنُزَلُتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُو نُوْاَ اَوَّلَ كَافِرٍ ۚ بِهِ ﴾ (بقرہ) اورجو کتاب ہم نے اب اتاری جوتمہارے پاس والی کتاب کو پچا بتاتی ہے اس پرایمان لا وَاورتم ہی پہلے کا فرنہ بنو لیکن ان کی حالت بیہ ہوئی کہ

﴿ وَإِذَا قِيُـلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَا آنُزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾ (بقره-٩١)

اور جبان ہے کہا گیا کہ خدانے جو بھی اتارااس پرایمان لاؤ تو جواب دیا کہ جوہم پراتراہم اس کو مانے ہیں اوروہ اس کے سوا کا افکار کرتے ہیں حالانکہ یہی قرآن حق ہے اور جوان کے پاس ہے اس کی تقید بیق کرتا ہے۔

اس کے برخلاف محمد رسول اللہ وہ انے جس وین کو پیش کیا اس کی بنیادتمام اگلی نبوتوں اور کتابوں کی صدافت کے تسلیم کرنے پر رکھی گئ بہی سبب ہے کہ آنخضرت وہ کے کئے صرف بہی نبیں فرمایا کہ وہ تنہا آپ کی نبوت پر ایمان لائے ، چنانچہ خود قرآن کی فرمایا کہ وہ تنہا آپ کی نبوت پر ایمان لائے ، چنانچہ خود قرآن کی شہادت ہے کہ آنخضرت وہ کا کو صرف ای کی تکلیف نبھی کہ آپ کے ہم وطن آپ کے صحیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ اس کے جم وطن آپ کے صحیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے بلکہ اس کی بھی کہ وہ وہ اس کے حصیفہ کو نبیس مانتے ۔

#### سورهٔ سباء میں ہے:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ نُوْمِنَ بِهِلَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ ﴾ (ساء) اور منکروں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگزامیان نہ لائمیں گے اور نہ اس سے اگلی کتاب پر ( یعنی قورات پر ) اور اس لئے آتخضرت ﴿ فَلَمْ نَهِ تَصْرَتَ كَ سَاتِھ بِيفِر ما يا كہ جوميری عبود بيت اور دسالت كے ساتھ عيستى بن مريم تكومى خداكا بندہ اور اس كارسول اور كلمہ اور خداكى طرف ہے آئى ہوئى روح تسليم كرے گا وہ جنت ميں جائے گا ( بخاری کتاب الانبیا ذکرعیسی ) الغرض وہ از لی وابدی دین صرف ایک ہی تھا' اور تمام انبیاء علیهم السلام ای ایک پیغام کو کے کردنیا میں آئے یہی وحدت دین کی وہ حقیقت ہے جس کوقر آن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

﴿ يَا يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبْتِ وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنِّيُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُمٌ ٥ وَإِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمُ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّانَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ ٥ فَتَقَطَّعُواۤ اَمُرَهُمُ بَيْنَهُمُ زُبُرًا لا كُلُّ حِزْبٍ ٢ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ﴾ (مومون ١٥٥-٥٠)

اے پیغیبرو! ستھری چیزیں کھاؤاور بھلاکام کرو میں تمہارے کاموں ہے آگاہ ہوں'اور بے شک تم سب کی امت ایک امت ہے'اور میں تم سب کا (ایک) پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرتے رہوتو ان کے پیروؤں نے اپنے ند ہب کو آپس میں فکڑے فکرے کرڈالا' ہرفرقہ اپنے پاس کے خیال پر تازاں ہے۔



# بجھلے دن اور پچھلی زندگی پرایمان

﴿ وَالْمِيوُمِ الْاحِرِ (بقرہ۔۲۲) ......وَبِالْاحِرَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ ﴾ (بقرہ۔۱) ......وَبِالْاحِرَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ ﴾ (بقرہ۔۱) اسلام کے سلسلہ ایمانیات کی آخری کڑی لے بچھلے دن اور پچھلی زندگی یا پچھلی دنیا پر ایمان کرنا ہے سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں ہدایت یاب اور کامیاب انسانوں کے ایمانیات کی آخری دفعہ یہ بیان کی گئی ہے۔

﴿وَبِالْاخِرَةِ هُمُ يُوُقِنُونَ﴾ (بقره)

اوروہ آخرت بریقین رکھتے ہیں۔

﴿ مَنَّ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ ﴾ (توبر)

جواللداور پچھلے دن پرایمان لایا۔

﴿ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ ﴾

جوالقداور پھلے دن پرایمال لائے ہیں۔

چنانچ حسب ذیل آیتوں کے پڑھنے سے پید حقیقت منکشف ہوگی۔

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْاحِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَالُ ﴾ (عَلَمُوت)

بِ شك آخرى كمراصلى زندگى ہے۔

﴿ وَلَلدَّارُ الْاحِرَةُ خَيْرٌ ﴾ (انعام)

اور بے شک آخری گھر بہتر ہے۔

ان دونوں آئیوں میں ( دار ) یعنی گھر کالفظ موجود ہے۔

﴿ اَرْضِينتُمُ بِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاحِرَةِ ﴾ (توبه)

کیا پچپلی زندگی کوچپوژ کراس موجوده زندگی پرتم راصنی ہو گئے۔

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ اللَّاحِرَةِ وَٱتُرَفُنَهُمْ فِي الْحَينُوةِ الدُّنْيَا ﴾ (مومنون ٣٠) جنهوں نے انکارکیااور پچیلی زندگی کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے موجودہ زندگی میں ان کونعت دی۔

ان آیوں میں 'الحیاۃ الدنیا ''یعنی موجودہ دنیا کے تقابل سے ظاہر ہے کہ 'الاحرۃ '' سے مرادا الحیاۃ الاحرۃ "یعنی پچھلی زندگی ہے۔ لے اوراس لفظ کے عموم میں وہ تمام منازل ومقامات داخل ہیں جوابتدائے موت سے لے الاحرۃ ونشراورا سکے بعد پیش آتے ہیں گیا آئیں گئے چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ اس آیت میں:
﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيُنَ امَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاحِرَةِ ﴾ (ابرائیم) جوابیان لائے ان کواللہ حیات دنیا میں اور آخرت میں اس کی کی بات (کلمہ تو حید) پر مضبوط رکھ گا۔

اس آیت میں '' آخرت سے مراد' عالم برزخ'' ہے اور قرائن بھی ای پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت میں قول ابت پر قائم رہنا کوئی بڑی بات ہوگی جبکہ ہر چیز اس وقت واضح اور نمایاں ہوگی۔اس لئے اس آیت میں'' آخرۃ'' سے مراد عالم برزخ کے سوا کچھاور نہیں ہوسکتا' ایک اور حدیث میں تصریحاً بیان ہے کہ'' قبر ( یعنی برزخ ) آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے'' عے

یوم آخراور حیات آخرا بیمان اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے اور قر آن پاک میں ایمان باللہ کے بعدای اہمیت پرسب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائی بنیاد ای آئندہ دنیا کے گھر کی بنیاد پر قائم ہے اگر یہ بنیاد متزلزل ہوجائے تو اعمال انسانی کے نتائج کا ریشہ ریشہ بخے و بن سے اکھڑ جائے ای لئے تمام ندا ہب نے کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی اصطلاح میں دوسری زندگی کو محفقاً تسلیم کیا ہے۔

آنخضرت والمنائ تعلیم نے اس آئندہ زندگی کودودوروں میں تقلیم کیا ہے ایک موت سے لے کر قیامت تک اور دوسرا قیامت سے لے کرابد (ہمیشہ) تک جس میں پھرموت وفنانہیں پہلے دور کا نام '' برزخ'' اور دوسرے کا نام '' بعث' یا حشر ونشراور قیامت ہے اور ان سب کے معنی جی اُٹھنے اکشے کیے جانے اور کھڑے ہونے کے ہیں۔لیکن ان سب سے متصودایک بی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ موجودہ دنیا کے خاتمہ کے بعد دوسری دنیا کی زندگی ہے اور ای لیے اس دوسری زندگی یا اس عالم کا نام قرآن میں ہوالڈ از الاجِرَةُ اور عُفَبَی الدَّارِ کھو وغیرہ ہے جس کے معنی دوسرے یا پیسے کی جی کے ہیں۔

ا ونیااور آخرت کابی تقابل قرآن پاک کے بے شار آن تول میں مذکور ہے حصرت عیسیٰ کے متعلق ہے وَجِیْهَا فِی الدُّنیَّا وَالأَجِرَةِ (آل عمران ۵۰) دنیااور آخرت میں معزز ٔ سلسلہ دعامیں ہے۔

رُبُنَا ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً (بقره) پرودگارہم کوونیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی دے کفار کے بطلانِ عمل کے ذکر میں ہے حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاَحِرَةِ (بقره) ان کے ممل دنیا اور آخرت میں گر گئے۔ اِسْتَحَبُّوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا عَلَی الْاَحِرَةِ (محل) انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پرترجیح وی اَسْتَحَبُّوا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا عَلَی الْاَحِرَةِ (محم السجده) ہم جی تنہاری قریب کی زندگی اور تیجیلی زندگی کے دوست۔ اور بھی دنیا کے بجائے ''اولی'' (پہلی زندگی کی الفظ افقیار کیا جمیا ہے فرمایا۔

فَاَحَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاجِرَةِ وَالْاُولِي (نازعات ٢٥) توخدانے اس كو پچپلى زندگى اور پېلى زندگى كى سزابنايا ـ وَإِنَّ لَنَا لَلَا جِرَةً وَالْاُولِي (ليل ١٣٠) اور مارے بى لئے پچپلى اور پېلى زندگى ابن ماجه وحاكم بحوالد كنز العمال جلد ٨س٩٥ حيدرآباد \_ توراۃ وانجیل میں برزخ وقیامت کی تفصیل نیزیہ کہ مرنے کے بعداور قیامت سے پہلے انسان کی روح کس حالت اور کیفیت میں رہے گی نہ کورنہیں ہے لیکن اسلام میں یہاں بھی گنجلک اور ابہام نہیں بلکہ اس نے اس کی پوری تفصیل کی ہے اور بتایا ہے کہ موجودہ عالم کے علاوہ عالم برزخ اور میدان قیامت ہمارے سزاو جزا کے دومقام بیں شخص موت کے بعد ہر شخص عالم برزخ میں داخل ہوجاتا ہے اور وہاں اس کے معاملات شروع ہوجاتے ہیں 'پر اپنے مقررہ وقت پر جس کو خدانے اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے لحاظ ہے طے کرلیا ہے سلسلہ خلق کے خاتمہ پر جب موجودہ دنیا پر عام موت اور فاطاری ہوگی دوسری زندگی کی دنیا شروع ہوجائے گی جوتمام تر ہماری پہلی دنیا میں ہمارے اچھے یائرے اعمال کا مرایا علی اور قال ہوگی جوتمام تر ہماری پہلی دنیا میں ہمارے اچھے یائرے اعمال کا مرایا عکس اور قال ہوگی جونا مرتبی دور ہائے حیات کاذکر ہے۔

﴿ سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّوُنَ اللّٰى عَذَابٍ عَظِيبُم ﴾ (توبه) ہم ان کودومر تبه عذاب دیں گے پھروہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جا تیں گے۔ عذاب کی یہ تین منزلیس دنیا' برزخ اور قیامت ہیں:

ان تینوں عالموں میں جوفرق ہے وہ یہ ہے کہ اس موجودہ دنیا میں جسم (مادہ) نمایاں اور روح پوشیدہ ہے اور روح کو جو کچھ سرت و تکلیف یہاں پہنچتی ہے وہ صرف اس مادی جسم کے واسطے ہے پہنچتی ہے ور نہ در حقیقت اس کی براہ راست راحت ولذت کا اس مادی دنیا میں کوئی امکان نہیں دوسرے عالم میں جس کو برزخ کہا گیا ہے روح نمایاں ہوگ اور جسم حجیب جائے گا وہاں جو راحت و تکلیف پہنچے گی وہ دراصل روح کو پہنچے گی اور جسم اس کی تبعیت میں ضمنا اس سے متاثر ہوگا، لیکن اس تیسرے عالم میں جہال سے حقیقی اور غیر فانی زندگی شروع ہوتی ہے روح اور جسم دونوں نمایاں ہوں گے اور دونوں کی لذت و تکلیف کے مظاہر بالکل الگ ہوں گے۔



# برزخ

''برزخ'' کالفظ قرآن پاک میں تمین دفعہ استعال ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے دو چیزوں کے درمیان کا پردہ حاجب اور حائل مراد ہے' چنانچے سورہ رحمان میں دودریاؤں کا ذکر ہے جن میں ایک میٹھا اور دوسرا کھاری ہے اوران کے پچ میں ایک پردہ حائل ہے جوان کوآپی میں ملنے نہیں دیتا۔

﴿ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيْنِ﴾

ان دونوں کے چیمیں ایک پر دہ ہے جس ہے ایک دوسرے پر بڑھ کرنہیں جاتا۔

ای عجیب وغریب بحری منظر کا ذکر سورہ فرقان میں ہے اور وہاں بھی یہی لفظ واقع ہے۔

﴿ وَهُوَ اللَّذِي مَرَجَ الْبَحُرَيُنِ هَذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ وَّهَذَا مِلُحٌ أَجَاجٌ مَا وَجَعَلَ بَيُنَهُمَا بَرُزَخَا وَّحِحُرًا مَّحُحُورًا ﴾ (فرقان)

اورای نے دودریاؤں کوملا کے چلایا اور پی پیشمااور پیاس بجھا تا ہے اوروہ کھاری کڑوا ہے اوران کے پیج میں ایک پردہ اورروکی ہوئی اوٹ بنائی ہے۔

ای بناء پرموجود زندگی اور آئندہ زندگی کے درمیان جومقام حائل اور حاجب ہےاس کا نام'' برزخ'' ہے۔ سورۃ مومنون میں نزع کے وقت کے بیان میں ہے کہ:

﴿ وَمِنُ وَّرَآءِ هِمُ بَرُزَخٌ إِلَى يَوُمٍ يُبُعَثُونَ ﴾ (مونون-١)

اوران مرنے والوں کے پیچھےایک پردہ ہاس دن تک جب کہوہ ( قیامت میں )اٹھائے جا کیں گے۔

عربوں بلکہ کل سامی قوموں کے رسم ورواج اور مشاہدات کی بناء پرای درمیانی منزل (برزخ) کا نام'' قبر'' ہےخواہ وہ خاک کے اندر ہویا قعر دریامیں یاکسی درندہ یا پرندہ کے پیٹ میں'اس لئے فرمایا:

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ﴾ (جَ)

بےشبداللہ ان کو جو قبروں میں ہیں اٹھائے گا۔

اب ظاہر ہے کہ یہ''بعث' صرف انہی مردوں کے لئے مخصوص نہیں جوتو دہ خاک کے اندر ڈن ہوں بلکہ ہرمیت کے لئے ہے خواہ وہ کسی حالت اور کسی عالم میں ہو'ای لئے قبر سے مقصود ہروہ مقام ہے' جہاں مرنے کے بعد جسم خاکی نے جگہ حاصل کی۔

# موت وحیات کی منزلیں:

قرآن پاک میں دوموتوں اور دوحیاتوں کا ذکر ہے ایک جگہ دوز خیوں کی زبان ہے کیا ہے۔ ﴿ رَبِّنَاۤ اَمَتَنَا الْنَتَیُنِ وَاَحُییُتَنَا الْنَتَیُنِ فَاعُتَرَفُنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلُ اِلٰی خُرُو ہِ مِّنُ سَبِیُلٍ ﴾ (مومون) ہمارے پروردگارتونے ہم کو دود فعہ مارااور دود فعہ جلایا ہم نے اپنے گنا ہوں کا اقرار کیا پھر کیا تکلنے کی کوئی راہ ہے۔ ان دوموتوں اور دوحیاتوں کی تفصیل خوداللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمائی ہے۔

کہلی موت تو ہرانسان کی خلقت سے پہلے کی ہے جب وہ مادہ یاعضر کی صورت میں تھا' پھر زندہ ہوکراس دنیا میں پیدا ہوا بیاس کی پہلی زندگی ہے پھرموت آئی روح نے مفارقت کی اورجسم اپنی اگلی مادی صورت میں منتقل ہوگیا بیہ دوسری موت ہوئی پھرخدا اس کی روح کوجسم سے ملاکر زندہ کرے گا بیاس کی دوسری زندگی ہوئی جس کے بعد پھرموت نہیں قرآن یاک میں خودرسول اللہ کھٹا کوخطاب کرئے فرماگیا۔

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمُ مَّيَّتُو ُنَهُ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ عِنُدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ ﴾ (زمر) بِيُكُ تُو بَحَى مَرِنْ والا ہے اوروہ بھی مرنے والے ہیں پھرتم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے دعویٰ پیش کروگے

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ ٥٠ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ تُبُعَثُونَ ﴾ (مونون) المُرتم الله المُعَلَمُ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ ﴾ (مونون) المُرتم الله المعارض بعدم جائه والله من المحارض المُعات جاؤك .

اب سوال بیہ ہے کہ برزخ کے عالم میں کیا کیفیت ہوگی'اس کے بیجھنے کے لئے ایک مختصری تمہید کی ضرورت ہے ۔

### نینداورموت کی مشابهت:

اللہ تعالی نے اس مادی و نیا میں روحانی عالم کی باتوں کے بیھنے کے لئے اپنی عجیب وغریب قدرت ہے ہم کو ایک چیز عنایت کی ہے جس کوہم منیند کہتے ہیں۔روح کواپنے جسم ہے دوشم کا تعلق ہے ایک ادراک واحساس کا اور دوسر ہے قد ہیر تغذیہ کا نیند کا وہ عالم جس میں ہمارے تمام آلات ادراک واحساس اس و نیا ہے ہے جبر ہوکراپنے گردو پیش کی مادی و نیا ہے بیسر برگانہ بن جاتے ہیں تاہم ہمارے نفس یاروح کا تعلق ہمارے جسم سے باقی رہتا ہے اور وہ اس حالت میں بھی جسم کی مادی زندگی نشو و نما اور بقاء کی تدبیروں اور دل و د ماغ اور دیگر اعضائے رئیسہ کے غذار سانی اور خون کے دوران میں مصروف رہتی ہے ای کا نام روح کا جسم سے تدبیری تعلق ہے۔ اب نینداور موت میں فرق ہو جا ہے کہ نیندگی حالت میں جسم سے روح کا میں جسم سے روح کا میں جسم سے روح کا شریح میں تو بیا ہے اس لئے جسم سے اجزاء پچھ دنوں میں منتشر ہو جاتے ہیں' موت اور نیندگی بھی مشابہت ہے جس کی بناء پرتمام انسانوں کی زبانوں میں موت کو نیند ہے تصبیبہ دیتے ہیں اور دنیا مجرکی زبانوں کا بیتو افی مشابہت ہے جس کی بناء پرتمام انسانوں کی زبانوں میں موت کو نیند ہے تصبیبہ دیتے ہیں اور دنیا مجرکی زبانوں کا بیتو افی الہام طبعی کی خبر دیتا ہے قرآن یاک میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

﴿ وَهُ وَالَّذِيْ يَتَوَفُّكُمُ بِاللَّيُلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمٌّ يَبُعَثُكُمُ فِيُهِ لِيُقُطَّى اَجَلَّ مُسَمَّى﴾ (انعام)

اور وہی ہے جوئم کورات میں مارتا ہے اور جلاتا ہے جوئم نے دن میں کمایا پھرٹم کودن میں جلاتا ہے تا کہ مقررہ وقت پورا کیا جائے۔

اس سے زیادہ تفصیل سورۃ زمر میں ہے۔

﴿ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَطَى عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرُسِلُ الْاَنْحُرى الِنِي اَحَلِ مُسَمِّى الآقِي فَي ذلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴾ (زمر) الممون وقات ويتا جاور جونيس مرى بين ان كوان كى نيند من وقات ويتا جاور جونيس مرى بين ان كوان كى نيند من وقات ويتا جاوج جو جس پرموت كاظم اس نے جارى كيا اس كوروك ليتا جاور دوسرى روح كوجس پرموت كاظم أس نے جارى كيا اس كوروك ليتا جاور دوسرى روح كوجس پرموت كاظم نين (يعني نيند والى كو) ايك مدت معينه كے لئے مجھوڑ ديتا ہے بينك اس من سوچنے والوں كے لئے نشانياں بين ۔

یمی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ وہ گئا کی وحی نے''برزخ'' کی زندگی کو نیند کے لفظ ہے تعبیر کیا ہے' قرآن پاک میں ہے کہ قیامت میں جب لوگ دوسری زندگی پا کرقبروں ہے آخییں گے تو گنہگاروں کی زبانوں پریہ فقرہ ہوگا۔

﴿ يُو يُلْنَا مَنُ ؟ بَعَثَنَا مِنُ مِّرُقَدِنَا ﴾ (اللين)

اے ہماری خرابی کس نے ہم کو ہماری نیند کی جگہ ہے اٹھا دیا۔

غزوہ احدے موقع پر ہے کہ جن کومر ناتھا' ان کی موت ٹل نہیں سکتی تھی' اگروہ میدان جنگ کے بجائے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کراپے مقتل میں خود آجاتے' اس مفہوم کوقر آن نے یوں ادا کیا ہے۔

﴿ قُلُ لَّوُ كُنْتُمُ فِي بُيُو تِكُمُ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إلى مَضَاجِعِهِمُ ﴾ (آلعران) كهدد ك كداكروه محرول من بهى بوت توجن ك لئے ماراجانا لكھا كيا تھا وہ خودنكل كرا پئى سونے كى جگہوں ميں طبح آئے۔

ای لئے قرآن پاک میں دوسری زندگی کے لئے اکثر''بعث'' لفظ استعال ہوا ہے جس کے معنی جگانے اور بیدارکرنے کے بھی ہیں لیے جیسا کہاو پر کی اس آیت میں ہے۔

> ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ بِاللَّيُلِ وَيَعُلَمُ مَا حَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبُعَثُكُمُ فِيُهِ ﴾ (انعام) اوروبی ہے جوتم کورات میں موت دیتا ہے اور دن کو جوتم کرتے ہواس کو جانتا ہے پھرتم کو دن میں جگاتا ہے۔ ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ يَبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ ﴾ (جُ) اور بینک الله ان کو جوقبروں میں ہیں جگا ہے گا۔

احادیث میں ہے کہ قبر میں سوال وجواب کے بعد نیکوکاروں سے کہا جاتا ہے کہ ﴿ اَسُمْ کَنَوُمِ الْعُرُوُ سَ ﴾ دلہن کی نیندسوجاو جس کووہی جگاتا ہے جواس کوسب سے زیادہ محبوب ہے یہاں تک کہ خدااس کواس خواب سے اٹھائے گا سی ان شواہدسے ظاہر ہے کہ برزخ کی زندگی جس میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے روح کی ایک طویل وعمیق سی

ل صحیح بخاری (باب تبجد) میں ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت و اللہ انفسنا بیدالله فاذا شاء ان بیعننا (بماری روسی خداک ہو اللہ انفسنا بیدالله فاذا شاء ان بیعننا (بماری روسی خداک ہاتھ میں ۔ وہ جب جگانا چاہتا ہے جگاتا ہے )اس حدیث میں بعث جگانے کے معنوں میں آیا ہے۔

ع جامع ترندى كتاب الجنائزباب عذاب الفيرص ١٨ وديث حسن غريب

۳ شاہ ولی اللہ صاحب جمیۃ اللہ البالغہ میں کھتے ہیں بھی ذا السبت لمی فی السروب اغیرانہ رویا لا یفظہ منھا الی ہوم القیمہ (باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ) یعنی بیعذاب قبر کا گرفتار خواب میں بے لیکن بیک بیابیا خواب ہے جس سے قیامت تک جا گنائہیں ہے۔

( 44.

نیند کے مشابہ ہے۔

# خواب مين لذت والم:

خواب والے لذائذ و آلام کے مختلف مناظر کے حقائق اور اسباب وعلل پراگر فلسفیانہ حیثیت سے غور کیا جائے تو جیب وغریب معاملات سامنے آتے ہیں' بھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام احساسات ومعلومات جو بھی بھی ذہن انسانی میں آئے ہوں اور ان کو بحالت بیداری مادی و نیا کے مشاغل اور زمانہ کے امتداد کے سبب سے انسان کتناہی فراموش کر چکا ہوئا وہ خواب میں مادی گراں باری سے آزادی کے بعد سامنے مجسم شکلوں میں نمود ار ہوجاتے ہیں اور بچ کی کڑیوں کے بعول جانے کی وجہ سے وہ اس کو بے جو ژمعلوم ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان جن چیزوں کو بعول جاتا ہے وہ اس کے جانے کی وجہ سے وہ اس کو بے جو ژمعلوم ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان جن چیزوں کو بعول جاتا ہے وہ اس کے حافظ سے حقیقت میں معدوم نہیں ہوجا تیں' بلکہ دماغی حجرہ ( ذہن ) کے منتشر اسباب کے ذخیرہ ( معلومات ) میں جھپ کر گم ہو جاتی ہیں اور پھر بعد کوئل جاتی ہیں اس لئے وہ تمام استحصاور برے اعمال جو انسان نے عمر بحر کیے ہیں خواہ وہ ان کو آئی ہول گیا ہو مگر ان کی یا د ذہن کے گوشوں میں پڑی ہے' معدوم ومفقو و نہیں ہوگئی۔

خواب کی عجیب وغریب صورت وہ ہے جس کو تمثیلی کہتے ہیں جیسے ابراہیم انے اکلوتے فرزند کے خدمت کعبہ پر وقف کرنے کو قربانی کی شکل میں اور حضرت یوسفٹ نے والدین کوسورج اور جا نداور گیارہ بھائیوں کو گیارہ ستاروں کی صورت میں دیکھا شاہ مھر کے سولی پانے کواس رنگ میں دیکھا کہ اسکے سر پر خوان ہے اور بڑے بڑے پر ندے اس میں چونچ مار مار کر کھاتے ہیں شاہ مھر نے مصر کی ہفت سالہ قوط سالی کوسات دیلی خوان ہے اور بڑے بڑے پر ندے اس میں چونچ مار مار کر کھاتے ہیں شاہ مھر نے مصر کی ہفت سالہ قوط سالی کوسات دیلی گایوں کی صورت میں دیکھا گئے اور بال ترشوائے گیوں کی صورت میں دیکھا شہدائے اُحد کو موثی گائے کی گئے کی کورہ ہیں سیلمہ اور اسود عنسی دو کذا ہوں کوسونے کے دو کنگنوں کی صورت میں دیکھا شہدائے اُحد کو موثی گائے کی صورت میں ملاحظ کیا 'مدید کی وباء ایک پریشان موالی عورت کی صورت میں نظر آئی 'خلافت کوڈول کھینچنے کی اور حضرت عرش

کے علم کودودھ کی اوران کی دینداری کولمبی قمیص کی شکل میں دیکھا لیے ان کے علاوہ ہر مخص کے ذاتی تجربوں ہے بھی اس کی بے شارمثالیس فراہم کی جاسکتی ہیں۔

اس سے بڑھ کرید کہ انسان کے جم میں اگر کسی تھم کا مادہ بڑھ جاتا ہے تو خواب میں اس کے مناسب جسم شکلیں نظر آتی ہیں مثلا اگر بلغم کی زیادتی ہوتو پانی ، دریا اور سمند رنظر آئیں گے اگر سودا بڑھ جائے تو ہاتھی اور کا کی عور تیں نظر آئیں گی اس طرح دوسر نے تغیرات خلطی بھی اپنے مناسب جسمانی ہیئت میں خواب میں جسم اور منشکل ہوکر دکھائی دیتے ہیں کے اس طرح اعمال جو جسم و مادہ سے بالکل الگ ہیں 'خواب میں اپنے مناسب قالب میں جسم ہوجاتے ہیں اگر کسی بھائی کا حق واجب کسی نے ادائہیں کیا تو خواب میں اس کونظر آئے گا کہ وہ اس کا گلاکاٹ رہا ہے اگر کسی کی غیبت کی ہمائی کا حق واجب کسی نے ادائہیں کیا تو خواب میں اس کونظر آئے گا کہ وہ اس کا گلاکاٹ رہا ہے اگر کسی خوایا ہے تھی ہوگی ہوتی کے تو معلوم ہوگا کہ وہ مردار کھار ہا ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں کو جمع کر کے اگر بخل کا از دہاان کی حفاظت میں بھی ہوئی تو سانپ بن کروہ اس کی گردن میں لیٹنا اور کا فنا ہے دلت اور خواری کتے کی ، جمافت گدھے کی اور شجاعت شیر کی شکل میں بھی ہوئی مودار ہوتی ہے شب معراج میں آئی شکل میں فیش ہوئی اس طرح کہن سال دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں فیش ہوئی اس طرح کہن سال دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں فیش ہوئی اس طرح کہن سال دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں فیش ہوئی ۔

ال قتم كى تمثيلات قرآن مجيد مين بهي آئي بين مثلا غيبت كى نبعت فرمايا:

﴿ وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمُ بَعُضًا أَيُحِبُّ أَحَدُّكُمُ أَنُ يَّاكُلَ لَحُمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ ﴾ (جمرات) اور پیٹے پیچےایک دوسرے کو برانہ کے کیاتم میں سے کوئی پند کرسکتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ کر کھائے سوگھن آئے تم کو۔

سود کھانے کوجنون اور پاگل بن کی شکل میں ظاہر کیا۔

﴿ اَلَّذِیُنَ یَا کُلُوُنَ الرِّبُوا لَایَقُومُونَ اِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِیُ یَنَحَبَّطُهُ الشَّیُطُنُ مِنَ الْمَسِ ﴾ (بقرہ) جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھتے (یانہیں اٹھیں کے) لیکن جیسے وہ اٹھتا ہے جس کے حواس شیطان نے چھوکر کھودیئے ہوں۔

یتیموں کا مال ناجا تزطریق ہے کھانے کو پیٹ میں آ گ بھرنا فر مایا۔

﴿ إِنَّ الَّذِيُنِ يَا كُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَهٰى ظُلُمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَّسَيَصُلُونَ سَعِيْرًا ﴾ (نهاء)
وه لوگ جونیموں کا مال ظلم کرکے گھاتے ہیں وہ اپنچ پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے
وہ خود غرض لوگ جو بیکسول کے کام نہیں آتے 'قیامت میں ان کے بھی کوئی کام نہ آئے گا اور جوخود سیر ہوکر
کھاتے ہیں اور غریبوں کے دردگر شکی ہے بے خبر رہ کرا پنچ مال کامیل کچیل (زکوۃ) بھی ان کو کھانے کوئیوں دیے دوز خ
میں ان کوزخموں کا وھوون کھانے کو ملے گا'فر مایا:

﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيُنِ ، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوُمَ هَهُنَا

ل ان خوابول كوسيح بخارى كتاب العبير مين ديكھو\_

ع جمة الله البالغة شاه ولي اللهُ ذَكر برزخ \_

حَمِيُمٌ ٥ وَّلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنُ غِسُلِيُنِ ٥ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُو لَ (طاقد ١٠)

بِ شَکْ وہ اللّٰہ تعالیٰ پرایمان نہیں رکھتا تھا' اور سکین کو کھا تا کھلانے پر آ مادہ نہیں کرتا تھا' تو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ زخموں کے دھوون کے سواکوئی کھا تا ہے'اسکووہی گنہگار کھا ئیں گے۔

بلوث مخلصانه فیاضی کی تمثیل سرسبز وشاداب باغ سے دی۔

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرُضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ا بِرَبُوَةٍ ﴾ (بقره) اوران كى مثال جوائِي وولت خداكى خوشنودى چاہے اورا ہے دلوں كى مضبوطى كے لئے خرچ كرتے ہيں ايك باغ كى ہے جواليك مُيلہ برہے۔

خدا کی راہ میں جان دینے والوں اور مرجانے والوں کو جان نو اور حیات جاود ال کی خوش خبری دی گئی فر مایا۔ ﴿ وَ لَا تَقُولُو الْمَنُ يُقُتَلُ فِي سَبِيُلِ اللّٰهِ أَمُوَاتٌ مَا بَلُ اَحْبَآءٌ ﴾ جوخداکی راہ میں ماراجائے اس کومردہ نہ کہؤوہ لوگ زندہ ہیں۔

ای طرح بیہ ہے کہ جوخدا کوقرض دے گا خدااس کو بڑھا کردے گا، جو دوسروں کومعاف کرے گا خدااس کومعاف کرے گا، جو دوسروں کی عیب پوچش کرے گا اللہ اس کی ستاری کرے گا،قرآن واحادیث اس قتم کی بالمعاوضہ جزااور سزا کے ذکر ہے لبریز ہیں۔

جولوگ راہ خدامیں اپنامال نہیں دیتے ان کی نسبت فر مایا۔

﴿ سَيُطَوُّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ (آلعران)

جس مال کا بخل کیا تھا قیامت میں اس کاان کے گلے میں طوق پڑےگا۔

﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيُهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنَرُنُهُمْ إِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنَرُنُونَ كَهُ (البِهِ ٣٥)

جس دن اس سونے اور جاندی کودوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھران سے ان کی پیشانیاں اور پہلواور پیٹھیں داغی جائیں گی کہ یہ ہے جوتم نے اپنے لئے گاڑر کھا تھا تو ابتم اس کا مزہ چکھوجس کوتم گاڑ کرر کھتے تھے۔

د نیامیں اللہ کے نوربصیرت ہے روگر دانی آخرت میں نظا ہری نابینائی کی صورت میں رونما ہوگی اورای طرح جو خدا کو یہاں بھولے گا'خدااس کو وہاں بھلائے گا' چنانجے حضرت آ دم سے جنت سے نکلتے وقت بیفر مایا گیا تھا۔

على وَمَنُ اَعُرَضَ عَنَ ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ اَعُمْى وَ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَعُمْى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (وَقَالَ كَذَلِكَ التَّنَ الْتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوُمَ تُنْسَى ﴾ (ط) اورجس نے میری یادے روگردانی کی تواس کے لئے تنگ گذران اورجم قیامت کے دن اس کواندها اٹھا کیس کے وہ کہے گا میرے پروردگارتو نے مجھے اندها بتا کر کیوں اٹھا یا میں تو دنیا میں آسکھوں والا تھا خدا کے گا ای طرح تیرے یاس ہاری نشانیاں آئی رہیں تو ان کوتو نے بھلادیا اورای طرح آج تو بھلایا جائے گا۔

یمی مفہوم اورزیادہ اختصار کے ساتھ اس آیت میں ہے۔

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهَ اَعُمٰى فَهُوَ فِي الْاحِرَةِ اَعُمٰى وَاضَلُّ سَبِيُلًا ﴾

جوکوئی د نیامیں (دل کا)اندھا تھاوہ آخرت میں اندھا ہے اور راستہ سے بہت بھٹکا ہوا۔

بووں رہا ہیں روں ہیں ہے نیادہ صریح وہ حدیث سے جس میں آنخضرت وہ الے کہ بخیل کا مال اس باب میں سب سے زیادہ صریح وہ حدیث سے جس میں آنخضرت وہ الے کہ بخیل کا مال سانپ کی صورت میں ہوگا۔
سانپ کی صورت میں گلے کا ہار ہو کرنظر آئے گا یعنی وہ مال سونے اور جاندی کے سانپ کی صورت میں ہوگا۔
﴿ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عليه و سلم من اتاهُ اللّٰهُ مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شحاعا اقرع له زبيتان يسطوقه يوم القيامة يا خذ بلهز متبه اى شدقيه يقول انا مال انا کنزك ﴾

ای طرح دو حدیثیں ہیں جن میں مختلف اعمال کا مختلف شکلوں میں آنابیان کیا گیا ہے' مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد قبر میں نمازروزہ وغیرہ اعمال عذاب سے بچنے کے لئے ڈھال بن کردا ہنے بائیں سے نمودارہوں لی سے بھی حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد جب ایک دفعہ فرشتہ الہی مردہ کو بیدار کرتا ہے تواس کو آفتا ہواد کھایا جاتا ہے ہو منسلت الشخص عند غروبھا کھ نیک مرد مسلمان اس تھک وقت کود کھے کرنماز کی تیاری کرنا چاہتا ہے کی سے ظاہر ہے کہ دنیا والا آفتا ہو بہاں نہیں بلکہ اس کی تمثیل ہوتی ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے یعنی یہ کہ اس مردہ کو ایسا نظر آتا ہے اور دہ در حقیقت آفتا بنیس بلکہ آفتا ہی مثالی صورت ہوتی ہے۔

# گناهول کیمثیلی سزائیں:

اوپر کے بیانات سے ہویدا ہے کہ غیر مجسم اعمال اور معانی اپنے جن تمثیلی پیکروں میں نظر آتے ہیں وہ درحقیقت ان اعمال ومعانی ہے تمثیلی مشابہت رکھتے ہیں' مثلا ایک شیح حدیث میں ہے کہ مشہور صحابی حضرت عثمان من بن مظلا ایک شیح حدیث میں ہے کہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظلا و ایک نظر بہدری ہے اور جب اس کا ذکر مظلمون کی وفات کے بعد ایک سحابی نے خواب میں ویکھا کہ ان کے لئے ایک نہر بہدری ہے اور جب اس کا ذکر آنے مشرت میں تو آپ نے اس کی تعبیر میں فرمایا۔

﴿ ذَلكَ عمله ﴾ (بخارى كاب العير) ينبران كا (نيك) عمل --

اس تمہید کے بعد آنخضرت وہ کا کے اس رویائے صادقہ پرغور کرؤجو ظاہر ہے کہ قیامت کانہیں کہ ابھی وہ آئی نہیں بلکہ برزخ ہی کا مرقع پیش کرتا ہے جواب بھی قائم ہے آپ نے ایک صبح کوفر مایا کہ رات میں نے دیکھا کہ دوآ نے والے آئے اور انہوں نے مجھے جگا دیا میں ان کے ساتھ چل کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی لیٹا ہے اور دوسرا اس

ل ابن عنبل۔

ع سنن ابن ماجيد ذكرالقيم ص٢٦٧ س

کے سرپرایک بڑا پھر لئے کھڑا ہے اور وہ اس پھرکواس کے سرپراس طرح دے مارتا ہے کداس کا سرچکنا چور ہوجا تا ہے اور پھر لؤ ھنے لگتا ہے وہ اس کے پیچھے جاکراس کواٹھالا تا ہے اور آئی دیر بھی اس کا سر درست ہوجا تا ہے اور پھر وہ مارتا ہے اور بھر وہ مارتا ہے اور دہ سرالو ہے کا ایک آئی لئے پھر وہی صورت پیش آتی ہے ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ (۲) ایک فخض اوندھا پڑا ہے اور دو سرالو ہے کا ایک آئی لئے کھڑا ہے اور وہ اس سے اس کے جبڑے کو، پھر نتھنے کو، پھر آئھوں کوگدی تک چیر ڈالٹا ہے۔ پہلے ایک طرف بعدازیں دوسری طرف پھرآگے بڑھے تو دیکھا کہ (۳) تنوری قتم کی ایک چیز دیک رہی ہے اور پچھم داور عورت اس بیں نگے پڑے بیں اور اس کے شعلے بھڑک کران تک پینچے بین اور وہ چینے بین آگے بڑھے تو نظر آیا کہ (۳) ایک خون کی جیسی سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آ دمی کھڑا ہے جس کے پاس بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کی باس بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کا س بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کا س بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کی باس بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کی باس بہت سے پھر سرخ نہر بہدرہی ہے اور ایک آدمی کی باس بہت سے پھر سے بین وہ تیر نے والا آدمی تیر کر جب اس مجتمل کے قریب آتا ہے تو بیا یک پھر اٹھا کر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اس کے مند بیں جاکہ بیٹ بین وہ تیر نے والا آدمی تیر کر جب اس مجتمل کے قریب آتا ہے تو بیا یک پھر اٹھا کر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اس کے مند بیں جاکہ بیٹ بیش جاکہ بیٹ بین اور ایک مند بیں جاکہ بیٹ بین وہ تیر نے والا آدمی تیر کے جاتا ہے۔

اس کے بعد ہم آگے ہو ھے تو ایک سرسز وشاداب چن نظر آیا جس میں بہار کی ہرکلی کھل رہی تھی 'باغ کے سامنے ایک دراز قد آ دمی کو دیکھا جس کا سرآ سان میں تھا اور اس کے چاروں طرف بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے آگے ہو ھے تو ایک بہت ہوا باغ دیکھا جس سے زیادہ برا اور خوبصورت باغ میں نے نہیں دیکھا تھا' یہاں پہنچ کراپ دونوں ہمراہیوں کے کہنے سے او پر چڑ ھا تو ایک شہر ملا جس کی دیوار میں سونے کی ایک ایک اور چاندی کی ایک ایک ایک این سامنی ہم لوگ دروازہ کے بھا تک پر پہنچ ، دروازہ کھلوایا' دروازہ کھلا تو اس کے اندر گھے' تو اس میں پچھلوگ ملے جن کا تو ھادھڑ نہایت ہی خوبصورت اور آ دھا بہت ہی بعصورت تھا، میر سے ہمراہیوں نے ان سے ایک نہر کی طرف جو بچ میں نہایت صاف و شفاف بہدرہی تھی اشارہ کر کے کہا کہ اس میں جا کرغوطہ لگاؤ ، وہ خوطہ لگا کر آئے تو ان کی بعصورتی کا حصہ جا تارہا اور وہ پورے دھڑ سے خوبصورت ہوگئے میرے ہمراہیوں نے جمھے کہا کہ بیہ جنت عدن ہے اور دہ آپ کا دولت خانہ ہے میں نظرا تھا کر دیکھا' سپیدلکہ ابر کی طرح ایک کی دھائی دیا۔

پھر میں نے ان ہمراہیوں سے کہا کہ آج تو میں نے بجیب چیزیں دیکھیں، تو ہتاؤ میں نے کیا کیا دیکھا انہوں نے جواب دیا کہ پہلافخص جس کا سرپھر سے کپلا جارہا تھاوہ ہے جوقر آن پڑھ کراس کی تعیل سے انکار کرتا ہے اور صبح کی مفروضہ نماز سے عافل ہو کرسور ہتا ہے، اور دوسرافخص جس کے پھر سے اور نتھنے اور آ تکھیں پھاڑی جاتی تھیں وہ ہے جوجھوٹ بول کرتمام دنیا میں اس کو پھیلاتا ہے اور تنور میں جومر داور عور تیل نگی جل رہی تھیں وہ بدکار مر داور عور تیل ہیں اور جو خص خون کی نہر میں تیررہا تھا اور منہ سے پھر نگلتا تھا وہ سودخوار ہے، اور اس سدا بہار چن میں جو در از قد آ دمی آپ نے دیکھا وہ ابراہیم تھے اور ان کے گر دجو بچے تھے وہ نتھے اور کسن بچے تھے جو فطرت پر مرے تھے، کی صحافی نے پوچھا یارسول اللہ! مشرکوں کے بچے؟ فرمایا اور مشرکوں کے بچے بھی 'وہ لوگ جن کا آ دھا دھر'خوبھورت اور آ دھا بدصورت تھا وہ ہیں جنہوں نے بچھا چھے کام بھی کئے تھے تو خدانے ان کے گناہ دھود ہے۔ ل

برزخ کی ان تمام سزاؤں پرغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ ان کی نوعیت اور کیفیت ان کے اعمال کے بالکل

مناسب اور مشابہ قرار دی گئی ہے' نماز صبح ہے عافل ہوکر بالین راحت ہے سرنہ اٹھانے والے سرکا کچلا جانا، جھوٹے کا گلہھڑا پھاڑا جانا، زانی اور زانیہ کا بر ہنہ تنور کی آگ میں جلنا' خون چوسنے والے سود خوار کا انسانوں کے خون کے دریامیں تیرنا، اپنا دوبالشت کا پیٹ بھرنے کے لئے سارے غریبوں کی روزی چھین چھین کرجمع کرنے والے کا پھر کے لقمے کھانا' سراسران کے دنیاوی اعمال کی تمثیل وتصویر ہے اور آخر میں نصف حسن عمل ہے آ دھے دھڑکی خوبصورتی اور نصف سو عمل سے آ دھے دھڑکی بدصورتی پوری مشابہ ہے اور صاف و شفاف نہرکی صورت میں رحمت و مغفرت الہی کا ظہور بھی اس قیاس برہے۔ لے

ابھی تک دنیا نے جو پھر تی کی ہوہ فض ہے باہر ''آ فاقی'' یعنی اپنے ہے باہر کی بیرونی مادی دنیا کی اشیاء کے خواص وصفات کے جانے میں کی ہے جن ہے سائنس کی ایجا دات واخر اعات کا تعلق ہے لیکن ابھی اس ہے بھی زیادہ ایک وسیح دنیا اپنے اندر کی پڑی ہے جس کو قرآن نے انفس کہا ہے ان انفس یا ارواح کے اوصاف و خصائص کا ابھی تک بہت کم علم ہوا ہے ہماری سائیکا لوجی (علم النفس) ابھی اپنی ابتدائی منزل میں ہے اور اسپر یچو پلزم (علم ارواح) ابھی طلم وفریب کے جائبات میں ای طرح گرفتار ہے، جس طرح موجودہ عہد ہے پہلے آج کے معمولی سائنفک تج بے بحر وجادہ کے نقش ونگار ہے ہوئے تھے بہر حال ابھی تک علم نفس وروح کے جائبات پر پردے پڑے ہوئے ہیں'ایک یہی سلمہ شے کے نقش ونگار ہے ہوئے جو بین'ایک یہی سلمہ شے کے نقین اور اسکے خارجی وجود میں کیا تعلق ہے؟ ایک معما ہے بہت ہے ہندواہل فلفہ اور بعض مسلمان صوفیوں اور موجوددہ زیانہ کے مشہور فلاسفر ہر کلے کے نزد یک تو گئی شے کے یقین اور وجود یا یوں کہو کہ ذہنی اور خارجی وجود میں بہت

بہرحال نفس انسان کے اندرونی قوئی کاعلم گوابھی بہت کچھ محتاج پیمیل ہے تا ہم اتنا ثابت ہے کہ کئی شے کے تصوری یفین اورخار جی وجود میں بہت ہی شدید تعلق ہے مسمریزم نے جوسراسرای اصول پر مبنی ہے اس حقیقت کو کئی قدرواضح کردیا ہے اس معلوم ہوگا کہ فدا ہب نے سب سے زیادہ ایمان پر جویفین ہی کا دوسرانام ہے اس قدر زور بے سب نہیں دیا ہے۔

قرآن پاک نے یقین کی دونتمیں کی ہیں' علم الیقین اورعین الیقین ۔ کسی شے کی دلیلوں کوس کر یا بعض علامتوں کو د کیھے کراس کے وجود کا اقرار کرلؤ تو بیعلم الیقین (یقین جانتا) ہے اوراگروہ شے خود تمہارے احساس اور مشاہدہ کے سامنے آجائے جس میں پھرشک وشبہ کی مخبائش نہیں ہو سکتی تو وہ عین الیقین (خودیقین) ہے قرآن پاک نے یقین کی ان وونوں صورتوں کو سورۃ النکاٹر میں بیان کیا ہے۔

﴿ الله كُمُ التَّكَاثُرُه حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَه كَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ ه ثُمَّ كَلَّا سَوُفَ تَعُلَمُونَ ه ثُمَّ النَّقِيُنِ ﴾ ( الكَثَرُ عَلَمُ النَّقِيُنِ ﴾ ( الكَثَرُ عُلَمُ اللَّهُ عَلَمُ النَّقِيُنِ ﴾ ( الكَثرَ عُلَمَ النَّقِيُنِ ﴾ ( الكَثرَ عُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ےاس کود مکھ لوگے۔

بنابریں اگرانسان اپنے اندرعلم یقین حاصل کرلے جو کمال ایمان کا اعلی درجہ ہے تو وہ اپنے باطن کی آتکھوں سے اپنی دوزخ یہیں دیکھے لے۔

﴿ كَلَّا لَوُ تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُلُ الْمَحِيمَ ﴾ (تكاثر) نبيل بيات نبيل الرتم كولم يقين مؤتو دوزخ كوب شبد كيولو كر

کفار آنخضرت و اس کے جواب میں کہا اوری مطالبہ کرتے تھے وجی اللّٰی نے اس کے جواب میں کہا ﴿ يَسُتَعُ حِلُو نَاكَ بِالْعَذَابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيُّطَةٌ ﴿ بِالْكَفِرِيُنَ ﴾ (توبه) وہ تجھ سے جلد عذاب ما تکتے ہیں طالا نکہ دوزخ کھیر رہی ہے مشکروں کو۔

ایک دوسری آیت میں ہے کہ منافقین بزعم خود آ ز مائش کے ڈرے جہاد کی شرکت سے عذر کرتے ہیں اس کے جواب میں ان سے فر مایا گیا کہ وہ تو ابھی آ ز مائش میں مبتلا ہیں اور دوزخ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔

﴿ وَمِنْهُ مُ مَنُ يَّقُولُ اللَّذَنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي اللَّافِي الْفِتُنَةِ سَقَطُوا عَوَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيُطَةٌ ' بِالْكَفِرِيْنَ ﴾

اوران کا کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے (جہاد میں عدم شرکت کی ) اجازت دیجئے اور آ زمائش میں نہ ڈالئے ہاں وہ تو آ زمائش میں پڑھکےاور دوزخ منکروں کو گھیرر ہی ہے۔

لیکن بیم الیقین جس کے حصول کا ذریعہ صرف ایمان ہے ہو محض اس سے اس دنیا میں بہرہ ورنہیں ہوتا بلکہ بہتیرے اس کے منکر ہیں اس لئے ان کو بیا پنے پاس کی دوزخ اس وقت نظر نہیں آتی 'لیکن موت جس کا آنا ایک دن بقینی ہے جب وہ آئے گی تو مادہ کا بیچاب جو آنکھوں پر پڑا ہے اٹھ جائے گااس وقت اس عالم غیب کے پچھا سراران پر منکشف ہوجا ئیں گے ،اورا عمال کے تمثیلی نتائے اور ثواب وعذاب اور جنت ودوزخ کے بعض مناظران کے سامنے آجا کیں گئ اورای وقت وہ اپنے یقین کی آنکھوں سے کئی قدروا قعات کا مشاہدہ کرلیں گے۔

﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيُنَ الْيَقِينِ ﴾ (كاثر-١) كارتم دوزخ كوعين يقين سے ديكه لوگے۔

یہ موت کے بعد کا ساں ہوگا جس کو برزخ کا عالم کہتے ہیں اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو ہرراز فاش ہوجائے گا۔

﴿ بَوُمَ نُبُلَى السَّرَآئِرُ ﴾ (جس دن تمام بھید کھل جا ئیں گے )اور بہشت ودوزخ اپنی ظاہری صورتوں میں اس طرح سامنے آ جا ئیں گی کہ پھرشک وشبہ کا شائبہ بھی باقی نہ رہے گا وہ علم حقیقی اور یقین تحقیقی کا دن ہوگا' قرآن میں قیامت کے موقع پر ہے۔

﴿ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ ذَلِكَ يَوُمُ الْوَعِيُدِهِ فَكَشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءَ لَا فَبَصَرُكَ الْيَوُمَ حَدِيُدٌ ﴾ (ق) اورزسنگا پھوتکا گیا ہے۔ اورزسنگا پھوتکا گیا ہے۔

اس پردہ کے بٹتے ہی اس دن انسان کے تمام اعمال ایک ایک کر کے اس کے سامنے آجا کیں گے اور دوزخ منظر عام پر آجائے گی' فرمایا۔

﴿ فَاِذَا جَآءَ تِ الطَّآمَّةُ الْكُبُراى ٥ يَوُمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَالُ مَاسَعَى ٥ وَبُرِّزَتِ الْحَجِيُمُ لِمَنُ يَرَاى ﴾ (نازعات-٢)

جبوہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان کو جو کھھاس نے کیا ہے یاد آجائے گا اور دوزخ و کیھنے والے کے سامنے باہرلائی جائے گی۔

# احوال برزخ كاعين اليقين:

ا كي طرف شاعر (ابوالعمامية) في حيرت كے عالم ميں كيا خوب كہا ہے۔

﴿ الموت باب و كل الناس يدخله يليت شعري بعدالباب ماالدار ﴾

موت کا ایک درواز ہے اور تمام انسان اس درواز ہ میں داخل ہوں گے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس درواز ہ کے بعد کون گھرہے۔

یلم جس کی حسرت اس شاعر نے ظاہر کی ہے اس زندگی میں صرف علم الیقین کے ذریعیہ سے حاصل ہوسکتا ہے البتہ موت کے وقت جب وہ دوسرے عالم کے دروازہ پر کھڑا ہوگا تو اس کو پس پر دہ کا نظارہ تھوڑا بہت ہوجائے گا اور وہی برزخ کا عالم ہے فرمایا۔

جووہ کہتا ہےاوراب ان گنہگاروں کے پیچھےاس دن تک ایک پردہ (برزخ) ہے جب وہ موت کے بستر سے جگا کرا ٹھائے جائیں گے۔

ظاہر ہے کہا گرموت کے وقت اور بعد کوئی نئ غیبی کیفیت اس کے مشاہدہ میں نہیں آ جاتی ' تو اس کا شک وشبہ دفعتۂ یفین سے کیسے بدل جا تا ہے' فر مایا۔

﴿ وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوُتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنُتَ مِنُهُ تَحِيدٌ ﴾ (ق-١) اورموت كى بهوثى حقيقت كول كرآ ملى ، يبى بوه جس عقوبا كرتا تعام

اس سے معلوم ہوا کہ سکرات کے وقت'' حقیقت'' کا کوئی منظر سامنے ضرور آ جاتا ہے، اہل تغییر نے بھی اس آیت سے یہی سمجھا ہے'ابن جربرطبری لکھتے ہیں۔

لے تغییراین جربرطبری جلد۲۲س ۹۱۔

﴿ بالحق من امر الاخرة فتبينه للانسان حتى تثبته وعرفه لله ﴿ حق بعنی آخرت کا کچھے حال تو موت کی سکرات انسان پر کھول دیتی ہے یہاں تک کدانسان اسکویقین کرلیتا ہے اور جان لیتا ہے۔

حافظ ابن كثير محدث اپني تفسير ميں لکھتے ہيں۔

﴿ يَقُولُ عَزُوجُلُ وَجَاءَ تَ ايَهَا الانسانُ سَكَرَةَ الْمُوتُ بِالْحَقِّ كَشَفْتُهُ لَكُ عَنِ الْيَقِينَ الذي كنت تمتري فيه 🏈 🎝

الله تعالی فرما تا ہے کہ اے انسان موت کی ہے ہوشی حق کو لے کرآ گئی یعنی تیرے اس یقین کے بردہ کو کھول دیا جس مين توشك كرتا تقايه

#### قاضی شو کانی محدث کی تفسیر میں ہے۔

﴿ ومعنى بالحق انه عند الموت يتضح له الحق ويظهر له صدق ماجاء ت به الرسل من الاخبار بالبعث والوعد والوعيد ﴾ (١٥٥/٥٦)

اورحق لے کرآنے کے معنی یہ ہیں کہ موت کے وقت حق بات کھل جاتی ہے اور پیغیبر جس قیا مت اور جزاء وسزا کی خریں لے کرآئے تھان کی جائی ہویدا ہوجاتی ہے۔

مفتی آلوی حنفی کی تغییر کی عبارت بیہ۔

﴿ والمعنى احضرت سكرة الموت حقيقة الامر الذي نطقت به كتب الله تعالى ورسله عليهم السلام ﴾

اس آیت کا مطلب میہ ہے کہ موت کی مد ہوشی اس حقیقت امر کوسا منے کردیتی ہے جس کواللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کےرسولوں نے بیان کیا ہے۔

زمخشری معتزلی کی تفسیر ( کشاف ج۲ص۲۴۰ کلکته )اورابوحیان اندلسی مالکی کی تفسیر ( بح محیط ج۸ص۱۲۴معر ) میس

بیمفسرین مختلف فرقوں ہے تعلق رکھتے ہیں کیکن ان سب کی متفقہ تفسیریہی ہے اس تفسیر کی صحت کی مزید دلیل میہ ہے کہاس کے بعد ہی قیامت کے ذکر میں ہے۔

﴿ فَكَشَفُنَا عَنُكَ غِطَآءً كَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (ق-٢٢)

ہم نے آج تجھ سے تیرا پر دہ کھول دیا تو آج تیری نظر تیز ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ موت کے وقت کسی قدرانکشاف ہوتا ہے اور قیامت کے دن انکشاف تام ہوجا تا ہے لیکن بہرحال موت کے وقت یقین کا پردہ بالکل کھل جاتا ہے۔

## موت کے بعد خدا کی طرف روح کی بازگشت:

موت کے لئے قرآن میں اکثر'' خدا کی طرف بازگشت'' یعنی اللہ کی طرف لوٹ جانے کی اصطلاح اختیار کی

تفسيرا بن كثير برفتح البيان ج9ص ١٩٨\_

حق ہے۔

﴿ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوُنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيُكُمُ ثُمَّ تُرَدُّوُنَ اِلَى عَلِمِ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (جمد ٨)

کہہ دو بیشک وہ موت جس سے تم بھا گتے ہواس ہے ملنا ہی ہے پھرتم اس (خدا) کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو حاضر وغائب کا جاننے والا ہے۔ تو وہ تم کوتمہارے کرتوت بتائے گا۔

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ( البقره )

ہم سب خدا کے ہیں اور ای کی طرف لوٹ کر جائیں گے

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرُجِعُكُمُ جَمِيعًا ﴾ (مائده ـ ١٤)

تم سب کوخدا ہی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

یہ طرزا دابیسویں آبیوں میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ بالکل بدیہی ہے کہ ہررجوع و بازگشت کے مفہوم میں و روداور آبدداخل ہے اس سے یہ نتیجہ لکلتا ہے کہ تمام ارواح انسانی خدا کے یہاں سے اس جسم وقالب کی قید میں آئی ہیں اور موت کے وقت اس عناصر کی چہار دیواری سے نکل کر پھران کو وہیں واپس جانا ہے جہاں سے آئی تھیں اس بازگشت کے سفر میں ان کا زادراہ صرف وہی ہوگا جواس دنیا سے دارالعمل میں انہوں نے کمایا ہے یعنی ان کے اندرونی و ہیرونی اعمال اوراس کے بعد جوزندگی ہوگی وہ ان کے ان بی اعمال کی نوعیت پر مخصر ہوگی۔

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفِّكُمُ بِاللَّيُلِ وَيَعُلَمُ مَا جَرَحُتُمُ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبُعَثُكُمُ فِيُهِ لِيُقُطَى اَجَلَّ مُسَمَّى ثُمَّ اِلَيُهِ مَرُجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (انعام\_2)

اور وہی (خدا) ہے جوتمہیں رات کوموت (نیند) دیتا ہے اور دن کو جو کما چکے اس کو جانتا ہے پھرتم کو دن میں جگاا ٹھاتا ہے تا کہ مقررہ وفت (اصلی موت) پوراہؤ پھرای کی طرف تم کولوٹ کر جانا ہے' پھر دہتم کوتمہارےا ممال جمائے گا۔ ایک اور آیت میں ہے۔

﴿ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ مِّتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلْيَنَا مَرُحِعُكُمُ فَنُنَبِّفُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (يإس.٣)

اے انسانو! تہاری بغاوت کا بتیجہ تہمیں پر ہے، دنیا کی زندگی ہے پچھ فائدہ اٹھا تا پھر ہماری ہی طرف لوٹ کرآتا ہے تو ہم تم کوتمہارے اعمال جتائیں گے۔

اس میں دنیا کی زندگی کے بعد ہی خدانے اپنی طرف واپس آجانے کی اطلاع دی ہے اور اہل تغییر نے بھی اس رجوع الی اللہ سے موت ہی کے بعد ہیں خدانے اپنی طرف واپس آجا ہے کہ الیں آیت پیش کرتے ہیں جس میں موت کا پورا نقشہ ہے اور اس کے بعد بیان ہے کہ اس دن مرنے کے بعد ہی خدا کے ہاں ہنکا کرلائے جاؤ گے گویا جس طرح جانور ہنکا کرلائے جائے گئی گئی اروں کی رومیں موت کے بعد نکال کرلائی جاتی ہیں فرمایا۔

﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ وَقِيُلَ مَنْ ؎ رَّاقٍهِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوُمَئِذٍهِ الْمَسَاقِ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوُمَئِذٍهِ الْمَسَاقِ ﴾ (قيامدا)

ہرگزنہیں جب روح ہانس (ہنملی) تک آپنچ اورلوگ کہیں اب کون ہے جھاڑ پھونک کر کے بچانے والا اور سمجھا کہ
اب جدائی کا وقت آگیا اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ گئی اس دن تیرے پروردگار کی طرف ہے ہا نکا جانا۔
لیکن سعیداور نیکوکارروحوں کوموت کے وقت بیمجت بھری صدائے غیب سنائی ویتی ہے۔
پنگین النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَةُ ٥ ارُجِعِی اِلٰی رَبِّكِ رَاضِیةً مِّرُضِیَّةً ﴾ (فجر ۲۵-۲۷)
اے مطمئن روح تو اپنے مالک سے خوش اور تیرامالک تجھ سے خوش ، تو اپنی مالک کے پاس چلی جا۔
یکیسی دلآ ویز صدا اور کیسی واپسی ہوگی۔

#### اس وقت كاسال:

وہ لمحہ جب اس روح کی مہلت کا زمانہ اور عمل کی فہرست ختم ہوتی ہے کتنا در دنا ک ہے اس وقت ہے اس کی زندگی صرف اس کے گذشتہ اعمال کے قالب میں جلوہ گر ہوتی ہے 'ہر عمل کی صورت اس کواپنے سامنے کھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور غیب کی کارکن صور تیں چلتی پھرتی دکھائی اور بولتی جالتی سنائی دیتی ہیں ۔

﴿ وَلَوُ تَرَى إِذِا الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوْ آيَدِيُهِمُ آخُرِجُوْ آنْفُسَكُمُ ، اللَّهِ وَلَا الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُوْ آيَدِيهِمُ آخُرِهُوَ آنَفُسَكُمُ ، اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنُ ايْتِهِ اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ عَنُ ايْتِهِ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ عَنُ ايْتِهِ تَسَمَّكُمْ وَرَآءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ وَرَآءَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مَا خَوَلَئِكُمُ وَرَآءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ مَا خَولَئِكُمُ وَرَآءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ مَا خَولَئِكُمُ وَرَآءَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِي وَكُنْتُمُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِي وَكُنْتُمُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور بھی تو دیکھے جس وقت گنبگار موت کی بیہوثی میں ہوں اور فرشتے ہاتھ کھو لے ہوں کہ نکالو (اپنے جسموں کے اندر سے ) اپنی روحوں کو آج تم کو اس پر ذات کی سز الطے گی کہتم خدا کی شان میں جھوٹی با تمیں کہتے تھے اور اس کے حکموں کے ماننے سے غرور کرتے تھے اور تم ایک ایک کرکے (تنہا) جیسے ہم نے پہلی بارتم کو پیدا کیا تھا' ہمارے پاس آئے اور جوسامان واسباب تم کو دیا تھا جس نے تم کو مفرور بتایا تھا اس کو اپنے چھے چھوڑ آئے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت کس طرح فر شیخے سامنے آتے ہیں اور روح جسم ہے جس وقت الگ ہوتی ہےاس کے گنا ہوں کی سزا کا دور شروع ہوجا تاہے بی بات ایک اور موقع پر مذکور ہے۔

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفِّى الَّذِيُنَ كَفَرُوا الْمَلْفِكَةُ يَضُرِبُونَ وُ جُوُهَهُمْ وَأَدُبَارَهُمُ وَ ذُوُقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ اَيَدِيُكُمْ وَآنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيْدِ ﴾ (انفال ٧٤) اور بھي وقت فرشت كافرول كى جان ليتے ہيں ان كے منہ پراور چھي مارتے ہيں اور كہتے ہيں كہ جلنے اور بھي مارتے ہيں اور كہتے ہيں كہ جلنے كے عذاب كامزہ چكھوية تبارے ہاتھول كے پہلے كئے ہوئے كامول كا بدلہ ہے، الله بندول پرظلم نہيں كرتا۔

اس سے واضح ہے کہ بیسزاموت ہی کے عالم سے شروع ہوجاتی ہے اوراللہ تعالیٰ بیسز انعوذ باللہ کسی انتقام کے سبب سے نہیں دیتا بلکہ وہ درحقیقت قانون عمل کے مطابق خودانسان کے کاموں کالازمی نتیجہ ہوتی ہے۔

نیکو کاروں کا نقشہ اس سے بالکل الگ ہے۔ ان کو ہر طرف سے بشارتیں سنائی ویتی ہیں اور ہرسمت خوثی وشاد مانی کا سال سامنے ہوتا ہے۔ ﴿ فَلَوُلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ٥ وَ أَنْتُمُ حِينَفِذٍ تَنْظُرُونَ ٥ وَ نَحُنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنُ لَا ثُبُصِرُونَ ٥ فَلَولَا إِنْ كُنتُمُ عَيْرَ مَدِينِينَ ٥ تَرُحِعُونَهَا إِنْ كُنتُمُ صَدِقِينَ ٥ فَلَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوَحٌ وَرَيُحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ٥ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنُ اَصَحْبِ الْيَمِينِ ٥ فَسَلَمٌ لَكَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوَحٌ وَرَيُحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ٥ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ ٥ فَنُذُولٌ مِن حَمِيمٍ ٥ وَتَصُلِيةُ الصَّحَابِ الْيَمِينِ ٥ وَ آمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالِينَ ٥ فَنُذُولٌ مِن حَمِيمٍ ٥ وَ تَصُلِيهُ وَعَمُهُ وَ اللّهُ وَمُنْ حَمِيمٍ ٥ وَ تَصُلِيهُ وَمَعْمَ وَ لَعَمْ لِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (واقعه ٩٥-٨٣)

پھر کیوں نہیں جس وقت روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہؤاور ہم اس ہے تمہاری نبیت زیادہ تر نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کودکھائی نہیں دیتا تو اگر تم کسی اور کے حکم کے بیچ نہیں ہوتو کیوں نہیں اس روح کو پھر پلٹا دیتے ہوا گرتم اپ انکارو تکذیب میں سے ہوتو اگروہ (مرنے والا) مقرب بندوں میں ہوا تو خوشی و آرام اور نعمت کی بہشت ہے اور اگروہ اس سے پچھ کم درجد ہے والوں میں ہوا تو تجھ پرسلامتی رہے والوں میں سے اور اگروہ جو تا کو چھلانے والے گرا ہوں میں سے ہوا تو گرم پانی کی مہمانی اور دوزخ میں بیٹھنا ہے ہے شبہ یہ بات یقین کے لائق ہے۔

بیتمام سال موت کے بعداور عالم برزخ ہی کے مناظر ہیں۔

#### برزخ كاعذاب دراحت:

اوپرکی آیتوں سے پوری طرح ہویدا ہے کہ روح وجسم کی مفارقت کے بعدا چھی روحوں کے سامنے رحمت کے اور بری روحوں کے سامنے رحمت کے اور بری روحوں کے روبروعذا ب کے منظر گزرتے ہیں ، قرآن پاک میں پچھاور آیتیں ہیں جن سے ثابت ہے کہ بیہ منظر نہ صرف روح کے سامنے ہی ہے گذرتے ہیں ، بلکہ بھی بھی وہ اپنے اعمال کے مدارج کے مطابق رحمت یا زحمت کے اندر بھی واضل کردی جاتی ہے 'منافقین کی نبیت قرآن میں ہے۔

﴿ سَنُعَذِّبُهُمُ مَّرَّتَيُنِ ثُمَّ يُرَدُّوُ لَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيُمٍ ﴾ (توبه-١٣) ہم ان کودودود فعدعذاب دیں گئے کھروہ ایک بڑے عذاب کی طرف کو ٹائے جائیں گے۔

عَذَابِ عَظِيْمِ سے ظاہر ہے کدووزخ کاعذاب مراد ہے اب اس عذاب دوزخ سے پہلے عذاب کے دو دوران پراور گذر چکے ہوں گے ایک تو ید دنیا وی عذاب ہے اور دومرا موت کے بعد ہی کا ہوسکتا ہے قرآن میں آل فرعون کے ذکر میں ہے۔

﴿ وَحَاقَ بِالِ فِرُعَوُنَ سُوءُ الْعَذَابِ مِ النَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ٥ وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ مِ الدِّسَاعَةُ مِ الْمُورِةِ اللَّمَاءُ الْعَذَابِ ﴾ (مؤمن ٣٦-٣٥)

اور فرعون والول پر بری طرح عذاب الث پڑا، آگ کہ اس پروہ صبح اور شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت کی گھڑی کھڑی ہوگی ( ندا ہوگی کہ ) فرعون والوں کو پہلے ہے بھی بڑھ کرعذاب میں ڈالو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ گنہگاروں کو قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں بھی عذاب کا پچھے نہ پچھے مزا چکھایا جاتا ہے ایسا بی نیکوکاروں کو بہشت کے عیش وآرام کا منظر دکھایا جاتا ہے ای آیت پاک کی تشریح میں گویا آنخضرت و ایکٹانے فرمایا ہے تم میں ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس پرضبی وشام اس کا اصلی مقام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں ہے ہوتا ہے تو جنت اور اہل دوزخ ہے ہوتا ہے تو دوزخ بھر اس ہے کہا جاتا ہے کہ بیہ ہے تیرا مقام اس وقت تک کے لئے کہ جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے کے ایک اورضیح حدیث میں ہے کہ جنتی مردہ کے سامنے جنت ودوزخ دونوں کے منظر سامنے کرکے کہتے ہیں کہ اگر تو اچھے عمل نہ کرتا تو تیرا بیہ مقام نہ ہوتا مگر تیرے نیک عمل کے سبب سے اب بیہ جنت تیرا مقام ہے کے اور اس دن تک کے لئے کہ لوگ اٹھائے جا کیں اس پر سر سبزی بھر دی جاتی ہے۔ سی

مشرکوں اور قیامت کے منکروں کا سوال تھا کہ اگر یہ پیغام الٰہی کی ہے ہم کوفر شنے یا خدا نظر کیوں نہیں آتے جواب میں کہا گیا کہ فرشنے جس دن نظر آئیں گے اس دن ایمان بالغیب کہاں؟ اور او پر آنیوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشنے موت کے وفت نظر آتے ہیں یا پھر قیامت میں نظر آئیں گے۔اس لئے ارشاد ہے۔

﴿ يَوُمَ يَرُونَ الْمَلْئِكَةَ لَا بُشُرِى يَومَئِذٍ لِلْمُحْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِحْرًا مُحُحُورًا ٥ وَقَدِمُنَا إلى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلُنهُ هَبَاءً مُّنْثُورًا ٥ اَصُخبُ الْجَنَّةِ يَوُمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَ اَحْسَنُ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلُنهُ هَبَاءً مُّنْثُورًا ٥ اَصُخبُ الْجَنَّةِ يَوُمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَ اَحْسَنُ مَقِيلًا ٥ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْئِكَةُ تَنْزِيلًا ٥ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ وِ الْحَقُّ لِلرَّحُمْنِ وَكَانَ يَوُمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ (فرقان ٢٣٠٣١)

جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان گنہگاروں کوکوئی خوشخبری نہیں اور کہیں گے کہ بید ڈراؤ تا منظر جو ہم کونظر آرہا ہے اب اوٹ میں روکا جائے اور ہمارا خدا فرما تا ہے ہم ان کے کئے ہوئے کا مول کے پاس پہنچے اور ان کواڑتا غبار بنادیا (بعنی بریکار و بے سود معدوم) جنت والے لوگ (بعنی جنت جن کو ملنے والی ہے) اس دن ان کے لئے خوب ٹھکا تا اور دو پہر کے سونے کا مقام ہوگا اور جس دن آسان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشیتے آ ہت آ ہت آ ہت ا

کھلی بات ہے کہ آسان کا بادل سے پھٹنا اور فرشتوں کا اتر ناقیا مت کا نقشہ ہے اب اس سے پہلے فرشتوں کے دکھائی دینے کا وہ دن جس میں گنہگاروں کے لئے خوشخبری نہیں اور وہ کہیں گے کہ کاش بیڈراؤ نا منظر ہماری نگا ہوں کے سامنے نہ ہوتا' اور جنت کے مستحقین کو ایک اچھا مشتقر (قرارگاہ) اور دو پہرکی دھوپ سے بچانے والی خوابگاہ بنی ہوگی، قیامت سے پہلے اور موت کے بعد بی کی کیفیت ہے۔

سورہ محمد میں موت کے وقت کا حال بیان ہوتا ہے کہ جب فرشتے ان گنہگاروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چبروں پراور پیٹھوں پرضرب لگاتے ہیں فرمایا۔

﴿ فَكَيُفَ إِذَا تَوَقِّتُهُمُ الْمَلْقِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَاَدُبَارَهُمُ ٥ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَاۤ اَسُخَطُ اللهُ وَكَرِهُوا رَفُوانَهُمُ النَّبُعُوا مَاۤ اَسُخَطُ اللهُ وَكَرِهُوا رَضُوانَهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمُ ﴾ (محد٢٨\_١٢)

لے مسلم کتاب البحثة والنار بساب عسرض مقد المدین جلدام ۸۸معروجامع ترفدی کتاب البحثا تزبساب عبذاب الفهر حدیث حسن صحیح وضیح بخاری کتاب البحثا تزباب عذاب الفهرص ۸۸اوسکرات الموت ص۹۲۴۔

ع مستح بخاری کتاب البنا ترض ۳۸۳\_

س صحیح مسلم باب عرض مقعدالمیت ص ۴۹۱ معر

پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو وفات ویں گےان کے چبروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے بیاس لئے کہانہوں نے اس کی پیروی کی جس نے خدا کوان سے تاخوش کر دیا اور جنہوں نے خدا کی خوشنو دی کو پسندنہ کیا تو خدانے ان کے کاموں کو بے نتیجہ کر دیا۔

یے غیبی ضرب خواہ ای مادی جسم پر پڑتی ہو یااس کے مثالی جسم پر یاروح پر جوبھی کہئے بہر حال اس سے بیٹا بت ہے کہ گنہگارمردہ پرموت کے وقت ہی سے عذاب کا ایک رنگ شروع ہوتا ہے۔

سورہ انعام میں اس سے زیادہ ہے۔

﴿ وَلَـوُتَـرَاى اِذِا الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوُتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُواۤ آيَدِيُهِمُ اَخْرِجُواۤ ٱنْفُسَكُمُ لَـ ٱلْيَوُمَ تُحُزَوُنَ عَذَابَ الْهُون ﴾ (انعام ٩٣)

اورا گرتو دیکھے جب گنھگارموت کی سکرات میں ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوں کہ نکالوا پے جسم کے اندر سے اپنی روحوں کو، آج تم کوذلت کی سزا ملے گی۔

جس کے معنی آج کے ہیں' ظاہر ہے کہ اس سے وہی زمانہ مراد ہے جس وفت سے فرشتے بدن سے روح نکالتے ہیں' اس آج سے مقصود ہماراد نیاوی آج نہیں ہے جو ۲۳ گھنٹوں میں ختم ہوجا تا ہے' بلکہ برزخ کا پورا زمانہ ہے (دیکھوفتے القدیر شوکانی تغییرابوالسعو د، تغییر روح المعانی آلوی)

> قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد ہی دوزخ میں جانے کا تھم ہے۔ ﴿ اُغُرِقُواْ فَاُدُ حِلُواْ نَارًا فَلَمُ يَحِدُوا لَهُمْ مِّنُ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴾ (نوح۔۲۵) وہ ڈیودیے گئے پھروہ آگ میں داخل کیے گئے توانہوں نے خدا کے سوامددگارنیس پائے

حضرت لوط" اورحضرت نوح" کی کا فربیو یوں کی موت کے بعد بی عذاب کا ذکر ہے۔

﴿ وَقِيلَ ادُخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاحِلِيُنَ ﴾ (تحريم ٢٠)

اور کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آ گ میں داخل ہو جاؤ۔

یہ قیامت سے پہلے اور دنیا کے عذاب ہلاکت کے بعد کے واقعات ہیں اورای وقفہ کا نام برزخ ہے۔
سورہ کیلین میں ایک خیرخواہ قوم کا ذکر ہے جوعم بحرا پی قوم کوئی کی تبلیغ کرتار ہاتھا' اور پھروہ غالبًا ای حق کی راہ
میں شہید ہوا مرنے کے بعد جب اس کو بہشت ملی' تو اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش میری قوم کومعلوم ہوتا کہ مرنے
کے بعد غدانے کس طرح مجھے معاف فرمایا' اورعزت بخشی تاکہ وہ بھی ایمان سے میری طرح بہرہ ورہوکر اس مغفرت اور
عزت سے سرفراز ہوتی۔

﴿ قِيُلَ ادُخُلِ الْحَنَّةَ لَهُ قَالَ يَلَيُتَ قَوُمِیُ يَعُلَمُونَ ٥ بِمَا غَفَرَلِیُ رَبِّیُ وَجَعَلَنِیُ مِنَ الْمُکُرَمِیْنَ ١٠ وَمَا أَنُزَلُنَا عَلَی قَوُمِهِ مِنُ ' بَعُدِهِ مِنُ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِیُنَ ﴾ (لیین) کہا گیا جنت میں داخل ہواس نے کہاا ہے کاش میری قوم کو بیمعلوم ہوتا کہ میرے پرودگارنے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والول میں سے بتایا اور ہم نے اس کے مرنے کے بعداس کی قوم پر آسان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ

(۳۹۳

ہماتاراکرتے ہیں۔

شہیدوں کی نسبت تو خاص طور پر ہے۔

﴿ بَلُ اَحْيَاءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾ (آل عران - ١٤)

بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ شہداء کو برزخ ہی میں کامل زندگی کے ساتھ جنت کی روزی ملتی ہےاور عام نیکو کاروں کا یہ حال ہے کہان کوفر شیتے اس وقت سلامتی اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں' فرمایا۔

﴿ اللَّذِينَ تَنَوَفُّهُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْحَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (قل ٣٠٠)

جن کوفر شنتے (گنا ہوں ہے) پاک وصاف حالت میں وفات دیتے ہیں کہتے ہیں کہتم پرسلامتی ہوا پنے کا موں کے بدلہ جنت میں چلے جاؤ۔

#### قبرکی اصطلاح:

۔ \_ اِ بعض معتز لہ عذاب قبر کے قائل نہ تنے اوران کی دلیل بیتھی کہ قرآن میں اس کا ذکرنہیں ، یہ غلط فہمی ان کواس لئے پیش آئی کہ قرآن میں لفظ قبر وقبور کے ساتھ عذاب کا ذکرنہیں لیکن اگروہ و کیلیتے کہ قرآن میں بعد موت اورقبل قیامت ارواح انسانی کے عذاب وثواب اور رحمت ولعنت کا ذکر موجود ہے توان کواس اٹکار کی جراُت نہ ہوتی اور قرآن میں اس تنم کی متعدد آبیتیں موجود ہیں۔

سے اس سے اس شبہ کا از الدہوتا ہے کہ ہم کومردہ کا جسم سامنے پڑانظر آتا ہے لیکن اس پرعذاب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا 'اور نیز اس شبہ کا بھی از الدہوتا ہے کہ قبر میں جب جسم سڑگل جاتا ہے تو پھرعذاب وثواب کا احساس اس کو کیسے ہوتا ہے۔ جان اپنے اعمال کے ہاتھوں گروہوگی۔اس لئے اصل مکلف روح ہے جہم نہیں' جہم صرف بمز لد آلہ کے ہے۔ دنیا میں اس کا ایک اورجہم ہوگا جو مادہ یا مادیات سے پاک و بری ہوگا تاہم اس کواپنے خاکی جسم سے ایک جسم خاکی تھا برزخ میں اس کا ایک اورجہم ہوگا جو مادہ یا مادیات سے پاک و بری ہوگا تاہم اس کواپنے خاکی جسم سے ایک جسم کی نسبت کی بناء پر قبر کی اصطلاح عام بول چال میں جاری ہے کہ ہم اپنی آئے تھوں سے مسلمان مردوں کوائی قبر میں جاتے ڈیکھتے ہیں' قرآن یاک کی بیآ بت او پر گذر چکی ہے۔

﴿ وَلَوُ تَرْى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلْقِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَآدُبَارَهُمُ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ (انفال-٥٠)

اورا گرتود کھے جب فرشتے کا فروں کی روح قبض کرتے ہیں ارتے ہیں ان کے مند پراور پیٹے پڑاور کہتے ہیں چکھو جلنے کا مزہ۔

اس آیت سے جہاں یہ ٹابت ہوتا ہے کہ گنہگاروں پرموت کے بعد ہی سے عذاب شروع ہوجاتا ہے وہاں یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ یہ ماران کے منداور پیٹے پر پڑتی ہے گرید منداور یہ پیٹے وہ نہیں ہے جو بے جان لاشہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے بلکداس آیت میں کافر کی روح کو جانور سے تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح جانور کو تیز ہنکاتے وقت بھی ہمارے سامنے کے بلکداس آیت میں کافر کی روح کو جانور سے تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح جانور کو تیز ہنکاتے وقت بھی آگے (مند) پر اور بھی چیچے (بیٹے پر) مارتے ہیں اس طرح کو یا کافر روح کو زبردی فرشتے مارتے ہوئے اور ہنکاتے ہوئے در ہوئے سے کہ چلوعذا ہے کامزہ چکھؤی بی مفہوم صاف لفظوں میں اس آیت میں ہے۔

﴿ اِلَّى رَبِّكَ يَوْمَعُذِن الْمَسَاقِ ﴾ (قيام) اس دن تيرے يرورگار كى طرف ہے ہنكا ياجانا۔

بعض ایی سعیدروحیں بھی ہوتی ہیں جن کواللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے اس برزخ میں ان کے جم خاکی کی فضل وصورت کی قید ہے بھی آ زاد کر کے دوسرا مناسب مثالی جم عطا کرتا ہے جیبیا کہ احادیث میں آیا ہے کہ ''موس کامل کی روح پر ندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے'' کے اور خصوصاً شہداء کے متعلق آیا ہے کہ وہ سبز پر ندوں کی شکل میں ہوں گے اور عرش اللہی کی قندیلیں ان کا آشیانہ ہوں گی۔ اس طرح دوزخ و بہشت سے متعلق آنخضرت و فیل کا جو رویائے صادقہ پہلے گزرا ہے اس میں جن جسمانی قالبوں میں گنہگاروں کی سزاو تکلیف کی صور تیں دکھائی گئی ہیں وہ تمام تر مثالی ہیں ظاہر ہے کہ مومن سعیداور شہداء کے وہ مثالی قالب اوران گنہگاروں کے بیمثالی اجمام ان کے وہ قالب واجمام نہیں ہیں جوان کی قبروں میں گل سرم کرفنا ہو گئے یا وہ آگ میں جل کرفا کستر ہوئے اور ذرے ہوا میں اُڑ کرمنتشر ہو گئے یا

بعض حدیثوں میں آنخضرت و کا سے ان مٹی کی قبروں میں عذاب کے مشاہدات و مسموعات کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے کہ مادی زبان و منظر میں ان قو موں کے نز دیک جومر دوں کو گاڑتی ہیں اس میت کی یادگاراس دنیا میں اس کے اس مٹی کے ڈھیر کے سوااور کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے ایک صحیح حدیث میں اس نیک مرد کا ذکر ہے جس نے خدا کے خوف سے بیہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعداس کا جسم جلا کراس کی را کھ ہوا میں اڑا دی جائے تا کہ وہ خدا کے سامنے حاضر

ل سنن ابن ماجه كتاب البخائز .

س صحیح بخاری جلد دوم ص ۹۵۹ کتاب الرقاق باب الخوف من الله به

نه کیا جاسکے' مگر قدرت الہی نے اس کومجسم کر کے کھڑا کر دیا اوراس کواللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ ع

#### سوال وجواب:

احادیث صحیحہ میں آنخضرت و اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں دوفر شنے آتے ہیں اور وہ مردوں سے تو حید در سالت کی نسبت سوال وجواب کرتے ہیں۔

اس کی تقید بین قرآن پاک کی ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے۔

﴿ الَّذِيْنَ تَنَوَفَّهُمُ الْمَلَا ثِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيُكُمُ ادُخُلُوا الْحَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ جن كوفرشتے (گناہوں سے) پاک وَساف حالت میں وفات دیتے ہیں، کہتے ہیں كہتم پرسلامتی ہواہے كاموں كے بدلہ جنت میں چلے جاؤ۔

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْفِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيُمَا كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضُعَفِيْنَ فِي الْآرُضِ قَالُوا آلَمُ تَكُنُ اَرُضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيُهَا فَأُولَيْكَ مَاُواهُمُ جَهَنَّمُ ﴾ اللَّارُضِ قَالُوا آلَهُ مَا كُوا اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَيْكَ مَاُواهُمُ مَهَ جَهَنَّمُ ﴾ بينك فرشتوں نے جن کی روحول کواس حالت میں قبض کیا کہوہ اپنی جانوں پرظم کررہے تھے وہ ان سے کہتے ہیں تم کسی کسی بات میں بات میں تھے وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہمی کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہمی کہتے اپناوطن چیوڑ کر باہر جلے جاتے۔

ایک اورآیت ہے۔

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوُنَهُمُ قَالُوُآ آيَنَ مَا كُنْتُمُ تَدُعُوُنَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ قَالُوُا ضَلُّوُا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى آنُفُسِهِمُ آنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِيْنَ ٥ قَـالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدُ حَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ مِّنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ (١٦/اف-٣)

یہاں تک کہ جب ان جھٹلانے والوں کے پاس ہمارے فرشتے ان کی روحوں کو بیض کرنے آ کمیں مے اور کہیں مے کہاں ہیں وہ جن کوئم خدا کے علاوہ لیکارتے تھے (اس وقت وہ مشرک) کہیں گے کہ ہمارے وہ دیوتا ہم سے کنارہ کشن ہو گئے اور انہوں نے اپنے او پر آپ گواہی وی کہوہ کا فرتنے تب خدا فر مائے گا کہتم بھی ان لوگوں میں جاملو جوجن وانس میں سے تم سے پہلے آگ میں جا چکے ہیں۔

پہلی آیت میں عدم ہجرت کے گناہ کے مرتکب مسلمانوں کا اور دوسری میں کا فروں کا حال بیان کیا ہے کہ ان سے ان کی موت کے بعد ہی بیسوال کیا جائے گا' بہر حال بیتو خاص خاص گنا ہوں کے مجرموں کا حال تھا' اب عام لوگوں سے جوسوال ہوسکتا ہے وہ وہی ہے جس کا ذکرا حادیث میں ہے' یعنی تو حیدور سالت کی معرفت کا ان سے سوال ہوگا۔

قرآن پاک میں ایک جگہ کلمہ طیبہ (اچھی بات یعنی کلمہ تو حید) اور کلمہ خبیشہ (بری بات یعنی کلمہ کفر) کی ایک ایک مثال ہے' کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط گڑی ہیں' اس کی شاخیں آسانوں تک پھیلی ہیں' اس میں سدا بہارمیوے گئے ہیں' اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑز مین سے اکھڑی پڑی ہے' وہ اب گراا ور تب گرا' اس کے بعد قرآن میں ہے۔ ﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوُلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَفِي الْاَحِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ﴾ (ابرائيم) الله ايمان والول كو بكي بات پراس دنيا ميس مضبوط ركھے گااور آخرت ميں بھي اور الله ظالموں كو بچلاتا ہے۔

اس کی تفسیر سیجی حدیثوں میں بیہ ہے کہ بیہ برزخ کے ای سوال وجواب سے متعلق ہے کہ صاحب ایمان جس طرح اپنی اس زندگی میں ایمان کی بات پر قائم تھا'ای طرح برزخ میں بھی اس پر قائم رہے گا'اور جو کا فرومشرک یہاں اس پر قائم نہ تھا'وہ وہاں بھی قائم ندرہے گااور بہک جائے گا۔

ہر چند کہ رسول پاک وہ انہ ہے تھیے تغییر کے ہوتے ہوئے کی اوراستدلال کی حاجت نہیں' تاہم تائید آبیہ طرف ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان کے آخرت میں بھی'' قول ثابت' پر ثابت قدم رکھے جانے کی بشارت ہے' ظاہر ہے کہ اس آخرت سے قیامت اور بہشت ودوزخ کا دن تو مراد نہیں ہوسکتا کہ وہ تو کشف راز کا دن ہے' اس دن تو کا فربھی اس تول ثابت سے پلٹنے کی جرائت نہیں کرسکتا' پھر یہ اہل ایمان کے لئے کوئی خاص بشارت نہ ہوگی' اور نہ یہ اس اظہارا حمان کا ملان واظہار آخرت کے اس حصہ میں موزوں ہوسکتا تھا' جہاں مناسب وقت ہوسکتا ہے' البتہ اس بشارت اورا حمان کا اعلان واظہار آخرت کے اس حصہ میں موزوں ہوسکتا تھا' جہاں ہوزاسرار پس پر دہ کی پوری نقاب کشائی نہیں ہوتی' اوروہ برزخ کا عالم ہے۔

اس آیت پاک کی اس تفسیر ہے جوا حادیث صحیحہ پر مبنی ہے ریجھی واضح ہوتا ہے کہ آخرت کی وسعت مفہوم میں برزخ کا میدان بھی داخل ہے۔

حقیقت میں اس عالم برزخ کا سوال و جواب کوئی نیا واقعہ نہ ہوگا' بلکہ ہرروح کی پہلی زندگی کی ایمانی کیفیت اقرار وا نکار کی مثال ہوگی' یا یوں کہو کہ آج کے آئینہ میں کل کاعکس نمایاں ہوگا' یعنی اقرار وا نکار کی جس کیفیت پر زندگی کا خاتمہ ہوا ہوگا' وہی بعد کوسوال و جواب میں نمایاں ہوگی۔

# برزخ میں ارواح کامسکن:

آخری سوال بیہ ہے کہ موت اور قیامت کی اس نیج کی منزل (برزخ) میں ارواح انسانی کامسکن کہاں ہوگا؟ قرآن پاک میں اس کا جواب متعدد آنیوں میں ملتا ہے سب سے پہلی آیت تو ان مذکورہ بالا آیات کے بعد ہے جس میں ذکر ہے کہ فرشتے جب منکرین سے سوال و جواب کر چکیں گے تو خدا ان کی روحوں کو تھم دے گا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذاب کی آگ میں داخل ہوجا کمیں اس کے بعد ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيُن كَذَّبُوا بِالتِنَا وَاسُتَكْبَرُوا عَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ ﴾ (الراف.٥)

بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو حجیثلا یا' اور ان کے ماننے سے غرور کیا' ان کے لئے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے'اور نہوہ جنت میں داخل ہوں گے' تا آئکہ اونٹ سوئی کے نئے میں کھس جائے (یعنی بھی نہیں)

اس سے معلوم ہوا کہ آیات الہی کے منکروں اور جھٹلانے والوں کی رومیں مرنے کے بعد آسانی بادشاہی کے صدود میں قدم ندر کھ سکیس گی اور وہ فضائے زمین میں آوارہ چھریں گی یا اپنے جسم خاکی کے لگاؤے جہاں وہ سپر دخاک ہوئے ہوں منڈ لاتی رہیں گی اور وہ بیں سے دوزخ کا منظر دیکھیں گی اور تکلیف اٹھا ئیں گی۔

اس کے برخلاف ہمہ تن پا کہاز مومن روح کا بیرحال ہوتا ہے کہ موت ہی کے وقت رحمت الٰہی کا فرشتہ بلکہ خود زبان رحمت اس کے کا نوں میں صدادیتی ہے۔

﴿ يَاكَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٥ ارْجِعِيُ اللي رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةٌ ٥ فَادُخُلِيُ فِي عِبدِي وَادُخُلِيُ جَنَّتِيُ﴾ (فجر)

اے مطمئن روح! اپنے پروردگار کے پاس واپس چلی جاؤ' تیرا پروردگار تجھ سے خوش اور تواپنے پروردگار سے خوش' تو میرے بندوں میں شامل' اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔

ان سے بڑھ کروہ پا کہاز روحیں ہیں جنہوں نے اپنے خاکی جسموں ٔ فانی زند گیوں ٔ مادی خوشیوں اورز وال پذیر عشرتوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا تو ان کو خدا کی طرف ہے ایک تمثالی جسم ٔ غیر فانی زندگی اور روحانی عیش ومسرت ک لاز وال دولت ای وقت عنایت کردی جاتی ہے فر مایا

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ ﴿ بَلُ آحُيَآ ۚ وَلَكِنُ لَا تَشُعُرُونَ ﴾ (بقره-١٩) جوخدا كى راه ميں مارے جائيں ان كومرده نه كہووه زنده بين ليكن تم شعور نبين كر سكتے۔ يہ يرمسرت زندگى كيسى ہوگى اس كى تفصيل دوسرى سوره ميں ہے ۔ يہ يرمسرت زندگى كيسى ہوگى اس كى تفصيل دوسرى سوره ميں ہے

﴿ وَلَا تَـحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا ﴿ بَـلُ اَحْيَاةٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ هَ فَرِحِيْنَ بِمَا اللهِ مَلَاحَقُوا بِهِمَ مِّنُ خَلَفِهِمُ اللهِ عَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ اللهُ مِنْ خَلَفِهِمُ اللهِ عَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ يَسُتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُلٍ وَآنَ اللهَ لَا يُضِيعُ اَجُرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ يَسُتَبُشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضُلٍ وَآنَ اللهَ لَا يُضِيعُ اَجُرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آلعران-١٤١-١٩١)

اورتوان کو جوخدا کی راہ میں مارے گئے مردہ نہ گمان کر بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کوروزی دی جاتی ہے خدانے اپنی مہربانی سے ان کو جو دیا ہے اس پرخوش ہیں اور جوابھی ان کے پیچھے سے ان تک نہیں پہنچے ہیں ان کی طرف ہے بھی خوش ہیں کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے وہ اللہ کے مہر وکرم سے مسرور ہیں اور اللہ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔

یہ پرمسرت زندگی شہداء کو ملے گی اس زندگی کا مقام'' خدا کے پاس' بتایا گیا ہے'ا حادیث صحیحہ میں ہے کہ ان زندہ شہیدوں کی روحیں تفس عضری سے پرواز کر کے جب اڑتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کی صورت میں جنت کی سیر کرتی ہیں' اور عرش اللہی کی قندیلیں ان کانشین بنتی ہیں اس کے بعد غالبًا اتنا ہر ذی عقل تسلیم کرے گا کہ انبیاء ملیم السلام کے روحانی مدارج و مرا تب شہداء سے بہرحال اعلی اور برتر ہیں اس لئے ان کا مقام بھی ای احاطہ قدس کے اندر ہوگا' ای لئے آن کا مقام بھی ای احاطہ قدس کے اندر ہوگا' ای لئے آن کا مقام بھی ای احاطہ قدس کے اندر ہوگا' ای لئے آن کا مقام بھی ای احاطہ قدس کے وقت مدارج میں آنے ضرت و مواجہ سے معراج اور اپنے رویائے صادقہ میں بعض پیمبروں کو آسان اور بہشت کے مختلف مدارج میں دیکھا۔

بعض وہ سعیدروعیں ہونگی جو یہاں سے نکل کرفرشتوں کی صف میں داخل ہوجا کیں گی جیبا کہ حضرت جعفر طیار ً کے متعلق احادیث صححہ میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعدا پنے دونوں بازوؤں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اڑ رہے تھے' عالم برزخ کے بید دواڑنے والے بازو درحقیقت ان کے دونوں جسمانی بازوؤں کی مثال ہیں جواس جنگ میں ان کے جسم سے کٹ کرگر گئے تھے اور وہ اس پر بھی اسلام کے علم کواپنے بقیہ کٹے ہوئے باز واور گردن کے سہارے سے پکڑے تھے عجب نہیں کہ قرآن یاک کی ہیآ یت ایسے ہی لوگوں کی شان میں ہو۔

بیآ واز ہُ بشارت اور فرشتوں کی رفاقت ای برزخ کا دککش ساں ہوسکتا ہے۔



# ۲\_آ خرت کی دوسری اور حقیقی منزل

### قیامت اور جزائے اعمال

موت توافراد کامعاملہ ہے ایک مرتا ہے اور دوسرااس کی جگہ پیدا ہوتا ہے قومیں بھی باری باری اس بازی گاہ کے تختہ پرآتی ہیں اور ایک قوم اپنا کھیل ختم کر کے کسی دوسری کے لئے جگہ خالی کر جاتی ہے بیسلسلہ از ل سے قائم ہے اور اب تک جگہ خالی کر جاتی ہے بیسلسلہ از ل سے قائم ہے اور اب تک ای طرح تک چل رہا ہے کا ئنات جس نظام پر پیدا ہوئی تھی وہ بعینہ قائم ہے اور اس محفل کی جورونق اول روز تھی وہ اب تک ای طرح باقی ہے غرض

#### ع بزارشع مكشتند وانجمن باقى است

لیکن کیا کوئی ایساون بھی آئے گا جب بیرساری بساط بستی الٹ جائے گی کا ئتات کی بیجلس درہم برہم ہوجائے گی اور آسان وزمین کے کرے فکرا کر چور چور ہوجا ئیں گی اور پھروہ خلاق عالم اپنی صفت خلق واحسان و جزا کے نئے منظر دکھائے گااورنئ زمین اور نیا آسان پیدا ہوکرا کیک اور عالم کسی نئے نظام پروجود پذیر ہوگا۔

بہر حال اسباب طبعی کچھ ہوں مگر ایسا ہونا اہل سائنس کے نزدیک بھی امکان بلکہ وقوع کی امیدے خالی نہیں اہل مدہب میں بیعقیدہ کسی نہ کسی نوع ہے ہر جگہ موجود ہے اور اس کا مجمل تذکرہ تمام آسانی کتابوں میں ہے' تورات میں اس کے اشارے یائے جاتے ہیں' زبور میں اس کی تصریحات موجود ہیں اور اس میں اس کو''عدالت کا دن'' کہا گیا ہے۔ اور تیا ہے۔ ایک صدوتی جو یونانیوں کے اثر سے آزاد خیال ہو گیا تھا اور قیا ہے۔ کا منکر تھا مگر دوسرا فرقہ جوفر کی کہلاتا تھا بدستورا پنے پرانے عقیدہ پر قائم تھا کہ جب قیا ہت آئے گاتو اللہ بھی جو یہود تھے وہ قیا مت اور حشر ونشر اور بہشت و دو درخ کے قائل تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب قیا مت آئے گاتو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسانوں کو دوسری پر زمینوں کو اور تیسری پر درختوں کو چوتھی پر پانی کو اور اندر کی نرم مٹی کو اور پانچویں پر تمام محلوقات کور کھے گا اور ندادے گا کہ '' میں ہوں بادشاہ'' سے انجیل میں بیعقیدہ پوری تصریح کے ساتھ فدکور ہے اور حضرت علیٰ سے کیا تھا ہے تھا ہوں کا شوت پیش کیا ہے تھے اور مکا شفات یوحنا علیٰ سے اس عقیدہ (فنائے عالم) پر یقین میں قیا مت کے احوال واہوال کی پوری تفصیل ونشر تی فدکور ہے۔ ہندو پر لے کے نام سے اس عقیدہ (فنائے عالم) پر یقین میں قیا مت کے احوال واہوال کی پوری تفصیل ونشر تی فدکور ہے۔ ہندو پر لے کے نام سے اس عقیدہ (فنائے عالم) پر یقین میں قیا مت کے احوال واہوال کی پوری تفصیل ونشر تی فدکور ہے۔ ہندو پر لے کے نام سے اس عقیدہ (فنائے عالم) پر یقین میں قیامت کے احوال واہوال کی پوری تفصیل ونشر تی فرال اللہ ہو تھا کے ذریعہ سے انجام کو پینچی ہے۔

## قیامت کے نام:

سيرت النبي

کسی شے کی حقیقت کی اولین گرہ کشائی اس کے ناموں کی تشریج سے ہوتی ہے قران پاک میں قیامت کو بیسیوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے اوران میں سے ہرایک نام اس کے ایک خاص پہلوکونمایاں اور ظاہر کرتا ہے قرآن میں اس کا سب سے پہلا نام جوقر آن کی سب سے پہلی سورہ میں ہے وہ یوم الدین ہے بینی جزاکا دن جس سے بیمعلوم ہوا کہ بیمومی جزااور زبانی عدالت کا دن ہوگا اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے نام قرآن میں جا بجا آئے ہیں۔

| وه گھڑی (وہ مقررہ وقت)۔                                            | اَلسًا عَهُ:            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| کھڑے ہونے کا دن (مردول کے کھڑے ہونے کا دن)۔                        | يَوُمُ الْقِيَامَةِ     |
| سچا دن (جس کے آنے میں نہ کوئی شک ہاور نہ جس کے فیصلہ میں کوئی غلطی | ٱلْيَوْمُ الْحَقُّ      |
| ہوگی)۔<br>جانا ہوا دن یامقررہ دن۔                                  | يَوُ مٌ مُعَلُومٌ       |
| جانا ہواوقت یا مقررہ وقت ۔                                         | ٱلْوَقَٰتُ الْمَعُلُومُ |
| موغوده دن _                                                        | ٱلْيَوْمُ الْمَوْعُودُ  |
| يجيملا دن -                                                        | ٱلْيَوُمُ الْإَخِرُ     |
| قریب آنے والی مصیبت کا دن۔                                         | يَوْمُ الْأَزِفَةُ      |
| ا یک سخت دن _                                                      | يَوُمٌ عَسِيْرٌ         |

ا زيوره '۲۱ کا و۲۲ ايم و باب ۲۹ و۵۰

ع انجیل مرقس ۱۴ ۲۳۰ واعمال ۲۳\_

سے صحیح بخاری تفسیر سورہ زمر۔

سم متی۳۱٬۳۱٬۳۳٬۴۵ اوقا۲۰\_۲۷٬ مرض۱۱\_۱۸\_

| ا یک برزادن _                | يَوُمٌ عَظِيُمٌ                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| سخت دن ۔                     | يَوُمَّ عَصِيْبٌ                 |
| جی اشھنے کا ون ۔             | يَوُمُ الْبَعُثِ                 |
| یا ہم <u>ملنے ک</u> اون _    | يَوُمُ ا لتَّلاَ ق               |
| يكاركادن_                    | يَوُمُ التَّنَادِ                |
| ا کٹھے ہونے کا دن۔           | يَوُمُ الْجَمُع                  |
| حساب كاون -                  | يَوْمُ الْحِسَابِ                |
| حسرت کا دن۔                  | يَوْمُ الْحَسُرَةِ               |
| قبرول سے <u>نکلنے</u> کا دن۔ | يَوُمُ الْخُرُورِ ج              |
| فیصله کاون به                | يَوُمُ الْفَصُلِ                 |
| کھڑ کھڑانے والی۔             | اَلُقَادِ عَ <b>ةُ</b>           |
| حچھا جانے والی۔              | اَلُغَاشِيَةُ                    |
| بردى مصيبت -                 | اَلطَّامَّةُ الْكُبُر'ى          |
| بو ی خبر۔                    | اَلنَّبَا الْعَظِيهُ             |
| ضرورآنے والی گھڑی۔           | ٱلْحَاقَّةُ                      |
| -0,169                       | آلُوَعُدُ                        |
| وقوع پذیر۔                   | آلُوَ اقِعَةُ                    |
| خدا کی بات۔                  | اَمُوُ اللَّهِ<br>اَمُوُ اللَّهِ |
| بہرا کرنے والی گھڑی۔         | اَلصَّاخُهُ                      |
|                              |                                  |

#### قیامت کے اوصاف:

یرتو وہ نام ہیں جواسم مفرد یا اضافت یا صفت کی صورت میں ہیں ان کے علاوہ فقروں اور جملوں کی ترکیبوں

کے ساتھ اس کے اور بھی بکثرت نام قرآن میں آئے ہیں مثلاً

﴿ يَوُمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ (انعام وُکل وط)

جس دن زستگھا کچونکا جائے۔
﴿ يَوُمَ يَنفُفَحُ الصَّادِ قِينَ صِدُ فُهُمُ ﴾ (مائدہ۔ ۱۱)

جس دن چوں کوان کی بچائی کام دے گ۔
﴿ يَوُمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُونَ ﴾ (شعراء۔ ۵)

جس دن نہال کام آئے گانداولاد۔
﴿ يَوُمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُونَ ﴾ (شعراء۔ ۵)

﴿ وَيَوُمْ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ ﴾ (فرقان ٣) جسون كَنهُكَاراتِ ووتول ماته چبائ كار ﴿ وَيَوُمْ تَنْشَقَّقُ السَّمَآءُ ﴾ (فرقان ٣)

ر رور جس دن آسان <u>سمنے گا۔</u>

﴿ يَوُمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ (مون-٢)

اورجس دن گواہ کھڑے ہو تگے۔

﴿ لِيَوْمِ لَّا رَيُبَ فِيلِهِ ﴾ (آل عران-٢١)

جس دن میں کوئی شک نہیں۔

﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوُجًا ﴾ (تمل ٧)

جس دن ہرقوم ہے ایک گروہ کواکٹھا کریں گے۔

﴿ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ (مطفقين ١٠)

جس دن لوگ جہاں کے پروردگار کے لئے کھڑے ہو تگے۔

﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ ﴾ (تر\_١)

جس دن لوگ قبروں نے کلیں گے۔

﴿ يَوُمَ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنُ آخِيُهِ، وَأُمِّهِ وَآبِيُهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ (عس-١)

جس دن آ دمی این بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے بھا گے گا۔

﴿ يَوُمَّا لَّا تَحُزِي نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ شَيْمًا ﴾ (بقرو ١٥٠)

جس دن کوئی محض کسی کے پہلیمی کام ندآئے گا۔

﴿ يَوُمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلسِنتُهُمُ ﴾ (نور ٣)

جس دن ان کی زبانیں ان کےخلاف گواہی دیں گی۔

﴿ يَوْمَ لَا تَمُلِكُ نَفُسٌ لِّنَفُسِ شَيْئًا ﴾ (انفطار)

جس دن کوئی کسی دوسرے کے لئے تیجھ بھلانہ کر سکے گا۔

﴿ يَوُمَ لَا يُغُنِي مَوُلِّي عَنُ مَّوُلِّي عَنُ مَّوُلِّي شَيْدًا ﴾ (دخان-٢)

جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کوفا کدہ نہ پہنچا سکےگا۔

الغرض بیاورای قتم کے اور دوسرے اوصاف اس ہولناک دن کے بیان کئے گئے ہیں جن ہے اس عظیم الثان دن میں انسان کی ہے گئے ہیں جن ہے اس عظیم الثان دن میں انسان کی ہے کئی ہے۔ دن میں انسان کی ہے کئی ہے۔

قيامت مين فساد نظام هوگا:

قیامت کے متعلق بعض متکلمین کو بیرشبہ ہوا ہے کہ وہ مادہ کے فنائے محض یا عدم محض کا نام ہے حالانکہ یہ بات

قرآنی تصریحات کے خلاف ہے قرآن پاک کی بیمیوں آنیوں میں قیامت کی جوتصور کھینچی گئی ہے وہ تمام ترفنائے حیات ورآسان وزمین کے نظام کی برہمی اوران کی تباہی کے خاکہ کے سوا کچھاور نہیں ہے چنانچے حسب ذیل آیات پرغور کرنے ہے یہ بیجہ خود بخو دسامنے آجائے گا۔

﴿ اَلْقَارِعَةُ ٥ مَاالُقَارِعَةُ ٥ وَمَا اَدُرْكَ مَا الْقَارِعَةُ ٥ يَـوُمَ يَـكُونُ النَّاسُ كَالُفِرَاشِ الْمَبُثُوثِ ٥ وَمَا الْمَبُثُوثِ ٥ وَمَا الْقَارِعَةُ ٥ يَـوُمَ يَـكُونُ النَّاسُ كَالُفِرَاشِ الْمَبُثُوثِ ٥ (قارم)

متنبہ کرنے والی اور کیا چیز ہے متنبہ کرنے والی' اورتم کوکس نے بتایا کہ کیا چیز ہے متنبہ کرنے والی' بیوہ ون ہے جب لوگ پریثان پروانوں کی طرح اور پہاڑروئی کے گالوں کی طرح ہو نگے۔

﴿ إِذَا زُلُزِلَتِ الْاَرُضُ زِلُزَالَهَا ٥ وَآخُرَجَتِ الْاَرُضُ آثُقَالَهَاه وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ٥ يَوُمَئِذٍ تُحَدِّثُ آخُبَارَهَا﴾ (زازال-١)

جب زمین خوب ہلائی جائے گی'اوروہ اپنا ہو جھ نکالے گی اورانسان کیے گا' زمین کو کیا ہوا'اس دن وہ اپنی حالت بیان کرے گی۔

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقِّتُ ٥ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُه وَإِذَا الْاَرْضُ مُدَّتُ ٥ وَالْـقَتُ مَا فِيُهَا وَتَخَلِّتُ﴾ (انثقاق-١)

جب آسان بھٹ جائیں گۓ اور وہ اپنے مالک کی فرما نبر داری کریں گۓ اور وہ فرما نبر داری کے لائق ہیں' جب زمین پھیلائی جائے گی اور جو پچھاس میں ہےاس کوڈال دے گی اور وہ خالی ہوجائے گی۔

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ٥ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَثَرَتُ٥ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ٥ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ٥ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَآخَرَتُ ﴾ (انفطار-١)

جب آسان بھٹ جائیں گے اور جب ستارے بھمر جائیں گے اور جب دریا چلائے جائیں گے اور جب قبر کے لوگ زندہ کئے جائیں گئے روحوں نے جو پہلے اور پیچھے بھیجا ہے اس وقت جان لیس گی۔

﴿ إِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ وَإِذَا النَّحُومُ انْكَدَرَتُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَتُ ﴾ (عمور ١٠) جب آ فقاب اندهر اكيا جائي على عدر الله المعالم المعالم المعالم على المحدد الما المعالم الم

﴿ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌه فَإِذَاالنَّحُومُ طُعِسَتُه وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِحَتُه وَإِذَا الْحِبَالُ نُسِفَتُ ﴾ (مرسلات-١)

جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والا ہے' جب ستارے ماند کردیئے جائیں سے' جب آسان کھول دیا جائے گاجب پہاڑریزہ ریزہ کردیئے جائیں گے۔

﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُهُ وَ حَسَفَ الْقَمَرُهُ وَ جُمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (آيامد) جب نگاه ما ند ہوجائے گئ جب ماہتاب بے نور ہوجائے گا اور آفتاب و ماہتاب استھے کردیے جا کیں گے۔ ﴿ يَوُمَ تَكُولُ السَّمَاءُ كَالُمُهُلِ وَتَكُولُ الْحِبَالُ كَالْعِهُنِ ﴾ (معاری۔ ا) جب آسان عِصلے ہوئے تا نے كی طرح اور جب پہاڑروئی كے گالوں كی ما نند ہوجا کیں گے۔ ﴿ فَاذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفُحَةً وَّاحِدَةٌ ٥ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ٥ فَيَوُمَثِذِ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوُمَثِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴾ (الخاقر ١٠) جب صور میں ایک پھونک بھونگی جائے گئ جب زمین اور پہاڑ اٹھائے جا ئیں گے اور دونوں ٹکڑے ہوجا ئیں گئ اس دن ہونے والی بات ہوجائے گی اور آسان پھٹ جائے گا اوراس دن کمزور ہوجائے گا۔ ﴿ يَـوُمَ تَرُجُفُ الْاَرُضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْحِبَالُ كَثِيبًا مُّهيُلًا ...... فَكَيُفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوُمًا يَّجُعَلُ الُولُدَانَ شِيْبَادِ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ، به حكانَ وَعُدُهُ مَفُعُولًا ﴾ (مزل-١) جب زمین اور پہاڑوں میں لرزہ ہوگا'اور پہاڑ تکھلا ہوا تا نیا ہوجائے گا..... کیونکر متقی ہو سکتے ہیں جب اس دن کاانکارکرتے ہوجو بچوں کو بوڑ ھابنادےگا آسان اس دن پیٹ جائے گا اور خدا کا وعدہ پورا ہوجائے گا۔ ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ (ابرائيم ـ ٤) جب بیز مین دوسری زمین سے بدل دی جائے گا۔ ﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ (طن ٢٠) جب آسان پیٹ جائیں گے اور سرخ تلجمٹ کی طرح ہوجائیں گے۔ ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ لَيُسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٥ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٥ إِذَا رُجَّتِ الْارْضُ رَجَّاه وَّ بُسِّتِ الْحَبَالُ بَسَّاهِ فَكَانَتُ هَبَآءٌ مُنْبَثًّا ﴾ (واقد ١٠) جب ہونے والی بات ہوجائے گی جس کے ہونے میں جھوٹ نہیں ہے زیروز برکردینے والی جب زمین خوب ہلائی جائے گی ،اور پہاڑ پرا گندہ کئے جا کیں گے،اس وقت وہ پریثان ذرات کی طرح ہوجا کیں گے۔ ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ آبُوَابًاهِ وَّسُيِّرَتِ الْحِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴾ (نا\_١) اورآ سان کھول دیئے جائیں گے،اوروہ دروازے دروازے ہوجائیں گےاور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراپ ہوجائیں گے۔

غرض اس فتم کی اور بہت تی آیتیں ہیں جن سے بیں معلوم ہوتا ہے کہ قیا مت صرف نظام عالم کی درہمی اور دنیا کی حیات موجودہ کی تناہی کا نام ہے جس کے بعدا کیے نئی زمین اورا لیک نیا آسان ہے گا اور پچھلی دنیا کے اعمال کے نتائج پر اس دنیا کی حکومت کا قانون جاری ہوگا۔

﴿ يَوُمَ تُبَدَّلُ الْاَرُضُ غَيُرَ الْاَرُضِ وَالسَّمْواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ﴾ (ابرائيم ـ ) جس دن يهزين دوسرى زمن سے بدل دى جائے گئاور آسان بھى بدل دي جائيں گاورسب لوگ اس ايك سب پرقابور كھنے والے خدا كے سامنے كل كرآئيں گے۔

# قیامت کی حقیقت:

اگر چیقر آن پاک میں متفرق طور پراس ہولناک دن کے احوال و کیفیات کا ذکر گونا گول طریقوں ہے کیا گیا ہے تاہم ایک خاص سورہ بھی اس نام ہے اس میں موجود ہے جس میں نہایت اختصار وا بجاز کے باوجود انتہائی بلیغانہ وسعت ہے جھوٹے جھوٹے فقروں میں بڑے ہے بڑے اوراہم ہے اہم مطالب کواس طرح بیان کیا ہے کہ عقل ساکت اور قلب مطمئن ہوجا تا ہے اس سورہ کا آغازان آ بیوں ہے ہوتا ہے۔

﴿ لَا أَقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ٥ وَلَا أَقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَةِ ٥ اَيَحُسَبُ الْإِنْسَالُ اَنُ لَّنُ نَّحُمَعَ عِظَامَهُ ٥ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى اَنْ نُسَوِى بَنَانَهُ ٥ بَلَ يُرِيدُ الْإِنْسَالُ لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ ٥ يَسُئلُ ايَّانَ يَوُمَ فِي عِظَامَهُ ٥ بَلَى فَرِيدُ الْإِنْسَالُ لِيَفُجُرَ اَمَامَهُ ٥ يَسُئلُ ايَّانَ يَوُمَ فِي الْقَيْمَ وَ الْقَيْمَ وَ الْقَيْمَ وَ الْقَيْمَ وَ الْقَيْمَ وَ الْقَيْمَ وَ وَحَسَفَ الْقَيْمَ وَ وَجُمِعَ الْشَيْمُ وَالْقَمَرُ ٥ يَقُولُ الْإِنْسَالُ يَوْمَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُسَالُ يَوْمَ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَزَرَ إلى رَبِّكَ يَوْمَ فِي إِللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں قیامت کے دن کی اور ملامت کرنے والے نفس کی قتم کھا تا ہوں' کیاوہ (انسان) سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعداس کی ہڈیوں کو اکتھانہیں کر سکتے ہیں' بیہیں بلکہ اصلی بات بیہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے ڈھٹائی کرئے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ تو جب نگاہ چوندھانے گے اور چو ہتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ تو جب نگاہ چوندھانے گے اور چوا ندایک جگہ کردیئے جا کمیں' انسان اس دن کہے گا' اب کہاں ہے بھاگئے کی جگہ ہرگز نہیں' کہیں بچا و نہیں' اس دن تیرے دب کے پاس ہے جاتھ ہرنا' اس دن انسان کو جو آ کے بھیجا ہے کی جگہ ہرگز نہیں' کہیں بچا و نہیں' اس دن تیرے دب کے پاس ہے جاتھ ہرنا' اس دن انسان کو جو آ کے بھیجا (عمل) اور جو بیچھے چھوڑ ا (مال و دوات) وہ بتایا جائے گا بلکہ انسان اپنے حال کو آ پ دیکھتا ہے اگر چہ وہ زبان سے بہانے تر اشاکرے۔

ان میں سے پہلی ہی آیت اللہ تعالی نے روز قیامت اورنفس لوامہ کی کیے بعد دیگر ہے تھم کھائی ہے' نفس لوامہ لیعنی ملامت کرنے والے نفس ہے مقصود انسان کے اندر کا ضمیر ہے جوانسان کے ہر برے کام کے وقت اندر سے مملین و نادم ہوتا ہے' اوراس کواس کے اس کام پر ملامت کرتا ہے آخری آیت میں ای کیفیت ضمیر کوان لفظوں میں ادافر مایا ہے کہ '' بلکہ انسان اپنے حال کو آپ ہی خوب جانتا ہے اگر چہوہ زبان سے اپنی برائیوں اور کوتا ہیوں کے لئے سینکڑوں بہانے تراشے' انسان کی ای قبی کیفیت کا نام نفس لوامہ ہے۔

(۱) اجتماعیات کے عالم اچھی طرح جانتے ہے کہ فرداور جماعت کے احوال میں ایک خاص قسم کی مناسبت ہے جس طرح آ دمی پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بیار ہوتا ہے، شدرست ہوتا ہے، گنجگار ہوتا ہے، نیکو کار ہوتا ہے، اوران ک ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، نیکو کار ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، خاص طبعی قوا نین کی مطابقت سے وہ قوت حاصل کرتا ہے، اوران کی مخالفت سے وہ بیمار اور کمزور ہوتا ہے، اور کیم ایک خاص عمر کو پہنچ کر رفتہ رفتہ اس کے قوائے عمل سرد پڑجاتے ہیں اور وہ مرجاتا ہے، بعینہ بہی تمام احوال جماعتوں اور قوموں کو بھی پیش آتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، برھتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں، کمزور ہوجاتی ہیں، گنہگار ہوتی ہیں، نیکو کار بنتی ہیں، اور ایک خاص وقت اور عمر کو پہنچ کر ان کے عملی قو کا کمزور وصفحل ہوجاتے ہیں اور وہ وہ تا ہیں ہوجاتے ہیں اور وہ وہ تا ہوجاتے ہو تا ہوجاتے ہیں اور وہ وہ تا ہوجاتے ہیں اور وہ وہ تا ہوجاتے ہو ہو تا ہوجاتے ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہ

د نیامیں ای اصول پر ہزاروں قومیں پیدا ہو کرفنا ہو چکی ہیں' جن کے نام بھی تاریخ کے صفحوں پراب موجود نہیں ہیں تو جس اصول پراشخاص اوراشخاص کا مجموعہ جماعتیں اور جماعتوں کا مجموعہ اقوام پیدا ہوتی اور فنا ہوتی ہیں' کیا ای اصول پرتمام اقوام عالم کا مجموعہ جو پیدا ہوتا' بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے'وہ ایک دن فنائے محض کے آغوش میں جا کرسو نہ جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ قر آن پاک نے قیامت کے ثبوت میں اکثر عاد وخمود وآل فرعون وغیرہ کی تباہی ہے قیامت کی عمومی تباہی پرانتدلال کیا ہے'اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

بہرحال اب جس طرح محض کے اندرا یک نفس او امدیاضمیریا احساس ہے جواس کے ہربر نے قعل کے وقت اس کو ملامت کرتا ہے اور اس کو گئی گئی گئی ہو اور جب بھی وہ اپنے تمام مجموع کا رناموں پر نگاہ ڈالٹا ہے تو اپنے کو قصور وار جانتا ہے اور گئی گار تھہراتا ہے اس طرح قو موں کا ضمیر بھی اپنے گناہوں پر پچھتاتا اور اپنی تقصیروں پر نادم اور اپنی کو تاہوں سے اور گئی گئی رفت ہوتا ہے اور ٹھیک اس طرح یہ پوری انسانیت بھی ایک دن اپنے افراد کے مجموع کا رناموں پر نادم و پشیمان ہوگی اور اس کا ضمیر وفقس لوامداس کو طامت کرے گا کا نئات انسانی سے بڑھ کرخود کا نئات ہت بھی اس پر جو اس کے اندر کیا گیا اپنے خالق کے سامنے اپنی پشیمانی و ندامت کا ظہار کرے گی اس عمومی اعتراف قصور اور کلی ندامت و پشیمانی کا نام قیامت ہو ایک شمادت میں بیجا کیا گئا ہے اس سورہ بالا میں نفس لوامداور قیامت کو با ہم ایک قتم میں یعنی شہادت میں بیجا کیا گیا ہے اب اس تفصیل کی روشنی میں سورہ بذکور کی آئے وں کو دوبارہ پڑھئے ل

(۲) اس عالم کی ہر چیز پراگر خور ہے نگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ وہ متضادعنا صروتو کی کا مجموعہ ہاس میں سردی وگرئ بیاری و تندرتی ، بقاوفنا اور دیگر ہر قتم کی متضاد قو تمیں وہ بعت کی گئی ہیں ان متضاد تو توں میں جب تک اعتدال قائم رہتا ہے وہ زندہ رہتی ہیں اور جس وقت بیا عتدال جا تار ہتا ہے ای لمحہ وہ فنا ہو جاتی ہیں ایک درخت میں ایک بھول کھلا' سردی و گری اور موسم کی تا ثیر نے اس پر عمل کیا جب تک ان متضاد تا ثیرات و استعدادات میں اعتدال کی کیفیت رہی وہ بھول گئفتہ رہا جس آن میں کسی قوت نے فلاے کھائی بھول کی ہستی معرض فنا میں آگئ کی حال دنیا کی ہر چیز کا ہے اور ای اصول پر افراد خاندان جماعتیں ، قو میں بلکہ حیوانات ، شجر حجر غرض دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے۔

پوری کا ئنات ہستی کو لیجئے اس کوخلاق عالم نے انہیں متفاد عناصر واخلاط کے اصول پر قائم فر مایا ہے دن رات و روشی تاریکی ،سردی اور گرمی ، پانی اور آگ ، بہار وخزال تندر سی اور بیاری ، دولت اور افلاس حیات اور موت آسان و زمین نیکی و بدی خیروش غرض جدهر بھی دیکھو بہی معلوم ہوگا کہ بیار بع عناصر کی چہار دیواری انہیں متفاد قوی اور حالات کی بنیادوں پر قائم ہے ان میں جب تک اعتدال قائم ہے بید نیا کی ہستی چل رہی ہے جس دن ان کے اعتدال میں فرق آئے گاوہی دن اس کی فنا کا ہوگا۔

لیکن جس طرح افراد واشخاص میں جہاں بیاری کے بعد تندرتی اور تندرتی کے بعد بیاری کی صلاحیت موجود ہے۔ اس نظام کا نتات میں بھی تندرتی کے بعد بیاری اور بیاری کے بعد تندرتی کی صلاحیتیں موجود ہیں ' کتنی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ دنیا ظلم وجود سے لبر برجوگئ اور کشت وخون کے سیلاب نے اس کے امن وامان کوغرق کر دیا کہ دفعتا وہ پھر امجری اوراس کا غرق شدہ امن وامان کشتی نوح بن کر کر ہ ارضی کو بچالے گیا، بار ہااس باغ ہستی میں خزاں آئی اور پھر بہار کا موسم اس پر چھا گیا اجرام ساوی کی با ہمی مسابقت میں جاری زمین کی دفعہ شکرانے کے قریب پینچی اور پھر بال بال زیج گئی

یہ کرے اپنی رفتار میں بسااوقات گرنے کے قریب پنچے کہ پھر سنجل گئے مگر فساد وصلاح کا بیاصول ای وقت تک چل رہا ہے جب تک ان متضاد قو کی اور کا کتات کے استعدادات میں بیاعتدال قائم ہے جس دن بیاعتدال فنا ہوگا نظام ارضی کا بی پورا کارخانہ درہم برہم ہوجائے گا اور اس وقت زمین اپنی عمر کی پوری تاریخ اور کارناموں کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنے او پر کی ہرکوتا ہی وقصور کی شہادت اپنی زبان سے سنائے گی۔

﴿ إِذَا زُلُولِكِ الْاَرُضُ ذِلُوَالَهَاهِ وَالْحُرَجَةِ الْاَرُضُ أَنْقَالَهَاهِ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَاهِ يَوُمَئِذٍ تَصَدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِكُرُوا اَعُمَالَهُمْ ٥ فَمَنُ تُحَدِّثُ اَحْبَارَهَا ٥ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْ حَى لَهَا ٥ يَـوُمَئِذٍ يَصُدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِكُرُوا اَعُمَالَهُمْ ٥ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (الزال-١)

جم وقت پورى زمين بلائى جائے گئا اور جب زمين اپنا اندر كے بوجوں كواگل دے گئا اور انسان كے كاكراس كو كيا ہو گيا ہے اس دن لوگ لوثيں كے كرا پو عمل ديا ہو گيا ہے اس دن لوگ لوثيں كے كرا پو عمل ديا ہو گيا ہے اس دن لوگ لوثيں كے كرا پو عمل ديك مين أو جس كى نے ذرہ برابر نيكى كى ہو وہ اس كود كيھ لے گا اور جس نے ذرہ برابرا كر بدى كى ہو اس كود كيھ لے گا اور جس نے ذرہ برابرا كر بدى كى ہو اس كود كيھ لے گا اور جس نے ذرہ برابرا كر بدى كى ہو اس كود كيھ لے گا اور جس نے ذرہ برابرا كر بدى كى ہو اس كود كيھ لے گا۔

#### صورقيامت:

قرآن میں قیامت کے ذکر میں صور کھو تکنے کا بار بار ذکرآیا ہے ﴿ فَا ذَا نَفِحَ فِی الصَّورِ ﴾ '' پھر جب صور پھونکا جائے گا' صور کے لفظی معنی نرسنگھا کے ہیں۔اصل سے ہے کہ قدیم الایام میں بابلیوں' کتھا نیوں' آرامیوں اور عبر انہوں وغیرہ تمام پرانی قو موں میں بادشاہی جلال وجلوس اور اعلان جنگ کے موقعوں پر نرسنگھا پھونکا جاتا تھا اس لئے نرسنگھا پھو نکنے کے معنی شاہی جلال کے اظہار اور غیر معمولی خطرہ کا اعلان ہے چنا نچہ توراۃ میں بیری اورہ بکثر ت استعمال کیا گیا ہے قرآن میں ہے کہ اس دن ندا ہوگی ﴿ لِمَنِ الْمُلُكُ الْمَورُمَ ﴾ '' آج کس کی بادشاہی ہے' پھر اللہ تعالی خود ہی جواب دے گا ﴿ لِلّٰهِ الْمِورُ اللهُ اللّٰهُ وَ مَن اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰمُعَلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ا

#### ع بول كا تكار:

اس تفصیل ہے معلوم ہوگیا کہ قیامت اپنے اندرکتنی عظیم الثان حقیقت رکھتی ہے لیکن اہل عرب کوتو حید کے بعد جس عقیدہ ہے شدت کے ساتھ انکار تھا اور جس کے مانے پروہ کسی طرح آبیں ہوتے تھے اور جوان کی عقل میں کسی طرح نہیں ہوتے تھے اور جوان کی عقل میں کسی طرح نہیں ہوتا تھا وہ بہی قیامت اور حشر ونشر کا مسئلہ ہے جا بلی عرب حیات بعد الموت اور خدا کے آگے اپنے اعمال کے مواخذہ اور پرستش اور جز اوسز اسے قطعا لاعلم تھے اور اس لئے ان میں اعمال کے خیر وشر اور نیکی بدی کی وہ تمیز نہتی جن پر تمام اخلاق و معاملات کا دارومدار ہے عرب کا شاعر آنحضرت کی اس تعلیم کوئن کر تعجب سے کہتا ہے۔ وہ اموت نم بعث شم حضر حدیث حرافة یا ام عمر کہ کیاموت ہے پھر جی اٹھنا ہے پھر اکٹھا ہونا ہے اے ام عمر اور شاعر کی بیوی کا نام) یہ سب خرافات با تیں ہیں ۔ قریش کے ایک دوسرے شاعر لے کہتا ہے جو اُنگو ڈیکا النبی باک ن سنگھیلی و کیکُف

حیاۃ اصداء و ھام کی نبی ہم ہے کہتا ہے کہ ہم گھرزندہ کئے جائیں گے حالا تکہ صدااور ہام ہوکر پھرزندگی کیسی؟

ان کا عقیدہ تھا کہ انسان مرکر پرندہ ہوجاتا ہے اور آ واز دیتا پھرتا ہے ای کا تام ان کے ہاں صلای اور ہام تھا

قر آن مجید میں بھی ان کے بیا تو ال بکٹرت نقل کئے گئے ہیں مثلاً

﴿ ءَ اذَا مِتْنَا وَ کُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجُعٌ بَعِیدُ کی (ق ال)

کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہوجائیں گئے بوٹنا بہت دور ہے۔
﴿ ءَ انَّا لَمَرُ دُو دُونَ فِی الْحَافِرَةِ ہَ ءَ اِذَا کُنَّا عِظَامًا نَّحِرَةً ﴾ (النازعات ا)

کیا ہم دوبارہ النے پاؤں لوٹائے جائیں گئے کیا جب ہم سڑی ہوئی ہڈیاں ہوجائیں گے۔
﴿ ءَ اِذَا کُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَ انَّا لَمَبُعُونُونَ خَلُقًا حَدِیدًا ﴾ (اسرائیل ہے۔ ۱)

کیا جب ہم ہڈی اور چورا ہوجائیں گو ہم نے بتاکر پھراٹھائے جائے والے ہیں۔
﴿ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَ هِی رَمِیْمٌ ﴾ (الین ۔ ۵)

ان سڑی گئی ہڈیوں کوکون جلائے گا۔

ان میں بعضوں کاعقیدہ دہریوں کی طرح تھا کہ بید دنیا ای طرح قائم رہے گی' موت وحیات کا بھی سلسلہ ای طرح برابر جاری رہے گااوراس دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنُيَا نَمُونُ وَنَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَآ إِلَّا الدَّهُرُ ﴾ (جائيه ٣) انهول نے کہا کہ يمي ہماري موجوده زندگی ہے دوسري نہيں مرتے اور جيتے ہيں اور زمانہ ي ہم كومارتا ہے۔ ﴿ وَقَالُواۤ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنُيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبُعُونِيْنَ ﴾ (انعام ٣) اور انہوں نے کہا کہ يمي ہماري موجوده زندگی ہے ہم دوبارہ نہيں اٹھائے جا کميں گے۔ اور انہوں اپنے اعمال کے حماب وموا خذہ کا بھی یفین نہ تھا۔

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ﴾ (المار) ووحاب كامينيس ركت تحد

اس تشریح سے بیٹا بت ہوتا ہے کی تعلیم محمدی نے اس حقیقت کوایمان کے اصول واساس میں کیوں داخل کیا ہے کہا گریتعلیم عقائد میں شامل نہ ہوتی تو دلوں میں اعمال کی جزاء وسزا کی ہیبت اورعظمت نہ پیٹھتی اور نہا حکام الہی کی قبیل میں دلی ربھان اور میلان پیدا ہوتا اور یہودیوں کی طرح جن کے صحیفوں میں زیادہ تر دنیاوی ہی جزاوسزا کا ذکر ہاتی ہے دوسرے اہل ایمان کے دل بھی سخت اور تاثر سے خالی ہوجاتے 'چنانچیاس فلسفہ کوخود قرآن نے بیان کیا ہے۔

﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمُ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (كل-٣) توجولوگ آخرت كايقين نبيس كرتے'ان كے دل نبيس مانتے اور وہ غرور میں جتلا ہیں۔

اس لئے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ نماز کی ہررکعت میں سورۂ فاتحہ تلاوت کریں جس کاایک فکڑا یہ ہے میالک یوم الدین ''روز جزاء کامالک' اسلام چاہتا ہے کہ بیرحقیقت اس کے پیروؤں کے دلوں میں پوری طرح گھر کرلے۔

# قيامت پرقرآني ولائل:

قرآن نے قیامت کی ضرورت پرتمام دوسری دلیلوں سے قطع نظر کر کے عموماً دوباتوں سے استدلال کیا ہے اول یہ کہانسان ہے کاراور ہے مقصد پیدانہیں کیا گیااگراس کے اعمال کا مواخذہ اور جزاوسزانہ ہوتی تو خیروشراور نیکی و بدی کا فطری امتیاز لغواورانسانی زندگی تمام تربے مقصداوراس کے تمام کام بے نتیجہ ہوجائیں۔

> ﴿ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمُ عَبَثًا وَّأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ ﴾ (مومنون-١١٥) (اےلوگو!) کیاتم یہ بچھتے ہوکہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اورتم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤگے۔

> > ﴿ اَيَحْسَبُ الْإِنْسَالُ اَنْ يُتُرَكَ سُدًى ﴾ (قيامـ١)

کیاا نسان پیمجھتا ہے کہوہ بیکارچھوڑ دیا جائے گا۔

دوسری بات جوروز جزاء کی ضرورت کے ثبوت میں قرآن نے پیش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کاعادل اور منصف ہونا

ہے'اگراچھے برےانسانوں کے اعمال کی جزاوسز انہ ہوتو دونوں کا درجہ برابر ہوجائے اور نیکی وبدی اور گناہ و ثواب کے وئی معنی ندر ہیں' بلکہ نعوذ باللہ خدا ظالم اور غیر منصف قرار پائے اس موجودہ مادی دنیا ہیں بھی انسانوں کواپنے اعمال کی پچھنہ کچھ جزاء ملتی ہے' تاہم بیصاف نظر آتا ہے کہ بہت ہے گنہگار سید کا راور ظالم یہاں آرام اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت سے نیکوکار' پر ہیزگاراورا چھلوگ مصبتیں اور تکلیفیں جھلتے ہیں' اس لئے یقیناً یہ موجودہ زندگی اعمال کی جزاء وسزا کی اصلی جگہ نہیں ہو گئی اس بناء پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے جہاں ہر خض کو اس کے اعمال کا پورا نتیجبل سکے اس موجودہ دنیا ہیں ونیاوی حکام اپنے ناقص علم کے مطابق اچھوں اور بروں کو ان کے اعمال کی جزاوسزاد ہے رہتے ہیں پھر کتنا ضروری ہے کہ پوری دنیا کا عالم الغیب حاکم اپنے سے علم کے مطابق اوگوں کو جزاء وسزادے کراپنے عدل وانصاف کا ثبوت دے سورہ والین میں ای استدلال کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ إِلَّا الَّـٰذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ اَجُرٌ غَيْرُمَمُنُونِ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالدِّيْنِ ٥ اللَّهِ اللَّهُ بِأَحُمُ اللَّهُ بِأَحُكُمِ النَّهِ اللَّهُ بِأَحُكُمِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِأَحُكُمِ النَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةَ اللَّهُ الل

لیکن جوابمان لائے اورجنہوں نے نیک کام کئے'ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے' پھراس کے بعد بچھ کو کیا چیز جزاء پریقین لانے نہیں دین کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں (تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والانہیں)

ای لئے قرآن پاک کی مختلف آیوں میں اس حقیقت کو داضح کیا گیا ہے کہ نیک و بدکا نتیج عمل یکساں نہیں ہو سکتا'ایک جگہ خدا فر ماتا ہے۔

﴿ أَمُ نَـحُـعَـلُ اللَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمُ نَحُعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالُفُحَّارِ﴾ (سـ٣)

کیاان کو جوا بمان لائے اورا چھے کام کئے ان کی طرح کردیں جوز مین میں فساد کرتے ہیں یا پر ہیز گاروں کو بد کاروں کی طرح کردیں۔

دوسری جگهارشاد ہوا۔

﴿ أَمُ حَسِبَ الَّذِيُنَ اجْتَرَحُوالسَّيِّفَاتِ أَنُ نَّجُعَلَهُمُ كَالَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ سَوَآءً مُّحَيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ﴾ (جاثير ٢)

کیا انہوں نے جنہوں نے گناہ کمایا پی خیال کیا کہ ہم ان کوان کی طرح کردیں گے جوایمان لائے اور نیک کام کئے' ان دونوں کی زندگی اورموت برابرہوگی؟ان کا پی خیال براہے۔

لوگوں کوروز جزاءاور قیامت پریفین کرنے ہے جو وہم مانع تھاوہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد پھر کوئی جیتانہیں' تو قیامت کے دن کیونکر جلائے جا کیں گئے یہ حقیقت میں استبعادی شبہ ہے بعنی چونکہ مرکر دوبارہ جینا اب تک انسان کے تجربہ میں آیا' اس لئے اس کو دوبارہ زندگی کا خیال مستجد معلوم ہوتا ہے' ورنداس کے ان ہونی اور محال ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے' وحی محمدی نے اس کتھی کو اس طرح سلجھایا کہ کفار کے اس استبعاد کے وہم کو حسب ذیل مختلف طریقوں سے دورکر دیا۔

ا مرکر جینے کی بعض تاریخی مثالیں پیش کیں جیسا کہ حضرت ابراہیم " 'حضرت عزیر" اوراصحاب کہف کے قصول میں فدکور ہیں اوران سے استدلال کیا کہ جب چند آ دمی یا پر ندمر کر جی سکتے ہیں تو پوری دنیا بھی مرکر جی سکتی ہے۔

۲۔ جس طرح زمین گرمیوں میں خٹک اور بے حیات ہوجاتی ہو اور پھر دفعتہ بارش کے ایک چھینئے ہے اس میں زندگی پیدا ہوجاتی ہے سبزے نکل آتے ہیں 'کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں'ای طرح قدرت اللی کی ایک بارش زمین سے میں زندگی پیدا ہوجاتی ہے اگر رش آٹفا اَلَهَا ﴾ (اورز مین این اندر کے بوجھوں کو باہر زکال دے گی اور دوبارہ نئی زندگی پیدا کردے گی)

سدووبارہ زندگی پرتعجب اوراستبعاداس لئے ہے کہ خدا کے دائرہ قدرت کی پوری وسعت ہماری سمجھ میں نہیں آئی جس نے آسان بنائے 'زمین بنائی' آسان سے پانی برسایا' مردہ زمین سے زندہ کھیتیاں سبز ہے اور درخت اگائے اور پانی کے ایک قطرہ سے انسان بنایا' کیاوہ ان کی فٹا کے بعددوبارہ ان کی ایجاد پر قادر نہیں؟

۴۔ حیات کا بیتمام کا رخانہ پہلے نیست ومعدوم تھا خدانے اس کو ہست وموجود کیا پھر رفتہ رفتہ اس کومعدوم کر دیا' تو جس نے پہلے بغیر کسی مثال کے اس کا رخانہ کو پیدا کیا وہ بارہ اس کو پیدائہیں کرسکتا۔ جس نے نقش اول بنایا کیانقش ٹانی تھینچنے پراس کوقد رہے نہیں؟

۵۔ ونیا میں ہاری ہاری بہت ی قومیں وجود میں آئیں اور قوانین الہی کے مطابق انہوں نے جسمانی زور و طاقت مالی وسعت 'اجتماعی اور تعدنی عظمت اور سیاسی قوت حاصل کی 'بڑی بڑی بڑی ہوں عمار تیں بنا کیں ، عظیم الشان تعدن کی بنیاد ڈالی 'قوموں کواپنا محکوم بنا کر حکومت وسلطنت قائم کی ، پھر جب انہوں نے غرور ونخوت 'ظلم وستم اور دوسر ہے قوانین الہی کی جوقو موں کی ہستی اور عظمت کی بقاء کے لئے ضروری ہیں 'خالفت کی تو وہ فنا کردی گئیں اور ان کا نام ونشان بھی صفحہ ہستی ہوتو موں کی ہستی اور ان کا نام ونشان بھی صفحہ ہستی ہوئے مثل کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کیا ہوئی وی سے سوال کیا کہ تمہارے عاد وشمود جو بھی ہؤسام کے ممالک عراق وشام ومصروعرب پر چھائے ہوئے سے مث گیا ہوئی وی سامانت کا کیا حال ہوا؟ قوم لوط اور قوم کے کیا ہوئی کو زمین کیوکرنگل گئی ؟ قرآن نے اہل عرب سے خطاب کر کے کہا۔

﴿ اَوَلَـهُ يَسِيُرُوا فِي الْاَرُضِ فَيَنظُرُوا كَيُفَ كَانًا عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنُ قَبُلِهِمُ كَانُوا هُمُ اَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَّاثَارًا فِي الْاَرْضِ ﴿ (مومن ٣)

کیا بیز مین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا' جوان سے قوت اور زمین میں یادگاروں کے لحاظ ہے کہیں بڑھ کرتھے۔

﴿ اَلَمُ يَاٰتِكُمُ نَبَاءُ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ قَوْمٍ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّنَمُودٍ ﴿ وَالَّذِينَ مِنُ ا بَعُدِهِمُ لَا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (ابراتيم ٢٠)

کیا نوح کی قوم اور عادو شمود کی اور جوان کے بعد آئے جن کو خدا ہی جانتا ہے ان کی خبرتم کو معلوم نہ ہوئی۔

یہ تو وہ قومیں ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کتنی قوموں کے عروج وفنا کی داستانیں محفوظ ہیں بابلی، اسیر، اکا دمی اور مصری قومیں جو بھی روئے زمین پرکوس لِسمَنِ الْمُلُكُ بِجاتی تحسیس ہزار ہاسال سے

بے نشان ہیں نارمن جیسے فاتح کیا ہوئے' یونانی اوررومی جو کبھی دنیا کے تنہا ما لک بن گئے تتھے اب ان کا کہیں وجود ہے؟ مجوس جورومیوں کے مقابل صدیوں تک برسر پریکارر ہے ان ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں رہی' امریکہ کے قدیم باشندے جو کبھی اس براعظم کے واحد مالک تتھے اب فنا کے قریب ہیں۔

الغرض جس طرح افراد جی کرمرجاتے ہیں جماعتیں وجود میں آ کرمٹ جاتی ہیں' قومیں پیدا ہوکر فنا ہو جاتی ہیں ای طرح پوری دنیائے مخلوقات میں بھی ایک دن آئے گاجب قانون الٰہی کے مطابق معدوم ہوجائے گی۔

جس طرح عوام جوقو موں کی تاریخ سے واقف نہیں 'صرف افراد کو جیتے اور مرتے و کیلھتے ہیں وہ گوافراد کی فناء کا یقین رکھتے ہیں لیکن قو موں کی فناء کے مسئلہ کونہیں مجھ سکتے اور اس میں شک کرتے ہیں اسی طرح جن کی نظر و نیائے خلق کی تاریخ پرنہیں وہ اس کے فنائے کامل پراپنی جہالت اور نادانی سے اعتبار نہیں کرتے حالا نکدا کیدون وہ آئے گا جب پوری و نیاا ہے و جود کی صلاحیت سے معرا ہو کر فنا ہوجائے گی اور کا کنات کا پیدنظام بدل جائے گا اور اس میں موجود عالم کا قانون طبعی ایک دوسر سے معیق قانون سے منسوخ ہوجائے گا اور جیسا کہ سائنس کہتی ہے اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے' آفتاب و ماہتاب اور ستارے اور تمام اجرام فلکی مکر اکر چور چور ہوجائیں گے اور پوری دنیا کی عدالت قائم ہو کرنئ زمین اور نیا آسیان ہے گا۔

﴿ يَوُمَ تُبَدُّلُ الْأَرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمْواتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (ابراہیم۔) جس دن بیز مین اورز مین سے بدل جائے گی اور آسان بھی اور تلوق اسلیے زبر دست خدا کے سامنے نکل کھڑی ہوگی سورہ ق میں قیامت پراستدلال ان ہی دلیوں سے کیا گیا ہے۔

﴿ قَ وَالْقُرُانِ الْمَحِيْدِ ٥ بَلُ عَجِبُواۤ اَلْ جَاءَ هُم مُنُدِرٌ مِنْهُم فَقَالَ الْكُفِرُونَ هَذَا مَنَى عَجِيبٌ٥ ءَ إِذَاۤ مِتْنَا وَكُنّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجُعٌ بَعِيدٌ٥ قَدُ عَلِمُنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُم وَعِنُدَنَا كَتُبٌ حَفِينُظٌ٥ بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُم فَهُمْ فِي اَمْرٍ مَّرِيْجِ ٥ أَفَلَمُ يَنْظُرُواۤ إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُم كَيُفَ بَنيُنظ٥ بَلُ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُم فَهُمْ فِي اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنْظُرُواۤ إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَهُم كَيُفَ بَنيُنظ٥ بَن يُنظء وَرَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ٥ وَالْارُضَ مَدَدُنهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى فَوَقَهُم كَيْفَ بَنيُنه بِهِ وَيَّنَهُ مَا وَرَيَّنَهُ اللَّهُ مَا عَلَى السَّمَاءِ مَاءً مُنْ مَلُ وَيُهُم مَن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ٥ تَبُصِرَةً وَذِكُولَ لِكُلِّ عَبُدٍ مُنِيْبٍ ٥ وَّنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُنْ اللَّهُ مَنْ عَلِي وَعِيدِ٥ وَالنَّهُ مَنْ عَلَى بَسِقْتِ لَهَا طَلْعٌ نَصِيدُ ٥ وَالنَّهُ عَلَى بَسِقتِ لَهَا طَلْعٌ نَصِيدُ ٥ وَرَفَ اللِعَبَادِ وَالْمَينَةُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً وَالْمَا بَعُولُ وَالْمَدُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى السَّمَاءِ مَاءً وَالْمُ عَلَيْهُم قُومُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى السَّمَاءِ مَاءً وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى السَّمَاءِ مَاءً وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قتم ہے اس بڑی شان والے قرآن کی (جومردہ دلوں گوزندہ کرتا ہے ان کافروں کو عقلی انکار نہیں ہے) بلکہ ان کواس سے تعجب ہے کہ ان میں کا ایک آ دی آ کر ان کو (قیامت کا) ڈر سنا تا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی تعجب کی بات ہے کیا جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہوجا کیں گے (تو پھرزندہ ہوں گے) بید وبارہ لوٹنا تو دوراز عقل ہے (خدا کہتا ہے یہ تعجب کی کیا بات ہے) ہم کومعلوم ہے کہ زمین ان مردہ جسموں میں جو کی کرتی ہے اور ہمارے پاس محفوظ ہے بلکہ بات سے کہ ان کافروں نے سچائی جھٹلادی جب وہ ان کے پاس آئی انہوں نے جھٹلادیا تو وہ الجھی باتوں میں پڑ

گئے کیاانہوں نے اپنے اوپر کے آسان کوئیس دیکھا کہ ہم نے اس کوکیسا بنایا اور کس طرح اس کو سجایا ہے کہ اس میں کہیں سوراخ نہیں اور زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں پہاڑ کے لنگر ڈالے اور اس میں قتم قتم کی روئق کی چیزیں اگر کوئیس کہ ہرر جوع ہونے والے بندہ کو اس سے سوجھ ہواور یاد آئے اور آسان سے برکت کا پانی برسایا، پھر اس سے باغ اور کٹتے کھیت کے اناج اُگائے، اور کھجوروں کے لیے درخت جن کے خوشے اوپر تلے ہیں نیہ بندوں کو روزی پہنچانے کے لئے ہاور اس پانی سے مردہ آبادی کو ہم زندہ کرتے ہیں، اس طرح قبروں سے نکلنا ہے ان کا فروں سے پہلے نوح کی قوم رس والے اور شمود اور عاداور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور جنگل والوں نے، اور تع کی قوم نے اس کو جھٹلایا (ان میں سے ہرایک نے پیغیروں کو جھٹلایا) تو میری دھمکی پوری اتری کیا ہم پہلے پیدا کر سے تع کی قوم نے اس کو جھٹلایا (ان میں سے ہرایک نے پیغیروں کو جھٹلایا) تو میری دھمکی پوری اتری کیا ہم پہلے پیدا کر سے تھک گئے جودہ بارہ پیدائیس کر سکتے 'بات سے کہان کافروں کواز سرنو پیدائش میں شک ہے۔

سورهٔ قیامه میں بھی اس کابیان ہے اس کی آخری آ بیتی ہے ہیں۔

﴿ اَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ اَنُ يُتُرَكَ سُدًى ٥ اَلَمُ يَكُ نُـطُفَةً مِّنُ مَّنِيٍ يُمُنَى ٥ ثُـمٌ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى ٥ فَحَعَلَ مِنْهُ الزَّوُجَيُنِ الذَّكَرَ وَالْانْثَى ٥ آلَيُسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَى اَنُ يُحيَ الْمَوْتَى ﴾ (تياري)

کیاانسان میں جھتا ہے کہ وہ یونمی بیکار چھوڑ دیا جائے گا' کیاوہ پانی کی ایک ٹیکی ہوئی یوند نہ تھا' پھر وہ بندھا ہوا خون ہوا' پھر خدانے اس کو بنایا اوراس کوٹھیک کیا' پھراس کو جوڑا' یعنی نراور مادہ کیاوہ خدااس پر قادر نہیں کہ مردوں کودو بارہ جلائے ؟

﴿ وَقَالُوْ آءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبُعُونُونَ خَلَقًا جَدِيُدًا ٥ أَوَلَمُ يَرَوُا آنَّ اللهَ الَّذِيُ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُونِ وَ الْأَرُضَ قَادِرٌ عَلَي آنُ يُخُلُقَ مِثْلَهُمُ ﴾ (نامرائل ال

اوروہ بولے کہ جب ہم ہٹری اور چورا ہوجا ئیں گئو کیا پھرنے بنا کراٹھائے جا ئیں گے؟ کیا یہبیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسانوں کواورز مین کو بنایاوہ ان لوگوں کے شل کود و بارہ بھی بناسکتا ہے۔

ایک اور جگه فرمایا به

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدُوُّا الْحَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهُوَلُ عَلَيْهِ ﴾ (روم ٢٠)
اورخدا وبى ہے جوخلق كا آغاز كرتا ہے گھراس كودوبارہ خلق كرے كا بيدوبارہ خلق كرنا اس كے لئے بہت آسان ہے۔
﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعُثِ فَإِنَّا حَلَقُنْكُمُ مِنْ تُرَابٍ ﴾ (نَّ ١٠)
﴿ إِنْ كُنْتُمْ كودوبارہ زندگی مِن شَك ہے تو (پہلے) تم كواى مردہ ثنی ہے پیدا كر بچے ہیں (پھردوبارہ كيوں نہيں پيدا كر بجے ہیں (پھردوبارہ كيوں نہيں پيدا كر بجے

قیا مت کے متعلق تمام دور دراز طول طویل شکوک وشبہات کا کتنامخضر جواب ہے۔

﴿ قَالَ مَنُ يُسُحِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ ، قُلُ يُحْيِيُهَا الَّذِي أَنُشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (يلين-۵) وہ بولا كه كون ان سڑى كھوكھلى ہڈيوں كوجلائے گا' كہددے وہى جس نے پہلى دفعدان كو بتايا۔ غرض وحى محمدى نے ہر پہلوے كفار كے اس استعجاب اور استبعاد كودور كيا اور ان كودوبارہ زندگى كايفين ولايا۔

حشرجسمانی

غور کروکدان کی مادی معدومیت کے بعد مادی پیدائش کے پُر تعجب انکار پراللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ پیشکوک و شبہات اس لئے ان کو پیش آتے ہیں کہ مرنے کے بعد خدا کی ملا قات اور اس کے سامنے ہونے ہے ان کوا نکار ہے اور حواثی کو چھوڑ کراصل مقصود یہی ہے کہ موت کے بعداور آخرت میں خدا کے سامنے ہونے پریقین رکھا جائے 'اس سے ان کو کیا مطلب کہ وہ کس طرح ہوگا' چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا۔

﴿ قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مِّلَكُ الْمَوُّتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمُ ثُمَّ إلى رَبِّكُمُ تُرُجَعُوْنَ ﴾ (حده-١١) جواب مِن كهدد كه ملك الموت جوتم پر تعين ہے وہ تم كوموت دےگا كچرتم اپنے پروردگار كى طرف لوثاد يَّ جاؤگے۔

یمی ملاقات اوررجوع الی الله اس عقیدهٔ حشر کی اصلی روح ہے۔

بلکہ بیا ہے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔

بات بیہ ہے کہ ہم انہی باتوں کو مجھ بو جھ سکتے ہیں جن کی مثالیں اور نظیریں اس مادی دنیا میں ہماری نگا ہوں ہے گذرتی رہتی ہیں اور وہ عالم جو نگا ہوں ہے مستور بلکہ تصور ہے بھی دور ہے اس کی باتوں کو اس طرح سجھنا کہ ہر سوال اور تکر ارسوال ہم وہ بے نیاز ہوجا کیں تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے متعلق جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ بیہ ہے کہ اس دیدہ شہرستان وجود بعنی دنیا کے قیاس پر اس نادیدہ شہرستان بقا کا ہر نقشہ اور خاکہ بتایا اور سمجھایا جائے اور یہی محمد رسول اللہ وہ کے گئیا ہے۔ اس نے کیا ہے۔

سيرت النبي

جولوگ کہ اللہ تغالی کی ہرقتم کی قدرت پریفین رکھتے ہیں ان ہے تو کچھے کہنا ہی نہیں'کین اگر کوئی شخص جسمانی حشر کا تصوراس کئے محال سمجھتا ہے کہ عام انسانوں نے کسی مردہ جسم کوزندہ ہوتے نہیں ویکھا تو اس کے نزویک تنہا روحانی زندگی کا تخیل تو اور بھی زیادہ محال ہوتا ہے کیونکہ کسی انسان نے آج تک کسی انسان کوروحانی وجود میں نہیں ویکھا ہے، بلکہ وہ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکا ہے وہ جب انسانی زندگی کا تصور کرے گا تو جسم وشکل واعضاء کے ساتھ ہی کرے گا'ان ہے مجر دہوکر نہیں کرے گا۔

موت جسم ہے روح کی مفارقت کا نام ہاس لئے اگریہ تج ہے کہ قیامت میں نئی زندگی ملے گی' تو ظاہر ہے کہ موت کے بعد کیفیت اورصورت ہے کوئی الگ صورت و کیفیت ہوگی جس کا نام حیات ٹانیہ رکھا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ روح کا دوبارہ تعلق جسم سے تسلیم کیا جائے ورنہ غیر جسمانی زندگی تو قیامت کے پہلے بھی تھی اب نئی بات کیا بڑھ گئ' جس کا نام حیات ٹانیہ رکھا دیا گیا۔

گوروح انسانی جسم کے اندر ہرفعل کی فاعل ہے مگر ہر فاعل کے فاعل بننے کے لئے آلات واوزار کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کے بغیروہ اپنغل کے بجالانے ہے مجبور رہتا ہے ای طرح روح اپنغل لذت والم کے انجام دینے جسمانی آلات اوراوزار کی مختاج ہے کہ لذت والم کا کوئی روحانی احساس جسمانیت کے شائبہ ہے مبراہوکر ہو بھی نہیں سکتا' اس بناء پرروح محض کا جنت کی لذتوں ہے متبتع یا دوزخ کی تکلیفوں ہے متالم ہونا کسی جسمانی وساطت کے بغیرتصور میں نہیں آتا' خواب میں دیمھوکہ روح کو جولذت یا تکلیف پہنچتی ہے اس میں بھی جسمانی پیکرو بیکل کی صورت معرورارہوتی ہے۔

## جسم وجسد:

حشر جسمانی کے مانے کے بعد یہ بحث بے سود ہے کہ آیا وہی جہم دوبارہ زندہ کرکے اٹھایا جائے گا جس کے قالب میں وہ روح پہلے دنیا میں رہی تھی یا کسی دوسر ہے ہے جسمانی پیکر میں وہ روح پھوتکی جائے گی یا یہ کہ آئندہ جسم اپنی مادیت اور ترکیب میں اس دنیاوی جسم کے مماثل ہوگا' جب کہ یہ حقیقت ہے اور اس پرسب کا اتفاق ہے کہ اعمال کی ذمہ داری روح پر ہے جسم نہیں اور اسی طرح جزاوسزا کی راحت و تکلیف کا اصلی مور دروح ہے جسم نہیں تو پھر اب وہ کسی قالب میں بھی ہواور کسی رنگ میں بھی ہوروح پر مواخذہ اور تواب و عذاب کی لذت والم کا احساس کیساں ہوگا البت یہ ضروری ہے کہ جوجسم ہم کو دوسری دنیا میں ملے گا' اسکی خصوصیات ولوازم اس خاکی جسم کے خصوصیات ولوازم سے بالکل فرری ہے کہ جوجسم ہم کو دوسری دنیا میں ملے گا' اسکی خصوصیات ولوازم اس خاکی جسم ہو کرنظر آنے کے باوجود الگ ہو نگے چنانچہ خود ہمارے خیل اور تصور اور نیز خواب ورویا میں جوجسم ہم کو نظر آتا ہے وہ جسم ہو کرنظر آنے کے باوجود مادی جسمانیت میں سے مراسر پاک ہوتا ہے اس لئے لفظ جسم کے بولئے سے انہیں خصوصیات کا جسم بچھ لینا ضروری نہیں ہو اور نہیں ہو اور نہیں خصوصیات کا جسم بچھ لینا ضروری نہیں ہو اور نہیں خصوصیات کا جسم بچھ لینا ضروری نہیں ہو اور نہیں ہو جسم پر قیاس کر کے اس جسم پر اشکالات پیش کے جاسمتے ہیں۔

# خلق جديد:

\_\_\_\_\_\_ چنانچہ جوجہم قیامت میں عنایت ہوگا وہ نئ خلقت اور نئ آ فرینش کاممنون ہوگا'ای لئے قر آن نے منکروں کے جواب میں بیکہا ہے کہ:

﴿ بَلُ هُمُ فِي لَبُسِ مِنَ حَلَقِ جَدِيدٍ ﴾ (ق-۱)

بلکہ بیاوگ نئ آفر نیش سے شک میں ہیں۔
منکرین کی زبان سے کہلوایا
﴿ ءَ إِنّا لَمَبُعُو نُونَ خَلُقًا جَدِیدًا ﴾ (اسراء۔۵)
کیا ہم درحقیقت نئ آفر بیش کر کے اٹھائے جا کیں گے۔
ایک دوسری سورة میں بیالمقین ہے کہ
﴿ إِنَّا كُمُ لَفِی خَلُقِ جَدِیدٍ ﴾ (سا۔۱)

ہوتک تم ایک نئ آفر بیش میں ہونے والے ہو۔
پھرتمثیل و کے کرفر مایا۔

پھرتمثیل و کے کرفر مایا۔

﴿ كَمَا بَدَاُنَآ اَوِّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ ﴾ (انبياء\_)

جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کا آغاز کیاای طرح ہم اس کودوبارہ بنائیں گے۔

ای لئے اس عالم کی اس نئ خلقت و پیدائش والے جسم کو بعینہ ای جسم کے مطابق سمجھنا تیجے نہیں ہے ،اور نہاس خاکی جسم کی تمام خصوصیات کا بعینہ اس جسم میں ہونا ضروری ہے اس کواگر اس عالم کے لفظ جسم ہے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس لئے کہ ہماری زبان میں روح کے خلاف وقالب کے لئے جسم ہے بہتر' قریب تر اور مشابہ ترکوئی دوسرالفظ نہیں۔

یہ بات کہ حشر میں بعینہ گذشتہ گوشت و پوست کا ہونااس لئے ضروری سمجھا جائے کہ وہ بھی عذاب وثواب میں شریک ہوئصرت کقر آنی پراضا فہ ہے قر آن میں تو یہ تصریح ہے کہ:

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِالِتِنَا سَوُفَ نُصُلِيُهِمُ نَارًا ﴿ كُلَّمَا نَضِحَتُ جُلُودُهُمُ بَدَّلُنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ (نا ٢٥)

بے شبہ جولوگ ہماری آنتوں کے منکر ہوئے ہم ان کو آگ میں ڈالیس سے جب ان کی کھالیس پک جا کیں گئ ہم ان کو اور کھالیس دیں سے جو پہلی کھالوں کی غیر ہوں گئ تا کہ وہ عذاب چکھیں 'بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

جب کھالیں کے بعدد گیرے بدلتی جائیں گی تو وہ پہلا اصلی حصہ جم جو گناہ میں شریک تھا' کہاں باقی رہا'اسی طرح بی تصریح ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں اور کھالیں اس کے اعمال کی شہادت دیں گی'اس سے معلوم ہوگا کہ وہ اصلی مجرم جوان اعمال کا ذمہ داراوراس مقدمہ کا مدعا علیہ ہے ان جسمانی اعضاء کے علاوہ ہے'اوروہ روح انسانی ہے۔

# ذمه داری روح پرے:

یک سبب ہے کہ موت وحیات عذاب واوا باوراعمال کے مواخذہ کا اسلام نے جس سے تعلق بتایاوہ قس یعنی روح ہے اُن تَقُولَ نَفُسٌ یَنْ حَسُرَتْی عَلَی مَا فَرَّطُتُ فِی جَنُبِ اللهِ ﴾ (زمر ٢٠)

تو (قیامت میں) کوئی نفس یہ کہنے گئے کہ اے افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کے پہلومیں کی کی۔
﴿ وَلُتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ ﴾ (حرر ٣)

اور جائے کہ ہرنفس دیکھے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا آ مے بھیجا۔

﴿ عَلِمَتُ نَفُسٌ مَّا آحُضَرَتُ ﴾ (كوريدا)

(اس دن) ہرنفس جان لے گا جواس نے حاضر کیا۔

﴿ عَلِمَتُ نَفُسٌمًّا قَدُّمَتُ وَأَخَّرَتُ ﴾ (انفطار ١١)

اس دن ہرنفس جان لے گا جواس نے آ کے بھیجااور پیچھیے چھوڑا۔

﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا ﴾ (انبياء ٢٠)

تواس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نه ہوگا۔

جنت کی نسبت ہے۔

﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعُيُنٍ ﴾ (حجده-٢)

كوئى نفس نبيں جانتا كدان كے لئے (جنت ميں) كيا آئكھوں كى شنڈك چھيا كرر كھي گئى ہے۔

ان آیتوں میں دیکھو کہ مل کی ذمہ داری اور اس کے استھے اور برے نتیجوں کا بارجسم پرنہیں' بلکہ روح اورنفس پر ڈالا گیااورای کو نکلیف ولذت ہے آشنا کیا گیا ہے' جنت میں داخلہ کی خوشخبری بھی اس کو دی گئی ہے۔

> ﴿ فَادُنُحلِیُ فِیُ عِبلِدِیُ ٥ وَادُنُحلِیُ جَنَّتِیُ ﴾ (فجر۔ ۱) اے مطمئن روح! میرے بندوں میں شامل اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

# د نیاوی جسم بدلتے رہنے پر بھی وہی جسم رہتا ہے:

غرض اعمال اوران کے نتائج کی اصلی ذمہ داراور جنت ودوزخ کی لذت والم کی اصل احساس کرنے والی ہستی صرف روح ہاورجم کی حیثیت صرف ایک لباس وآلدا حساس کی ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں جسم لا کھ بار بدلے مگرروح اگروہی ہے تو وہ انسان وہی ہے اوراس کواپنی ذمہ داری کی جزاوسزامل رہی ہے۔

اوگ اپنی ظاہر بین ہے اصل زورجم پردیتے ہیں حالا نکداس کی کے ڈھیر ہیں اگرروح کا خزا نہ نہ چھپاہوتواس مضت خاک میں دھراکیا ہے ویکھو کہ انسان بھپن سے لے کر بڑھا ہے تک وہی ایک مخص ہے جو پہلے تھا 'حالا نکداس کی جسمانی ہیئت اوراس کے جسم کا مادہ ہر آن اور ہر لحد فنا ہو کر بدلتا رہتا ہے اور بیار یوں میں وہ سو کھر کا ثناہو گیا پھر تندرتی کے بعد نئے ذرات داخل ہو کر اہلہائے ، ہم غلطی سے یہ بھے ہو کہ ہر حال میں وہی جسم کیساں طور پر قائم ہے حالا نکہ تھیم سے بعد نئے ذرات داخل ہو کر اہلہائے ، ہم غلطی سے یہ بھے ہو کہ ہر حال میں وہی جسم کے اس طور پر قائم ہے حالا نکہ تھیم سے بوچھوتو وہ بتائے گا کہ اس کے ذر سے کیونکر ہر آن میں جسم سے اور گھتے رہے اور جوخوراک وہ کھا تا ہے وہ خون ہو کر کیونکر بدل ما سختل بن کران کی جگہ لیتی رہی پھر کیا ایسے ہر آن فنا ہوتے رہنے والے اور چندسال کے بعد بالکل بدل جانے والے کو دائم الوجود اعمال کا ذمہ دار اوران کے نیک وبدگی اصلی جزایا سزایا نے کامستحق تھہرایا جاسکتا ہے کین جس طرح دنیا میں اگرکوئی مجم آج بھاگ گیا اور چندسال کے بعد پکڑ کر جب لایا گیا تو وہ بیعذر نہیں کرسکتا کہ چونکہ وہ ہاتھ جس سے اس خوری کی تھی اور وہ پاؤں جن سے وہ مال لے کر بھاگا تھا اس عرصہ دراز میں بدل گئے ہیں اس لئے وہ لائی تعزیر نہیں 'کیونکہ وہ روح جس نے اپنے ارادہ و نیت سے اس کا م کواپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعہ کرایا تھا وہ جس طرح کل

تھی بعینہ آج بھی ہاور جو تکلیف اس کواپے جسم کے ذریعے کل پہنچ سکتی تھی آج بھی بعینہ وہی اس کو پہنچ سکتی ہے اوراس جسمانی تغیر سے اس کی روحانی شخصیت میں اصلاً کوئی فرق نہیں پیدا ہو تا اس لئے پہلے ہی جسم کے ضروری ہونے پرزور دینا بے سود ہے اوراس سے بیمجی معلوم ہوگا کہ جسم اگر بدل بھی جائے تو اعضاء کی شہادت کا مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہوگا جسم کے اجزاء دنیا میں بدلتے جاتے ہیں' گر جو بیاری اس کھے اجزاء میں پیدا ہوگئی تھی وہ ان کے فناء ہوجانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے مٹ نہیں جاتی' بلکہ وہی ان کے بعد کے آنے والے اجزاء میں برابر سرایت کرتی رہتی ہے۔

### اخروی جسم کیسا ہوگا:

روحوں کو آخرت میں جوجم ملیں گے وہ حقیت میں ان کے اعمال ہی کے قل وعکس ہوں گئے بینی جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کوجم عنایت ہوں گے چنانچہاس دنیا کے جسمانی رنگ کے لحاظ سے خواہ کوئی کالا ہویا گورا مگراس دنیا میں اس کا بیکالا پن اور گورا پن اعمال کی سیاہی وسپیدی کی صورت میں بدل جائے گا خدا نے فر مایا:

﴿ وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ مُّسُفِرَةٌ ٥ ضَاحِكَةٌ مُّسُتَبُشِرَةٌ ٥ وَّوُجُوهٌ يَّـوُمَئِذٍ عَلَيُهَا غَبُرَةٌ ٥ تَـرُهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ (جس-١)

كَتَّخَ چِرَ اللهِ وَالرَّقُ بِنِيَّ اور شاد بول كَ اور كَتَخَ چِرول پِراس دن كدورت بوگى ان پِرسابى چِمائى بوگى۔ ﴿ يَوُمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسُودُ وُجُوهٌ عَ فَامَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتُ وُجُوهُمُ اَكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ فَـذُو قُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُون ٥ وَامَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

جس دن کتنے چہرے سپید ہوں گۓ اور کتنے کالے کیکن جن کے چہرے کالے ہوئے کیاتم وہ ہوجوا بمان کے بعد پھر کا فر ہو گئے تھے تواپنے کفر کرنے کے بدلہ عذاب کا مزہ چکھواور جن کے چہرے سپید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گۓ ای میں سدار ہیں گے۔

صحیح حدیثوں میں ہے کہ جنت میں سب لوگ جوان بن کر داخل ہوں گے اور جم پر بھی بڑھا پانہیں آئے گا'
ان کا قد حضرت آ دم کے اولین بہنتی قد کے مطابق ہوگا، دوز خیوں میں ہے کسی کاسر پہاڑ کے برابر ہوگا کسی کا ایک پہلو
مفلوج ہوگا' کسی کے ہونٹ لظکے ہوں گے دل کے اند ھے آئکھوں کے اند ھے بن کراٹھیں گے' سزاؤں کے بعد جب ان
کے جم چور چور ہوجا کیں گے' تو پھران کے جم صحیح وسالم نمودار ہوں گے، پھران کی وہی کیفیت ہوگی' یہ بھی آیا ہے کہ جو
اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ چیونی بن کر قیامت میں اٹھیں گے' ان تمام شواہد سے ہویدا ہے کہ اس دنیا کے جسمانی قالب
ہمارے اس دنیاوی جم کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے دنیاوی اعمال کے مطابق ہوں گے۔

## جزااورسزا

''بوم آخر''یا''یوم دین''پرایمان لانے سے اسلام کاحقیقی منشاء یہ ہے کہ لوگ اس کا یقین کریں کہ ان کے ہمل کا بدلہ ہے پچھاس دنیا میں اور پورا دوسری دنیا میں۔ای کا نام جزاوسزا ہے دنیا کے دوسرے مذاہب بھی اس مسئلہ میں اسلام کے ہم نواجیں۔

جزاوسزاد يگرندا هب ميں:

درحقیقت ندا ہب کاحقیقی تعلق ای عقیدہ ہے ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور اچھایا برا جیسا کام اس سے صا در ہوتا ہے ٔ اس کے مطابق اس کا اچھا یا برا معاوضہ اس کو دوسری دنیا میں ضرور ملے گا' اس عقیدہ کا نشان مصرو بابل جیسی دنیا کی قدیم قوموں میں بھی ملتا ہے بهندوستان کے غدا ہب میں اس دوسری دنیا کودوسر ہے جنم ہے تعبیر کیا گیا ہے ' ان کا خیال بیہ ہے کہانسان جب مرتا ہے تو اس کے اچھے یابرے کا موں کے مطابق اس کی روح کسی جانوریا گھاس پھوس یا درخت کے قالب میں جا کرا ہے عمل کا نتیج بھٹتتی ہے اور پھرانسانوں کے قالب میں لائی جاتی ہے اور کا م کرتی ہے اس کے بعد جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو یم لوگ میں جانا پڑتا ہے جہاں نرگ (دوزخ) ہیں وہاں وہ ہرفتم کی سزا بھٹلتتی ہے بعدازیں اپنے بعض البچھے کا موں کی بدولت چندرلوک ( چاند کی دنیا) میں جاتی ہے،جس روح کے پچھے کام اب بھی باقی ہیں وہ اس دنیا میں ہوا' بادل اور بارش کے ذریعیہ سے زمین میں دوبارہ آتی ہے اوراینے کام ئے مطابق حیوانات یانباتات کے روپ میں سزایاتی ہے،اور پھرچھوٹ کرانسان بنتی ہے، یہاں تک کہاس کے کام اپنے اچھے ہوجا کیں کہوہ سزا کے قابل قرار نہ پائے اس وفت وہ مادی قالبوں کی قید سے نجات پا کرسورج لوک اور چندرلوک وغیرہ اجرام ساوی کی و نیاؤں میں جاکر آرام کرتی ہے اور پھرا ہے علم وعمل کی کسی کمی کے سبب سے بادل، ہوا، اناج یا کسی دوسر مے مخلوقات کے قالب میں ہوکراس کواس دنیا میں پھرآتا ہے،اور پھروہی عمل شروع ہوتا ہے یعنی وہ نئے نئے جنموں میں پیدا ہوکرسز ابھگتی ہےاور اس وقت تک اس آ مدورفت اور آ وا گون کے چکروں میں پچنسی رہتی ہے جب تک اس سے اچھے یابر سے کا موں کا صدور ہوتا رہتا ہے اس لئے کامل اور دائمی نجات کی صورت رہے کہ انسان سے اچھایا براکوئی کام ہی صادر نہ ہو یہی ترک عمل روح کو مادہ کی قیدے آزاد کرکے ہمیشہ کے لئے چھٹکارا (موکش) دلاتا ہے یہاں تک کہ بیہ موجودہ مادی دنیا پر لے ( قیامت ) کے بعد جب پھر نئے سرے سے بنے گی تو پھر وہی عمل اور سز ااور جنم کے آ وا گون کا چکر شروع ہوگا اور پھرای طرح چھٹکارا یائے گی اور پھر دوسری پر لے کے بعد نیا دورای طرح شروع ہوگا۔ یہ چکرای طرح ہمیشہ جاری رہےگا۔ یہ وہ چکر ہے جس سے انسان کو بھی لکلنا نصیب نہ ہوگا الا بیر کہ ہمالہ کی چوٹی یا غار میں بیٹھ کرتر کے عمل کے ذریعہ خودا پنے وجود سے ہاتھ دھولیا جائے کیکن اگراس اصول نجات پر دنیاعمل کرے تو بیہ بہارستان دم کے دم میں خارستان بن جائے اور ہرفتم کا کاروبار معطل ہوکر یوں بھی دنیا فنا کے قریب آ جائے اور بدی کے ساتھ نیکی کا وجود بھی دنیا ہے مث جائے اور بایں ہمددائی وابدی نجات میسرنہ ہو کیونکہ ہر پر لے کے بعدوہی جنم اور کرم اور آ واگون پھرشروع ہوتا ہے۔ ل تناتخ کے رد میں الندوہ متی جون ۹۰۱ء میں ایک مضمون ہے۔

سین دنیا کے دوسر سے غدا ہمب نے اس چکراور بے علی سے انسانوں کونجات دلائی ہے انہوں نے اس موجودہ دنیا کے بعد ایک ہیں دنیا اورتسلیم کی ہے جس میں انسانوں کو اپنے اس چھے اور بر سے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی مختلف زردشی فرقوں نے آرین سل ہونے کے باوجود ہندوؤں کے تناتخ کے بجائے مختلف سامی غدا ہب کے خیالات کی نقالی کی ہے اورخصوصاً بعد والوں ۔ فرین اسلام کے عقائد کو 'اروا لے ویراف' کے بجیب وغریب مشاہدات کارنگ دے کراوراس کی کتاب کو اسلام سے بھی پہلے کی قرار دے کرتمام ترقبول کرلیا ہے ۔ ا

صحیفدا براہیم یعنی سفرتکوین میں دنیا کی محنت ومشقت اٹھانے کے بعد پھر جنت میں داخلہ کا اشارہ ہے ( تکوین ۳ ۔ 19) علی ہذا حضرت موٹی میں کے صحیفوں میں اخروی جزاوسزا کے اصول مذکور ہیں نیکو کاروں کے لئے ایک'' ستھری آبادی'' کا ذکر ہے جس میں دودھاور شہد کی نہریں بہتی ہیں مذکور ہے اور بدکاروں کے لئے ہلاکت اور بربادی اور در دناک عذابوں کی بھی خبر ہے مگرمتر جموں نے ہر جگہاس کو دنیاوی ثواب وعذاب بلکہارض موعود ہ کی ظاہری سلطنت کے معنوں میں کر کے د کھایا ہے حالانکہ بعض مقامات میں یہ ہے جوڑی بات ہوکررہ گئی ہے حضرت آ دم " کی جنت عدن اور اس کے جار دریاؤں کا ذکر تکوین کے دوسرے باب میں ہے علاوہ ازیں تو رات میں موت کے بعد کی زندگی کی تصریح ملتی ہے۔حضرت ابراہیم " (پیدائش ۲۵\_۱۸) اور یعقو ب" (پیدائش ۴۹ \_۳۳) کی موت کی تعبیر ان لفظوں میں کی گئی ہے کہ'' جان بحق ہوااوروہ اپنے لوگوں میں جاملا ساتھ ہی ہمیشہ کی بھلائی (استثناء ۲ ۲۳۷) کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کی آ گ (استثناء۲۲ -۲۲) کا بھی بیان ہاور ہرایک کواس کے عمل کا بدلہ دیئے جانے کی بھی تصریح ہے (برمیاہ سا۔ ۱۱) روح کی بقااور آسان پر چڑھنے کی تعلیم بھی ان کے صحیفوں میں موجود ہے (واعظ ۳۔۲۱) مرنے کے بعدروح کے خدا کے پاس واپس پھر جانے کا بھی ذکر ہے (واعظ۱۱-۷)اورانسان کے اپنے ابدی مکان میں جانے کا بھی تذکرہ ہے آخر میں خداے ڈراوراس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہرا یک فعل کو ہرا یک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہوخواہ بری عدالت میں لائے گا\_(واعظ۱۲ ۱۳۱۱ سما) زبور میں خدا کی عدالت کے دن کی تصریحات بار بار ہیں اورامثال سلیمانی میں ہے کہ ''انسان کی را ہیں خداوند کی آئٹھوں کے سامنے ہیں اور وہ اس کی ساری روشوں کو جانتا ہے شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ کیس گی اور وہ ا ہے ہی گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا'وہ بےتربیت پائے مرجائے گااورا پنی جہالت کی شدت میں بھٹکتا پھرے گا (۵-۲۱) دانیال میں ہے کہ اس وقت بہتیرے جوز مین میں خاک پرسورہے ہیں جاگ اٹھیں سے بعضے حیات ابدی کے لئے اور بعضے رسوائی اور ذلت کے لئے (۱۲ ۲-۲) حزقیال (۲۸) جنت کی طلائی اور جواہرات کی بنی ہوئی عمارتوں کے اشارات بیں۔

حضرت میں سے پہلے یہودیوں میں صدوقی نام ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے حکمران یونانیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کی بعض باتیں قبول کر کے یہودی تعلیم میں شامل کیس کے منجملدان کے وہ قیامت اور حیات اخروی کا بھی منکر ہوا' مگراس کے مقابل کا دوسرا فرقہ جس نے اپنے کوفریسی (علیحدہ رہنے والا) کہاا پنے پرانے عقیدہ پرقائم رہااور

لے دبستان المذاہب کامصنف جوزر دشتی نہ بہب سے پوری واقفیت رکھتا تھا'اس نے اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل درج کی ہے۔

٢ برنش انسائيكلوپيڈيامضمون صدوقيت وصدوكيز۔

قیا مت، حیات اخروی اور جنت و دوزخ کے عقا کد کو بدستور ما نتار ہا۔ حضرت عیسی "کے زیانے میں فرلی بھی اعتقادر کھتے تھے کہ جنت مادی ہوگی اور وہاں بہشتیوں کوان کی بیویاں واپس ملیں گی (مرتس۱۳۔۲۳) یہودیوں کی پچھلی کتابوں میں جزاءو سزا کی تفصیل موجود ہے چنانچیاسلام کے زمانہ میں بھی عرب کے یہودی اس پرایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود کیے ہی گنہگار ہوں، مگر چندروز سے زیادہ وہ دوزخ میں نہیں رہیں گے (بقرہ۔۵۸ آل عمران۔۳) یہ چندروز باختلاف روایت تمن روز'چالیس روزلے یا گیارہ مہینے تا ہیں۔

حضرت عینی گئے عہد میں یہودیوں کے ان دونوں فرقوں کے درمیان بخت اختلافات ہریا تھے اور دونوں ایک دوسرے کی تر دید وابطال میں مصروف تھے حضرت عینی "نے آ کرصد وقیوں کے اس عقیدے کی تر دید کی اور قیا مت اور جزاء وسزا پرائیان لانے کی تعلیم دی حضرت عیسی "کے ایک حواری یوحنا نے اپنے مکاشفہ میں جنت اور دوزخ کی پوری تصویر کھینچی ۔

حفزت عیلی "کے اس جواب ہے جوانہوں نے ایک صدوقی کے سوال کا دیا کہ اُس دنیا میں لوگ شادی اور بیاہ نہیں کریں گے بلکہ فرشتوں کے مانندر ہیں گے ایساسمجھا جاتا ہے کہ حفزت عیلی " نے جنت کوصرف روحانی وجود بخشا ہے گر در حقیقت ایسانہیں ہے حضزت عیلی " اپنی زندگی کی آخری شب میں اپنے شاگر دوں کے ساتھ بیٹھ کر جب انگور کا افٹر دہ پیتے ہیں تو کہتے ہیں۔

'' میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کے پھل کا رس پھر نہ پیوں گا ،اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہت میں نیانہ بنوں''۔ (متی۔۲۶۔۲۹)

حضرت عیسی میبودی علماء کوخطاب کرے فریاتے ہیں:

''اے سانپو!اوراے سانپول کے بچو! تم جہنم کے عذاب سے کیونکر بھا گو گے''(متی ۳۳٬۳۳) حضرت عیسٰی "اپنے ایک وعظ میں دوزخ کا ایک منظر دکھاتے ہیں اور فر ماتے ہیں۔

''اس نے دوزخ کے درمیان عذاب میں ہو کے اپنی آئکھیں اٹھا کیں اورابراہام (حضرت ابراہیم ") کو دور سے دیکھا اوراس کی گود میں بعز رکو، اوراس نے پکارکر کہا اے باپ ابراہام مجھے پررحم کراور بعز رکو بھیج کہا پی انگلی کا سرایا نی سے بھگو کرمیری زبان ٹھنڈی کرئے کیونکہ میں اس لومیں نڑیتا ہوں'' (لوقا۔ ۱۶۔۳۳)

مکاشفات بوحنا میں دوزخ کو''آگ اور گندھک'' کہا گیا ہے (۱۳ ۔۱۰) اورمتی کی انجیل میں اس کے درواز ہے بھی بتائے گئے ہیں (متی ۱۲ ۔۱۸) اسی طرح جنت اور اس کی طلائی و جواہراتی تغییر اور نہر آب حیات کا ذکر مکاشفات کے اکیسویں باب میں ہے'اور وہاں کے انگوری افشر دہ کا بیان متی میں ہے (متی ۲۷ ۔۱۹) وہاں کے آب سرد کا ذکر بھی انجیل میں آتا ہے (لوقا۔ ۲۱۔ ۲۳)

ای طرح ہرایک کے عمل کا حساب لئے جانے اورعمل کے مطابق بدلہ ملنے کا ذکر بھی حواریوں کے خطوط میں

لے کتب سیر میں ان آ بھوں کی تفسیر دیکھو۔

بیل کا ترجمه قرآن حاشیدز برترجمه آیت بقره رکوع ۸\_

موجود ہے۔

''مبارک وہ مرد ہے جس کے گناہوں کا حساب خداوند نہ لےگا' (رومیوں ۱۸۔۸) ''سو ہرا یک ہم میں سے خدا کواپنا حساب آپ دےگا' (رومیوں ۱۱۔۱۱) ''لیکن وہ اس کو جوزندوں اور مردوں کا انصاف کرنے پر تیار ہے حساب دیں گے' (اول پطری ۲۵۔۵) اس باب میں اسلام کا تکمیلی پہلویہ ہے کہ اس نے اس عقیدہ کو نہ صرف پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہی کیا' بلکہ اس کے تمام ضروری اجزاء فراہم کئے۔ گذشتہ ندا ہب کے تشنہ بیانات پر سیر حاصل بحثیں کی' اور ان کے نقائص کی تحمیل کی اور سز او جزا کے اصول اس طرح بیان کئے کہ اس عقیدہ کا ہر پہلوشکوک وشبہات سے پاک ہو گیا۔ آئندہ مباحث کے بیجھنے کے لئے پہلے چندا صول ذہن نشین کر لینے چاہئیں۔

عالم آخرت كافهم وادراك:

اس عالم آخر میں جو پھے ہوگا وہ اگر چہ ہمارے اس زیر تجربہ و زیر مشاہدہ مادی عالم سے بالکل الگ ہوگا تاہم چونکہ انسانی فہم کی مجبوری کی وجہ سے وہ اس زبان ومحاورات میں ادا کہا گیا ہے جواس مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہے اس کئے ان الفاظ کے ساتھ جو مادی خصائص ولوازم مسلزم ہو گئے ہیں ہم ان کے دیکھتے اور سننے کے اس دنیا میں عادی ہو گئے ہیں ان انفظوں کے بچھتے رہے ہیں اور اس سبب سے بعض کم بیں ان انفظوں کوئن کرہم بعینہ وہ تی جھتا چاہجے ہیں جواس دنیا میں ان انفظوں سے بچھتے رہے ہیں اور اس سبب سے بعض کم فہم وہاں کے وقائع واحوال کا بیان میں کران میں سے بعض امور کو محال اور ناممکن کہا شہتے ہیں ،اور بعضان کی تشریح وتاویل اس طرح کرتے ہیں کہ لفظ ومعنی میں اونی اشتراک بھی باقی نہیں رہتا ، یہ دونوں راستے سخت خطر تاک ہیں اس لئے وق محمدی نے ان تازک ورقیق اسرار کے بیان میں انسانی فطرت کی کمزوریوں کا پورالحاظ کیا ہے اس نے نہ تو یہود یوں کی طرح ان واقعات کوسرتا پا مادی کہدراس عالم آخرت کو بھی سرتا پا عالم آ ہب وگل بنا دیا ہے اور نہ عقل وخرد کے بعض نا دان معموں کی طرح ان کو مادہ وسے انتا بلندو برتر کیا ہے کہ ان کا وجود ہی موہوم وفرضی ہوگیا ہے بلکہ انسانی عقلوں کے اختلا ف مراتب کا کیا ظرح ان کو مادہ ہے بین اللی نظر اور تماشائیوں دونوں کی شخی اور تسکیوں کا سامان بہم پہنچایا ہے۔

ان اخروی وقائع کے مختلف مفہوموں اور مصداقوں کا کھاظ کر کے وجی محمدی نے ایسے بچے تلے الفاظ اختیار کئے ہیں۔ جن سے ایک فلسفی بھی بہرہ یاب ہوسکتا ہے اور ایک عامی بھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پراپ ایمان کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور ایک ایسے فہ بہب کے لئے جو سارے انسانی طبقوں کو اپنا مخاطب بنا نے کا دعوی کرتا ہے ایسی ہی وسعت کی ضرورت تھی تاکہ وہ سب کے لئے اپنی اپنی جگہ پرتشفی کا باعث ہو سکے ان تمام اخروی واقعات کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ طبعاً وہی الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے چاروں طرف اس دنیا کے تمام تر مادی احوال مادی مفہوم و مصداق اور جسمانی تخیلات ہر چار طرف سے لیٹے ہیں ان لفظوں کے سننے کے ساتھ جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ سرتا پا انہی مادی قبود ولوازم کے ساتھ آتا ہے ہم جب''آگ' کا لفظ سنتے ہیں تو معا اس دنیاوی آگ کا مفہوم ذہن میں آتا ہے جس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں جو انسانوں اور درختوں کو اور ہر چیز کو جو اس کے اندر ہوتی ہے بلا تمیز کیساں جلا دیتی ہے مگر اخروی آگ کا نہ ہوگی۔ اس کے اندر ہوتی ہے بلاتمیز کیساں جلا دیتی ہے مگر اخروی آگ

چھوٹے گا، کی کی کمرتک آئے گا، کی کے گلے تک پہنچ گا، وہ ایسی تیز وگرم ہوگی کہ بید دنیاوی آگ اس کے مقابلہ میں شونڈک ہے ' وزن' کا لفظ سننے کے ساتھ ہمارے سامنے اس عالم میں تولنے کی ساری خصوصیتیں آ جاتی ہیں تر از وُ پاسنگ کھنڈ کی اور تو لی جانے والی چیز میں جسمیت اور ثقل کا ہوتا، اس طرح نام عمل کے لکھنے کا مفہوم جب ہم سمجھنا چاہیں گوتا کا تب کی اڈکلیاں بقلم ، دوات، سیابی ، کا غذا ور حروف کی ساری قیدیں ہمارے ذبن میں آئیں گی اس بناء پر ان الفاظ کے سراسر لغوی معنوں اور اس کے قریب الفہم مجازی معنوں کے سمجھنے میں اختلاف آ راء کی بڑی مخوائش ہا اس لئے حق تو یہ ہم اسراسر لغوی معنوں اور اس کے قریب الفہم مجازی معنوں کے سمجھنے میں اختلاف آ راء کی بڑی مخوائش ہو اس لئے حق تو یہ ہم وجائے ہایں ہمدان لوگوں کو بھی دائر ہ سے خارج نہ کیا جائے جوان الفاظ سے وہ مفہوم سمجھ کرتہ کی پانا چاہتے ہیں' جن کے وہ الفاظ مختل ہو سکتے ہیں۔ اگر مراد اللی یہی تنگی ہوتی تو اللہ تعالی انسانی عقلوں کے اس اختلاف مرا تب کا کھا ظ کئے بغیر اپنی مفہوم کو اس وسعت کے بجائے تنگ سے تنگ الفاظ میں ظاہر فر ماسکتا تھا گر ایسانہیں کیا تا کہ اسلام تمام مختلف العقول انسانوں کے لئے عالم گیر فاہت ہو سکے۔

ایک دوسری قابل ذکر بات ہے ہے کہ عالم آخرت کے وقائع اور حالات کے بیجھنے میں اشکالات واعتر اضات اس لئے پیش آتے ہیں کہ ہم وجود اور اس کے موجودہ تمام قوانین فطرت کواس طرح لازم وطزوم سیجھتے ہیں کہ جب سی شے کے وجود کا تذکرہ کیا جائے گا، تو معااس کے وہی خصوصیات ولوازم سامنے آئیں گے جن کے دیکھنے کے ہم اس دنیا میں عادی ہیں حالانکہ ارباب عقل نے بیہ طے کردیا ہے کہ اس موجودہ دنیا کے معلومات و مسببات اور ان کے موجودہ علل و اسباب میں جولزوم ہے وہ محض عادی ہیں یعنی اس لئے ایسا ہے کہ ہم ایساد کیمتے ہیں، یہبیں کہ اس لئے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم ایساد کیمتے ہیں، یہبیں کہ اس لئے ایسا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہے۔

اس بناء پر اگر صرف اتنی می بات ذہن نشین کرلی جائے کہ موجودہ مادی دنیا میں جو تو انین فطرت اور علل و
اسباب اور ان کے نتائج کارفر ما ہیں وہ صرف اس عالم اور موجودہ دنیا کے قوانین ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کوئی نئی دنیا بنائے بیانیا
عالم خلق کر بے تو ضروری نہیں کہ یہی موجودہ قوانین فطرت وہاں بھی کارفر ما ہوں 'بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اس نے عالم میں
نئے قوانین پڑ عمل رہے ، نئی خصوصیات کے جسم ہوں ،نئی قسم کی زندگیاں ہوں ،نئی قسم کی آگ ہو، نئی قسم کے باغ اور ان کے
پہل ہوں ،نئی قسم کے موجودات و مخلوقات ہوں 'نئے علل واسباب ہوں اور نئے قوانین فطرت ہوں ، و جی محمدی نے اس نئے
عالم کے متعلق کہا ہے۔

﴿ يَوُمَ تُبَدِّلُ الْأَرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمْوَاتُ ﴾ (ابراتيم ـ ) جس ون بيزين ألارُضُ عَيْرَ الآرُضِ وَالسَّمْوَاتُ ﴾ (ابراتيم ـ ) جس ون بيزين ني زين سے بدل جائے گي اور آسان (خير آسان سے)

تو کون کہ سکتا ہے کہ اس نئی زمین اور نئے آسان میں بھی وہی مادی قانون جاری ہوں گے جواس موجودہ زمین وآسان میں جاری تنصاس بناء پرجسمانیت و مادیت کے وہ تمام اعتر اضات اور آئندہ حیات کے متعلق اشکالات جواس دنیا اوراس کے قوانین کی بناء پرپیدا ہوتے ہیں بالکل بے بنیا داور بے حقیقت ہیں۔

اس ضروری تمہید کے بعد جزاوسزا کی اسلامی تشریحات کی جانب قدم اٹھایا جاتا ہے،و ھو الھاوی الصواب۔

#### اصول جزا:

الله ندہب تقدیراوراندازہ اللی کہتے ہیں ای طرح اس نظام اورقانون پر بنایا ہے جس کواہل فلفہ قانونِ قدرت اور اہل فدہب تقدیراوراندازہ اللی کہتے ہیں ای طرح اس نے اپنے ہرعالم کے لئے ایک نظام اور تقدیر قائم کی ہے جس کے مطابق اس عالم کا کاروبارانجام پاتا ہے انسان غلطی ہے یہ جھتا ہے کہ یہ اصول فطرت صرف مادیات تک محدود ہیں مطابق اس عالم کا کاروبارانجام پاتا ہے انسان غلطی ہے یہ جھتا ہے کہ یہ اصول فطرت صرف مادیات ہوں مارح یہ قانون حالا نکہ مادیات ہوں یاروحانیات، ذہنیات ہوں یا عملیات، ہرا یک ہیں یہ یکساں جاری وساری ہیں جس طرح یہ قانون فطرت ہے کہ ذہر کھانے سے انسان کا جسم مرجاتا ہے ای طرح یہ بھی اصول فطرت ہے کہ گناہ ہے اس کی روح مرجاتی ہے ،اورجس طرح اصول تزکیفس کی عدم متابعت ہے ،اورجس طرح اصول تزکیفس کی عدم متابعت ہے ،اورجس طرح اصول تزکیفس کی عدم متابعت ہے بھی وہ مریض ہوجاتا ہے ، پھرجس طرح دوااصول حفظان صحت کی پابندی ہے وہ اپنی جسمانی بیاری کے آلام سے نجات پاتا ہے ،ایباہی روحانی تدابیرعلاج کے ذریعہ ہوتا ہے۔

# اعمال کے لوازم ونتائج:

غرض جس طرح و نیا میں ہر چیز کی ایک خاصیت ہے وہ جب یہاں وجود پذیر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے خواص و آثار بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرح انسان کی اندرونی کیفیات واعمال کے بھی پھی آثار ولوازم ہیں جواس سے الگنہیں ہو سکتے غروراورخا کساری ، بخل اور فیاضی ، انتقام اور عفو، شجاعت اور ہز دلی ، تقوی اور فسق ، ایمان اور کفر ، ہرایک کا ایک اثر و نتیجہ ہے اور ہرایک کے پچھ نہ پچھ خصائص ولوازم ہیں 'جواس سے اسی طرح الگنہیں ہو سکتے جس طرح سکھیا سے سمیت 'شکر سے مشمال اور آگ سے حرارت جدانہیں ہو بھی اور ان معنوی روحانی اور نفیاتی چیز و ل میں علت و معلول کا و بی لزوم ہے جو جسمانی مادی اور طبیعیاتی اشیاء میں ہے۔

اشخاص کی نیکوکاری و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقادت کے جواصول ہیں وہی جماعتوں اور قوموں کی صلاح وفساداور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں' جس طرح ایک سائنٹسٹ (حکیم) کا کام ان مادی (فزیکل) اصولوں کو جانتا اور بتانا ہے اور اس کی اس تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے ،اسی طرح ان روحانی اسباب وعلل اور آثار و نتائج کو جانتا اور بتانا انبیاء علیم ماللام کا کام ہے اور ان کی اس تعلیم کا نام شریعت ہے انبیاء "کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو جسمانی مطابق ہم کو جسمانی مطابق ہم کو جسمانی اشیاء کے خواص اور آثار کی تو ایک محتم ہوتا ہے سائیکالوجی (علم النفس) اور سوشیالوجی (علم الاجماع) کی وسعت تحقیق نے اس مفہوم کے تبحی میں اب بہت کچھ ہولت پیدا کردی ہے۔

## عقاب وثواب ر دعمل ہے:

 عقب سے لکلا ہے جس کے معنی پیچھے کے ہیں اس لئے عقاب اس اثر کا نام ہے جو کمی فعل کے کرنے کے بعد لازم آ جا تا ہے اور ثو اب کا لفظ ثوب سے لیا گیا ہے جس کے معنی لوشنے کے ہیں ،اس لئے یہ کسی اجھے کام کے لوشنے والے کے نتیجہ اور جزاء کے معنی میں بولا گیا ہے۔

ای ایک مسئلہ کوا گراچھی طرح سمجھ لیا جائے تو جز ااور سرزا کے شرعی اصول کے سمجھنے میں کوئی دفت نہ ہو، چنانچیہ قر آن یاک میں بیری دفعہ فر مایا گیا ہے۔

﴿ ٱلْيَوُمَ تُحُزَوُنَ مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (جاثيد)

جوتم كرتے تھے آج وى بدلہ ياؤ كے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ بیج اوس اہمارے بی اعمال کے ردممل (ری ایکشن) کا نام ہے، ایک اور جگہ ہے: ﴿ لِتُحُزِی كُلُّ نَفُسٍ ، بِمَا تَسُعٰی ﴾ (ط۔ ۱) تا کہ ہرجان کواس کا بدلد دیا جائے 'جودہ کرتی تھی۔

ان آیوں میں بیصاف تفری ہے کہ بیر اوسزاتمام تر ہارے دنیاوی اعمال کے آٹارولوازم ہیں۔ ﴿ فَاَصَابَهُمُ سَیّاتُ مَاعَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمُ مَّا کَانُوا بِهِ یَسُتَهُزهُ وُ لَا ﴾ (محل ۴) توان کے برے کام ان پر پڑے اوران کا معنما کرتاان پرالٹ پڑا

غرض جزاوسزاانہیں اعمال کے نتائج کا دوسرانام ہے چنانچیآ تخضرت وکٹھنے نے کو یاای اصول کی تشریح میں یہ اشارہ فر مایا کہ قیامت میں اللہ تعالی فر مائے گا کہ اے میرے بندو! پہتمہارے اعمال ہیں جو میں تم کولوٹا کریہاں دے رہا ہوں' تو جوکوئی جزائے خیریائے وہ خدا کاشکرا داکرے اور جس کو برائی ملے وہ خودکوملامت کرے ۔ لے

#### حصول راحت كااصول:

یہ فطری قانون ہے کہ ہم کی بڑی تکلیف ہے ای وقت نکے سے ہیں جب اس کی خاطر ہم اس سے چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کریں اور کی بڑی خوشی کے حصول کے لئے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کرتے رہیں عاجلہ یعنی موجودہ اور آخرہ یعنی آئندہ ان دونوں کا جب بھی تقابل پیش آٹا ہو دون ہمت اور بست خیال لوگ عموما موجودہ (عاجلہ) راحت کو پہند کر کے آئندہ راحت کی فکرنہیں کرتے کہ ان کی تگاہ میں موجودہ راحت کو چھوٹی مگر نقلا ہے اور آئندہ کی راحت کو بڑی اورخوش آئندہ ہو، مگر وہ نسیہ ہاوران کا اصول ہید ہے کہ 'نقد رابہ نسیہ مگذار' کیکن بلند ہمت اور عالی حوصلہ طبائع کا طریق عمل اس کے بالکل برخلاف ہے ۔ فاتح اور کشور کشا آج اپنی جانوں کو جو تھم میں ڈالتے ہیں تا کہ کل سلطنت ان کے ہاتھ آئے۔ تا جراور سوداگر آج اپنے سرمایہ کو بازار کے پردکر دیتے ہیں تا کہ دولت فردا ہے وہ بہرہ مند ہوں۔ ہر مہذب انسان اپنے بچکو ہیں بچیس برس تک تعلیم و تربیت اور مشق وامتحان کی مصیبتوں کی قردا ہیں ہو ۔ لوگ اپنے سرمایہ عزیز کو

مسجع مسلم وترندي كتاب الزيد ومندابن عنبل ج ۵صفحه ۵ وصفحه ۱۹۵۷ واوب المفرد و بخاري باب الظلم \_

تکلیفیں اٹھااٹھا کرجع کرتے جاتے ہیں تا کہ کل اس سے زیادہ ضروری موقع پراس کو کام میں لاسکیں اور تنگ دی کی بڑی تکلیف سے نکے سکیں۔

غرض اگرانسانوں کی تمام کوششوں پر ایک عائر نگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ کامیابی کے حصول کا بہی اصول ان
کے اندر جاری وساری ہے کہ تھوڑی ہی تکلیف کواس لئے برداشت کرلیا جائے کہ کسی بڑی تکلیف ہے رہائی ملے اور چھوٹی
چھوٹی خوشیوں کواس لئے برباد کردیا جائے کہ کوئی بڑی خوشی حاصل ہوا ورعارضی کامیا بیوں کواس غرض ہے قربان کیا جائے
کہ کوئی پائیدار اور دائی کامیا بی نصیب ہوگر ہے جب ہی ہوسکتا ہے کہ آئندہ کی خوشی و کامیا بی کی فراوانی اور اس کے دوام و
پائیداری کا ہم کو یقین ہو کہ اگر ایسا یقین نہ ہوتو ہم بھی اس ایٹار و قربانی پر آ مادہ نہ ہوں اس لئے ایمان کی ضرورت ہے تاکہ
ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہوجائے اور ہم اس ایٹار و قربانی کوخوشی خوشی گوارا کرلیں جن لوگوں میں یہ یقین پیدا نہ ہوگا ان
سے سے عظیم الثان قربانی بھی نہیں ہو بھی اس لئے گہگارا نسانوں کی یہ کیفیت قر آن نے بیان کی ہے۔

﴿ كَلَّا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ٥ وَ تَذَرُونَ الْاجِرَةَ ﴾ (قيامدا) برگزنيس بات يه ب كمتم موجوده زندگى معبت ركھتے ہؤاورآ ئنده زندگى كوچھوڑتے ہو۔

حالاتکہ انسان ای اصول کارکواگر دنیا کی طرح آخرت کے معاملات میں بھی برتے تو اس کی کامیابی میں کوئی شک ندر ہے، آئندہ کا خیال کر کے موجودہ ہے دست بردار ہوجانا بہی کامیابی کی تنجی ہے اورائ اصول کے تحت میں دین و دنیا کی تمام نیکیوں اور کامیابیوں کاراز پوشیدہ ہے، موجودہ عارضی لذت کوآئندہ کی داگی لذت پراور حال کی معمولی راحت کو متنقبل کی دیریا راحت پر قربان کردیتا وہ سچائی ہے جس کے تسلیم کرنے ہے کوئی انح اف نہیں کرسکتا، تم صبح خیزی کی معمولی تکلیف کو صحت کی دیریا راحت کی خاطر قربان کرتے ہو، ورزش اور دوڑ دھوپ کی محنت کو اس لئے قبول کرتے ہو کہ محمولی تکلیف کو صحت کی دیریا راحت کی خاطر قربان کرتے ہو، ورزش اور دوڑ دھوپ کی محنت کو اس لئے قبول کرتے ہو کہ کل کی پیری اور بیاری کی تکلیف سے تم کو وہ بچائے ، غرض آج کی چھوٹی تجھوٹی تکلیفوں کو اٹھاؤ گے تو کل کی بردی تکلیف ہے جس کو سے تم کو نجا سے گی اور آج کی عارضی خوشیوں کو قربان کرو گے تو کل کی دائی خوشی نصیب ہوگی بہی وہ فلسفہ ہے جس کو قربان آب نے اس آبیت میں ادا کیا ہے۔

﴿ وَ جَزَاهُمُ بِمَا صَبَرُوُ اجَنَّةً وَّ حَرِيُرًا ﴾ (دهر-۱) اورخدانے ان کے مبرکرنے پران کو باغ اور رایٹم کے کپڑے اور مزدوری دی۔

سیمبر کیا تھا؟ دنیا کی عارضی خوشیوں کی قربانی تا کہ آخرت کی بڑی تکلیف ہے نجات ملے۔ بہی سبب ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہو حفت البحارہ و حفت النارُ بالشہوات کی بینی جنت دنیاوی تکلیفوں ہے اور دوز خ دنیا کی معمولی خوشیوں ہے گھری ہوئی ہے' نادان تقویٰ اور نیکی کی ان معمولی قیدوں ہے گھبراتے ہیں اور گناہ کی عارضی و دنیا کی معمولی خوشیوں سے گھری ہوئی ہے' نادان تقویٰ اور نیکی کی ان معمولی قیدوں سے گھبراتے ہیں اور گناہ کی عارضی و فائی لذتوں کے طلب گار ہوتے ہیں اس لئے آخرت کی بڑی تکلیف ہیں گرفتار ہوں گے اور وہاں کی ابدی لذت سے محروم رہیں گے اور جودین و دیا نت اور نیکی وتقویٰ کی ان معمولی تکلیفوں کو گوارا کریں گے اور گناہ کی عارضی لذتوں ہے بچیں گے دو آخرت کی لاانتہاء لذتوں سے بچیں گے دو آخرت کی لاانتہاء لذتوں سے شاد کا م ہوں گے ، یہی فلسفہ قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے۔

﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُوٰى ٥ فَاِلَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰى ﴾ (نازعاتـ١)

کیکن جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کو ناجائز لذتوںاورخوشیوں سے باز رکھا'تو جنت اس كالمحكانا ب-

# نامه عمل:

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی ایک دفعہ پیدا ہوجاتی ہے پھروہ بے تھم خدا فنانہیں ہوتی \_ای طرح افعال واعمال بھی جوانسان سےظہور پذیر ہوتے ہیں وہ فٹانہیں ہوتے ۔موجودہ سائنس جس نے بیاصول تسلیم کرلیا ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بھی پیدا ہوکر فنانہیں ہوتی یہاں تک کہ فضامیں ہرآ وازاور ہرصدا بھی جو بھی بلند ہوئی ہے آج موجود ہے، اور ہمیشہ رہے گی اور ہم اس کو پکڑیا کمیں تو سن سکتے ہیں' وہ اعمال وا فعال کے دوام وجود کےاسلامی عقیدہ کے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر علیٰ دنیا کے ریکارڈ میں انسان کا ہر ممل وفعل ہمیشہ کے لئے کو یا بحرا ہوا ہے۔

قرآن یاک نے ای اصول کوائی ان آیوں میں بیان کیا ہے۔

﴿ هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا ٱسْلَفَتُ ﴾ (يوس ٣٠)

اس وقت ہرجان جواس نے پہلے کیااس کوآ زمالے گی۔

﴿ كُلُّ امْرِي مِمَا كَسَبَ رَهِيُنَّ ﴾ (طور ١١)

ہرآ دمی ایخ مل کے بدلہ کروہے۔

﴿ كُلُّ نَفُسٍ مِمَا كَسَبَتُ رَهِيُنَةً ﴾ (مرثر ١٠)

ہرجان ایے عمل کے بدلہ گروہے۔

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُّرَهُ ٥ وَمَنُ يِّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ﴾ (زازال)

تو جوکوئی ایک چیونی بحرنیکی کرے گا وہ اس کود کیمے گا'اور جو چیونٹی برابر بدی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا۔

﴿ يَوُمَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرًا مُّحُضَرًا وَّمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوءٍ ﴾ (آلعران٣٠)

جس دن ہرجان جواس نے اچھے کام کئے ان کوموجود یائے گی اور جو ہرے کام کئے وہ بھی۔

یہ بات کدانسان کا ہرممل و فعل صحیفہ عالم پر ہمیشہ کے لئے ثبت ہوجاتا ہے اس کوقر آن نے کئی طریقوں سے ادا

ا یک اس طرح کہانسان کی زبان ہے جب بھی کوئی لفظ ٹکلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی تنہائی میں بولا جائے خدائی شاہد اس کے سننے کوموجو در ہتے ہیں'اوروہ اس کوس کرمحفوظ کر لیتے ہیں۔

﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ٥ مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوُلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوُلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ت.٢) جب دو لینے والے واہنے اور بائیں بیٹے لیتے جاتے ہیں کوئی بات وہ نہیں بولتا مکر ایک محکران اس کے پاس عاضرر ہتا ہے۔

مجھی اس کواعمال کی تحریر کردہ کتابت کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسُمَعُ سِرَّهُمُ وَنَحُوهُمُ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ يَكُتُبُونَ ﴾ (زفرف\_2)

کیا بیم منکر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھیداوران کی کانا چھوی نہیں سنتے کیوں نہیں بلکہ ہمارے فرستادہ ان کے پاس اعمال لکھتے ہیں۔

﴿ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمُكُرُونَ ﴾ (ينس-٣)

بے شک جمارے فرستا دہ تمہاری چالوں کو لکھتے رہتے ہیں۔

مجھی اللّٰد تعالیٰ ہرممل کے موقع پرخودا پی حاضری اور دائمی علم وشہا دت کوظا ہر کرتا ہے۔

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتُلُوا مِنُهُ مِنُ قُرُانٍ وَلَا تَعُمَلُونَ مِنُ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيُكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ (يِنْسُ ٢٥)

اور تو کسی کام میں نہیں ہوتااور نہ قرآن سے کچھ پڑھتا ہے اور نہتم لوگ کوئی کام کرتے ہو کیکن ہم موجو دہوتے ہیں ' جب تم اس میں گلے ہوتے ہو۔

مجھی بیرکہا کہ ہرانسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں لٹکا ہے قیامت کے دن وہی فردعمل کی صورت میں انسان کے سامنے پھیلا دیا جائے گا کہ اپنااعمال نامہ تم خود پڑھلو، فرمایا:

﴿ وَكُلِّ إِنْسَانَ ٱلْزَمُنَهُ طَآثِرَهُ فِي عُنُقِهِ لَا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلُقَهُ مَنُشُورًا ٥ إِقُرَاً كِتَبَكَ لَا يَعُمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَا يَلُقَهُ مَنُشُورًا ٥ إِقُرَاً كِتَبَكَ لَا يَكُومُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ (بن اس ائل ١٦) اورجم نے ہرانسان کا نتیجه کل اس کی گردن میں چیکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو دفتر کرے تکالیس سے جس

مروہ کے ہوئی سے میں ایک میں میں مرون میں پہلے دیا ہوئی سے میں ہوتا ہوئی ہے۔ کووہ کھلا ہوایائے گا'ا بنا دفتر پڑھ لے، آج تیرانفس خود ہی محاسب ہوتو کافی ہے۔

اس آیت کاابیامحمل ہے کہ نامہ عمل کواگر کوئی واقعی کا غذ کا دفتر یا حساب و کتاب کا رجٹر نہ سمجھے تو سمجھے سکتا ہے اور کہ سکتا ہے کہ یہ تعبیراس لئے اختیار کی گئی ہے کہ جس طرح کا غذاور رجٹر میں قلم بند حساب کوئی بھول نہیں سکتا اور ایک ایک چیز اس میں درج ہوتی ہے اسی طرح بیا عمال انسانی فراموش نہ ہوں گے بلکہ لکھے ہوئے رجٹر کی طرح محفوظ رہیں کے فرمایا:

﴿ وَوُضِعَ الْكِتُنُ فَتَرَى الْمُحُرِمِيُنَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويَلَتَنَا مَالِ هذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا تَخِيرَةً وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ اَحَدُ الْكِلا بَهِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

بایں ہمدا گرکوئی تھیٹ گفظوں کا پابند ہوکر نامدا عمال کو واقعی کا غذوں کا دفتر سمجھتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ الفاظ کے خلا ہری معنی اس کی تائید کریں گے مگرکون سمجھتا ہے کہ یہ کیونکر ہوگا ای لئے اس پر بحث فضول ہے کہ یہ کیونکر ہوگا۔ چاہے یہ ہو یا وہ 'بہر حال ہمارے اعمال کا ایک ایک نقط محفوظ رہے گا'اور وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اور یہی اس عقیدہ کا اصل مقصدے۔

# اعضاء کی شہادت:

انسان کا ہر آمل اپنے پیچھے اپنے کرنے والے کے اندرا پناا چھایا گر ااثر چھوڑ جاتا ہے اگر دل کا آئینہ صاف ہوتو اس کواپنے عمل کا چہرہ اس میں صاف د کھائی دیے فر مایا:

> ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ٥ وَلَوُ اللَّهِى مَعَاذِيْرَهُ ﴾ (تيامه-۱) بلكه انسان كواپ نفس كا حال آپ د كھائى ديتا ہے اگر چهوه اپ عذر تراشتا ہے۔ يهى وه آئينہ ہے جوگناه كے ميل سے زنگ آلود ہوجا تا ہے۔

﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ ﴾ (تطفيف) نہيں بلکه ان كے دلوں پرزنگ بيٹھ گيا ہے۔

ای آیت کی تفییر میں گویا آنخضرت و انسان کے بیفر مایا ہے کہ جب انسان پہلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک سیاہ نقطہ پڑجا تا ہے اورا گراہ وہ تا ہے اورا گرای طرح گرایک سیاہ نقطہ پڑجا تا ہے اورا گراہ وہ تا ہے اورا گراہ کے جاتا ہے تو اس نقطہ کا دائر ہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہا یک دن پورے دل پر چھا جاتا ہے ۔ ا

ای طرح ہے وہ اپنے اعضاء جن ہے جو براکام کرتا ہے اس کا اثر ان پر چھا جاتا ہے بہاں تک کہ چہروں پر اس اثر کے نقوش انجر آتے ہیں آئھوں میں اس کی لکیریں پڑجاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں پر اس کے نشان نمایاں ہوجاتے ہیں عالم غیب کوچھوڑ وُ اس عالم ظاہر میں تاڑنے والوں کی نگا ہیں انسانوں کے چہروں ، آئھوں اور ہاتھ پاؤں کے عنوان بیان سے انسان کے اندر کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں اس طرح قیامت میں ان کے اعمال کے آثار و نتائج ان کے ایک ایک عضوے نمایاں ہوں گے۔

﴿ يُعُرَفُ الْمُحْرِمُونَ بِسِيمَاهُمُ ﴾ (رحمان-٢) گنهگارا في بيثاني سے پجان لئے جائيں گے۔

ایی حالت میں اس وقت جب انسان کی زبان قال پر خداوندعدالت کے رعب وجلال سے مہر سکوت پڑجائے گی ،اگر انسان کے ہاتھ یاوَل اور کھال تک نفس انسانی کے اعمال بد پر گواہی دے دیں تو تعجب کی کیابات ہے فرمایا۔ ﴿ وَامْتَازُوا الْیَوُمَ اَیُّهَا الْمُحُرِمُونَ ...... اَلْیَوُمَ نَـحُتِـمُ عَلَی اَفُوَاهِهِمُ وَتُکَلِّمُنَا اَیُدِیُهِمُ وَ مَشْهَدُ اَرُحُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکُسِبُونَ ﴾ (یئین ۔ ۲۵۔ ۵۹)

اے گنہگارو! آج نیکوکاروں ہے الگ ہوکر پہچان میں آجاؤ...... آج ہم ان کے منہ پرمبردگا دیں گے اوران کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اوران کے پاؤں ان کے کرتو توں کی گواہی دیں گے۔

﴿ وَيَـوُمَ يُسحُشَـرُ اَعُدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمُ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا مَـا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيُهِمُ
سَمُعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ وَقَـالُـوُا لِحُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدُتُمْ عَلَيْنَا
قَالُوا اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (مم الجده-٢١-١٩)

اورجس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے اور وہ درجہ بدرجہ باننے جائیں سے کیہاں تک کہ جب
وہ اس کے پاس پہنچے تو ان کے کانوں'ان کی آئکھوں'اوران کی کھالوں نے ان پران کے کرتو توں کی گواہی دی اور
انہوں نے کہاتم نے ہم پر کیوں گواہی دی کہا کہ جس خدانے ہر چیز کو گویا کیاا ہی نے ہم کو بھی گویا کیا۔
اس لئے ان اعضاء کی گویائی بھی اسی نوع کی ہوگی جس نوع کی گویائی دنیا کی ہر چیز کو حاصل ہے' لیکن اس
گویائی سے اگر کوئی حقیقی زبان کی گویائی مراد لے کرتھنی پاتا ہے تو اس کواس کاحق حاصل ہے۔

#### ميزان:

اکثر انسانوں کے اچھے یابرے دونوں تئم کے اعمال ہوتے ہیں' ایک تئم کاعمل کم ہوگا اور دوسرازیادہ یا دونوں برابر، دو مادی چیزوں کے درمیان تفاصل اور گھٹ بڑھ کاعلم ہم کوتو لئے یا سننے سے ہوتا ہے' اس لئے وزن اور حساب سے عموماً عدل وانصاف حق اور ٹھیک ٹھیک کامغہوم ادا کیا جاتا ہے اعمال انسانی کے متعلق خدانے فرمایا ہے کہ انسان کواس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ ملے گا' فرمایا۔

﴿ حَزَآءً وِّ فَاقًا﴾ (نباء\_١)

يورا يورا بدله

اس برابری اور کمال عدل وانصاف کے مفہوم کوتر از وکی ناپ اور عدالت کی میزان کے استعارہ سے اواکیا فر مایا۔
﴿ فَلَمَنَ مُصَّلًا عَلَيْهِمُ بِعِلُم وَمَا كُنَّا عَالِينِينَ هُ وَالْوَزُنُ يَوُمَعِذِ وِ الْحَقُّ عَ فَمَنُ ثَقُلَتُ مَوَ ازِينُهُ فَاُولَائِنُ الَّذِيْنَ خَسِرُواۤ آنَفُسَهُمُ ﴾ (اعراف۔۱) فَاُولَائِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُواۤ آنَفُسَهُمُ ﴾ (اعراف۔۱) پر ہم احوال سنا کیں گے اور ہم کہیں عائب نہ مخے اور وزن اس دن حق ہے پر جس کی تولیس بھاری ہو کی تو وہ ہیں جن کا بھلا ہوا اور جس کی تولیس بھاری ہو کی سووی ہیں جوائی جانیں ہار بیٹے۔

﴿ فَاَمَّا مَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينَهُ ٥ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ وَاَمَّا مَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَامُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ (تاريم)

توجس كى تول بعارى موئى تووه خوش خوش عيش بين موكا اورجس كى تول بلكى موئى تواس كى مال دوزخ موگى \_

ان دونوں آینوں میں تول کے بھاری اور ملکے ہونے سے مقصودا عمال خیر کی کی دبیشی ہے پہلی آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے کدوزن سے مرادحق وعدل ہے اور بید کہانسان کا ہڑ مل علم الٰہی میں موجود ہوگا اور وہ کسی طرح بیش وکم نہ ہوگا۔ اس مفہوم میں بیاستعارہ قرآن میں بکثرت مستعمل ہوا ہے ، ایک جگہ ہے۔

﴿ اَللَّهُ الَّذِي آنْزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ﴾ (شورى ٢٠)

وہ اللہ جس نے كتاب كوحق كے ساتھ اتار ااور ميزان كو\_

یعنی کتاب الہی حقانیت کے ساتھ اُڑی ہے اور اس کے ساتھ میزان بھی 'جس سے مرادعدل ہے (طبری تفیر آیت مذکورہ) اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا نتات کی ہر چیز میں جواعتدال کامل رکھا ہے اس کو بھی میزان ہی کے لفظ سے ادافر مایا ہے۔ (rrr)

﴿ وَوَضَعَ الْمِينَزَانَ ﴾ (رحمان) اورخدائے ترازور کھی ہے۔

#### حباب:

کی بیشی کے علم کا دوسراطریقہ حساب کرنے کا ہے 'دوسری آسانی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی بیاستعارہ استعال ہوا ہے اور بار بارفر مایا ہے کہ ہم قیامت میں تمہارے مل کا حساب لیس کے مگراس حساب سے بھی وہی مقصود ہے جو وزن سے ہے چنانچے سورۂ انبیاء میں بیم مفہوم مزید تصریح کے ساتھ ندکور ہے اور جس سے میزان کی حقیقت بھی پوری طرح سمجھ میں آتی ہے 'فرمایا۔

﴿ وَنَـضَعُ الْـمَـوَازِيُـنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلَا تُظُلُّمُ نَفُسٌ شَيْئًا وَّإِنَ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرُدَلِ آتَيْنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا لِحَسِبِينَ ﴾ (انبياء ٤٠)

اور ہم قیامت کے دن کے لئے تر از و کیس یعنی انصاف رکھیں سے پھر کسی پر پچھظم نہ ہوگا'اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی پچھ ہوگا' تو ہم لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔

اس آیت ہے دو ہا تنبی مجھی جاسکتی ہیں'ایک تو بیہ کہ وزن سے مقصودانصاف اور عدم ظلم ہے'اور دوسری بیہ کہ حساب سے مقصود بیہ ہے کہ کمل انسانی کا کوئی ذرہ بھی معاوضہ میں چھوٹنے نہ پائے گا اور نہ وہ خدا کے علم سے عائب ہے' کساب سے مقصود بیہ ہے کہ کمل انسانی کا کوئی ورہ بھی معاوضہ میں چھوٹنے نہ پائے گا اور نہ وہ خدا کے علم سے عائب ہے' کیکن بہر حال وزن وحساب کے مادی ہی مفہوموں کواگر کوئی میچے ہاور کرتا ہے تو وہ بھی حق پر ہے۔

#### جنت و دوزخ:

اب ایک سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ان اعمال کی تکلیف اور ذمہ داری ہے مقصود الہی کیا ہے؟ حقیقت بہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ ارواح انسانی کو سعادت ابدی اور ترقیات غیر متما ہی عطا کی جا کیں گراس سعادت و ترتی کی بنیا دخدانے اعمال نیک کے حصول اور اعمال بد ہے پر ہیز پر رکھی ہے اس لئے یہ کہنا سیحے ہے کہ خلقت انسانی کی غرض بہ ہے کہ وہ احکام اللہی کی تعمیل کرے تا کہ وہ اپنی مقررہ سعادت اور موعودہ ترقی کو حاصل کرے اور اس عالم کا نام جہاں بہ سعادت ابدی اور ترقیات غیر متما ہی ملتی ہے ''بہشت'' ہے' اور اس عالم کا نام جہاں جا کر دنیاوی کمیوں کی تلافی اور گذشتہ سعادت ابدی اور ترقیات غیر متما ہی ماتی ہے '' بہشت'' ہے' اور اس عالم کا نام جہاں جا کر دنیاوی کمیوں کی تلافی اور گذشتہ حیات فانی کے اعمال بد کے نتائج سے پاکی حاصل ہوگی دوز خ ہے' اس لئے یہ کہنا سیحے ہے کہ جنت ہی انسان کا اصلی گھر ہے مزید تفصیل آگے تی ہے۔

# جنت انسان کی وراثت ہے:

حضرت آدم کا قصہ جو تو را ۃ اور قر آن پاک میں فدکور ہے وہ آغاز خلقت کی محض تاریخ نہیں بلکہ وہ حقیقت انسانی کی مجی اور حقیق تغییر ہے عام طور ہے مجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے فضل ہے جس جنت میں جگہ دی تھی وہ پہلے ان کو اور ان کی نسل کو ہمیشہ کے لئے دے دی گئی تھی گر چونکہ اتفا قاان سے گناہ سرز دہوا اس لئے وہاں سے نکال کرز مین میں بھیج دیئے گئے مگر ایسا سمجھنا مجھے نہیں ہے کہ آدم کا زمین میں آنا تو ان کی پیدائش ہے پہلے ہی مقرر

ہو چکاتھا' کیونکہ اللہ تعالی ان کی خلقت سے پہلے ہی فرشتوں پر بیظا ہر کر چکاتھا کہ

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيُفَةً ﴾ (بقره)

میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔

حضرت آ دم " کا زمین میں خلیفہ ہوناان کے زمین میں سکونت پذیر ہونے کی پیشین گوئی ہے گرزمین میں سمجھنے سے پہلےان کو جنت میں رکھنا پھر گناہ کے بعد وہاں سےان کو نکال کر زمین میں بھیجنا بیاشارہ رکھتا ہے کہ آ دم اوران کی اصلی جگہ یہی جنت ہے گراس سے دُوری اس کے گناہ کی وجہ سے ہے اوراس کا حصول خدا کی اطاعت اور نکیوکاری کے ذریعیہ ہوگا 'چنانچہان کے زمین میں اتر تے وقت اللہ تعالیٰ نے بیاعلان فرمادیا۔

﴿ قُلُنَا اهْبِطُوا مِنُهَا جَمِيعًا عِ فَامًّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ حَوُف عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخُولُونَ هُمُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَخُولُونَ هُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنُهَا جَمِيُعًا ۚ بَعُضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُو ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدَى فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشُقَى ٥ وَمَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَةِ اَعُمْى﴾(طـ١٣٣ـ١٢٣)

خدانے کہا کہاس جنت ہے تم دونوں ایک ساتھ اتر جاؤ'تم ایک دوسرے کے دشمن ہوا گرتمہارے پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی چیروی کی تو وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا'تواس کے لئے تنگ معاش ہوگی'اور قیامت بیس ہم اس کوا ندھااٹھا کیں گے۔

تورات میں ہے کہ جنت میں دودرخت تھا یک نیک و بدگی پہچان کا اور دوسراز ندگی جاوید کا'توراۃ کی رو ہے آ دم کوای نیک و بدگی پہچان کے درخت کا کھل کھانے ہے منع کیا گیا ہے لیکن آ دم نے اس کو کھالیا اوراس کی وجہ ہے سب ہوا'آ خرخدانے ان کو جنت کے درخت کا کھل کھا تے ان کو جنت ہے نکال دیا کہ وہ زندگی کے درخت کا کھل کھا کرخدائی کا دعویٰ نہ کر جیٹھیں' جب وہ جنت ہے نکالے گئے' تو ان ہے کہا گیا

''اوراس درخت ہے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ سے تھم کیا کہ اس سے مت کھانا' زمین تیر سبب سے لعنتی ہوئی اور تکلیف کے ساتھ تو اپنی عمر بجراس سے کھائے گا اور وہ تیر ہے گئے کا نئے اور اونٹ کثار ہے اگائے گی اور تو گئیت کی نبات کھائے گا اور تو ہیں جس کی کرنہ جائے'' (سفر تکوین ہے) کھیت کی نبات کھائے گا اور تو اپنے منہ کے پیپنہ کی روٹی کھائے گا' جب تک کہ زمین میں پھر نہ جائے'' (سفر تکوین ہے) تھیت کی نبات کھائے گا اور تو اپنے منہ کے پیپنہ کی روٹی کھائے گا' جب تک کہ زمین میں پھر نہ جائے '' (سفر تکوین ہے) تو آن پاک میں اس درخت کا نام جس کا پھل کھائے ہے آ دم کور وکا گیا تھا تصریحاً فہ کورنہیں' لیکن ایک آ بت سے اشار ق معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک و بدگی شنا خت کا درخت تھا اور شیطان نے یہ کہہ کران کو کھلا یا کہ'' یہ حیات جاویداور ملک جادواں کا درخت ہے' گراس کے کھائے کا متیجہ یہ ہوا کہ ان کو'' برجنگی کاعلم'' ہوگیا جو نیک و بدگی تمیز کا نتیجہ ہے۔

﴿ فَوَسُوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَادَمُ هَلُ اَدُلُكَ عَلَى شَحَرَةِ الْخُلَدِ وَمُلَكٍ لَّا يَبُلَى ٥ فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا ﴾ (ط-١٣١)

فر ما یا شیطان نے آ دم کووسوسہ دیااور کہاا ہے آ دم! کیا میں تجھے حیات جاودانی اور سلطنت غیر فانی کا در خت بتاؤں تو (آ دم اور حوا) دونوں نے اس در خت کا پھل کھایا تو ان کی بری چیزیں ان پرکھل کئیں

اب سوال میہ ہے کہ ''حیات جاودان' اور غیر فانی بادشاہ سے مقصود کیا ہے ، ظاہر ہے کہ جنت ہے شیطان کا مقصود میر تھا کہ اس جنت میں جس میں تم اب ہو بے در دسر ہمیشہ رہنے کا نسخ تم کو بتاؤں؟ انسان نے خواہش کی تو اس نے نیک و بدکی تمیز ہی پر انسان کی شرق تکلیف اور نیک و بدکی تمیز ہی پر انسان کی شرق تکلیف اور مؤاخذہ کی بنیاد ہے ہروہ تلوق بلکہ ہروہ انسان جو اس ادراک سے خالی ہے وہ شرق تکلیف اور مواخذہ سے بھی گرا نباز ہیں ہے خرض اس خیر وشرکی معرفت کا لازی نتیجہ شریعت کی تکلیف تھی 'چنا نچہ وہ اس کے سرڈ الی گئی اور پھرنسل آ دم میں میہ نیک و بدکی تمیز فطری الہام کے ذریعہ عنایت ہوئی فرمایا۔

﴿ وَنَفُسٍ وَّمَا سَوُّهَاهِ فَالُهَمَهَا فُهُوُرَهَا وَتَقُوْهَا ﴾ (الفنس) اورنفساوراس کی بناوٹ کی فتم' پھرنفس میں اسکی بدی اوراس کی نیکی کوالہام کیا۔ عجب نہیں کہ قرآن یا ک کی بیآ ینتیں ای مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

﴿ إِنَّا عَرَضَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالْحِبَالِ فَابَيُنَ اَنْ يَحْمِلُهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٥ لِيُعَذِّبَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشُرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤُمِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنَا وَالُولِ اورائِمَالُ والْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَانَ وَالُولِ اورائِمَانَ والول والول اورائِمَانَ والول المُعْرِمُ وَالْمُولِي الْمُعْرِمُونَ وَالْمُولُ وَالْمُولِي الْمُولِي وَلَيْنَانُ والول اورائِمَانُ والول اللهِمُونُ والول اللهُمُونُ وَالْمُولُومُ الْمُعْمِينَ وَالْمُؤْمِنَانُ والْمُؤْمِنَانُ والْمُؤْمِنَانُ والْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنَانُومُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَانُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْ

انسان نے اپنی جہالت ہے اس تکلیف شرقی کی امانت کو اٹھالیا جو نیک و بدکی معرفت کا لازی بتیجہ تھا اور اس تکلیف شرقی کا لازی بتیجہ جزا اور سزاتھی لیکن خدا کی رضا مندی بہی تھی کہ اس کے سب بندے اس کی رحمت اور مغفرت کے مشخق تھہریں کہ اس کی رحمت وشفقت کا اقتضاء بہی ہے کہ گنہگاروں کو معاف کرے اور نیکو کاروں پر اپنی خاص رحمت نازل کرے لیکن اگر کا شت کا راپنے کھیتوں کو ابر رحمت سے مستفید ہونے کے قابل نہ بنائے تو وہ اس کی برکت سے مستفید نہ ہوگا اس طرح جو بندہ شرک و نفاق میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس کی رحمت کے قابل نہ بنائے تو وہ بھی اس کی رحمت کی بارش سے سیراب نہ ہو بیکے گا۔

غرض اس طرح وہ مصلحت الہی جوانسان کی پیدائش سے تھی پوری ہوئی اور وہ حیات جاوید اور غیر فانی بادشاہی جس کا حصول قضائے الٰہی نے انسان کی محنت' جدو جہداور سعی وعمل پر موقو ف رکھا تھا اور جسے شیطان نے آ دم کو بلاسعی و محنت محض بخت وا تفاق ہے ولوا دیتا جا ہا تھا بلاآ خراس کا لمنا تقدیر الٰہی اور نظام ربانی کے مطابق شریعت کی پیروی وجد و جہد اوراس کے مطابق سعی وعمل کے ذریعہ ہے مقرر ہوا جیسا کہ پہلے سے طے شدہ تھا' فرمان آیا:

﴿ اِهْبِطُوا مِنُهَا جَمِيعًا فَامًّا يَاتِيَنَّكُمُ مِّنِي هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ﴾ (بقرهـ٣)

یہاں سے تم سب انز و پھراگر تمہارے پاس میری طرف ہے کوئی رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو ان کونیڈ رہوگانے تم۔

﴿ اِهْبِطَا مِنْهَا حَمِيُعًا ۚ بَعُـضُكُمُ لِبَعُضٍ عَدُوٌّ فَامًّا يَأْتِيَنَّكُمُ مِنِي هُدًى فَمَنِ تَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشُقى﴾ (طـ١٣٣)

تم دونوں یہاں سے بیچے اتر ؤتم ایک دوسرے کے دشمن ہو' پھراگرتمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے' تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی' تو وہ گمراہ نہ ہوگااور نہ بد بخت۔

جب انسان کا اصل مقام وہی حیات جاوید اور مملکت ابد ہے تو ای کا حصول اس کی تمام کوششوں کامحور ہونا چاہئے اورائی حیات فانی اور لاز وال بادشاہی کی دولت کواپنی اس فانی زندگی اور زوال پذیر بادشاہی کے تمام کاموں کے مزدومعاوضہ میں حاصل کرنا چاہئے تا کہ وہ اپنے باپ کی اس آسانی بادشاہی کو پالے جس کی صفت رہے ہے۔

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشُقَى ٥ إِنَّ لَكَ آلَّا تَجُوُعَ فِيْهَا وَلَا تَعُرَى ٥ وَآنَّكَ لَا تَظُمَوا فِيُهَا وَلَا تَضُخي ﴾ (ط١١١ـ١١)

تو شیطانی تم کو جنت سے باہر نہ کر دیے تو پھرتم مشقت میں پڑجاؤ' اور جنت میں تجھ کو بیدملا ہے کہ اس میں تو نہ بھو کا ہوگا نہ نگا نہ پیاسا ہوگا' اور نہ دھوپ کی تپش اٹھائے گا۔

آ دمِّ اس جنت سے نگلے تو ان کو بھوک بھی گئی اور نگلے بھی ہوئے ، پیاس بھی ان کو معلوم ہوئی اور دھوپ کی پیش کی بھی تکلیف ہوئی اور زمین میں آ کر انہیں چار چیزوں کی مشقت میں گرفتار ہوئے کھا تا ، پیتا ' پہنیا' رہتا۔ یہی انسان کی چھی تکلیف ہوئی اور انہیں کو اپنی ہوا و ہوں سے پھیلا کر اس نے ضروریات کا ایک عالم پیدا کر لیا اور انہیں کے تیار کرنے ضروریات کا ایک عالم پیدا کر لیا اور انہیں کے تیار کرنے ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے اور عمرہ بنانے میں اپنی موجودہ زندگی کی تمام تر تو جہوم مورف کردیا اور اصل جنت کی طلب سے ہاتھ دھو بیٹھا ، یہیں سے شریعت کی تکلیف عائد ہوئی اور جائز آگل 'جائز شرب' جائز لباس اور جائز مسکن کے حصول کے طریقوں کی تعلیم اور تا جائز طریقوں سے احتر از کا تھم ہوا' ای سے شریعت کے اصول معاملات اور اخلاق انسانی کی ذمہ داریاں پیدا ہوئیں اور پھر اس لئے تا کہ اس حیات فانی میں پھنس کر حیات غیر فانی کی طلب کو بھول نہ جائے' عرفان الٰہی (عقائد کو بھول نہ جائے '

﴿ أُولَقِكَ هُمُ الُوَارِثُونَ ٥ الَّذِيُنَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوُسَ هُمُ فِيهُا خَلِدُونَ ﴾ (مومون-١) يمى وه ميراث لينے والے ہيں جوسابيدار ہاغ كے وارث ہوں كے اوروه اس ميں ہميشہر ہے والے ہيں۔

کیکن بیہ درا ثبت انسان کواپنے اعمال خیر ہی کے ذریعہ ملے گی چنانچہ اہل جنت کو جنت کے داخلہ کے وقت میہ '''

بشارت ۔۔ لے کیا ۔

﴿ وَفِيُهَا مَا تَشْتَهِينِهِ الْآنُفُ سُ وَتَلَذُّ الْآعَيْنُ وَانْتُمُ فِيْهَا خَلِدُوُنَ ، وَتِلْكَ الْحَنَّةُ الَّتِيُ اُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (زفرف-2)

اوراس جنت میں وہ کچھ ہے جس کودل چاہے اور آئکھوں کولطف ملے اورتم کواس میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے کامول کے بدلہ میں جن کوتم کرتے تھے وارث بنائے گئے۔

اوران ہی کومنا دی غیب بیندا دے گا۔

﴿ وَنُودُوا آنُ تِلَكُمُ الْحَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٦١فـ٥)

اوران کو پکارکر کہے گا کہ بہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنان کاموں کے بدلہ میں جوتم کرتے تھے وارث بنائے گئے۔ ملت تو حید کے مبلغ اعظم حضرت ابراہیم "کی دعاؤں کا ایک فقرہ یہ بھی تھا:

﴿ وَاجْعَلْنِي مِنُ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴾ (شعراء ٥)

اور مجھے باغ نعمت کے دارثوں میں کر۔

ان آینوں سے ظاہر ہے کہ اسلام نے انسان کا اصلی مقام وہی قرار دیا ہے جہاں نہ بھوک ہے 'نہ پیاس'نہ برہنگی ہے' نہ دھوپ کی تکلیف' جہاں کی بادشاہی لازوال اور جہاں کی زندگی غیر فانی ہے' لیکن اس کے حصول کا ذریعہ صرف انسان کا نیک عمل اور سجی عرفان ہے' جن کے مجموعہ کا نام'' تقویٰ ' ہے۔

﴿ تِلُكَ الْحَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (مريم ٢٠) بيروه بهشت ہے جس كا وارث استے بندول میں سے ہم اس كو بنا كيں سے جو تقوى والا ہوگا۔

## انسانی جزاءوسزاکے تین گھر:

انسان کے تین گھر ہیں ایک موجودہ فانی عالم جس کو دنیا کہتے ہیں اور دوسرا درمیانی عالم موت یا عالم قبر جس کا نام برزخ ہاور تیسرااس غیر فانی زندگی کا گھر جس کو دار آخرت کہتے ہیں بہود ہوں کے یہاں اصلی زوراسی دنیا کی جزاو سزا پر ہے ان کے ہاں تیسرے کا ذکر بہت کم اور دوسرے کا مطلق نہیں اور عیسا ئیوں میں پوراز ور تیسری منزل کی سزاو جزا کر ہے اور پہلی اور دوسری منزلوں کے ذکر ہے خاموثی ہے لیکن وقی تھمدی کی چمیل نے ان تینوں گھر وں کو انسانی سزاو جزاء کا مقام قرار دیا ہے انسان کواپے اعمال کی پہلی جزاوسزا تو اسی دنیا میں کامیابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے گواس کا میابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہوگواس کی بعد جب انسانی روح دوسری منزل میں قدم رکھتی ہے تو یہاں بھی وہ اپنا اعمال کی تھوڑی بہت جزا وسزا کا منظر و کیے لیتی ہے اس کے بعد جب موجودہ دنیا کے پورے کاروبار کا خاتمہ ہوکر اس فائی کی نتاہے کا ہر نقش و نگار مث جائے گا اور پھرئی زمین اور نیا آسان ہے گا تو فانی انسانوں کو دائمی زندگی کے لئے پیدا کیا جائے گا اور اسی وقت وہ اپنے اعمال کی پوری جزاوسزا یا کیں گے۔

## انسان كاپېلا دارالجزاء:

انسان کا پہلا دارالجزاء یہی دنیا ہے۔ گوانسان کے ہرنیک و بدفعل کی پوری جزاتو دوسری دنیا کی زندگی میں ملتی

ہے، کیکن اس کے نیک و بدفعل کے مماثل اس موجود ہادنیا کی زندگی میں بھی اس کو پچھ نہ پچھ جزا ملا کرتی ہے۔ انسان کی عزت شہرت، ناموری ہردلعزیزی محبوبیت تسکین اطمینان سردر فارغ البالی عکومت بیتمام اس زندگی کے اعمال خیر کے نتائج ہیں ان کے برخلاف ذلت رسوائی، بےعزتی سمپری، پریشان حالی بے اطمینانی 'غم' خوف ،محکومیت ہمارے اعمال بدکے اثرات ہیں۔

یہودیوں کی تورات میں اعمال کے نتائج میں زیادہ اہمیت ای د نیاوی دارالجزاء کو دی گئی ہے بلکہ یہی خیال توراۃ میں سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ خدا کی فرما نبرداری اور نافر مانی کی جزااسی د نیا کی رنج وراحت کی صورت میں ای زندگی میں ملتی ہے مثلاً خدا کے حکموں پڑعمل کرو گے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تمہاری کھیتیاں سر سبز ہوں گئی تمہاری اولا دیں برومند ہوں گئی تمہارے جانور جئیں گے ، تمہارے درخت کھیل دیں گے اور تمہارے دشمن مغلوب ہوں گے اور اگر خدا کی بافرمانی کرو گئو تم پر وہا کیں آ کیں گئی تھیاں سر سبز ہوں گئی تمہارے ورخت کھیل دیں گے اور تمہارے دشمن تم پر چھاجا کیں گے ۔ عیسائیت نے اس کے تمہارے شہرتیاہ ہوجا کیں گئی تمہارے باغ کھیل نہ دیں گے اور تمہارے دشمن تم پر چھاجا کیں گے ۔ عیسائیت نے اس کے بالقابل سارا زور زمین کی مملکت پڑنہیں بلکہ آسان کی بادشاہت پر دیا ہے اور اس ظاہری زندگی کے فوز وفلاح کوا پے مقصد سے خارج قرار دیا ہے آئے خضرت وقت کو لے کر آئے وہ یہودیت وعیسائیت کی اس افراط وتفریط دونوں سے پاک ہے۔ اس نے ایمان اور عل صالح کا نتیج اس دنیا کی بادشاہی بھی قرار دی اور اس دنیا کی بھی' زمین کی حکومت بھی اور وہاں کے باغ و بہار بھی' چنا نچاللد تعالی نے نیکوکار مسلمانوں کے اور آسان کی جنت بھی' یہاں کی سر سبزی وشادانی بھی اور وہاں کے باغ و بہار بھی' چنا نچاللد تعالی نے نیکوکار مسلمانوں کے ذرکہ میں فرمانا:

﴿ فَاتْهُمُ اللَّهُ نُوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسُنَ نُوَابِ الْانِحِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ ﴾ (آلعمران-١٥) تو خدانے ان کودنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی اوراللہ نیکی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں سے بیوعدہ فھا کہ

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنهُمُ مَّغُفِرَةً وَّ اَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (فقيم) خدانے ان سے جوابیان لائے اورا پھے کام کئے گنا ہوں کی بخشش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا۔ میاجی انہیں سے وعدہ ہے۔

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنُكُمُ وَعَمِلُوا الصّلِختِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ ﴾ (نور ـ 2)

خدانے ان سے جوتم میں سے ایمان لائے اورا چھے کام کئے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ملک میں حاکم بنائے گا'جس طرح ان سے اگلوں کو حاکم بنایا تھا۔

لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح اس دنیا کی فانی زندگی ہے اس دنیا کی باقی زندگی زیادہ پائیدار ہے ای طرح اس دنیا کے ثواب سے اس دنیا کے ثواب کی قدرو قیمت بھی زیادہ ہے اور ای دنیا کے حسن عمل کی کوشش ہے اس دنیا کی بہتری بھی ملتی ہے فرمایا: ﴿ لِلَّذِيُنَ اَحُسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيُرٌ ﴿ وَلَنِعُمَ دَ ارُ الْمُتَّقِيُنَ ﴾ (تحل-٣٠) جنهوں نے نیک کام کے اس دنیا میں ان کے لئے بھلائی ہے اور بے شبہ آخرت کا گھر بہتر ہے اور پر ہیزگاروں کا گھرکیا اچھاہے۔

ای طرح بدکاروں کی جزاجہاں اس دنیا کی دوزخ اور آ گ کےعذاب کوفر مایا'اس طرح اس دنیا کی ذلت و خواری اوررسوائی کوبھی فر مایا

﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴾ (جَ-٢)

اس نے و نیااور آخرت کا نقصان اٹھایا۔

﴿ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا خِزُيٌّ وَّلَهُمُ فِي الْاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيُمٌ ﴾ (بقرهـ١١٣)

ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہاور آخرت میں بڑی مار ہے۔

﴿ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴾ (بقره-٣٥)

ان کے کام دنیااور آخرت میں برباد ہوئے۔

اوران کے متعلق پیجھی فرمایا۔

﴿ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ﴾ (آلعران-١)

تومیں ان کود نیااورآ خرت میں بخت سزادوں گا۔

تنگی اور بدحالی کی سز ابھی پیبیں ملتی ہے

﴿ وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُّرُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمَى ﴾ (ط-١٢٣) اورجس نے میری تقیحت سے منہ پھیراتواس کے لئے تک گذران ہے اور قیامت میں اس کواندھااٹھاؤں کا کہ دنیا میں وہ دل کا اندھا بتاتھا۔

ا نتہا یہ ہے کہ خود صحابہ کو جنگ احد میں جو فتح نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان کی بعض فروگذاشتوں کا ثمرہ بتایا ﴿ إِنَّ الَّذِیُنَ تَوَلَّوُا مِنْکُمَ یَوُمَ الْتَقَی الْحَمُعٰنِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیُطُنُ بِبَعُضِ مَا کَسَبُوُا ﴾ (آل مران ۱۲۰) تم میں ہے بعض لوگ اس دن جب دونوں فو جیس بھڑیں جو پیچھے ہے ان کے بعض کا موں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلادیا۔

ایک اور مقام پرعام طور سے فرمایا گیا۔

﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيْرٍ ﴾ (شوريٰ۔ ٣) جومعيبت تم كو پنجى وہ تمہارے ہاتھوں كے كرتو توں كے باعث اوروہ بہت ى باتوں سے درگذركرتا ہے۔

یبود کے ذکر میں قرآن نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا ہے عذاب کے موقع پر فر مایا۔

﴿ ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّهُ آيُنَ مَا ثُقِفُواۤ إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالِتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوُا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (آل مران ١١٢) ان پر ذلت ماری گئی جہاں پائے گئے کیئے لیکن (جہاںعزت حاصل ہے) وہ خدا کے ذریعہ اورلوگوں کےسہار نے اور اللہ کا غصہ کمالائے اوران پر ( تو می ) مختاجی ماری گئی بیاس لئے کہ وہ خدا کے حکموں کاا نکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو مارڈ النتے تھے بیاس لئے کہ وہ نافر مان ہیں اور حدود الہی ہے آ گے بڑھتے ہیں۔

اس کے بالقابل عام اہل کتاب سے کہا گیا۔

﴿ وَلَوُ ٱنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوُرَاةَ وَالْإِنْحِيُلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْيَهِمُ مِّنَ رِّبِهِمُ لَا كَلُوا مِنَ فَوُقِهِمُ وَمِنَ تَحْتِ أَرُجُلِهِمُ ﴾ (مانده-٩)

اوراگریدتو رات اورانجیل کواور جوان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے (اب) اتارا گیااس کوقائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر (برکاتِ آسانی) سے کھاتے اوراپنے پاؤں کے بینچے (ارضی خیروبرکت) سے کھاتے۔

ایک اورموقع پرارشاد ہے۔

﴿ وَلَـوُ اَنَّ اَهُـلَ اللَّهُـرَى امَنُـوُا وَاتَّقَوُا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوُا فَاَخَذُنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (الراف\_١٢)

اوران آبادیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پر ہیز گاری کے کام کرتے تو ہم اِن پر آسان سے اور زمین سے برکتوں کو کھولتے لیکن انہوں نے خدا کے احکام کو جھٹلا یا تو ہم نے ان کے اعمال کی یا داش میں ان کو پکڑ لیا۔

## مگربیددارالجزاءفانی ہے:

لیکن یہاں ایک لغزش گاہ بھی ہے جس سے اہل ہوش کو باخبرر بہنا چا ہے اس دنیا میں گوانسان کوا عمال کی جزاو مزاکسی نہ کسی رنگ میں ضرور ملتی ہے گراس نکتہ کوفراموش نہیں کرنا چا ہے کہ کیاشخصی زندگی اور کیا جماعتی حیات کے لحاظ سے بیدار الجزاء جس کا نام دنیا ہے عارضی اور فانی ہے یہاں کاغم بھی فانی اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اس لئے صرف اسی دنیا کی کامیابی کوا بنی زندگی کا اصل مطلوب ومقصود اور غایت و منتجا نہیں بنانا چا ہے بلکہ یہ بچھنا چا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ایک اور وسیع آسانی مملکت اور لازوال ربانی سلطنت ہے جوفنا وزوال کے ہرعیب اور ہرنقص سے پاک ہے اور جہاں کی نعمین اس دنیا کی نعمیوں سے کہیں زیادہ بہتر اور غیر فانی ہیں اس لئے اس فانی دنیا کی لذتوں میں پڑ کراس کونہ بھول جانا چا ہے ،اس مسافر کی عقل سلیم کی وادکون و سے گا جوراستہ کی عارضی خوش منظر یوں اور سفر کی فانی دلچ پیوں میں پڑ کرا سے خوش سواداور سدا بہار وطن کوفراموش کر بیٹھے۔

﴿ بَلُ تُوْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاهِ وَالْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَّابَقِي ﴾ (اعلى ا) بلكة م دنياوى زندگى كوبو هرميا بيخ بهوحالانكة خرت كى زندگى اس سے بہتر اوراس سے زياده يائيدار ہے۔

﴿ وَلَاجُرُ الْاخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ (يوسف-4)

اوربے شک آخرت کی مزدوری (یہاں کی مزدوری سے ) بہتر ہے

اوراى طرح كَنْهَارول كَ لَتَ يَهَالَ كَى وَلَت ورسوالَى تَ بِرُهُ كَرَايِك اوروَلت ورسوالَى كامقام ب ﴿ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ النِّحِزُيَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاحِرَةِ ٱكْبَرُ اللَّهُ لَوُ كَانُوا يَعُلَمُونَ ﴾ (زمر ٣٠) تو خدانے ان کواس دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایااور شبہیں کہ آخرت کاعذاب اس ہے بھی بڑا ہے اگروہ جانے اس دنیا کی ذلت ورسوائی تو شاید سہد لی جائے مگر وہاں کے عذاب کی بختی کوکون سہد سکتا ہے کہ ﴿ وَلَعَذَابُ اللّاحِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبُقٰی ﴾ (طرب) آخرت کاعذاب البتہ زیادہ بخت اور زیادہ دیرر ہے والا ہے۔

اس لئے اس فانی دنیا میں انسان کوا پے حسن عمل کی بدولت جوز وروقوت، جاہ وجلال نعمت و مال اور حکومت و سروری ملے ان کوبھی آخرت کی لاز وال نعمتوں اور وہاں کی غیر فانی بادشاہی کے حصول میں صرف کرنا جا ہے کہ اس سے خودان دنیاوی نعمتوں کوبھی بقاءاور پائیداری حاصل ہوگی۔ای فلسفہ کومحدرسول اللہ وہی کی وحی حقیقت طراز نے قارون کی نفیدوت کے ضمن میں ان لفظوں میں اوا کیا ہے۔

﴿ وَابُتَغِ فِيُمَا اتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْاحِرَةَ وَلَا تَنُسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنُ كَمَا أَحُسَنَ اللَّهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبُغ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ﴾ (قص-22)

اور خدانے جو تیجھ کو دیا ہے اس ہے آخرت کا گھر تلاش کراور دنیا ہے اپنا حصہ نہ بھول اور جس طرح خدانے تیجھ پر احسان کیا ہے تو بھی (خدا کے بندوں پر)احسان کراوراس دولت سے زمین میں خرابی نہ جاہ۔

چنانچہ ناخلف یہود پر تباہی ای لئے آئی کہ وہ دنیاوی زندگی کی دولت و جا کداد کی محبت میں ایسے بھینے کہ ان کو اینے کاروبار میں آخرت کے سودا کا خیال بھول کر بھی نہ آیا۔

## یہ دارالجزاء دارالاصلاح بھی ہے:

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وشفقت سے انسان کو پیدا کیا' اورا سے ہمیشہ کی زندگی کا مقام بھی دکھایا اور بتایا کہ اس
مقام کا دائی وابدی استحقاق خودتمہار ہے عمل سے تم کو ہوسکتا ہے اور بید دنیاوی زندگی اس لئے اس کو دی گئی کہ وہ اس زمانہ
میں اس سدا بہار سرز مین کی ملکیت کو اپنے عمل کی قیمت ہے خرید سکے گر چونکہ انسان دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے
طبعاً کمزور'زودفراموش اور بھو لنے والا بھی پیدا ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی اسی مستعار زندگی میں بار بارا پے سنجلنے
سدھر نے اور کا میاب بننے کے مواقع عنایت کئے اور رسولوں کی بعثت ، معلموں کی آ مد، شریعت کی تعلیم ، پھرامر بالمعروف
اور نبی عن المنکر کا سلسلہ اور گنا ہوں پر جسمانی سز او تعزیر اور عمل خیر پر روحانی لذت اور عمل شر پر روحانی غبار و کدورت کے

لوازم ای لئے مقرر ہوئے کہاس کو ہرقدم پراپنے اعمال پر تنبیہ اور اپنی غلط روی کا احساس ہواور ان سب کے علاوہ اس نے اپنی غایت رحمت سے انسانوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لئے حسب ذیل مراتب مقرر کئے۔

ا۔ نیکی ہے برائی کا کفارہ' چونکہ انسان کتنی ہی کوشش کرے'اپنی فطری کمزور یوں کی حدے باہر نہیں نکل سکتا'
اس لئے جس طرح اس دنیا میں اس نے انسانوں کے دلوں میں بیفطری اصول ود بعت کردیا ہے کہ جس کی نیکیوں کا بلیہ
بھاری ہواس کی معمولی برائیوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے بایہ کہ آخر میں اس کا کوئی ایک نیک کام اتناز بردست ہوجا تا ہے
کہ اس سے اس کی تمام اگلی برائیوں کی فرد دھل جاتی ہے اس کا نام کفارہ عمل ہے چنانچہ وجی محمدی نے اصولی طور پر بیہ
حقیقت ان الفاظ میں تلقین کی کہ:

﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّمَاتِ ﴾ (صود-١٠) بشبنيال برائيول كودوركردين بين

اس آیت کا پیجمی منشاء ہے کہ نیکیوں کی تدریجی ترقی بالآخر برائیوں کو کم کرتی جاتی ہے پیہاں تک کہ وہ پورا نیکو کارانسان بن جاتا ہے اور پیجمی خوشخبری اس میں پوشیدہ ہے کہ یہی نیکیاں اس کی پہلی برائیوں کے نتیجہ کو بھی انشاءاللہ مثا دیں گی اس معنی کی اور آپیتی بھی قرآن یاک میں ہیں۔

﴿ إِنْ تَحْتَنِبُوا كَبَآثِرَمَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيَاتِكُمُ وَنُدُ حِلُكُمُ مُّدُ خَلَا كَرِيْمًا ﴾ (نا ٥٠) تم كوجن باتوں ئے مع كيا كيا ہے اگران ميں كى بڑى باتوں ئے تم بچتے رہو گے تو ہم تمہارى تقفيرين تم سے اتارويں گے اور تم كوعزت كے مقام ميں واخل كريں گے۔

﴿ لَئِنَ اَقَدَمُتُمُ الصَّلُوةَ وَ النَيْتُمُ الزَّكُوةَ وَامَنتُمُ بِرُسُلِي وَعَزَّرُتُمُوهُمُ وَ اَقُرَضُتُمُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنَا الْأَنْهَارُ ﴾ (ما كدو-٢) لَأَكَفِرَ تَعْنَكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَلَا دُحِلَنَّكُمُ جَنِّتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ ﴾ (ما كدو-٢) البت الرَّمَ نما ذكرى كروا ورزكوة دوا ورمير عَ يَغِيم ول يرايمان لا وَ اوران كى مدوكرو كا ورالله كوا تجي طرح قرض دوك توجى تهارك بهتى جي دوك توجى تهارك تا بول كوا تاردول كا اورتم كوان جنتول من داخل كرول كا بحن كے ينجي نهرين بهتى جي دوگ أو لَيْكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنُهُمُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَحَاوَزُ عَنُ سَيِّاتِهِمُ فِي اَصُحْبِ الْحَنْدِ ﴾ (احقاف ١٦٠)

بیوہ ہیں جن کے استھے عمل کوہم قبول اوران کی برائیوں ہے درگذر کریں گے اور یہی ہیں رہنے والے جنت کے۔

۲۔ توبہ کفارہ ہے' انسان کے تمام کاروبار میں اصل شے اس کا دل ہے۔ ای ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اس سے ناپاک بنمآ ہے انسان کا دل اگر خلوص کے ساتھ کی وقت خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنی تفصیروں اور فروگذاشتوں پر اس کی بارگاہ میں نادم وشر مسار ہوکرا پنی تجھیلی زندگ ہے بیزار ہوکر آئندہ کے لئے نیکوکاری کا خدا ہے متحکم وعدہ کرلے تو اس کا نام توبہ ہے' بیر توبہ گئمگار انسان کو بھی خدا کے آغوش محبت میں لاکر ڈال دیتی ہے' آ دم کا تصور اور پھر ان کی توبہ اور رحمت اللی کے دجوع کے واقعہ کے علاوہ اس بات کی ایک مثالی صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت کس طرح گئمگار انسان کو واپس لینے کے لئے ہمیشہ وار ہتی ہے' رحمت اللی کے اس پر جوش نظارہ کی جو کیفیت محمد رسول اللہ طرح گئمگار انسان کو واپس لینے کے لئے ہمیشہ وار ہتی ہے' رحمت اللی کے اس پر جوش نظارہ کی جو کیفیت محمد رسول اللہ کے اس پر جوش نظارہ کی جو کیفیت محمد رسول اللہ کے اس پر جوش نظارہ کی جو کیفیت محمد رسول اللہ کے اس پر جوش نظام کی وہ کو رات خاموش' زبور کی کا محمد مقطعاً محموم قطعاً محموم تو تو رات خاموش' زبور کی

تمرجس نے توبہ کی اورا بیمان لا یا اورا چھے کام کئے توبیدوہ ہیں جن کی برائیوں کواللہ بخشنے والارتم والا ہے۔ اوریبی اسکی شانِ رحمت کا اقتضا ہے یہاں تک کہ چور اور ڈا کو بھی اپنے گنا ہوں سے توبہ کریں' تو ان کو بھی . سر

﴿ فَمَنُ تَابَ مِنُ ، بَعُدِ ظُلُمِهِ وَاصلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ دَاِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ، اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ دَيُعذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ دَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (المدر)

تو جس نے اپنے پرظلم کرنے کے بعد تو بدکی اور اپنے کوسدھارا' تو بے شک اللہ اس پر رجوع ہوگا کہ اللہ بخشنے والا مہر بان ہے' کیا تجھے نہیں معلوم کہ آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی ای کی ہے۔ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کرے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

الله تعالى نے اپنا پیطعی اصول ظاہر فر مادیا کہ:

﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهُتَلاى ﴾ (ط. ٣) اور بِ شک میں اس کو بخشنے والا ہوں جس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کے اور پھر راہ پر چلا۔

لیکن بیتو بیس لئے ہاور کس شرط کے ساتھ ہے۔

﴿ إِنَّ مَا التَّوُبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيبٍ فَأُولَقِكَ يَتُوبُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَلَيُسَتِ التَّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السّيّاتِ جَعَتَى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ النِّي تُبُتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ﴾ (ناه ـ ١٨-١٨) حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ﴾ (ناه ـ ١٨-١٨) الله كوان كاتوبة فيول ضرور كرنى ہے جونا دانى ہے براكام كرتے بين مجرجلدتو بهرتے بين تو يهي وه بين جن كوالله معاف كرتا ہے اور الله حسب جانتا ہے اور حكمت والا ہے اور ان كي توبينيں ہے جو برے كام كرتے جاتے بين يهاں تك كه جب ان بين ہے كي كوموت آئى تو اس نے كہا كه اب بين نے توب كي اور ضان كي توب جوكافر يہاں ت

مقصودیہ ہے کہ تو بہ کے بعداس بندہ کے دل میں آئندہ تلافی اور تدارک کا احساس بھی موجود ہواور ظاہر ہے کہ موت کے وقت بیا حساس ممکن ہی نہیں کہاں اگروہ تو بہا ہے احساس کے اثر سے کرے اوراس کے بعدا تفا قاموت آجائے (MMM)

تویقینار حت البی اس کے قبول کرنے میں تامل نہ کرے گی۔

﴿ وَالَّـذِيُـن عَـمِلُوا السَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنُ ؟ بَعَـدِهَا وَامَنُواۤ اِنَّ رَبَّكَ مِنُ ؟ بَعَـدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾ (اعراف-١٩)

اورجنہوں نے برے کام کئے' پھراس کے بعد باز آئے (تو بہ کی) اور یقین کیا' تو بے شک تیرا پروردگاراس کے بعد اس کو بخشنے والا اوراس پررحم کرنے والا ہے۔

﴿ وَمَنُ يَعْمَلُ سُوءً أَوُ يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيُمًا ﴾ (نماء-١٦) اورجوكونى براكام كرے يااہے آپ پرظلم كرے چراللہ سے اپ گناه كى معانى جائے تو وہ اللّه كو بخشش والارتم كرنے والا پائے گا۔

### ۳\_مصائب کی تنبیهاور کفاره:

دنیا میں مصائب سے زیادہ بری اور تکلیف دہ چیز انسان کوکوئی دوسری نہیں معلوم ہوتی 'لیکن پیے حقیقت بھلانے کے لاگق نہیں کہ افراد بلکہ جماعتیں اور قومیں بھی مصائب ہی کی تنبیہ اور سرزنش سے متنبہ اور ہوشیار ہوکر آباد ہ اصلاح ہوتی ہیں 'چنانچیا کٹر اخلاقی محاس کے جو ہر کو مصیبتوں ہی کی آگ کھار کر کندن بناتی ہے۔ صبر استقلال 'تواضع' شکر' محبت اور دخم ان تمام اخلاقی فضائل کی تربیت انہیں مصائب کے زیرسایہ ہوتی ہے۔ مغرور سے مغرور انسان بھی جب کسی اتفاقی مصیبت کی ٹھوکر کھا تا ہے تو سنجل جاتا ہے اس لئے عافل انسانوں اور خود فراموش سرمستوں کو ہوش میں لانے کے لئے بھی بھی کی مصیبتوں سے بڑھ کرکوئی دوسری چیز نہیں کہ ان کی بدولت بلحد سے طحد انسان بھی ایک دفعہ بے قرار ہوکر خدا کا نام لے بی لیتا ہے۔

دولت و نعمت اور کامیابی و مسرت شراب ہے جس کے نشہ کا اتارا تفاقی مصائب ہی کی ترشی ہے ہوسکتا ہے '
انسان خدا کو کتنا ہی بھولا ہواورا پنی دولت و ثروت پر کتنا ہی تازاں ہولیکن جب وہ کی افراد ہے دوچار ہوتا ہے تو دفعۃ اس
کی آسمیس کھل جاتی ہیں 'بیاری' تنگ دئی' عزیزوں کی موت' آرزوؤں کی ناکا می ان میں ہے ہر چیز وہ ٹھوکر ہے جس کو کھا
کرسر مست سے سر مست را مجیر بھی ایک دفعہ چو تک کر ہشیار ہوجا تا ہے اور اس کو اپنے راستہ کی غلطی معلوم ہوجاتی ہے اس
لئے ان مصائب میں انسانوں کے اعمال بداور گنا ہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے کہ اس تھوڑی ہے
تکلیف سے بندہ میں جوروحانی احساس پیدا ہوتا ہے وہ بڑی ہیش قیمت چیز ہے۔

قرآن پاک نے اس نکتہ کو جا بجابیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنا ہگاروں کو اس سے پہلے کہ ان کو ہلاک کرے مصائب کی آزمائٹوں میں ڈالٹا ہے تا کہ شایدوہ اپنے بھولے ہوئے مالک کو یاد کریں اور اپنی غلط روی پرمتنبہ ہوکراپنی ہدایت وصلاح کی فکر کریں فرمایا۔

﴿ وَلَقَدُ اَحَدُنَا الَ فِرُعَوُنَ بِالسِّنِيُنَ وَنَقُصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّ كُرُوُنَ ﴾ (اعراف-١٣٠) اور بِ شک ہم نے فرعون والوں کو تحطوں اور پھوں کی کی مصیبت میں گرفتار کیا تا کہ وہ تصیحت پکڑیں۔ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔

﴿ وَبَلَوُ نَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّفَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ﴾ (١٦اف-٢١)

اور ہم نے ان کونعمتوں اور مصیبتدوں کے ساتھوآ زمایا تا کہ وہ شاید بازآ سمیں۔

ای سورہ میں ایک اور جگہ اس اصول کو ایک کلید کی حیثیت سے بیان کیا گیا۔

﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا فِي قَرُيَةٍ مِّنُ نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا آهُلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ﴾ (اعراف ١٢) اورجم نے کی آبادی میں کوئی نی نہیں بھیجا کین وہاں کے رہنے والوں کو ختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا تا کہ شاید وہ گڑ گڑا کیں۔

مسلمانوں سے فرمایا گیا۔

﴿ وَلَنَبُلُونَ تُكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْحُوعِ وَنَقُصِ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيَهِ رَاحِعُونَ ٥ أُولَاِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَرَحُمَةً ﴿ وَأُولَالِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (بتره ١٩٠)

اورالبتہ ہمتم کوتھوڑے خوف مجھوک اور دولت کی اور جانوں کی اور پھولوں کی کمی ہے آزمائیں سے اوران صابروں کو خوشخبری سنا کہ جن کو جب کوئی مصیبت ستاتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں میں میں جن پراللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں۔

سطور بالاے ہویدا ہے کہ کوئی انسان جواقر ارتو حید کے بعد گناہ میں ملوث ہو گیا ہود نیا میں توبہ اعمال نیک اور مصائب پرصبر وشکر کے ذریعہ سے نجات پاسکتا ہے اور اس دنیا ہے ای طرح پاک وصاف ہوکرنکل سکتا ہے کہ موت کے

ل پیاوراس کی ہم معنی حدیثیں اکثر کتب حدیث میں ہیں مثلاً تریذی تغییر آخرالنساء ہنن الی داؤ ڈاوائل کتاب البحائز۔

ع صحیح بخاری اوائل کتاب الرصلی میں بیتینوں روایتیں ہیں۔ ع

بعداس کوکسی نے کفارہ گناہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔

ای لئے قرآن پاک میں ہے۔

﴿ وَلَنُذِيُقَنَّهُمُ مِّنَ الْعَذَابِ الْآدُنِي دُونَ الْعَذَابِ الْآكُبَرِ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ﴾ [تجده-٢) اورجم البنة ان كوبوے عذاب سے پہلے اوٹی عذاب كا پجھ مزہ چکھاتے ہیں تا كہ وہ اب بھی باز آئیں۔

اس آیت پاک ہے معلوم ہوا کہ عذاب الہی کا مقصد انتقام اورنفس سزا اورعفو بت نہیں بلکہ شریرنفس کو راہ راست پرلانا ہے ای لئے ایک اور آیت میں فرمایا۔

﴿ مَا يَفُعَلُ اللّٰهُ بِعَذَا بِكُمُ إِنْ شَكَرُتُهُ وَامَنُتُهُ ﴿ وَكَانُ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴾ (نماء-٢١) الله تعالى تم كوعذاب دے كركيا كرے كا أكرتم شكر كرواور ايمان لاؤكه خدا (نيكيوں) كا قبول كرنے والا اور (تمہارے ہرممل كو) جانئے والا ہے۔

الغرض بیعذاب اس دنیا میں آئندہ گناہوں ہے بچانے اور گذشتہ گناہوں ہے پاک کرنے کے لئے ہوتا ہے اور عالم برزخ اور عالم بعث میں چونکہ نے عمل کے کل نہیں،اس لئے ان دونوں مقاموں میں آئندہ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوسکتا' صرف گذشتہ بداعمالیوں کی سزا بھگت کران کے نتائج ہے نجات مل سکتی ہے اور بہی عالم برزخ اور عالم بعث کے عذابوں کا مقصد ہے الآمیر کہ پروردگار عالم خودا پی رحمت ہے نوازے اور معاف فرمائے۔

#### عذاب برزخ بھی کفارہ ہے:

لیکن اگر کسی انسان کے اندر گناموں کی تا پاکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی دنیاوی زندگی کے تمام کفار ہے بھی اس کودھوکر پاک وصاف نہ بنا سکے تو اس کواپنے مرنے کے بعد بھی برزخ کے عالم بیں اپنے اعمال بدکی مناسب سزاؤں کی سے صورتوں بیں نکلیفیں اٹھا کر پاک وصاف بنتا پڑے گا' بہی عالم برزخ کا عذاب ہے، اس سے ظاہر ہوگا کہ عالم برزخ کی بیہ سزائیں اس لئے ہیں کہ ہم نے دنیا بیس اپنی تا پاک خواہوں اور تا پاک کا موں سے احتر از کرنے کی جوزجت نہیں اٹھائی اور اچھے کا موں کے کرنے میں جو تھوڑی تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کر کے اجھے کا م جونہیں گئے، ان دونوں کے معاوضہ میں عالم برزخ میں آکر مقال بی تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کر کے اجھے کا مجونہیں گئے، ان دونوں کے معاوضہ میں عالم برزخ میں آکر محال بی تکلیف بیش آتی ہورو تی بہشت کے قابل بن سکیس، جو صرف پاکوں اور ہے گنا ہوں کی ذریعہ ہوئے گرا تمال نیک جگہ ہے بوس نے ہورے ہوں یا یہ کہ گناہ کے مرتکب ہوئے گرا تمال نیک تو بداور مصائب میں صبر وشکر کر کے یا برزخ میں سزا پاکروہ گنا ہوں کے داغ ہے بجات پاسکے۔

یہ بات کہ عذاب برزخ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے قرآن پاک کی متعدد آینوں سے نگلتی ہے اور یہ
اسلام کے اس اصول سے متر فیح ہے کہا یک مسلمان کی ہر تکلیف اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہے اس بناء پر عذاب برزخ
بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا قرآن پاک کی اس آیت ہے بھی یہ بات کنایۃ نگلتی ہے۔ گنجگار حشر کے دن کہیں گے
﴿ وَ بَلَغُنَاۤ اَجَلَنَا الَّذِیُ اَجَّلُتَ لَنَا ﴾ (انعام ۔ ۱۵)
اور ہم مقررہ وقت جس کو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا گئی تھے۔

اس سے بیظ ہر ہوتا ہے کہ وہ حشر سے پہلے عذا ب کے ایک دورے کو ختم کر چکے۔ بعض حدیثوں میں بھی اس کنا میر کی تصریح ملتی ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے:

عن ابن عمر ان عمر ان مقام امتی فی قبورهم تمحیص الذنوبهم (کنزاممال بابعذاب القر جلد ۴۸ م ۹۹) این عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ میری امت کے لوگوں کا اپنی قبروں میں طول قیام ان کو گنا ہوں ے خالص کرتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

﴿ الضمته في قبر كفارة لكل مومن لكل ذنب بقى عليه ولم يغفرله ﴾ (ايناً) يعنى قبر كاتناً مومن كالفاره ٢

ای لئے ایک اور حدیث میں آیا ہے

﴿ اَكُثَرُ عَذَ ابِ امتى في قبورهم ﴾ كم

میری امت (کے لوگوں) کوزیادہ تر عذاب ان کی قبروں میں ہوگا۔

اس حدیث کا (اگروہ ثابت ہوتو) منشابہ ہے کہ امت محمد بیے کا کثر افرادای برزخ کے محدود زمانہ عذاب میں نگھر کراور پاک وصاف ہوکر جنت کے قابل ہو جائیں گے اور عذاب دوزخ کی ضرورت ان کو پیش نہ آئے گی حافظ ابن القیم ایک موقع پر لکھتے ہیں۔

﴿ فَانَ وَفَتَ بِالْحَلَاصِ مِنْهَا فِي هَذَهِ الدَّارِ وَلاَ فَفِي البِّرزَخِ فَانَ وَفِي بِالْحَلَاصِ وَالَّا فَفِي مُوقَفَ القيامة واهوالها ما يخلصهم من تلك البقية ﴾ ٢٠

اگران بیار یوں کا پیعلاج اس دنیا میں نجات کے لئے پورا ہو گیا تو خیرور نہ برزخ کی سزا سے اس کا علاج کیا جائے گا تو اگر پینجات کے لئے کافی ہو گیا تو خیر ورنہ پھر قیامت کا مقام اور اس کی ہولنا کیاں باقی بیاریوں سے نجاملی دلوا ئیس گی۔

رویائے برزخ کی حدیث میں جو پہلے مفصل گذر پھی ہے وہ منظر بھی وکھایا گیاہے جس میں گنجگار عذاب کے دور سے نکل کراور نہر حیات میں نئی زندگی پا کر بہشت کے متحق قرار پائے ہیں سطح عالبًا انہیں نجات پانے والے مومنوں کود کی کے کرمشر کین بھی قیامت میں یہ کہیں گے۔

﴿ وَيَـوُمَ يَحُشُرُهُمُ جَمِيُعًا لَهِ مَعُشَـرَ الْحِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرُتُمُ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ آوُلِيَآوُهُمُ مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ آوُلِيَآوُهُمُ مِّنَ الْإِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمُتَعَ بَعُضُنَا بِبَعُضٍ وَبِلَغُنَآ آجَلَنَا الَّذِي آجُلُتَ لَنَا ﴾ (انعام -١٥)

اورجس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اے گروہ جن تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بتالیا اور ان کے دوست

ا ال حديث كوشاه ولى الله صاحب محدث وبلوى نے ججة الله البالغه باب الوقائع الحشرية بين نقل كيا بئا كين مجھے اس كااصل مآخذ معلوم نه دركا۔

- ت شفاءالعليل ابن القيم مطبعه حسينيه معرض ٢٢٣ \_
- سے حسب تغییر ابن عباس "، ابن جربرطبری ج ۸صفی ۲۳مصر۔

انسان کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کام نکالاً اور ہم مقررہ وفت کو جس کوتو نے ہمارے لئے تھہرایا تھا، پہنچ چکے۔

بیالفاظ که''ہم اپنے مقررہ وقت کوجس کوتونے ہمارے لئے مقرر کیاتھا ، پہنچ چکے' یہ معنی رکھتے ہیں کہ عالم برزخ کا مقررہ دورۂ عذاب ہم ختم کر چکے'اوراب حشر ونشر کے عذاب کا دوسرا دورشروع ہوتا ہے' اس لئے بعض دوسرے نیک بختوں کی طرح ہم کوبھی اب چھٹکارا ملے ، جواب ملے گا

﴿ قَالَ النَّارُ مَثُوٰكُمُ خَلِدِيُنَ فِيهُا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ طَالِنَّ رَبَّكَ حَكِيُمٌ عَلِيُمٌ ﴾ (انعام-۵) فرمائے گاآتش دوزخ تمہارا محکانا ہوا'اس میں سدار ہوگے'لین میرکہ جواللہ چاہے بے شک تیرارب حکمت والا اور علم والا ہے۔

اس جواب کا مطلب ہیہ ہے کہ ابھی تنہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تنہاری پاکیزگی ابھی تمام نہیں ہوئی اس لئے ابھی اس دوسرے عالم کاعذاب بھی تم کوسہنا ہے پھر جب خدا جا ہے گاتم کواس سے نجات دے گا۔اس کا ہر کا معلم وحکمت پر مبنی ہے۔اس کے علم وحکمت اور مشیت کا جب تقاضا ہوگاتم کو نجات ملے گی۔

#### عذاب دوزخ كفارهُ گناه ب:

ابھی ہیآ ہت او پر گذر چکی ہے کہ

﴿ مَا يَفُعَلُ اللّٰهُ بِعَذَا بِكُمُ إِنْ شَكَرُتُهُ وَامَنُتُهُ لا وَ كَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴾ (ناء-٢١) خدا كوتمهارے عذاب سے كيا كام، اگرتم شكر كرواورا يمان لاؤكه خدا تمهارى شكر گذارى كوقبول كرنے والا (اور تمهارے دلوں كے حال كو) جانئے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گنہگار کو جوعذاب ملے گااس میں اللہ کو کوئی خوشی نہیں حاصل ہوتی نہ وہ یہ چا ہتا ہے کہ اس کے گنہگار بندے اس عذاب میں مبتلا ہوں کیکن ازل سے اس نے اپنے جوقا نون مقرر کردیئے ہیں وہ ان کوتو ڑتا بھی نہیں جس وقت آ دم مل کو جنت کی سرز مین سے نکال کراس دنیا میں اس لئے بھیجا گیا کہ وہ اپنے عمل کے استحقاق ہے اس جنت کو دوبارہ ہمیشہ کے لئے حاصل کریں ای وقت یہ قانون بھی ان کو سنادیا گیا تھا۔

﴿ اِهْبِطُوا مِنُهَا حَمِيعًا فَاِمَّا يَاتَيَنَّكُمُ مِنِّى هُدًى فَمَنُ تَبِعٌ هُدَاىَ فَلَا خَوُفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَهُونَ وَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالتِنَا أُولَيْكَ اَصُحْبُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (بقره ٣٠) يهال سے تم سب أثر وقوا كرتمهارے پاس ميرى طرف ہے كوئى ہدايت اثرے توجس نے ميرى ہدايت كى پيروى كى تو ان برنہ كوئى خوف ہے اور نہ وہ محكمين ہول مے ،اور جنہوں نے ناھرى كى اور ہارى نشاندوں كوجھٹلا يا تو وہى دوز خ والے ہول مى دوز خ

اس آیت میں مستحق دوزخ ہونے کی دووجہیں بیان کی گئی ہیں۔ایک کفران اور دوسری تکذیب۔دیکھو کہاوپر کی نساءوالی آیت میں عذاب دوزخ سے نجات پانے کی دوشرطیں شکراورایمان ان کے بالمقابل ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کہ شکراورایمان استحقاق جنت کی شرطیں اور کفران اور تکذیب استحقاق دوزخ کے اسباب ہیں' بقیہ تمام نیکیاں شکراور ایمان کے فروع اورتمام برائیاں کفران اور تکذیب کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کواس لئے نہیں بنایا کہ وہ ان کو پیدا کر کے دوزخ کا ایندھن بنائے بلکہ اس نے تو ان کو اپنی رحت کے ظہور کے لئے پیدا کیا غیظ وغضب کے اظہار کے لئے نہیں ،فر مایا:

﴿ إِنَّا عَرَضُنَا الْآمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَالْحِبَالِ فَآبَيُنَ اَنُ يَّحُمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ لَا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٥ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشُرِكِيُنَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْولَ اورانَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤُمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُولُ وَمُؤْمُنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَمُ وَالْمُؤْمُونَ وَمُؤْمِنَ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمُ وَمُ وَالْمُؤْمُ وَمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

اس آیت پاک ہے ہو بدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصلی صفت بہی ہے کہ وہ غفور ورجیم ہے بیعنی بخشش ورحمت اس کی صفتِ ذاتی ہے اب اگر کوئی اپنے آپ پڑ ظلم کر کے گناہ کرتا ہے اور اس لئے وہ اپنے کورحمت الہی سے دور کر لیتا ہے تو یہ خود انسان کافعل ہے۔

﴿ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظُلِمُهُمُ وَلَكِنَ كَانُواۤ اَنَفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ (توبـ٩)
الله نه تقاكه ان برظم كرتا كين وه ا بي جانوں پر آپظم كرتے ہيں۔
﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (موئن۔ ٣)
اورالله اپنے بندوں پرظم كرتا نبيں چاہتا۔
﴿ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ عُلَم كرتا نبيں چاہتا۔
﴿ وَمَا اللّٰهُ مُوكِحَهِ مِهِ وه اپنا عَمال كا نتيجہ ہے۔
﴿ لِتُحْزِى كُلُّ نَفُسُ اِبِمَا تَسُعٰى ﴾ (ط-۱)
﴿ لِتُحْزِى كُلُّ نَفُسُ اِبِمَا تَسُعٰى ﴾ (ط-۱)

اس لئے بہشت ہو یا دوزخ ، جو پچھ ہے انسان کے اپ ہی عمل کا لازی نتیجہ ہے جس طرح دنیا کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی لازی نتیجہ ہے مثلاً کھانے کا نتیجہ شکم سری پینے کا نتیجہ سیرانی مجوک کا نتیجہ تکلیف بیاری کا نتیجہ ہے آرای گرنے کا نتیجہ چوٹ زہر کا نتیجہ موت شہد کا نتیجہ مٹھا س غرض ہرا چھے یابر فعل کا ایک لازی جسمانی نتیجہ ہے جو دنیا میں ہمارے عمل کے بعد ہم کو ماتار ہتا ہے ای طرح ہم کوا پ اعمال کا ایک اور دوحانی نتیجہ بھی لازی ملئے والا ہے جو ہم کواس دوسرے عالم میں ملے گا' تو جس طرح زہر کھا کر مرنے کی ذمہ داری خود ہم پر عاکد ہوتی ہے اور ہم بینیں کہتے کہ ہم زہر کھا کر کے بعد دوز خ کی کو سے اللہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو ای بعد دوز خ کی سے اللہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو ان اعمال کے بعد دوز خ کی سزا کیوں مرکے یا گرنے ہے ہم کو جوٹ کیوں آئی' ای طرح ہم بیسوال بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو ان اعمال کے بعد دوز خ کی سزا کیوں مل کی کہ دونوں بیساں جارے اعمال کے لازی نتیجے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غایت رحمت ہے ہم کواعمال کے نتیجوں سے بل از وقت مطلع فر مادیا تھا۔ہم کواس نے نیک و بدکی تمیز کا حساس بخشاء عقل عنایت کی ضمیر عطا کیا' پھر نبی اور رسول بھیجے ،شریعت دی ، کتاب مرحمت فر مائی ،اس پر بھی اگر ﴿ رُسُلاً مُّبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ 'بَعُدَ الرُّسُلِ ﴾ (نا٣٣) بدرسول بَصِيخ نَيكول كوخوشخبرى سنانے والے اور بدكاروں كو بشيار كرنے والے تاكه خدا پر انسان كى جحت باقى نه رے۔

پھرا پی رحمت ہے سب ہے آخر میں اپنی رحمت کے کامل مظہر کود نیا میں بھیجا۔

﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُناكَ اِلَّا رَحُمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (انبياء\_2)

ہم نے بچھکو (اے پیغمبر) ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔

لیکن ظالم و نا دان انسانوں نے اس رحمت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور طرح کی بداعتقادیوں اور بد اعمالیوں سے اپنے کو ہر باد کیا اور جس غرض سے خدانے ان کو پیدا کیا تھا اس سے اعراض کیا اور اپنے کوخو داپنے ہاتھوں سے ہلاکت و ہر بادی میں مبتلا کیا۔

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرْى بِظُلُمٍ وَّاهْلُهَا مُصْلِحُونَ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَحَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ، إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ (١٩٠١ـ١١١)

اور نہ تھا تیرارب جوآ بادیوں کوظلم سے ہلاک وہر باد کرتااور درآ نحالیکہ ان کے رہنے والے نیکو کا رہوتے'اورا گر تیرارب جا ہتا تو سب لوگوں کو (زبردی) ایک راہ پر کر دیتا (لیکن وہ ایسی زبردی نہیں کرتا) اور وہ یوں ہی ہمیشہ اختلا فات میں رہتے ہیں' گرجن پر تیرے رب کارتم ہو'اورای واسطےان کو پیدا کیا تھا۔

اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کورحمت کی خاطر بنایا ہے عذاب کے لئے نہیں' لیکن وہ خود انسان ہے جواپنے عمل سے خدا کی رحمت کے بجائے اس کے عذاب کا اپنے کو سزا وارتھ ہرالیتا ہے' اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس مفر ماتے ہیں۔

> ﴿ لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمُ وَلَمُ يَخُلُقُهُمُ لِلْعَذَابِ ﴾ (طری ج۱۳ ۱۳ ۱۸ معر) خدانے انسانوں کورحمت کے لئے پیدا کیا عذاب کے لئے ہیں۔

لیکنا گرظالم و ناوان انسان نے خدا کی ان پے در پے رحمتوں کے باوجودا پنے کواس کی رحمت کامستحق نہ بنایا تو کیاوہ خدائے رحمان ورجیم جس کابیاعلان ہے

﴿ كَتَبَ عَلَى نَفُسِهِ الرَّحُمَةَ ﴾ (انعام-٢)

اس (خدا) نے (مخلوقات پر) رحمت کواپنے او پر واجب کرلیا۔

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (انعام-١)

تم پرسلامتی ہو'تمہارے رب نے رحت کواپنے او پرفرض تھہرالیا ہے۔

﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (١عراف-١٩)

اور میری رحت نے ہر چیز کو سالیا ہے۔

﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوا الرُّحْمَةِ ﴾ (كبف-٨)

اور تیرا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے۔

﴿ وَرَحُمَتِي سَبَقَتُ غَضَبِي ﴾ (سَجِح بخاري)

اورمیری رحمت میرے غضب پرسبقت لے گئی۔

وہ اپنے گنہگار وسیدکار بندوں سے ہمیشہ کے لئے اپنا منہ موڑ لے گا؟ حالانکہ اس کی رحمت کسی غرض سے نہیں بلکہ بے غرض ہے' فرمایا

﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُوا الرَّحْمَةِ ﴾ (انعام-١٦)

اور تیرارب بے نیاز رحمت والا ہے۔

اورتسلی دی ہے۔

﴿ يُعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحُمَةِ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهَ يَغَفِرُ الذُّنُوبَ حَمِيْعًا مَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ (زمر-٢)

اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے او پر آپ ظلم کیا ہے' خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو' خدا سب گنا ہوں کومعاف کرتا ہے' بے شک وہی بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔

اس کی رحمت کاظہور جس طرح اس دنیا میں ہوا ہے اس دنیا میں بھی ہوگا'اور وہاں اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہراس کے مقام لعنت ( دوزخ ) سے دوری اوراس کے مقام رحمت ( بہشت ) سے قرب ہے فر مایا۔

﴿ مَنُ يُصُرَفُ عَنُهُ يَوُمَثِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَوُزُ الْمُبِينُ ﴾ (انعام-٢) جس سے خدا کاعذاب ہٹایا گیا تو وہ وہی ہے جس پراس نے اپنی رحمت کی اور اس کی رحمت کا بیرحصول ہی کملی کامیابی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ان بے در بے رحمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ گنہگاروں کوزیادہ سے زیادہ بیے کہ ان کے نتائج عمل کے بھگت لینے کے بعد بالآخرا بی رحمت کے سابیر میں لے لے ،اوران کواپنی بخششوں سے سرفراز فر مائے۔

#### دوزخ قیدخانهٔ بیس، شفاخانه ہے:

انسان جب عدم حفظ صحت کی غلط کاریوں کے سبب سے بیار ہوجاتا ہے تواکثر بہی سمجھا جاتا ہے کہ فطرت نے اس کوان کے معاوضہ میں بیاری کی تکالیف کی سزائیں دی جین گر واقعہ بینجیں ہے واقعہ بیہ ہے کہ ان غلط کاریوں کے جو نتائج بدانسان کے جسم کے اندر پیدا ہو گئے جیں ان کو دور کرنے کے لئے جسم انسانی جدو جبد کرتا ہے اوراس کی اس لڑائی کا نام بیاری کی تکالیف وآلام ہے جن کوہم دردسر' دردشکم' اعضا تکنی' بے خوابی وغیرہ نام بیاری ہے افوان کی کشکش کا نام بیاری کی تکالیف وآلام ہے جن کوہم دردسر' دردشکم' اعضا تکنی' بے خوابی وغیرہ کے الفاظ سے تبییر کرتے ہیں' بہی روحانی بیاریوں کا حال ہے جن کوہم اصطلاح میں'' گناہ' کہتے ہیں اوران کے نتائج بدکا نام اصطلاح شرعی میں گناہ اور جن کے نتائج بدکوعذا ہے جین اور بیانائج جوآتش دوزخ اوراس کے شدائد وآلام کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور جن کا منشا بیہ ہوگا کہ روح انسانی اپنی غلط کاریوں کے نتائج بدکودور کرنے کے لئے جدو جہد

میں مصروف ہوگی ،اور جونمی وہ ان سے عہدہ برآ ہوگی ،خدا کی رحمت سے سرفرازی پاکراس عذاب سے نکل کراپنی موروثی بہشت میں داخل ہوگی۔

اس تمہید سے بیظاہر ہے کہ دوزخ کی مثال بینہیں ہے کہ وہ مجرموں کے لئے قیدخانہ ہے بلکہ بیہ ہے کہ وہ بیاروں کے لئے شفا خانہ ہے بیارکوشفا خانہ کے اندر بھی ہرتم کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں درڈاعضا تکنی شدت تفکی ،سوزش جہم اس کو وہاں کڑوی سے کڑوی دوا پلائی جاتی ہے، بدمزہ سے بدمزہ کھانا کھلا یا جاتا ہے ضرورت ہوتی ہے تو اس کونشتر دیا جاتا ہے اس کا کوئی عضوکا ٹا جاتا ہے، کوئی داغا جاتا ہے اوران سب کی تکلیفیں اس کواٹھانی پڑتی ہیں گریہ ساری ایذارسانی سی انتقام اور تکلیف دہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے عدم صحت کی غلط کاریوں کے نتائج بدسے اس کے جہم کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کہا جاتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہ گوشفا خانہ کے اندر ہی محسوں ہوتی ہیں گران کا سبب شفا خانہ ہیں بلکہ خوداس بیار کا اصول صحت سے دانستہ یا ٹا دانستہ انح اف کرنا اوراس کی وجہ سے ان بیاریوں میں جتلا ہونا ہے۔

یہاصول ان آیات اور ان احادیث صححہ ہے پوری طرح سمجھ میں آتا ہے جن میں بالآخر عذاب دوزخ ہے نجات یانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ دنیاوی آلام و تکالیف کی نسبت قرآن نے بیاصول پیش کیا ہے۔

﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَيَمُحَقَّ الْكَافِرِينَ ﴾ (آل مران ١٣٠)

اورتا کہ خداا بمان والوں کو یا ک وخالص کرے اور کا فروں کومٹائے۔

یک اصول عذاب اخروی پرصادق آتا ہے کہ اس سے بھی مقصود گنہگاراہل ایمان کی پاکی وصفائی ہے جتانچہ صدیدہ سیجے میں ہے کہ چقوق عباد کے بعد ہو حقیٰ اِذَا هُدَدِبُوا و نسقوا اُذِ نَ لَهُمُ فِی دُخُولِ الْعَدَّةِ ﴾ (میجے بخاری باب مدیدہ سیحے میں ہے کہ حقوق عباد کے بعد ہو حقیٰ اِذَا هُدَدِبُوا و نسقوا اُذِ نَ لَهُمُ فِی دُخُولِ الْعَدَّةِ ﴾ (میجے بخاری باب القصاص یوم القیامة ص ۹۶۷) یہاں تک کہ جب گنهگار جھٹ جائیں گے اور پاک وصاف ہوجائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔

اس حدیث میں بیدولفظ ﴿ هُدِّبُو او نَقُوا ﴾ ذراتشری طلب ہیں ﴿ هُدِّبُو ا ﴾ کا مصدر تہذیب ہے تہذیب کے لغوی معنی بیر ہیں کدورخت میں سرسبزی وشادا بی پیدا ہوکر کے لغوی معنی بیر ہیں کدورخت میں سرسبزی وشادا بی پیدا ہوکر ترقی کی نئی زندگی اس کومل جائے اور ﴿ فَقُوا ﴾ کا مصدر تحقیہ ہے شخصیہ کے اصلی معنی بیر ہیں کہ کسی چیز کے اندر سے خراب و فاسد مادہ کوالگ کردیا جائے تا کہ وہ پوری طرح نکھر جائے۔ اس تشریخ سے صاف کھل گیا کہ گنہگاروں کو جنت کے داخلہ کے لئے کیا در کار ہے؟ اس کے لئے کیا در کار ہے؟ اس کے لئے کیا در کار ہے؟ اس کے قرآن باک میں ہے کہ اہل جنت جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو ندا آئے گی۔

﴿ طِبُتُمُ فَادُخُلُوْ هَاخْلِدِيْنَ ﴾ (زمر\_٨)

تم پاک وصاف ہو چکے تو جنت میں ہمیشہ کے لئے آ جاؤ۔

الغرض جب اس طیب و پاکیزگی کا دور آئے گا تو گنهگاروں کوبھی نجات ملے گی ای لئے ہر گنهگار کے لئے دوزخ سے نکلنے کی مدت خواہ کتنی ہی طویل ہو گربہر حال اس کی انتہا ہے فر مایا۔

﴿ لَبِثِينَ فِيهَا آحُقَابًا ﴾ (١٠)

دوزخ میں وہ صد ہاسال تک پڑے رہیں گے۔

لیکن بالآخران صد ہاسال کا بھی ایک دن خاتمہ ہوگا اور خدانے چاہا تو ان کونجات ملے گی۔

حدیث رویائے برزخ میں ہے کہ 'آپ وہ گھٹانے دوزخ میں پچھا یہ اوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے پچھا چھے اور پچھ برے کام کئے تھے ان کا آ دھا دھڑتو نہایت خوبصورت اور آ دھا بخت بدصورت تھا' جب ان کی سزا کی مدت ختم ہوئی تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں جاگر پڑجاؤ' سامنے وہ نہرتھی جس میں خالص سفید پانی بہدر ہاتھاوہ اس میں جاگر پڑ گئے' پھرنکل آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور نہایت خوبصورت ہوگئے (سمجھ بخاری کتاب العبر) اس میں جاکر پڑ گئے' پھرنکل آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور نہایت خوبصورت ہوگئے (سمجھ بخاری کتاب العبر) اس سے خاہر ہے کہ خداکی رحمت کیونکر گئمگاروں کوسر فراز فرمائے گی۔

#### کیادوزخ بھی ایک نعمت ہے؟

اس تفصیل کے بعدا گریہ کہا جائے کہ قیا مت اور دوزخ کی ہولنا کیاں اور سزا ٹیں بھی گنہگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ای طرح نعمت ہیں جس طرح اس دنیا میں شفا خانوں کا وجود بیاروں کے لئے نعمت ہے اگر دوزخ نہ ہوتی تو گنہگاروں کی پاکیزگی اور پاکوں کی جنت میں ان کے داخل ہونے کی کوئی صورت نہتی ،اس رحمان ورحیم کی رحمت وکرم نے گوارانہ کیا کہ ان بدبختوں کوان کی نافر مانیوں کے باوجود ہمیشہ کے لئے محروم رکھا جائے اس لئے ان کی صفائی کے لئے پہلے برزخ کا جمام مقرر کیا 'اور جواس ہے بھی پاک نہ ہو تکمیں ان کے لئے دوزخ کی آگر مقرر کیا 'اور جواس ہے بھی پاک نہ ہو تکمیں ان کے لئے دوزخ کی آگر مقرر کی کہ دو اپنی ہرفتم کی بدا عمالیوں کے میل کوجلا کر تھر کر پاک ہوجا کیں اور کندن بن کر بالآخرا پی آبائی اور فطری ورا ثرت (جنت) پا ٹیس اس نظریہ کو چیش نظر رکھ کر قرآن پاک کی ان آپنوں کو پڑھئے جن میں قیا مت اور دوزخ کی ہولنا کیوں اور مصیبتوں کو بھی نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے 'فر مایا:

﴿ يُرسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٥ فَبِاَيَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ٥ فَاذَا أَشَفَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ٥ فَبِاَيَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ٥ فَبِوَمُونَ بِسِيمُهُمُ فَيُوْحَدُ الْسَمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ٥ فَبِاَيَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ٥ يُعَرِّمُونَ السَّمُحُرِمُونَ بِسِيمُهُمُ فَيُوْحَدُ الْسَمَاءُ وَالْاقَدَامِ ٥ فَبِاَيِ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ٥ هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المُحْرِمُونَ ٥ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمُ ان٥ فَبِاي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ﴾ (رتمان ١٥٥٠)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمُ ان٥ فَبِاي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِنِ ﴾ (رتمان ١٥٥٠)

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمُ ان٥ فَبِاي الآءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِنِ ﴾ (رتمان ١٥٥٠)

تَهُولُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمُ ان٥ فَبِاي الآءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبِنِ ﴾ (رتمان ١٥٥٠)

تَهُوال وَكَ هُلِ مِن اللهُ وَرَعُول اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ان آیتوں کی تفسیر کمنی پہلو ہے سیجئے ہیہ بات بہر حال ماننی پڑے گی کہ قیامت اور دوزخ کے ہولناک احوال مجرموں کے حق میں نعمت ہیں اس لئے بھی کہ دنیا میں وہ ان کے ڈرے برائیوں کوچھوڑ کر راہ راست پر آتے ہیں اور اس کئے بھی کہ آخرت میں وہ انہیں کے ذریعہ ہے اپنے گنا ہوں کے نتائج بدے بری ہوکر بہشت ربانی کے لائق بن عیس گے۔ دوزخ میں رحمت الہی کا ظہورا ورنجات:

انسان اوروہ بھی اللہ کی تو حید کا اوررسول کی صدافت کا معترف خواہ کی قدر گراہ اور گئے گارہو، تا ہم اس کے نامہ اعمال میں پچھنہ پچھنکییاں ضرور ہوں گئ قیامت گواللہ تعالیٰ کے عتاب وجلال کا روز ہوگا، جس میں ہر گئے گار کو اپنی گئے گاری کا ملزم ہونا پڑے گا گر بالآ خراس رحمان ورحیم کی شان رحیمی کا ظہور ہوگا اور 'رحمتی سبقت غضبی ''(اور میرے غصہ سے میری رحمت سبقت کے طبی کے اعلان کے مصداق شفاعت کی صورت میں جلوہ گر ہوگا اور گئے گاروں کو اس کی بدولت گنا ہوں کے داغ سے یاک وصاف کر کے یا کول کو بہشت میں داخلہ کی اجازت ملے گئ فرمایا:

﴿ وَمَنُ يُؤُمِنُ اللّهِ وَيَعُمَلُ صَالِحًا يُتُكُفِرُ عَنُهُ سَيّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَٰتٍ (تغابن ـ 9) اورجوالله پرايمان لائے اورا چھے کام کرے ،اس سے اس کی برائياں جھاڑو ہے گا'اوراس کو جنت بيس واخل کرے گا۔ ﴿ وَاحْدُولُ ذَا اعْتَدَوْفُوا بِذُنُوبِهِمُ حَلَطُولُ عَمَلًا صَالِحًا وَّاحَرَ سَيِّفًا مَا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم مَا إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِينُمٌ ﴾ (توبیس)

اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقر ارکیا' اور ملایا ایک کام نیک اور دوسرا بدُشاید اللہ ان کومعاف کرے' بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔

اس معافی کی دوصور تیں ہیں'ایک تو یہ کہ وہ بالکلیہ یعنی عذاب کے بغیر ہی معاف کردے، دوسری یہ کہ وہ دوزخ میں کچھدن جا کرخدا کی معافی ہے سرفراز ہوکراس ہے لکلیں' فرمایا:

﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقَضِيًّا ٥ ثُمَّ نُنَجِي الَّذِيْنَ اتَّقَوُا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيُهَا حِثِيًّا ﴾

اورتم میں کوئی نہیں جوجہم میں وارد نہ ہو، تیرے رب کا بیضروری فیصلہ ہے پھر ہم ان کو جو خداے ڈرے نجات دیں گےاور مشرکوں اور کا فروں کوہم اس میں گھننے کے ہل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

احادیث صححه میں اس کے متعلق آنخضرت کھی کی حسب ذیل تصریحات مذکور ہیں۔

ا۔حضرت جابر " ہے روایت ہے کہ آنخضرت کھی نے فر مایا کہ'' شفاعت کے ذریعہ لوگ دوزخ ہے چھوٹی گڑیوں کے مانندنکلیں گے''(سمجے بخاری کتاب الثفاعة )

۲۔ حضرت انس مین مالک ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ'' دوزخ ہے کچھلوگ اس کی حجلس کھا کر نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے''۔(ایسٰا)

۳- حضرت ابوسعید مقدری سے روایت ہے کہ آنخضرت کی نے فرمایا کہ'' جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو خدا فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکالوتو وہ کو سلے ہو کر نگلیں گے، پھر وہ نہر حیات میں ڈال دیئے جا کیں گے تو وہ اس طرح اگیس کے جس طرح سیلا ب کے بہاؤ میں جنگلی دانہ اگتا ہے'۔ (مسیح بخاری کتاب الشفاعة)

۳۔ حضرت انس قبن مالک سے روایت ہے کہ آپ وہ کے است کے حالات بیان کرتے ہوئے فر مایا در پھر میں تجدہ میں گر پڑوں گا اور پڑار ہوں گا ، تو آ واز آئے گی اے تھر! سراٹھا! ما تک دیا جائے گا ، تو میں سراٹھاؤں گا ، اور اس حمد سے جو خدا بجھے سکھائے گا' اس کی حمد کروں گا اور سفارش کروں گا' تو خدا ایک حدمقر رفر مائے گا تو میں ان کو دوز خ سے نکالوں گا ، اور جنت میں داخل کروں گا' پھرلوٹ کرآ وُں گا اور تجدہ میں گر پڑوں گا ، پھروہ پچھلوگوں کو بخش دے گا اس کے طرح تیسری پھرچوتھی بار کروں گا' بہاں تک کہ دوز خ میں پھروہی رہ جائے گا جس کوقر آن نے روک رکھا ہے''۔

۵۔حضرت عمران "بن حصین ہے روایت ہے کہ آنخضرت و کا نے فر مایا کہ''محمد کی شفاعت ہے کچھا ہے لوگ دوزخ ہے تکلیں گےاور جنت میں داخل ہول گے جن کا نام جہنم والے ہوگا''(ایښا)

۲۔حضرت ابو ہریرہ " کے سوال پر آپ وہ گانے فر مایا کہ''میری سفارش سے سرفراز ہونے کی خوش قتمتی اس کو حاصل ہوگی جس نے خلوص قلب سے اللہ کی تو حید کا اقر ارکیا ہو''۔ (ایسٰا)

کے حضرت ابو ہر برہ " سے روایت ہے کہ' جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے فیصلہ سے فراغت پائے گا اور چاہے گا کہ ان کو جنہوں نے اس کی تو حید کی گواہی دی تھی دوزخ سے نکا لے، تو فرشتوں کوان کے نکا لئے کا تھم دے گا' فرشتے ان تو حید والوں کواس علامت سے پہچا نیں گے کہ ان کی پیشانیوں میں مجدہ کے نشان ہوں گے، کہ خدانے آ دم کے بیٹے کی پیشانی کے نشان ہوں گے، کہ خدانے آ دم کے بیٹے کی پیشانی کے نشان مجدہ کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے' تو وہ ان کو جلانہ سکے گی' فرشتے جب ان کو نکالیں گے تو وہ جلے جھلے ہوں گے پھران پر آ ب حیات چھڑ کا جائے گا تو وہ اس طرح آگیں گے جس طرح سیلاب کے بہاؤ میں جنگلی واندا گتا ہے۔ محرت ابوسعید خدری " سے روایت ہے کہ آپ وہ گھڑ نے فرما یا کہ'' جنت والے جنت اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ دیکھوجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ ہیں دوزخ سے نکالو تو وہ جل کر کو کلہ ہو کر نکلیں گے پھر وہ نہر حیات میں ڈال دیۓ جا کیں گے تو اس طرح وہ اگیں گے جس دوزخ سے نکالو تو وہ جل کر کوکلہ ہو کر نکلیں گے پھر وہ نہر حیات میں ڈال دیۓ جا کیں گے تو اس طرح وہ اگیں گے جس طرح سیل آ ب کے کنارے جنگلی داندا گتا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

9۔ حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ آپ وہ اٹھانے فرمایا کہ وہ اہل دوزخ جودوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں نہریں گے اس میں نہریں گے اور نہ جئیں گئے لیکن وہ لوگ جن کو دوزخ کی آگ بعض گنا ہوں کی وجہ ہے چھوئے گئ تو وہ اس میں پچھ دیرے لئے مرجا کمیں گئے وہ تھوڑے تھوڑے کے مرکز کے اس میں کھوڑے تھوڑے کے مرکز کے ایکن کہ اور جنت کی نہروں میں پھیل جا گئیں گے اور اہل جنت ہے کہا جائے گا کہ ان پر پانی بہا وَ تو وہ اس طرح آگیں گئے جسے سیلاب کے بہاؤ میں جنگلی دانے'' (ایپنا)

۱۰ د حفرت عبدالله بن مسعود " سے روایت ہے کہ آپ کی آئے فر مایا کہ" سب سے آخر میں جو مخص جنت سے جات سے آخر میں جو محض جنت سے تا اور اس کو جنت بھری معلوم ہوگی'۔ (ایسنا)

اا۔حضرت ابوسعید خدری طب صحیحیین میں روایت ہے کہ'' خدا فر مائے گا کہ ملائکہ نے سفارش کی اور پیغمبروں نے سفارش کی اوراہل ایمان نے سفارش کی اوراب صرف وہ رہ گیا جوتمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑارحم کرنے والا ہے' یعنی خودوہ رحمان ورحیم تو وہ دوز خے ہے تھی بھرکران لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے بھی کوئی بھلائی نہیں گ'۔ (صحیحین) ۱۲ \_ حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ ' حکم ہوگا کہ جس نے ہولا آلئہ اللہ کھا ہواوراس کے ول میں جو برابر بھی نیکی رہی ہو،اس کو دوز خے باہر کرو، جس نے ہولا آلئہ کھ کہا ہواور گیہوں کے دانہ کے برابر بھی اس کے دل میں نیکی ہواس کے دل میں نیکی ہواس کو دانہ کے برابر بھی اس کے دل میں نیکی ہواس کو دوز خے ہے الگ کرو۔ (تر فدی صفحة النار مدیث صفح)

احادیث کی کتابوں میں ان معنوں کی اور بہت می حدیثیں ہیں جن کا استقصابیہاں مقصود نہیں ان تمام حدیثوں میں قرآن پاک کی اس اہم آیت کا جلوہ موجود ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ ﴾ (ناء-١٨) بِ ثَك الله الله الكومعاف نه كرے كاكماس كے ساتھ شرك كيا جائے اور اس كے سواجو گناہ ہے وہ اس كوجس كے لئے جاہے كامعاف كردے كا۔

اس آیت میں تصریح ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کے نتیجہ سے براءت کی جاسکتی ہے گر شرک وہ بیاری ہے جس کے نتائج سے عہدہ برآ مدہوناممکن نہیں اس لئے اس کے نتائج بد بھکتے بغیر نجات کا تصور بھی خدا کے قانون ابدی کے خلاف ہے۔

## شرك وكفرى بخشائش نهيس:

احکام الی اور شریعت رہائی کی کھی ہوئی دو قسمیں ہیں۔ایک کاتعلق دل اور قلب ہے ہو بحز لہ اصل کے ہاں کو فد ہب کی زبان میں ایمان فلنفہ کی اصطلاح میں علم ،اور تصوف کی بولی میں عرفان کہتے ہیں اور دوسری فسم وہ ہم جواس عقیدہ اول کی فرع اور نتیجہ ہا اور جس کا تعلق اعضاء اور جوارح ہے ہا،اس کو ہم مختقر اعمل اور تفسیلا عبادات و معاملات اور اخلاق کہتے ہیں شرک و گفر کے گناہ کا تعلق قسم اول ہے،اور دوسرے گناہوں کا تعلق قسم دوم ہے دلوں میں ایمان وعمل وعرفان کی اگر ایک کرن بھی ہوتو اس ظلمت کدہ میں روشنی کی امید کس طرح کی جاسمتی ہوئی ہے کرجس کا شانہ دل میں اس نور کا ایک ذرو ہمی نہ ہواس کی روشنی ہے ہیں ہوتا ہے گئا ہیں کہ ہمی نہ ہواس کی روشنی ہی ہوتو اس کے نامیدی ہے اس لئے ایمان کے بغیرا عمال ہمی کا لعدم ہوجاتے ہیں اور جہاں ایمان کچھ بھی موجود ہے اعمال خیر کا کچھ نہ بچھ وجود ضروری ہے البتہ اعمال شرکا بھی ساتھ ساتھ وجود ہے جن کی دوزخ کے عذا ہ اور رحمت اللی سے تلافی ہو کر نجات مل سکتی ہے۔ ایمان وعلم وعرفان جس کی حقیقت ایمان بالغیب ہے اس کا حصول موت کے بعد جب حقائق خود بخود ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں ہماری وسعت کا نتیجہ وگائی بناء پرشرک و کفر کے گناہ کی مغفرت کی امید قانون اللی میں ناممن ہے البتہ عمل کی کمان خود ان حقائق خود وان حقائق خود وان حقائق خود وان حقائق کی مغفرت کی امید قانون اللی میں ناممن ہے البتہ عمل کی کی تلافی جود وسری قسم کا گناہ ہے خدا کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔

سیحصنے کے لئے ان دونوں کی کھلی ہوئی مثال ہیہ کہ دنیا میں تغلیمی امتحان کے لئے ۳۳ نمبر کم از کم فرض کیا گیا ہے۔اب اگر کسی کا پرچہ بالکل سادہ ہے،اوراس لئے اس کا نمبرصفر محض ہے تو رحم دل ہے رحم دل متحن کے لئے بھی یہ ناممکن ہے کہاس کوادنی ہے ادنی درجہ میں بھی کا میاب کر سکے کیکن جس نے پچھ جوابات لکھے ہیں اور پچھ چھوڑ دیئے ہیں اور پچھ خلط لکھے ہیں تو اگر وہ ۲۹، ۳۰ کے قریب بھی پہنچ گیا ہے تو رحمہ ل متحن ۳۳ تک اس کو پہنچا کرادنی درجہ میں کا میاب

بنا سکتا ہے۔

الغرض ایمان وعلم وعرفان کے مجرم جن کا نام مشرک و کافر ہے ٔ اپنے نا قابل تلافی نتیجہ کے بھکتے بغیر عذاب دوزخ ہے رہائی کا تصور بھی نہیں کر کتے کہان کی دنیاوی زندگی کا عرفانی فقدان رحمتِ الہی کواپنی طرف جذب کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا' مگر کیا شرک و کفر کے گنہگاروں کے لئے شرک و کفر کے دور ہُ عذاب کے طے کر لینے کے بعد بھی رہائی كاتصوركيا جاسكتا ہے؟ اس كا جواب آئندہ سطروں میں ملے گا۔

## کیادوزخ کی انتہاہے؟

دوزخ جوعتابِ النبی کا گھرہے کیا ہمیشہ آبادرہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت عموی کے قائلوں کے نزد یک اس کا جواب نفی میں ہے لیے ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت دراز کے بعد ایک دن آئے گا جب جہنم کی آ گرحمت الٰہی کے چھینٹوں سے بالآ خرسر دہوجائے گئ حدیث سیجے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ'' جنت میری رحمت اور دوزخ میرا عذاب ہے'' کے ای کے ساتھ حدیث سیجے میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا فیصلہ کیاای وقت اس نے اپنے ابتدائی اسلامی فرقوں میں جنہم کی ابدیت اورغیرا بدیت پر بہت ہے مناظرے ہو چکے ہیں جن کی تفصیل ملل فحل کی کتابوں میں موجود ہے ایک دوکوچھوڑ کراس پرتو ہے شبہ قطعیت کے ساتھ سب کا اتفاق ہے کہ جنت کا وجود دائمی اورابدی ہے کیکن جہنم کے دوام اورابدیت میں کسی قدراختلاف ہے عام اہل سنت کاعقیدہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت دونوں کا وجود دائمی اورا بدی ہے، گنہگارمومن اپنے گناہ کے بقد رعذا ب ا ٹھا کر یا خدا کی رحمت ہے معاف ہوکر بالآخر جنت میں داخل کئے جا تھیں سے لیکن مشرک و کا فر کے گناہ بھی معاف نہ ہوں سے اوروہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں سے، فقہا اور محدثین کا ایک گروہ جومر جیہ کہلاتا ہے اس بات کا قائل ہے کہ جومومن ہوگا وہ گئیگار بھی ہوگا تو بھی دوزخ میں نہ جائے گا بلکہ معافی سے سرفراز ہوکرشروع ہی ہے جنت میں داخل ہوگا اس کے برخلاف خوارج اورمعتز لدکا بیعقبیدہ ہے کہ مومن بھی اگر گناہ کبیره کا مرتکب ہوگا ،تو وہ بھی کفار کی طرح ہمیشہ دوز خ میں ہی رہےگا۔اور بھی اس بارہ میں لوگوں کی مختلف رائیں ہیں ۔ع شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا۔

الل سنت کے ایک مختصر کروہ کا جس میں صحابہ کرام اور تابعین کے نام بھی ہیں اور متا خرین میں جن کے پر جوش حامی حافظ ابن قیم میں ، نے یہ سلک اختیار کیا ہے کہ جب گنہگارا ہے اسے گناہوں کے بقدرعذاب یا چکیس سے تو جہنم فنا کردی جائے گی ، حافظ ابن قیم نے اپنی دو کتابوں شفاءالعلیل اور حاوی الارواح میں (دونوں مطبوعہ بین حاوی الارواح اعلام الموقعین کے ساتھ چھپی ہے) قرآن ،ا حادیث، آثار اورعقل کی پچپیں دلیلوں ہےا ہے مسلک کومبر ہن کیا ہے (ویکھوشفاءالعلیل ازص۲۵۲ تا۲۲ حسینیہمصراورحاوی الا رواح ابن قیم ج۴ ازص ٢٣٥١١٦٢مطبعهُ جديده مصر)علامه ابن تيمية نے بھی اس نظريه کولف الل سنت کے ایک فریق کا خیال تسليم کیا ہے ( حاوی الارواح ابن قیم جلد دوم ص ١٦٧) ايك زيدي يمنى عالم مين مقبل نے بھى اس كوقبول كيا ہے (العلم المشائخ في بشار الحق على الا باء والمشائخ ص ١٢٣) صوفيه ميں مين مجنح محى الدین ابن عربی اوران کے تبعین بیفر ماتے ہیں کہ کافرومشرک جن پرخلود نار کا حکم ہےوہ بالآ خردوز خ میں رہتے رہتے ایسے ہوجا کیں سے کہ ان کوای دوزخ میں راحت اور لذت معلوم ہونے گئے گی جیسے بعض کیڑے غلاظتوں ہی کو پسند کرتے ہیں اورانہیں میں لطف اٹھاتے ہیں' میں نے اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے تکھا ہے کہ اس میں اجمال البی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے۔ اگر بیا ختنیار کردہ پہلوحق نہ ہوتو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق بخشے اور اپنی مراد کا دروازہ مجھ پر کھولے۔

صحیح بخاری باب رحمة الله جلد دوم ص • ااا وسیح مسلم \_

عرش کے اوپر بیلاد دیا کہ ﴿ رَحْمَتِیُ سَبَقَتُ عَضبی ﴾ '' میری رحت میر نے فضب سے سبقت لے گئے ہے۔''
اب اگر دوزخ جواس کے غضب کا مظہر ہے اس کی جنت ہی کی طرح دائی وابدی ہوتو اس کا غضب اس کی
رحمت پر سبقت لے جاتا ہے یا برابر ہوجاتا ہے اوراس کا تخیل بھی اس رحمان ورجیم کی نسبت نہیں ہوسکتا'ای طرح حدیث
میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے سوحصوں میں سے صرف ایک حصد دنیا میں اتارا اور ننا نوے جھے قیا مت کے
دن کے لئے رکھے ہیں (صحیح مسلم باب سعة رحمة الله) اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اس کے غضب
پراس کی رحمت عالب آجائے گی اوراس کی رحمت کے سوا پھی باقی ندر ہے گا اور بیوہ دن ہوگا جب گنہ گارا ہے گنا ہوں کی
ناپا کیوں اور نجاستوں سے اپنے اپنے مقررہ وقت پر پاک ہوکر اس کی رحمت کی سرفر ازی کے قابل بن جا کیں گے۔
اسلام کی رو سے سب سے بڑے مجرم مشرک و کا فر ہیں اور جو اس وقت تک نجات نہ پا سیس گے جب تک
دوز خ کے تور میں ایک گرم وکلہ بھی باقی ہے تا ہم ان کے عذا ب کی مدت کی نسبت قرآن میں حسب ذیل تین نصر بیجات ہیں
دوز خ کے تور میں ایک گرم وکلہ بھی باقی ہے تا ہم ان کے عذا ب کی مدت کی نسبت قرآن میں حسب ذیل تین نصر بیجات ہیں
﴿ لَلِیْنُ فِیْهُاۤ اَ حُفَابًا ﴾ (بار ۱)

وہ دوزخ میں صد ہا ہزار ہاسال تھہریں گے۔

صد ہا ہزار ہاسال کی مدت کسی قدر بڑی ہو پھر بھی ایک دن اس کا خاتمہ ہے ٔ دوسری آیت جوصریحاً کفار و مشرکین کے حق میں ہے ٔ بیہ ہے:

> ﴿ اَلنَّارُ مَثُوا كُمُ خُلِدِيُنَ فِيهُا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمٌ عَلِيُمٌ ﴾ (انعام-١٥) دوز خ ہے تمہارا محکانا 'اس میں تم سدار ہے والے ہو کیکن یہ کہ اللہ جو جائے ہے شک تیرارب حکیم علیم ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک و کفر کی سزا تو اصل میں قانو نا یہی ہے کہ دوزخ میں دائمی سزا دی جاتی رہے گراس کی رحمت کا اقتضا کچھاور ہے کیکن وہ تھیم وعلیم ہے اس لئے وہ اپنا ہر کام اپنی تھمت ومصلحت اور علم کے مطابق کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا کرنا جا ہے اور کب کرنا جا ہے۔

تیسری آیت میں ہے۔

﴿ خَالِدِيُنَ فِيُهَا مَادَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْاَرُضُ اِلَّامَاشَاءَ رَبُّكَ مَا إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (حود-٩)

وہ دوزخ میں ہمیشدر ہیں گئے جب تک آسان وزمین قائم ہیں'لیکن میہ کہ جو تیرارب جائے بے شک تیرارب جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے۔

دوسری اور تیسری دونوں آینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنی مشیت کوعذاب کی انتہا بتایا ہے اور اپنے کو''رب'' کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے' جس سے اشارہ لکاتا ہے کے اس کی مشیت سے بالآخراس عذاب کاختم ہونا اس کی ربیت کا اقتضاء ہے' قرآن پاک میں کوئی الیں صاف وصریح آیت موجود نہیں ہے جس سے دوزخ کی بقائے دوام، عدم انتہاء اور تسلسل وجود پر بتقری کے استدلال کیا جاسکے حالانکہ اس کے برخلاف بہشت کی بیشکی و بقا اور عدم انقطاع وعدم فناکی

سجح بخارى بابولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين جلددوم صفحة ااالصيح مسلم باب سعة رحمة الله

بیسیوں آ بیتی قر آن پاک میں موجود ہیں، چنانچدان دونوں کے فرق کواچھی طرح سمجھنے کے لئے اس او پروالی آیت کوہم تمام و کمال یہاں نقل کرتے ہیں فرمایا:

﴿ فَالَّارُضُ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِينَ ٥ خلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ وَالْاَرُضُ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

دیکھوکہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے لئے خلود و دوام فرمایا' پھران دونوں میں اس کے بعدا پی مشیت سے استثنافر مایا' مگراہل دوزخ کے دوام کے ذکر میں فرمایا کہ'' مگر جو چا ہے تیرارب، بے شک تیرارب جو چا ہے کر ڈالٹا ہے'' اس ہے معلوم ہوا کہ وہ چا ہے تو دوزخ کے عذاب کوختم کردے اور چا ہے تو قائم رکھے' لیکن اہل جنت کے دوام کے ذکر میں بقر تک فرمایا'' مگر جو چا ہے تیرارب بیر غیر منقطع بخشش ہوگ' اس ہے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے حق میں اس کی مشیت یہی ہوگ کہ وہ باتھ میشہ قائم و باقی رہے۔ اس آ بت کی تغییر میں متعدد مشیت یہی ہوگ کہ وہ باتھ اور غیر متحدد آئر میں تو اپنی مشیت فلا ہر فرمادی کہ وہ مسلسل کے ساتھ ہمیشہ قائم و باقی رہے۔ اس آ بت کی تغییر میں متعدد آئر سلف مثلاً ابن زیداور ضعی و غیرہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے اہل جنت کے بارہ میں تو اپنی مشیت فلا ہر فرمادی کہ وہ مسلسل اور غیر منقطع ہے' لیکن اہل دوزخ کی نسبت اپنی مشیت کو کی مصلحت سے مخفی رکھا ہے۔ ا

ایک اور مقام پرخاص طور پر کفار ومشرکین کا نام لے کراس طرح فر مایا حمیا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُرِكِيُنَ فِي نَارِحَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيُهَا م أُولِقِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ الَّـذِيْسَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ أُولِقِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٥ حَزَآءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ حَنْتُ عَدُن تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيُهَآ اَبَدًا ﴾ (بيز)

بِ قَلَ اللَّ كَتَابِ اَور شركوں مِن سے جنہوں نے كغركيا وہ جہنم كى آ كى مِن (خالد) پڑے رہیں ہے بدر بن لوگ بین بے قلہ جوالیمان لائے اور اعتصے كام كے دہ بہتر بن لوگ ہیں ان كی جزاءان كے پرورد كار كے نزد يك بسے كے باغ بیں جن مِن نہریں بہتی ہوں وہ اس مِن ہمجھ (خالد) رہیں گے۔

غورے دیکھوکداس میں اہل دوزخ کے مقابلہ میں اہل جنت کے دوام میں کتنی تاکید پرتاکید ہے پہلے عدن فرمایا'جس کے معنی'' قیام''اور'' بسے'' کے ہیں' پھر'' خالدین'' کہا کہ وواس میں رہا کریں مے' بعدازیں''ابَدا''فرمایا کہ وہ جنت میں ابدی طورے قیام کریں گے۔

ای طرح ایک اور سورہ میں ہے

﴿ وَيُدُخِلُهُ حَنَّتٍ تَحُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْأَنُهُرُ خَلِدِ يُنَ فِيُهَا الْدُامِد ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ لا تغيرطبرى ودرمنثورسيوطي تغير آيات بود، ركوع ٩ وانعام ركوع ١٥ \_ دیکھوکہ تقابلاً دونوں میں محالدین (رہا کریں گے) اور ﴿ خَالِدِیُنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ﴾ (ہمیشہ رہا کریں گے) کا فرق کتنا نمایاں ہے کہیں میکہا گیا ہے کہ کفار کے عذاب میں مدت کے تعین سے سرے سے خاموشی برتی گئی ہے اور جنت میں خلود کی تصریح فرمادی گئی ہے مثلاً

﴿ يَوُمَ تَبْيَضُّ وُجُوُهٌ وَّتَسُوَدُّ وُجُوهٌ ۦ فَامَّا الَّذِيْنَ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ اَكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ فَـذُوقُـوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُرُونَ۞ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ فَفِي رَحُمَةِ اللهِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ﴾ (آلعران)

جس دن کچھے منہ سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ تو جو سیاہ ہوئے تو کیاا بمان کے بعد کا فر ہو گئے تھے تو اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو'اور جن کے منہ سفید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس رحمت میں سدار ہیں گے۔ آیت بالا میں عذاب کے ذکر میں مدت کی تصریح سے سراسر خاموثی ہے اور رحمت کے ذکر میں خلود کی تصریح

انہیں آیوں کی تفییر میں آنخضرت و اللہ اور بعض صحابہ کرام " ہے روایتیں ہیں کہا یک دن آئے گا جب دوزخ کے میدان میں ہُو کا عالم ہوگااور کوئی ایک متنفس بھی وہاں نظر نہیں آئے گا، چنانچہ:

ا طبرانی میں حضرت ابوا مام صحابی شہروایت ہے کہ آنخضرت و ایک نے فر مایا کہ'' جہنم پرایک ایسادن آئے گاجب وہ خزال رسیدہ ہے کے مانند ہوجائے گااوراس کے دروازے کھل جائیں گے''

۲۔حضرت جابر " یا کسی اور صحابی ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ'' جہنم پرایک دن ایسا آئے گا جس میں اس کے درواز کے کھل جائیں گے اور اس میں کوئی نہ ہوگا''

۳۔ حضرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہنم پرایک دن آئے گا جب اس میں کوئی نہ ہوگا ۳ تفسیر عبد بن حمید میں حضرت عمر " سے روایت کی گئی ہے کہ'' انہوں نے فر مایا کہ اہل دوزخ ریگستانِ عالج کے ذرات کے شار کے بقدر بھی دوزخ میں رہیں، پھر بھی ایک دن آئے گا جب وہ اس نے تکلیں گے''

۵۔عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ''جہنم پر ایک دن آئے گا کہ جب اس کے خالی وروازے بھڑ بھڑ ائیں گۓ اوراس میں کوئی نہ ہوگا اور بیاس وقت ہوگا جب لوگ اس میں صد ہا ہزار سال (احقاب) کی مدت پوری کرلیس سے''۔

۲ یعبدالرزاق ابن منذر طبرانی اور پہنی کی کتاب الاساء والصفات میں ہے کہ حضرت جابر "بن عبداللہ صحابی یا ابوسعید خدری صحابی یا کسی اور صحابی نے بیفر مایا که' اِلّا مَا شَاءَ رَبُّكَ " کااشٹنا پورے قر آن پر حاوی ہے' یعنی جہاں جہاں قرآن میں خالِدِیُنَ فِیُهَا(سدااس میں رہیں گے) وہاں بیہ شیت الٰہی کا استثناء قائم ہے۔ ۷۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے فر مایا کہ دوزخ پرایک ز مانہ آئے گا جب اس کے خالی دروازے کھڑ کھڑا کیں گے لے

### دفع شبه:

ا۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَافِرِيُنَ وَاَعَدَّلَهُمُ سَعِيْرًا ء خَالِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ﴾ (احزاب-٨) بشك فدائ كافرول پرلعنت كاوران كے لئے وہ آگ مهيا كى جس ميں وہ بميث پڑے دہيں۔ ۲ ـ ﴿ وَ مَنُ يَّعُصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيُنَ فِيهَا آبَدًا ﴾ (جن ٢) اور جوالله اوراس كرسول كى نافر مانى كركا تواس كے لئے جہم كى وہ آگ ہے جس ميں وہ بميث پڑے دہيں۔ ۳ ـ ﴿ إِنَّ اللَّذِيُنَ فِيهُا آبَدًا ﴾ (نماء ١٩٩١ ـ ١٦٨) جَهَنَّمَ خُلِدِيُنَ فِيهُا آبَدًا ﴾ (نماء ١٩٩ ـ ١٦٨)

بے شک جنہوں نے کفر کیااور حدے آ سے بڑھے نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخشے 'اور نہ بیہ کہ ان کوراہ دکھائے کیکن جہنم کی راہ جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں۔

ان تینوں آیتوں میں ﴿ خلِدِیُنَ فِیُهَا اَبَدًا ﴾ (دوزخ میں ہمیشدر ہیں گے) کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے حق میں ہمیشہ میں یہ آئی ہیں وہ اس وقت دوزخ میں ہمیشہ قائم رہیں گے جب تک حسب مشیت اللی دوزخ کے خاتمہ کا دورنہیں آئے گا۔

باتی چندآ نیوں میں اَبَدَا (ہمیشہ) کے بغیر صرف حالِدًا ہے جیسے ﴿ هُمْ فِبُهَا خَلِدُونَ ﴾ وواس میں ' خالد'' رہیں گے۔ یاایک جگہ ہے:

﴿ وَذُو تُو اَعَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (عده ٢٠) اور (خلود كار)

تو یہاں ایک بات سمجھ لینی عاہم کے خطود کے دومعنی ہیں ایک تقیقی دوام اور دوسرے قیام طویل ان دوہیں سے
کسی ایک معنی کی شخصیص قرینہ ہے ہوگئ اسی دوسرے معنی کے اعتبار ہے عربی اشعار میں پہاڑوں اور بدویا نہ چوکھوں کے
پھروں کے لئے حو الداور حالدات کے لفظ صفت میں آتے ہیں 'کیونکہ وہ تا دیراورز مانہ دراز تک باقی رہنے والے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ تنہا ہو حالہ ہیں کہ کالفظ ابدیت کے مفہوم میں صریح نہیں جب تک اس کے ساتھ کو کی اور قرینہ قائم نہ
اس ہے معلوم ہوا کہ تنہا ہو حالہ ہیں کہ کالفظ ابدیت کے مفہوم میں صریح نہیں جب تک اس کے ساتھ کو کی اور قرینہ قائم نہ
طری میں بھی آیات نہ کور کی تغییر میں خصوصاً تغییر سورۃ ہو دجلد ۱۳ میں نہ کور ہیں اور حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی تغییر درمنثور تغیر سریہ بود، جلد ثالث میں ذری تیت نہ کور ہی دور کا ہے اور کیا ہے دور ہے دیا اور عافظ جلال الدین میں جسی میں جھٹی کی دوایت ہے۔

ہوجودوام کے معنی کی تخصیص کردے جیسا کہ یہ قریندان آیوں میں ہے جہاں اہل جنت کو حلدین کہا گیا ہے کہ تقریباً بیس آیتوں میں اس خلود کے معنی دوام اور عدم انقطاع کے بتائے گئے ہیں اس لئے جنت کے سلسلہ میں جہاں صرف خلادین بھی ہے وہاں بھی تھی اوردوام ہی کے معنی لئے جا کیں گے برخلاف اس کے جہاں دوزخ کے ساتھ خلدین کا لفظ ہو وہاں دوام کے مفہوم کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں اس لئے دوزخ والی آیتوں میں خلود سے مقصود یہ ہے کہ گنہ گارز مانہ دراز تک دوزخ میں رہیں گئ فالبا یہی وجہ ہے کہ گنہ گارا ہل ایمان کی سزا میں بھی خلدین کے ساتھ ابداً استعال نہیں کیا ہو گئی ہے جس نے کی مسلمان کا خون بے سب بہایا ہو گر گیا ہو ہو ہے گئی اس کودی گئی ہے جس نے کی مسلمان کا خون بے سب بہایا ہو گر اس کے لیے بھی خلدین کے ساتھ ابداً استعال نہیں کیا گیا فر مایا چو مَن یَفْدُلُ مُؤْمِنًا مُنْفَدُلُ مُؤْمِنًا مُنْفَدِد فَحَدًا فَحَزَآءُ ہُ جَھَدًّا وَ مَن یَا لَا فَدَرَآءُ ہُ جَھَدًّا وَ مَن یَا لَا فِی اللہ ایمان کا دوزخ ہے جس میں وہ خالِدًا (یعنی مدت کی ایمان کو دون کے بالمیان کو قصداً قل کردے گا تو اس کا بدلد دوزخ ہے جس میں وہ خالِدًا (یعنی مدت دراز تک) پڑار ہے گا۔

یمی سبب ہے کہ معتز لہ اورخوارج کے سواتمام اہل اسلام اس ہے گناہ مسلمان مقتول کے قاتل کی بالآخر

بخشائش کے قائل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں میں ''خلود'' سے مراد بھیٹی نہیں ہے بلکہ زبانہ دراز ہے کہ اہل

تو حید کی بالآخر نجات قرآن وحدیث کی متفقہ تعلیم ہے اور اس لئے مؤمن کے لئے اس کے کسی جرم کی سزا میں بھیٹی کا

مفہوم داخل ہی نہیں ہوسکتا' بنا ہریں ان آیتوں میں خلود کے معنی منطقی دوام نہیں ، بلکہ عرفی دوام لیعنی مدت دراز کے ہیں

ہم عام طور سے مجرم کے لیے جس دوام کی قانونی اصطلاح ہو لتے ہیں جس سے مراد بھی ابد تک کیا، قیا مت تک کا زبانہ

ہمی نہیں ہوسکتا بلکہ عمر بھر بھی نہیں بلکہ صرف اس سے قانونی قید کی دراز ترین مدت مراد ہے جس کا قانونی اندازہ ہیں

سال کیا گیا ہے۔ کتنے مجرم ہیں جواس مدت کو کا شکر آزادی حاصل کرتے ہیں اورا سے بھی ہیں جو کسی شاہی عفوعام کے

سلمہ میں قبل از مدت رہائی یا جاتے ہیں۔

دو چار آیتیں ایم بھی ہیں جن میں فدکور ہے کہ بید گنهگار دوزخ سے الگ ندہوں گے، چنانچہ وہ آیتیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) ﴿ إِنَّ الْفُحَّارَ لَفِي جَحِيمُ ٥ يَصُلُونَهَا يَوُمَ الدِّيْنِ ٥ وَمَا هُمُ عَنُهَا بِغَآثِبِينَ ﴾ (انفطار) بِ ثَكَ تُنهَا رَوْزَحَ مِن مِن وَه انصاف كون اس مِن واخل بول كاوروه اس حَيْجِ بِمِن وعَد (٢) ﴿ وَقَالَ اللَّذِيُنَ النَّبُعُوا لَوُ اَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّهُ وَا مِنَّا لَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ الْمُعَمَّالَهُمُ حَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُ بِخَارِحِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (ابقره - ٢٠) اعَمَالَهُمُ حَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُ بِخَارِحِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (ابقره - ٢٠) اوركبين كَ كَ كَاشَ بِمَ كُودوباره ونيا كى زندگى لمِي تَوْبَم التِ بِيثُواوَل عن اللَّه بوجائ بيعي وه بم عيهال الكَ بو كُ الله ان كَ كَامُول كوا لِي بَي حَرِيمَ بِنَا كَرَان كُودكُما عَكَ كا وودو وزخ عن نظنوا لي بيس الكَ بوجائين عَلَيْهِمُ وَلَهُمُ مَا فِي الْكَرُضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنُ عَذَابٍ اللهِ مِن عَذَابٍ اللهُ مِنْ عَذَابٍ اللهُ مِنْ عَذَابٍ بِخَارِحِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (ما مُده عَلَيْ اللهُ وَلَ اللهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ عَذَابٌ اللهُ مَعَالًا عَنْ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (ما مُده حالاً اللهُ اللهُ مَعَلَى مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيمً ﴾ (ما مُده عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ لِيَعْمَدُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ عَذَابٌ اللهُ مَا مِنْ النَّارِ وَمَا هُمُ عَلَيْهُ مَعَهُ لِيَعْمَدُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ عَذَابٌ مِنْ النَّارِ وَمَا هُمُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَهُمُ عَذَابٌ الْمَاءِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا بے شک جنہوں نے کفر کیاا گران کی ملکیت میں کل روئے زمین ہواورا تنا ہی اور ہوتا کہ اس کوفدیہ دے کر قیامت کے عذاب سے رہائی پائیمیں تو وہ ان کی طرف ہے قبول نہ ہواوران کے لئے در دتاک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ دوزخ ہے نکل جائیں کیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں اوران کے لئے قائم عذاب ہے۔

(٣)﴿ كُلَّمَاۤ اَرَادُوُا اَنُ يَّنُحُرُ حُوُا مِنُهَا مِنُ غَمِّ أُعِيدُوُا فِيُهَا وَذُو قُوُا عَذَابَ الْحَريْقِ﴾ (ج-٢) و وجب عا بين كداس ووزخ على كا وجد الله عن الله عنها عنه المحاور كها جائع كا كد جلنى من الحصور المحاور كها جائع كا كد جلنى من الحصور المحاور المحاجات كا كد جلنى من الحكور المحاجات كا كد جلنى المنا المحكور المحاجات كا كد جلنى المنا المحكور المحاجات المنابق المحكم المنابق المنابق المنابق المحكم المنابق المنا

(۵)﴿ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَاواهُمُ النَّارُ ﴿ كُلَّمَا اَرَادُواۤ اَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا فِيُهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوتُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ (تبدر ٢)

اورلیکن جنہوں نے نافر مانی کی تو ان کا ٹھکا نا دوزخ ہے جب وہ جاہیں گے کہوہ اس سے نکل جا نمیں ،اس میں لوٹا دیئے جا نمیں گے'اور کہاجائے گا کہ دوزخ کی اس مار کا مزہ چکھوجس کوتم جھٹلاتے تھے۔

یہ وہ پائی آیت ہیں جن ہے بعضوں کوعذاب دوزخ کے دوام اور غیر منقطع بقا کا خیال پیدا ہوا ہے گران میں سے ایک ایک آیت پرغور کر وتوان کے خیال کی غلطی فورامعلوم ہوجائے گی بہلی آیت کا منشاء ای قدر ہے کہ کوئی گنہگارا گر یہ ہم کہ وہ کہ کہ جھے کہ وہ کی جگہ جھپ کر دون خے عذاب سے نئی جائے گا تو یہ حال ہے کہ خدا سے جھپ کر دی جانا کسی طرح ممکن نہیں دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی کہیں گے کہ ہم کو دوزخ سے نکل کر دوبارہ دنیا ہیں جانے تواب کی بار ہم نیک کے کام کریں گئاس کے دوبارہ جانا نہیں ، تیسری آیت ہیں ہے کہ پورے روئے اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اب یہاں سے نکل کر دنیا ہیں دوبارہ جانا نہیں ، تیسری آیت ہیں سے کہ پورے روئے زمین کی دولت و ہے کہ بھی آخر ت میں نجات خریدی نہیں جاسکتی اور نہ وہاں سے کوئی نکل کر بھا گ سکتا ہے 'چوتھی اور پانچویں آیت کا صریح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی دوزخ کے عذاب سے گھرا کر اس سے نکل کر بھا گنا ہوا گئا تو وہ پکڑ کر پھرا ہی میں ڈال دیا جائے گا'ان آیوں سے صرف انتا معلوم ہوا کہ گنہگا رازخو دوزخ سے نکل نہ سکیں گئا توا دور دوزخ سے نکل نہیں نکلتی اور نہ اس کی کہ بھت کی دائر گئا ہوا ہے گا اور نہ اس کی کہ بھتا گیا ہوا ہے جات ہیں ،گراس سے خدا تعالی کے تھم واجازت سے بالآخراس سے نجا سے پانے کی نفی نہیں نکلتی اور نہ اس کی کہ بہشت کی طرح دوزخ کو بھی غیر متابی دوام بخشا گیا ہے۔

یمی وہ آیتیں بیں جن سے گنہگاروں کے لئے دوام عذاب کامفہوم نکالا جاسکتا ہے مگرایک ایک آیت کوغورے پڑھو کہ ان میں سے کسی میں بھی دوزخ کے دوام' بقااور عدم فنا یا اس کے عذاب کے عدم انتہاء کی تصریح ہے؟ حالانکہ اس کے بالمقابل جنت کی بقائے دوام اور عدم انقطاع کی تصریح بار باراور بتکر ارہے۔

ایک اور نکتہ لحاظ کے قابل ہے۔ اگریہ مان بھی لیا جائے کہ خدا نے گنہگاروں کوعذاب دوزخ کی ابدیت اور دوام کی دھمکی دی ہے، تاہم اس حقیقت ہے چٹم پوٹی نہیں کرنی چاہئے کہ نیکی کابدلہ نددینا یقیناً برائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قد وسیت کا دامن تمام ترپاک ہے کہ ہوائے گذاف نہیں کرتا''
کی قد وسیت کا دامن تمام ترپاک ہے کہ ہوائے گا کہ نے لیف السینعاد کھ (آل عمران۔ ۲۰)'' تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا''
ہوائے گان وَعُدہُ مَانیا کھ (مریم ۱۲۰)''اس کا وعدہ جنت پوراہی ہوگا''لین اگر برائی کابدلہ حسب تہدید سابق برائی کے ساتھ نددیا جائے تو یہ حقیقت میں خلاف وعدگی نہیں جو قابل ملامت ہو بلکہ اس کا نام مغفرت، کرم، عطا اور عفو ہے جس کا

اہل اس رحمان ورحیم اورعفووغفورے بڑھ کرکوئی ووسرانہیں اس لئے گنہگاروں کے ساتھ جبیبا کہاس نے فر مایا اپنی حکمت و مصلحت کی بٹا تر روہ جو جا ہے کرسکتا ہے۔ چنانچے مندابو یعلیٰ میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ '' خدانے کی نیک کام پرجس تواب کا وعدہ فر مایا ہے وہ اس کو ضرور ہی پورا کرے گالیکن جس کسی کواس نے کسی کام پرعذاب کی وهمكى دى بيتواس كواختيار حاصل بـ '\_\_ل

کوئی کہدسکتا ہے کہ اگر بالآخر گنا ہوں کی مغفرت اور خدا کی رحمت میں بیہ وسعت اور عموم ہے کہ بڑے ہے بوے گنہگار بھی دوزخ کی آ گ میں جل کر بالآخر یاک وصاف اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوجا کیں گے تو اشارات و کنایات کے بجائے ان کی معافی کی صریح تصریح کیوں نہیں کر دی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو بیان مجرموں اور گنهگاروں کے حق میں اچھانہ ہوتا کہ اس سے ان کے نادم وتا ئب ہونے کے بجائے ان میں اورخودسری' گتاخی اور شوخی پیدا ہوتی اوران میں آئندہ کے نتائج بدے نڈرین اور بے خوفی آ جاتی اوراییا نہ ہونا یہ تنبیہ واصلاح و تدارک کی مصلحتوں کےسراسرمنافی ہوتااس لئے ان کی قانونی سزا تو دائمی عقاب مقررفر مائی اور بالآخران کی نجات کواپئی مثیت اورعلم ومصلحت کے سپر دفر ما کران کوایک گوندا ہے ہے ناامید بھی نہیں ہونے دیااورامیدو بیم کی حالت میں رکھ کر ا پے سامنے جھکنے اور محبت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کردیا اور بیراس باب میں وہ عظیم الثان اصلاح ہے جس کوا یک طرف عیسائیوں نے کفارہ کی اور دوسری طرف ہندوندا ہب نے کرم کی تعلیم دے کرغارت کردیا تھا۔

عیسائیوں کا عقیدہ بیقھا کہ حضرت عیسی " کے مصلوب ہوکر جی اٹھنے پرایمان لانے ہے تمام گناہ دفعۃ معاف ہوجاتے ہیں اس تعلیم نے اعمال کوغیر ضروری چیز تھہرا دیا تھا۔اس کے برخلاف ہندو ند ہب نے تو خدا کوا تنا بے اختیار تھہرایا کہاعمال بدکے نتائج جن کوکرم کہتے ہیں' خداجا ہے بھی تو وہ بھی معاف نہیں ہو سکتے لیکن اسلام نے آ کرتراز و کے ان دونوں پلوں کو برابر کردیا۔ ایک طرف فرمایا ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ، بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ ﴾ "برنفس اے عمل كے ہاتھ ميں گرو ے' (در ٢-٢) اور دوسرى طرف فر مايا ﴿ يَغُفِرُ لِمَنُ يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يُشَاءُ ﴾ "خدا جس كوچا ہے بخش دے اور جس كو جا ہے عذاب دے' (ما کدہ۔ ۳) یعنی قانو تا ہرانسان اپنے عمل کے نتائج کا یقیناً پابند ہے' مگر خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اس قانون کے باوجود جوچاہے کرسکتی ہے جس طرح اس دنیا کا حال ہے کہ گوخدا کے بنائے ہوئے قانون یہاں جاری ہیں' جن کوآپ قانون فطرت کہتے ہیں مگر بایں ہمہاس حکم اوراس کی خواہش اور مصلحت ان پر بھی حاکم ہےاوروہ جو چاہے کرسکتا ہے۔اس تعلیم نے ایک طرف اعمال کوغیر ضروری ہونے ہے بچالیا اور دوسری طرف خدا کی قدرت تام اور رحمت کا درواز وتبحى كھلا ركھا۔

### عذاب ِطويل كاسبب

بعض کم فہم بیاعتراض کرتے ہیں کہانسان کا گناہ جوا یک لمحہ کا کام ہے اس کا عقاب اتنا طویل کیوں رکھا گیا ہے'ای طرح سال دوسال یا عمر بھر کے گناہ کی سزاصد ہااور ہزار ہاسال کے عقاب سے دینا مناسب نہیں' حالانکہ بیلوگ (MAL)

اگرد نیاوی ہی واقعات پرغورکرتے تو وہ ان کی تسکین کے لئے کافی ہوتے' دنیا کا ہر بڑے سے بڑا قانونی گناہ ایک لمحہ میں انجام پاتا ہے' چوری' عمل خلاف قانون یا کسی گوتل کرتے کتنی دیرگئی ہے مگراس کے معاوضہ میں سالہا سال کی قید ہم خودا پی انسانی عدالت گاہوں میں تجویز کرتے ہیں اوراس کوخلاف عقل نہیں کہتے۔

دوسری سیح تر مثال میہ ہے کہ انسان کودیکھو کہ ذرائی جسمانی بد پر ہیزی اوراصول صحت کی معمولی کی خلطی کی تلافی پاداش میں وہ بھی ہفتوں مہینوں بلکہ سالہا سال بیارر ہتا ہے اورا کی مدت دراز میں جا کر ہمیں ان چند کھوں کی غلطی کی تلافی کر باتا ہے اور بھی اس معمولی غلطی کی بدولت عرجراس کے روگ میں مبتلا رہتا ہے اور آخر میں جان دے دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ اوراس کی تلافی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت سے معلوم ہوا کہ گناہ اوراس کی تلافی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت معمولی تلافی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت کی صلاحیت اور صد ہااور ہزار ہا گنازیادہ ہوتی ہے کیونکہ طبیعت پر جواثر پڑجا تا ہے اس کی تلافی کی مدت بھی ہر گنہگار کے لئے کیساں خلاق عالم کی مصلحت کی بناء پر کی جاسکتی ہے اس کے عقاب طویل سے رہائی یا شفایا بی کی مدت بھی ہر گنہگار کے لئے کیساں خبیس ہوتی ہو واللّه اَعُلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ کی شہیں ہوتی ہو واللّه اَعُلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ کی

#### مشرك وكافر كا آخرانجام:

اگر مینچیج ہے کہ بالآ خرا یک دن جہنم کی آ گ سر دہوجائے گی' تو کیا اہل کفر وشرک بھی اپنے گنا ہوں ہے پاک ہوکر رحم وکرم کے سزاوار ہوجا ئیں گے جواب بیہ ہے کہ

قرآن پاک میں اس کی تصریح موجود ہے کہ شرک و کفر کا گناہ معاف نہ ہوگا ' یعنی اس کے اخروی نتائج کی پاداش ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شرک و کفر کی جزاء دوام عذاب اور خلود نار ﴿ خَسَالِیدِیُنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ﴾ ہے یعنی جب تک دوزخ قائم ہے اس سے ان کونجات نہیں مل سکتی مگر جب حسب مشیت الہی وہ دن آئے کہ خود دوزخ کی مدت حیات ختم ہوجائے تو اس وقت عجب نہیں کہ ان کو بھی اس سے رہائی مل سکے۔

چنانچے مشرکین و کافرین کے ذکر میں خدافر ما تا ہے۔

﴿ قَالَ النَّارُ مَثُوَاكُمُ خُلِدِينَ فِيهُمَا إِلَّامَاشَآءَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيبٌمٌ عَلِيبٌمٌ ﴾ (انعام - ١٥) فرمائ كا ووزخ كى آگتهارا مُحكانا ہے اس میں ہمیشدرہوگ گریدکہ جوجاہے اللہ، بے شک تیرا پروردگار حکمت اور علم والا ہے۔

اس آیت کا آخری مکڑا خاص طور سے قابل ذکر ہے'' تیرارب حکمت اور علم والا'' ہے اس موقع پر خدا کے لئے خاص طور پر'' رب'' کا لفظ لا نابیمعنی رکھتا ہے کہ اس کی شان ربویت اگر جا ہے گی اور اس کے غیرمحدود علم وحکمت کا اقتضا ہوگا تو دوز خ کے خاتمہ پران کور ہائی مل سکے گی۔

لیکن اس میں شک ہے کہ آیااس کے بعد بھی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گئے کیونکہ حضرت عیسٰی " کی زبان سے قر آن میں پیتصریح الٰہی ہے۔

﴿ إِنَّهُ مَنُ يُشُولُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرًّا مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ ﴾ (ما مُده-١) يه كه بنائ گاتوالله في الله عَلَيْهِ الْحَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ ﴾ (ما مُده-١) مي كه بنائ گاتوالله في اس پر جنت حرام كردى باوراس كا مُحكانا دوزخ بـ

نیزایک اورآیت میں ہے۔

﴿ إِنَّ الَّـذِيُنَ كَذَّبُوا بِالتِّنَا وَاسُتَكْبَرُوا عَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الُجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ (الراف.٥)

ہے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو حجثلا یا'اوران کے ماننے سے غرور کیا تو ان کے لئے آسان کے درواز سے نہیں کھولے جائیں گے'اوروہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے' تا آئکداونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہوجائے۔

الغرض خدا کے اعلان کردہ قانون جزاء کا اقتضا تو یہی ہے کہ گوان کے لئے بھی دوزخ کا خاتمہ بھی ہوجائے مگر پھر بھی جنت کے احاطہ میں ان کا گذرنہ ہولیکن اس کی رحمت ومغفرت کا دائرہ اس سے بڑھ کر ہے جبیبا کہ خوداس نے اہل دوزخ کی نسبت کہا ہے کہ:

﴿ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ مَا إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (حود ٩)

وہ سدادوزخ میں رہیں سے کین تیرارب جوچا ہے بے شک تیرارب جوچا ہے کر گذرتا ہے۔

اس دائرہ کی وسعت کوکون کم کرسکتا ہے؟ پھراس کا پیجی اعلان ہے کہ

﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ (اعراف-١٩)

اور میری رحت ہر شے کوا پی منجائش میں لئے ہے۔

اس رحمت عام کی وسعت ہے آ سان و زمین کا کون گوشہ محروم ہے؟ اس سے بڑھ کریہ کہ پیغمبر کے جھٹلانے والوں کو کہا جاتا ہے کہ

﴿ فَإِنُ كَذَّبُوكَ فَقُلُ رَّبُكُمُ ذُو رَحُمَةٍ وَ اسِعَةٍ عِ وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُحُرِمِيُنَ ﴾ (انعام-١٨) اے پیمبراگروہ تجھے جھٹلائیں تو کہددے کہ تہارا پروردگاروسیج رحمت والا ہے اوراس کاعذاب گنہگاروں سے لوٹایا نہیں جاسکتا۔

یعنی کسی دوسرے میں بیرطافت نہیں کہ اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو گنہگاروں کے سرے ٹال دے لیکن خوداس کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ جا ہے تو ان کو دنیا ہی میں ہدایت دے کر جنت نصیب کرے یا آخرت میں عذاب دینے کے بعد درگذر کردے اوراس کی اصلی رحمت کامحل وہی ہے جہال کسی دوسری رحمت کا وجود نہ ہوگا' فرمایا:

﴿ مَنُ يُصُرَفُ عَنَّهُ يَوُمَئِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُ ﴾ (انعام ٢٠)

جس سے اس دن عذاب ہٹایا گیا' تو خدانے اس پررحم کیا۔

صحیح بخاری ومسلم وتر ندی میں ہے کہ آنخضرت وکھانے فرمایا کہا گرمومن کومعلوم ہو کہ خدا کے پاس کتناعقاب ہے کہ تو وہ جنت ہے مایوس ہوجائے اورا گر کا فر کو بیمعلوم ہو کہاس کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت ہے ناامید نہ ہو' مصلح الدین سعدی شیرازی نے غالبًا ای حقیقت کوایے دوشعروں میں ادا کیا ہے۔

> بمانند کر دبیان صم و بکم عزازیل گویدنصیبے برم

بہتہدید اگر برکشد تیج تھم وگردروہدیک صلائے گرم

خوداس رحمان ورجیم کاارشاد ہے کہ جس کی بادشاہی آسان وزمین کومحیط ہےوہ جوچا ہے کرسکتا ہے۔

﴿ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ، وَلِللهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيُنَهُمَا وَالِيَهِ الْمَصِيرُ ﴾ (مانمه ـ ٣)

جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو جا ہے عذاب دیتا ہے اور آسانوں کی اور زمین کی اور ان کے بیچ کی بادشاہی اللہ کے لئے ہے اورای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

لیکن بیاس کی مشیت جیسا کہاس نے (انعام رکوع۱۵) میں فر مایا ہے کہاس کی وسیع حکمت ومصلحت پر مبنی ہے'وہ جو جا ہے کرسکتا ہے مگر کرتا وہی ہے جواس کی مصلحت وحکمت کا تقاضا ہے۔

اس سے زیادہ اس باب میں پچھاور کہنا حدے آگے بڑھنا ہے کہ جس کی تضریح خود خدائے تعالی نے نہیں فرمائی اس کی تضریح کا حق کسی کو کیا ہے اس لئے مشرک و کا فرکے آخرانجام کے سوال کا جواب صرف مشیت الہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے۔

﴿ اَلنَّارُ مَثُوا كُمُ خَلِدِيْنَ فِيهُهَا إِلَّامَاشَآءَ اللَّهُ مَا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيُمٌ ﴾ (انعام-١٥) دوزخ تمہارا مُحكانا ہے اس میں سدار ہو گے لیکن جو جا ہے اللّٰد۔ بے شک تیرا پروردگار حکمت والا اور علم والا ہے۔

#### جمهور کا مسلک خلود نار:

جو پچھ کہا گیاوہ اس جماعت کا خیال ہے جواللہ تعالیٰ کی رحمت عمومی کی معتقد ہے جمہور کا مسلک اس ہے پچھ مختلف ہے' اس کے نز دیک بہشت کی طرح دوزخ بھی ہمیشہ باقی رہے گی اوران لوگوں کو جوشرک اور کفر کے مرتکب ہوں گے' بھی دوزخ سے نجات نہیں ملے گی۔

اس عقیدہ کے مطابق گنبگاروں کی دوقشمیں ہیں۔ایک وہ جو گنبگار تھے گرایمان رکھتے تھے ایسے لوگ عذاب کے بغیر ہی یا عذاب کے بعد اللہ تعالی کے عفو و کرم سے سرفراز ہو کر بالآخر جنت میں داخل ہوں گئے دوسر سے وہ جو ہمیشہ شرک و کفر میں جتلا رہ اوراس سے تو بہ کئے اورایمان لائے بغیر مر گئے ایسے لوگوں کی بخشش بھی نہ ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کرد ہے جا ئیں گئے ان کی گنبگاری اس درجہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کسی طرح جذب نہ کر سکیس گئے بیدوہ زمین شور ہوں گے جس میں اس رحمت عام کی بارش بھی کوئی روئیدگی بیدا نہ کر سکے گی۔

رحمت عمومی کے معتقدین گذشتہ آیتوں ہے جومعنی نکالتے ہیں' وہ جمہور کے نزدیک صحیح نہیں' وہ ان کے بیان کردہ مطالب کو تاویلات کا درجہ دیتے اور ان کی پیش کردہ روایات کوصحت اور قوت سے خالی جانتے اور قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں ہے اپنے دعویٰ پراستدلال کرتے ہیں۔

ا۔ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِيُنَ وَ اَعَدَّلَهُمْ سَعِيْرًا خَلِدِيُنَ فِيُهَا آبَدًا ﴾ (احزاب-٨) ـــ ثَكَ خدائے كافروں پِلَعنت كَاوران كے لئے وہ آگ مہيا كى جس مِس وہ بميشہ پڑے رہيں۔ ٢۔ ﴿ وَمَنُ يَّعُصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيُهَا آبَدًا ﴾ (جن ٢٠) اور جواللہ اوراس كے رسول كى نافر مانى كرے گا' تواس كے لئے جہنم كى آگ ہے اس مِس وہ بميشہ پڑے رہيں گے۔ ١٥ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ يُسُنَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَهُ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغُفِرَلَهُمْ وَ لَا لِيَهَدِيَهُمْ طَرِيُقًا ٥ إِلَّا طَرِيُقَ

جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيُهَا آبَدًا ﴾ (ناء ٢٢)

بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حدے آگے بڑھے نہیں ہے کہ اللہ ان کو بخشے اور نہ بیہ کہ ان کوراہ دکھائے 'لیکن جہنم کی راہ'اس میں وہ ہمیشہ بڑے رہیں گے۔

ان آیتوں ہے معلوم ہوا کہان پر ہمیشہ عذاب ہوگا'اور جب عذاب ہمیشہ ہوگا تو عذاب کی جگہ بینی دوزخ بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔

ان آیتوں کےعلاوہ اور بھی دوسری آیتیں ہیں جن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کاعذاب کا فرے بھی دور نہ ہوگا۔

ا ﴿ إِنَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوُ اَنَّ لَهُمُ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفُتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَـوُمُ الْقِيدَمَةِ مَـا تُـقُيِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ ٥ يُـرِيُـدُونَ اَنَ يَــخُـرُجُـوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِحَارِحِيُنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (١/ده-٢)

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا'اگر بالفرض ان کے پاس ساری زمین کاخزانہ ہواورا تناہی اس کے ساتھ اور کہ وہ اس کوفد بیددے کر قیامت کے دن اس عذاب سے حجیٹ جائیں تو ان سے بیفدیہ قبول نہ کیا جائے گا'اوران کے لئے درد تاک عذاب ہے' چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں'اوروہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لئے قائم رہنے والاعذاب ہے۔

> ٢-﴿ وَمَا هُمُ بِخَارِجِيُنَ مِنَ النَّارِ ﴾ (بقره-٢٠) وه دوزخ مے نكل نہيں كيس كے۔

قیامت کے منکروں کی نسبت فر مایا۔

٣-﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُخُرَّجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ يُسْتَعُتَبُونَ ﴾ (جاثيـ٣٥)

تو آج اس دوزخ ہے وہ نہیں نکالے جائیں گے اور ندان کاعذر سنا جائے گا۔

٣- ﴿ الْآ إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيبُمٍ ﴾ (شوري ٥٥)

ہاں کا فراورمشرک قائم رہنے والےعذاب میں ہوں گے۔

ظلم كااطلاق قرآن ميں شرك پركيا گيا ہے۔ اس معلوم ہوا كه الل شرك كاعذاب قائم رہ گا۔

۵۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُم كُفَّارٌ اُولَئِكَ عَلَيْهِم لَعُنَةُ الله وَ الْمَلْدِكَةِ وَالنَّاسِ الْحَمَعِينَ وَ خَلِدِينَ فِيهُا ۽ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ﴾ (بقره ١٩٠١)

ج شك جنهوں نے كفر كيا اورائ كفر كى حالت ميں مركئ ان پرالله كى فرشتوں كى اور آ دميوں كى سبك لعنت بُ اس ميں وه سدار بيں گئ ان كے عذاب ميں كى جائے گى اور ندان كومهلت دى جائے گى۔

٢ - ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُ حَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمُ فَيَمُونُ تُوا وَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ مِنُ عَذَابِهَا ﴾ (فاطر ٢٠٠)

اوران کے لئے جنہوں نے کفر کیا' جہنم کی آ گ ہے شاتو ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مرجا نمیں اور نہ سزا میں پچھ کمی کی

جائے گی۔

شرك وكفروالول كى مغفرت كسى حال ميں نه ہوگئ فر مايا:

ك ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشُرَكَ بِهِ ﴾ (ناء-١٨)

بے شک اللہ اس کومعاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔

٨-﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَنُ يَعُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ﴿ حَمدِ ٢)
 بشبه جنهول نے کفر کیا اور خدا کے راہے ہے روکا اور ای کفر کی حالت میں وہ مر گئے تو ان کو ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔

ان کے لئے جنت کا درواز ہ ہمیشہ کے لئے بند ہے۔

9 - ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ ﴾ (ما تده-١٠)

یقیناً جوخدا کے ساتھ شرک کرے گا'تواللہ نے اس پر جنت حرام کردی اوراس کا ٹھکا نا دوزخ ہے۔

الهُوْ إِنَّ الَّـذِيُـنَ كَـذَّبُوا بِالِتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْحَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ (الراف.۵)

بے شک جنہوں نے ہمارے حکموں کو حجثلا یا اور ان کے ماننے سے سرکشی کی' ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے نہ جائیں گےاور نہ جنت میں وہ داخل ہوں گے' تا آ نکہاونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔

الـ ﴿ وَلَا يَحُرُنُكَ اللَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ يَّضُرُّوا اللَّهَ شَيئًا يُرِيدُ اللَّهُ اللّهِ يَحْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الْاحِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (آلعران-١٤٦)

۔ اوراے پیغیبر تختے وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیںغم میں نہ ڈالیں' وہ ہرگز خدا کا پچھنہیں بگاڑ سکتے' خدا چاہتا ہے

كدان كے لئے آخرت میں كوئی حصد نہ بنائے اور ان كے لئے بڑا عذاب ہے۔

اس فتم کی اور بہت کی آئیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جولوگ مرتے دم تک شرک و کفر میں مبتلا رہاور تو بہبیں کی ان کا گناہ بخشانہ جائے گااوروہ جنت میں بھی داخل نہ ہوسکیس گے؛ بلکہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں پڑے رہیں گے؛ جہاں نہان کے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی اور نہان کوموت آئے گی۔

تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے۔

ع بیا کیس داور یهارا به پیش داوراندازیم

# بہشت ودوزخ کی جزاءوسزابھی تمثیلی ہے:

او پرعالم برزخ کے ذکر میں ہم بہتفصیل بتا چکے ہیں کہ آخرت میں جزاوسزا تمام ترتمثیلی ہوگ ۔استمثیلی کے دومعنی ہیں،ایک بید کہ جیسائل ہوگا ای کے مناسب ومشابہ اس کی جزایا سزا ہوگی مثلا قرآن میں ہے کہ جوز کو ق یعنی اپنے مال کامیل کچیل (حدیث میں ہے کہ زکو ق مسلمانوں کامیل ہے) مستحقین کو کھانے کے لئے نہ دے گا تو اس کو دوزخ میں زخموں کا دھوون کھانے کے لئے نہ دے گا تو اس کو دوزخ میں زخموں کا دھوون کھانے کو جان تازہ اور حیات نو بخشی

جائے گی' وہ دولت مندجس کو دھوپ کی تپش ہے بیچنے کے لئے قصر وکل اور پینے کے لئے ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی اورعزت کی جگہ عنایت کی گئی تھی اگراس نے دنیا میں ان نعتوں کے ملنے کاحق اس دنیا میں ادانہ کیا تو دوسری دنیا میں اس کو بیسامان ملے گا۔

﴿ فِيُ سَمُومٍ وَّحَمِيُمِهِ وَظِلِّ مِّنُ يَّحُمُومٍ لَا بَارِدٍ وَّلَاكَرِيُمِهِ اِنَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذلِكَ مُتُرَفِيُنَ﴾ (واقد ٢)

وہ لواور کھولتے پانی میں دھوئیں کے سامیر میں نہ شنڈانہ باعزت بے شک وہ پہلے ناز ونعت میں تھے۔

رویائے برزخ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے پچھا پیے لوگوں کو دیکھا جن کا آ دھا دھر خوبصورت اور آ دھا بدصورت تھا' بیدوہ تھے جن کے پچھ کام اچھے اور پچھ برے تھے (سیح بناری کتاب النعیر ) اس لئے بدا عمالی بدصورتی اور نیکی خوبصورتی کے رنگ میں نمایاں ہوئی' صریح طورہے بیاصول ان حدیثوں ہے ستبط ہوتا ہے۔

ا۔ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جوموئن خود بھوکارہ کرکسی دوسر ہے بھو کے مومن کو کھلائے گا' تو خدا اس کو جنت کے پھل کھلائے گا،اور جو پیاسا ہوکر کسی دوسر ہے پیاہے کو پلائے گا،تو خدااس کو جنت میں شراب طہور پلائے گااور جوکوئی کپٹروں کا حاجت مند ہوکر نظے کو پہنائے گا' تو خدااس کو جنت کے سبز جوڑے پہنائے گا۔ (ترندی کتاب الزحد والرقاق ص ۳۰۰)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ آنخضرت وہ ایا کہ جوکوئی کی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف دور فر مائے گا، اور جوکوئی کسی نادار کو یہاں کسی سے کسی تکلیف دور فر مائے گا، اور جوکوئی کسی نادار کو یہاں کسی مصیبت میں پھنسائے گا تو اللہ تعالی دنیاو آخرت میں اس کو مصیبت میں مبتلا فر مائے گا اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو خداد نیاو آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا اور جوکوئی اپنے بھائی کی مدد میں جب تک رہے گا،خدا اس وقت تک اس کی مدد میں رہے گا۔ (ترندی سے ۲۳)

۳۔جوانسانوں پردم کرے گا'خدااس پردم فرمائے گا(ترمذی)

تحتیل کے دوسرے معنی ہے ہیں کہ جوامور معنوی اورغیر مجسم ہیں، وہ اپنی مثالی شکل وصورت میں ظاہر ہوں گے مثلاً اقرآن میں ہے کہ جواس دنیا میں حقیقت بنی سے اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا' دیکھو کہ دنیا کی معنوی قلبی نابینائی دوسرے عالم میں ظاہری وجسمانی تابینائی کی شکل میں ظاہر ہوگی۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ اہل تکبر قیامت کے دن چیونٹیاں بنا کراٹھائے جا ئیں گے، جن پر ہرطرف سے ذلت و خواری چھائی پھرے گی لے دیکھو کہ تکبر کی جزا ذلت وخواری سے ملے گی اور چونٹیوں سے زیادہ حقیر و ذلیل کوئی ہستی نہیں' اس لئے ان کی بڑائی اور تکبر کا معاوضہ ہیہ ہوگا کہ وہ چیونٹی بن کراٹھیں ۔

۳۔ای طرح آپ نے فرمایا کہ جو بخل کرے گا' قیامت میں اس کا مال سانپ بن کراس کو ڈ سے گا۔ <sup>سی</sup>

لے تندی کتاب الزمد والرقاق ص۰۱۰\_

ع صحیح بخاری کے الفاظ میہ بین مثل له مَالَهُ شحاعًا اقرع \_

صفتِ بخل اس کے حق میں اس سانپ کی صورت اختیار کر کے اس کی تکلیف کا باعث ہوگی آئخضرت وہ کھو فر مایا کہ جو شخص بلاوجہ بھیک ما تگ کراپی آبروریزی کرتا ہے فیامت میں وہ اٹھے گا تواس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا دیکھو کہ دنیاوی بے شری و بے حیائی بے گوشت جرہ کی صورت میں ظاہر ہوگی ،ای طرح یہ بھی فر مایا کہ دو بیبیوں کا وہ شوہر جو ایک کا حق ادا کرتا اور دوسری سے خفلت برتا تھا 'قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو (گویا مفلوج ہوکر) جھک گیا ہوگا کہ ایک بالموکا عدم ادائی حق اپنی تمثیلی صورت ایک پہلو کی مفلوجی کیفیت میں نمودار ہوگا 'یہ چند حوالے ذکر کئے گئے ہیں' انہیں پر جزاوسزا کے اور دوسرے جزئیات کو قیاس کرنا چاہیے' اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنے کے حوالے ذکر کئے گئے ہیں' انہیں پر جزاوسزا کے اور دوسرے جزئیات کو قیاس کرنا چاہیے' اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے حسب ذیل آپنوں پر خور کرنا چاہیے ۔

﴿ وَمَنُ آعُرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَالَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ آعُمَى ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي ٱعْمِى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا ، قَالَ كَذَالِكَ اتَتُكَ ايْتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ (ط-2)

جس نے میری یادے منہ پھیرا تو اس کو تنگ گذران ملتی ہے اور قیا مت کے دن ہم اس کواندھاا تھا کئیں گئوہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا' فرمائے گا اسی طرح میری آیتیں تیرے یاس آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیاا ہے ہی آج تو بھلا یا جائے گا۔

د کیھو کہ دل کی نابینائی ، قیامت میں ظاہری نابینائی ،اوریہاں خدا کو بھولنا اور اس کے احکام کو یاد نہ کرنا' وہاں رحمت الٰہی کی یاد ہے بھول کی شکل میں نمودار ہوگا۔

# دوزخ کی جسمانی سزائیں:

دوزخ میں جسمانی اورروحانی دونو ں سزا کیں ملیں گئ قرآن پاک میں جن جسمانی سزاؤں کا ذکر ہے'وہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ آتش دوزخ اوراسکی سوزش کا ذکر بار بار آیا ہے بلکہ اُلٹ اُلٹی کی آگ کویا دوزخ کا دوسرانا م ہے انہیں معنوں میں اَلسَّعِیْرُ یعنی جلتی آگ بھی بار ہامستعمل ہوا ہے اور عَذَابَ الْحَرِیْقِ جلن کاعذاب بھی دوجا رجگہ کہا گیا ہے اور ایک جگہ ریجھی ہے کہ

> ﴿ تَلُفَحُ وُ جُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ﴾ (مومنون-١) ان كے چروں كودوزخ كى آگ جلس دے گاوران كى صورتنى بگڑ جائيں گى۔ دوزخ كا ايك اورنام سقر ہے جس كے متعلق بيہ ہے كہ:

﴿ وَمَاۤ اَدُراكَ مَا سَقَرُ ١٠ لَا تُبُقِى وَلَا تَذَرُ ١٠ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴾ (مـ ١-١) اورته بين كيامعلومُ سقركيا ہے نہ وہ رخم كھائے گئ نہ چھوڑے گئ چېروں كوجلس دينے والى۔ ﴿ كَلَّا ٓ إِنَّهَا لَظَى ٥ نَزَّاعَةً لِلشَّواى ﴾ (معارج۔١) ہر گزنہیں! وہ شعلہ والی آگ ہے منہ کی کھال ادھیڑنے والی۔

﴿ إِنَّهَا تَرُمِي بِشَرَرِ كَالْقَصُرِ ، كَانَّهُ جِمْلَتُ صُفُرٌ ﴾ (مرالات-٣٢)

دوز خی کے برابراو فجی چنگاریاں اتنی بڑی چھنکے گی جیسے زردرنگ کے اونٹ۔

٢\_و بال سايينه ہوگا' بلكه بيقكم ہوگا۔

﴿ إِنُطَلِقُوْ آ اِلِّي ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبِهِ لَّا ظَلِيُلِ وَّلَا يُغُنِيُ مِنَ اللَّهَبِ ﴾ (مرملات ١٠٠٠) چلوا یک چھاؤں کی طرف جس کی تین پھانگیں ہوں گی' نے تھٹی چھاؤں اور نہ پش میں کام آ سکے۔

۳۔وہاں ٹھنڈک نہ ہوگی۔

﴿ لَا يَذُونُ فِيهَا بَرُدًا وَّلَا شَرَابًا ﴾ (ابا ١٠)

اس میں وہ نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گےاور نہ کسی پینے کی چیز کا۔

سم ۔ دوز خ میں ندموت آئے گی کہ چین آ جائے ،اور ندایس زندگی ہی ہوگی جس میں کوئی مسرت ہو دوجگہ فر مایا:

﴿ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيني ﴾ (طرواعلي)

وہاں وہ ندمرے گاندھے گا۔

۵۔ ینے کوگرم یانی ملے گا'جس ہے آ نتین نکل پڑیں گی۔

﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمُ ﴾ (مُما)

اوروہ گرم یانی پلائے جا ئیں گےتو وہ یانی ان کی آنتوں کوئکڑے کردے گا۔

اور پیپ پئیں گے۔

﴿ إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴾ (نإ-١)

کیکن کھولتا یانی اور پہیپ۔

ے۔ان کےاو پر سے گرم یائی جھوڑ اجائے گا۔

﴿ يُصَبُّ مِنُ فَوْق رُء وُسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ (ج.٢)

ان كيسرول كياويرت كرم يافي ڈالا جائے گا۔

٨ - كمانے كوسينڈ ھے كالچل ملے گا۔

هِ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ..... إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي آصُلِ الْجَحِيْمِ 0 طَلُعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وُسُ الشَّيْطِينِ ٥ فَإِنَّهُمُ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥ ثُمَّ إِنَّا لَهُمُ عَلَيُهَا لَشَوْبًا مِّنُ حَمِيْم ﴾ (والعُفَّت: ١٣- ١٨)

یا سینٹر ھے کا پھل ..... وہ ایک درخت ہے دوزخ کی جزمیں اس کے شکو نے جیسے شیطانوں کے سرئو وہ کھا کیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گئے پھراس پر گرم یائی کی ملوئی ہوگی۔

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ٥ طَعَامُ الْآثِيمِ ٥ كَالْمُهُلِ يَغُلِيُ فِي الْبُطُونِ ٥ كَغَلِّي الْحَمِيمِ ﴾ (وغان ٣٠) سینڈ ھے کا درخت گنہگار کی غذا ہے جیسے بکھلا ہوا تا نبا' وہ پیٹوں میں کھولتا ہے جیسے کھولتا یانی۔

9۔خار داری جھاڑی کی خورا ک ہوگی جس سے بدن کوکوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ﴿ لَيُسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنُ ضَرِيعِ ٥ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ (غاثيدا) اوران کے لئے کوئی کھانانہ ہوگا'لیکن خار دار جھاڑی' جونہ موٹا کرے گی اور نہ بھوک ہے بے پر واکرے گی۔ ۱۰ ۔ زخموں کے دھوون کی خوراک ملے گی۔ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنُ غِسُلِيُنِ ﴾ (عاقد ٢٠) اور نہ کوئی کھا نا' مگر زخموں کا دھوون \_ اا \_ کھانا نگلانہ جائے گا۔ ﴿ وَطَعَامًا ذَا عُصَّةٍ ﴾ (مزل-١) اور گلے میں اشکنے والا کھا تا۔ ۱۲۔ آگ کے کیڑوں کالباس ہوگا۔ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنُ نَّارِ ﴾ (ج-٢) كافروں كے لئے آگ كے كيڑے قطع ہوں ہے۔ ۱۳ لوہے کے ہتھوڑے پڑیں گے۔ ﴿ وَلَهُمُ مِّقَامِعُ مِنُ حَدِيدٍ ﴾ (ج.٢) اوران کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ ۱۳۔ گلے میں طوق اورز نجیریں ہوں گی۔ ﴿ إِذِا الْاَغُلِلُ فِي اَعُنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسُحَبُونَ ﴾ (مؤمن ٨٠) جب ان کی گر دنوں میں طوق اورزنجیریں ہوں گی وہ تھینچے جا کیں گے۔ ﴿ إِنَّآ اَعُتَدُنَا لِلُكَفِرِينَ سَلْسِلَا وَاَغُلَالًا وَّسَعِيْرًا ﴾ (وحر-١) ہم (خدا) نے کا فرول کے لئے زنجیریں اور طوق اور آ گ تیار رکھی ہے۔ ﴿ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصُفَادِ ﴾ (ابراتيم ـ ٤) وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔

# دوزخ میں روحانی سزائیں:

ان جسمانی سزاؤں کے ساتھ روحانی سزاکیں ہوں گی جواہل نظری نگاہوں میں ان سے بڑھ کرہوں گئ چنانچے دوزخ کی وہ آگ جس کی گری اور سوزش کا حال او پر گذر چکا ہے وہ دل کو جاکر جھا نئے گی فر مایا۔ ﴿ نَازُ اللّٰهِ الْمُوْفَدَةُ ہُ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْئِدَةِ ﴾ (اہمزہ۔ ۱) ساگائی ہوئی اللہ کی آگ جودلوں کو جھا نئے گی۔ ﴿ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُ الْعَذَابَ ﴾ (اینس۔ ۲) اور جب عذاب کود یکھیں گڑوا پی پشیمانی کو چھیا کیں گ۔ ﴿ يَحَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنُبِ اللَّهِ ﴾ (زمر ١٠) اے صرت اس پر كميں نے خداكے پہلوش كى كى ۔ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوُ آ أَنُ يَّخُرُ جُوا مِنُهَا مِنُ غَمِّ ﴾ (جُ-٢) وہ جب دوز خے م كى وجہ تكانا جا ہيں گے۔

#### ذلت كاعذاب:

﴿ فَالْيَوْمَ تُحْزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ (اخاف، ٢)

تو آج ذلت کےعذاب کابدلہ دیئے جاؤگے۔

اس افسوس وحسرت وندامت سے بڑھ کریہ کہان کومعذرت پیش کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔

﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾ (تَحْيُم ا)

آج معذرت نه پیش کرو۔

الله عزوجل ہے مكالمه كاشرف ان كونه ملے كا جب وہ بات كرنا جا ہيں كے تووہ فرمائے كا

﴿ إِخْسَنُوا فِيُهَا وَلَا تُكَلِّمُون ﴾ (مومون-١)

ذلیل ہواس دوزخ میں اور مجھے بات نہ کرو۔

سب سے بڑھ کریہ کہاللہ تعالیٰ کے جلوہ سے محروم رہیں گے۔

﴿ كَالَّا إِنَّهُمْ عَنُ رَّبِّهِمُ يَوُمَقِذِ لَّمَحُمُوبُونَ ﴾ (تطفيف)

ہر گزنہیں! وہ اس دن اپنے رب سے پردہ میں ہول کے۔

ِ اُن میں سے وہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے پروردگار کو بھلا دیا تھا' پروردگار بھی اس دن ان کواپنی رحمت و شفقت کی یاد سے بھلادےگا' فرمایا۔

اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تونے ان کو بھلادیا ایے ہی آج تو بھی بھلایا جائے گا۔

بلکہ وہ دوزخی بھی ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہے بھی محروم رہیں گے وہ ان کی طرف آ تکھا تھا کر بھی نہ وکھے گا اور نہ اُن سے پچھ بات کرے گا اور نہ ان کی اصلاح حال کی کوئی فکر کرے گا' یہ حقیقت میں شفیق ومہر بان رب کی انتہائی ناراضی کی تصویر ہے' اس درد کے احساس کو وہی پچھ بھے گئے ہیں جوعشق ومجبت کے زخم خوردہ ہیں' فر مایا۔

﴿ إِنَّ الَّذِینَ یَشُتُرُونَ بِعَهُدِ اللّٰهِ وَ اَیْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِیُلا ط اُولِیْكَ لَا حَلَاقَ لَهُمُ فِی الْاَحِرَةِ وَ لَا اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِیُلا ط اُولِیْكَ لَا حَلَاقَ لَهُمُ فِی الْاحِرةِ وَ لَا اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ مَنَا قَلِیُلا ط اُولِیْكَ لَاحَلَاقَ لَهُمُ فِی الْاحِرةِ وَ لَا اللهِ وَ اَیْمَانِهِمُ وَلَا یُزَکِیْهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿ آلَ مِران ٨٠) اُن کَلِمُ اللهُ وَ لَا یَنْظُرُ اِلْیَهِمُ یَومُ الْقِیْمَةِ وَ لَا یُزَکِیْهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴾ (آل مران ۸۰) جولوگ اللہ کے عہداورا پی جموثی قسمول کے ذریعہ ہے تھوڑی کی دولت خریداکرتے ہیں' یدہ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ بین اور نہ قیامت میں خداان سے بات کرے گا' اور نہ ان کی طرف دیکھے گا' اور نہ ان کوسنوارے گا' اور نہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

#### جنت

### جنت کے نام:

اس مقام کانام جونیکوکارانسانوں کادائی گھر ہوگا قرآن پاک میں عموماً ﴿الْحَدَّةُ ﴾ (باغ) بتایا گیا ہے اور بھی کمی اس کومناسب اضافتوں کے ساتھ بھی اداکیا گیا مثلاً ﴿حَدَّةُ السَّعِيْمِ ﴾ (نعمت کاباغ) ﴿حَدَّةُ السُّحُلْدِ ﴾ (بقائے دوام کاباغ) ﴿حَدُّتُ عَدُن ﴾ (دائی سکونت کے باغ) ﴿حَدَّةُ الْمَاوٰى ﴾ (پناہ کاباغ) ان کے علاوہ اور دوسر لے فظوں ہے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے مثلاً ﴿وَسِرُدُوسٌ ﴾ (باغ) ﴿ رَوْضَةٌ ﴾ (چمن) ﴿دَارُ السَّحَ اللهِ ﴾ (بعثی کا گھر) ﴿دَارُ الْمَقَامَةِ ﴾ (قیام کا گھر) ﴿دَارُ الْمَقَامَةِ ﴾ (قیام کا گھر) ﴿دَارُ السَّلَام ﴾ (سلامتی وامن کا گھر)

### جنت كا دوام:

اس موجودہ دنیا ہیں بھی گولذ تیں اور سرتیں ہیں گرجو چیز یہاں نہیں ہے وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر سرت فانی ہے۔ یہاں خوثی کا کوئی ترانہ نہیں جس کے بعدغم و ماتم کا نالہ نہ ہو یہاں ہر پھول کے ساتھ کا نئے ہر روشنی کے ساتھ تاریکی ہر وجود کے ساتھ فنا 'ہر سیری کے بعد بھوک ، ہر سیرانی کے بعد پیاس' اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہر سیرانی کے بعد پیاس' اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے انسان ہزاروں مشکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنتا اور خوثی کا منظرد یکھتا ہے مگر ابھی اس سے سیر ہونے کی بھی نوبت نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہوجا تا ہے غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شے آتی جانی ہے اور بہی یہاں گی سب سے بردی کی ہے۔

کین جنت اس مملکت کا نام ہے جہاں کی لذتیں جاودانی اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں' جہاں حیات ہے گر موت نہیں' راحت ہے گر تکلیف نہیں' لذت ہے گر الم نہیں' مسرت ہے گرغم نہیں' جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں' وہ شاد مانی ہے جس کے بعد حزن واندوہ نہیں' شیطان نے حضرت آ دم '' کے سامنے جس جنت کا نقشہ کھینچا تھاوہ بالکل صحیح تھا۔اس نے کہا'اے آ دم!

> ﴿ هَلُ آدُلُكَ عَلَى شَحَرَةِ الْحُلْدِ وَمُلُكِ لَا يَبُلَى ﴾ (ط-2) كيامِس تَقِيصدا جِينِ كادرخت اوروه بادشائي بتاؤں جس كوفنانبيں؟

گر جنت کا بیوصف سنا کران کو جدهر کا راسته بتایا ، وہ موت کے در خت اور فنا کے ملک کی طرف کا تھا اور یہی وہ فریب تھا جس میں آ دم گرفتار ہوئے' چنانچیا ہی جنتی زندگی کی تلاش میں وہ چیز کھا لی جوان کے حق میں زہرتھی لیعنی گناہ کا پھل' متیجہ بیہ ہوا کہ جنہ البحلد اور غیر فانی ملک سے نکل کران کواس فنا کے ملک میں آ ناپڑا اور پھراس کا استحقاق ان کے اوران کی نسل کے اعمال کا صلی قراریا یا' چنانچی فرمایا۔

﴿ اَمْ جَنَّهُ الْحُلْدِ الَّتِيُ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءً وَّمَصِيُرًا ﴾ (فرقان ٢) یا بیفتی کا باغ جس کا وعده پر ہیزگاروں ہے کیا گیا جوان کا صلہ ہوگا'اورواپسی کی جگہ۔ یہ بیفتی کا باغ وہ غیر فانی مملکت ہے جہال کا آ رام دائی اور جہال کی سلامتی ابدی جہال کی لذت بے انتہا' جہاں کی زندگی غیر منقطع' جہاں کا سرور غیر مختم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے۔ چنانچہاس کی تصریح قرآن پاک کی سولہ آیوں میں مختلف طریقوں سے کی گئی ہے' فرمایا:

(۱) ﴿ وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُ حِلُهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيُنَ فِيُهَآ اَبَدًا لَا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا لَا وَمَنُ اَصُدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا ﴾ (ناءـ١٢٢)

اور جوا بمان لائے اورا چھے عمل کئے ہم ان کوان باغوں میں داخل کریں گے جن کے بنچے نہریں بہتی ہوں گی اوران میں وہ ہمیشہ کے لئے رہ پڑیں گے اللہ کا وعدہ سچاہے اورائلہ سے زیادہ کس کی بات مچی ہوگی ؟

اس تاکید پرتاکیداور پرزورطریقة تعبیر پرنظرڈالئے کے صرف خلود پراکتفانہیں کیا بلکہ ساتھ ہی اَسدّا فر ماکراس خلود کوغیر فانی اور قیام کوابدی ظاہر فر مایا۔اس پر بھی بس نہ کی بلکہ یہ بھی اضافہ کیا کہ بیاللّٰد کا سچاوعدہ ہے اوراس پر بھی مزید تاکید کا اضافہ کیا کہ اور اللّٰہ سے زیادہ تجی بات کس کی ہوسکتی ہے؟ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلود جنت اور بقائے غیر فانی کی قطعیت کتنی ہے۔

٢-﴿ وَالَّـذِينَ امنُوا وَعَمِلُوا الصّلِختِ سَنُدُ حِلُهُمُ جَنَّتٍ تَحْرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خلِدِينَ فِيُهَا اَبَدًا ﴾ (ناهـ ٨)

اور جوایمان لائے اورا چھے عمل کئے ہم ان کوان باغوں میں داخل کریں گے جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔

٣ - ﴿ لَهُمْ جَنَّتٌ تَحُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا ﴾ (ما كده-١٦)

ان کے لیےوہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔

٣- ﴿ وَجَنَّتٍ لَّهُمُ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ٥ خلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴾ (تربـ٣)

اور (اللهان کوخوشخبری دیتا ہے) کہان کے لیے وہ ہاغ ہیں جن میں ہمیشہ کا آ رام ہےاور جن میں وہ ہمیشہ رہا کریں سر

٥- ﴿ وَ اَعَدَّلَهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا (توبـــ ٣١)

اورائکے لیےوہ باغ مہیا کیے ہیں جن کے نیچ نہریں روال ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ ٧۔ ﴿ وَ یُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا اللّانُهُرُ خَلِدِیْنَ فِیُهَاۤ اَبَدًا ﴾ (تغابن۔ ا)

اس کوان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔

- ﴿ وَمَن يُّوْمِنُ اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّدُخِلُهُ جَنْتٍ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خَلِدِيُنَ
 فِيْهَا آبَدًا ﴿ قَدُ آحُسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزُقًا ﴾ (طلاق\_١١)

اور جواللہ پرایمان لائے اور نیک کام کریں اس کووہ ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیٹیے نہریں بہتی ہیں' ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے'اللہ نے اس کوروزی خوب دی۔

٨-﴿ جَزَآوُهُمُ عِنُدَ رَبِيهِمُ جَنْتُ عَدُن تَحْرِیُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِدِیُنَ فِیُهَآ اَبَدًا﴾ (بینة - ٨)
 ان کی مزدوری ان کے رب کے حضور میں ائے کے وہ باغ ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشدر ہا

2015

یہ آیتیں وہ ہیں جن میں اہل جنت کو جنت میں خلود ابدی کی قطعی بشارت سنائی گئی ہے'ان کے علاوہ وہ آیتیں ہیں جن میں جنت کی راحتوں اورلذتوں کی ابدیت اور دوام کی خبر دی گئی ہے' فر مایا۔

٩- ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ الصَّلِختِ آنَّ لَهُمْ آجُرًا حَسَنًا ٥ مَا كِثِينَ فِيْهِ آبَدًا ﴾
 ( كَبِف-١)

اوران مومنوں کو بشارت دوں گا جنہوں نے استھے کام کئے کہان کے لئے اچھی مزدوری ہے جس میں وہ ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔

سورہ ٔ ص میں جنت کی اکثر نغمتوں کے بیان کے بعد ہے۔

السفو هذا مَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ وَإِنَّ هذَا لَرِزُقُنَا مَالَةً مِنُ نَفَادٍ ﴾ (ص م)
 سيوه بجس كاحباب كون تم كوديخ كاوعده كياجا تا ب بشبيه مارى وه روزى موكى جس كوختم مونانبيس ب
 السفو وَاَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْحَنَّةِ خُلِدِينَ فِينَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْاَرُضُ إِلَّا مَاشَاءً رَبُّكَ عَطَاءً عَيُرَ مَحُدُودٍ ﴾ (حود ١٠٨)

اورلیکن جوخوش قسمت ہوئے تو وہ جنت میں رہا کریں گے جب تک آسان اور زمین ہیں' کیکن جو تیرارب جا ہے وہ بخشش ہوگی جومنقطع نہ ہوگی۔

یعنی خدا کی مثیت کے سواان کواس جنت ہے کوئی الگ نہ کرسکے گالیکن اس کی مثیت یہی ہوگی کہان کے لئے اس کی پیجشش دائمی اورغیر منقطع طریقہ ہے ہمیشہ قائم رہے' پھر جس کے متعلق اس کی مثیت کا بیاعلان ہے وہ فنا کیونکر ہو سکے گی۔

ار ﴿ وَجَنَّتِ لَّهُمُ فِينَهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴾ (توبـ٣) اوروه باغ جن ميں ان كے لئے قائم رہنے والی تعت ہوگی۔ اسلام اُ کُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلَّهَا ﴾ (رعد۔ ۵)

جنت کامیوہ اوراس کا سامیددائی ہے۔

١٦- ﴿ وَفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ لَّا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمُنُوعَةٍ ﴾ (واقعد٣٣-٣٣) اورببت عميوعة كاندانقطاع موكا اورندجن كى روك موكى ـ

01۔﴿ إِلَّا الَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُو الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ اَحُرٌ غَيْرُ مَمُنُون ﴾(الين) ليكن جولوگ ايمان لائے اور نيک كام كئان كے لئے وہ مزدورى ہے جس كاسكسلة بمحی ختم ندہوگا۔

فنائے راحت اور انقطاع مسرت کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ راحت ومسرت کے اسباب کا خاتمہ ہو جائے اور دوسرے یہ کہ خودلذت اٹھانے والے کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے کہ کیاں صورت کی نفی تو گذشتہ تا بیوں میں کر دی گئی ہے کہ راحت ومسرت کے اسباب کا وہاں خاتمہ ننہ ہوگا۔ اب رہ گئی دوسری صورت تو گو خیالِدیُنَ فِیْهَ آبَدًا کہہ کراس کی نفی بار بارکی جا بچکی ہے گرایک جگہ بتقریح یہ کہد یا گیا ہے کہ اس احاطہ میں موت کا گذر ننہ ہوگا فرمایا:

١٦ ﴿ لَا يَذُو فُونَ فِيهُ الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ (دخان-٣)
جنت میں جنت والے پہلی موت کے سوا پر موت کا مزونہیں چکھیں گے۔

لیکن ایک تیسری صورت میہ ممکن ہے کہ سرت کے اسباب بھی قائم رہیں اور اہل جنت کی زندگی بھی وائم ہو گر کچھ دنوں کے بعدان کو وہاں سے نکال کرا لگ کر دیا جائے تو اس کی تصریح بھی فرمادی کہ بیہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ کوئی اہل جنت کوان کے عیش وراحت کی منزل گا ہوں ہے باہر نکال سکے فرمایا:

﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهُا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴾ (جرس) ولا يَمَسُّهُمُ فِيهُا نِصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ﴾ (جرس) وبالن كوكوئي فم نه چھوے كا اور ندوواس ميں سے تكالے جائيں گے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ خوداہل جنت اس سے گھبرا کرنگل آئیں' تو فر مایا کہ ان کی جبلت وفطرت ایسی ہوگی کہ وہ خود بھی اس مہمان خانہ الٰہی سے نکلنا پسندنہیں کریں گے' فر مایا:

> ﴿ خَالِدِيْنَ فِيهُا لَا يَبُغُونَ عَنُهَا حِولًا ﴾ (كند١١) سدارين كاس من اس عظل مونانه عاين كـ

دوام و بقا اورتشکسل و عدم انقطاع کی اس تو برتو تا کید اور اصرار ہے انداز ہ ہوگا کہ اسباب مسرت کی بقاء، راحت کا دوام اورزندگی کانشکسل جنت کی اصلی خصوصیت ہوگی' یہی وہ حقیقت ہے جس کی لا کچے شیطان نے

﴿ وَمُلُكِ لَّا يَبُلَى ﴾ (ط-2)

اورغيرفانی سلطنت \_

کہہ کر آ دم کو دلائی تھی' اور اس بہانہ ہے اس عالم بقاء ہے ان کو اس عالم فنا میں بیجوا دیا' آخروہ زمانہ آئے گا جب آ دم کی اولا دکوان کے نیک اعمال کی بدولت اس غیر فانی بادشاہی کی وراثت ہمیشہ کے لئے حاصل ہوگی۔

## غيرفاني بادشابي:

دنیا پیس شخصی راحت و آرام کا بلند ہے بلند تخیل ایک لفظ ''بادشائی'' کے اندر بخو بی ادا ہوسکتا ہے اگرانسان کواس کی انتہائی آرز دوک کے برآنے کی خوشخبری دینے کے لئے کوئی لفظ استعال ہوسکتا ہے تو بہی ہے گویابادشائی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرز د کامیا بی ہے محروم ندر ہے 'سامانِ راحت اور اسباب شاد مانی کی فراوانی ہے اس کی مسرت میں کئی مم کا شائبہ ند ہو۔ او نچے او نچے مکن ہرے بھرے باغ' بہتی نہرین' سر سبز وشاداب شختے' سونے چاندی کے اسباب' زر و جواہر کے برتن' زریں کمر غلام و خدام' رہنے گی لباس' طلائی تخت' موتیوں کے ہار' سونے کے کنگن' شراب کے زمر دیں اور بلوریں پیالے 'حسین و مہ جبیں بیگات' غرض ایک لفظ بادشاہی کے بیتمام ضروری لواز ہے ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن تجی تعریف آ دم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی۔

جنت فی مشررین مین پی تعریف ﴿ وَمُلُكِ لَا يَبُلَى ﴾ (ط-۷)

اورغیرفانی بادشاہی۔

آنے والی زندگی کے اس غیر فانی عیش ومسرت کے لئے مختلف پنجیبروں نے مختلف الفاظ استعمال کئے ہیں

چنانچے حضرت عیسیٰ نے اس کے لئے آسانی بادشاہی کی اصطلاح قائم فرمائی ہاوراپنی گفتگو کے تمام استعاروں میں پلے اور
مفہوم کوای لفظ سے اوا کیا ہے' مگر جیسا کہ بار بارکہا گیا ہے کہ انسانی لغت کے الفاظ سے جو ماویت کی گودوں میں پلے اور
ماویت کے ماحول میں پھلے بھولے ہیں' کسی خالص روحانی مفہوم کی تعبیر ناممکن ہے کہ اس کے ہر لفظ کے مفہوم کو آنہیں
لوازم اور خیالات کے ساتھ انسان سمجھنے پر مجبور ہے جو ہمیشہ سے اس لفظ کے ساتھ وابستہ چلے آتے ہیں' آپ بادشاہی کو
آسانی کہہ کرکسی قدر مادہ سے بلند کریں' مگر بادشاہی کے مفہوم کے ساتھ جومورو ٹی خیالات ولوازم وابستہ ہیں وہ دور نہیں
ہوسکتے' چنانچے خود حضرت عیسیٰ آپی زندگی کی آخری شب میں شاگر دوں کو جب شراب کا بیالہ بھر کر و سے ہیں تو آسانی
بادشاہی کے مادی لطف ومسرت کاذ کران لفظوں میں کرتے ہیں۔

'' میں پھرتہ ہیں کہتا ہوں کہ انگور کاشیرہ پھرنہ پیوں گا اس دن تک کہتمہارے ساتھا ہے باپ کی بادشا ہی میں اسے نیا نہ پیوں''۔ (متی۔۲۶۔۲۹)

آپ نے دیکھا کہ''باپ'' ک''آ سانی بادشاہی''میں بھی انگورہی کاشیرہ پینے کو ملے گا اور بوحنا حواری نے جب اس آ سانی بادشاہی کا خواب دیکھا تو وہ اس کواس سونے چاندی کے کل'آ ب حیات کی نہراور جواہرات کی دیواروں میں نظرآئی (مکاشفات یوحنا باب ۲۲۰۲)اور پھر

'' وہاں رات نہ ہوگی اوروہ جراغ اور سورج کی روشنی کے مختاج نہیں' کیونکہ خداوندان کوروشن کرتا ہے'اوروہ ابد الآباد بادشاہی کریں گے''(۲۲۔۵)

لیکن یہ'' بادشاہی'' عیسوی پیغام میں ہنوزتفسیر کی محتاج ہے' نبوت کے آخری پیغام نے اس اجمال کی تفصیل ان لفظوں میں گی ہے۔

﴿ فَوَقَهُمُ اللّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْبَوْمِ وَلَقَهُمُ نَضُرَةً وَسُرُورًا ٥ وَ حَزَاهُمُ بِمَا صَبَرُوا حَنَّةً وَحَرِيْرًا٥ مُتَكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْآرَآفِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهَا شَمْسًا وَّلَا زَمُهَرِيْرًا٥ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ مُتُكُولُهُمَا تَذُلِيْلًا٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَّاكُوابِ كَا نَتُ قَوَارِيْرًا ٥ قَوَارِيْرًا مِنُ فِضَةٍ قَاكُومُهَا تَفُرُوهَا تَقُدِيرًا٥ وَيُسُقُونَ فِيهَا كَاسًاكَانَ مِزَاجُهَا زَنُحَبِيلًا٥ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا٥ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانَّ مُّحَلِّدُونَ إِذَا رَايَتَهُمُ حَسِبَتَهُمُ لُولُولًا مَّنُورًا٥ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَايَتَ فَعَرَو وَيَعَلَى اللّهُ مُنْكُورًا٥ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَايَتَ نَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَلَكُمْ مَشَكُورًا٥ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَايَتَ لَكُمْ حَزَاءً وَ كَانَ سَعُيكُمُ مَّشُكُورًا٥ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَايَتَ فَعَلَى مُعَرَامُ اللّهُ مُنْدُولًا وَلَيْلَا مُعُمُورًا٥ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ سَعُيكُمُ مَّشُكُورًا﴾ (ورهرا) والله عَلَيْهُمُ فِي اللهُ عَلَيْهُمُ عَرَاءً وَكَانَ سَعُيكُمُ مَّشُكُورًا﴾ (وهرا) والله عَلَيْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ ورادَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مَالًا وران عَمَا عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ وراللهُ عَلَى اللهُ وراللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وراللهُ عَلَى اللهُ وراللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وراللهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خدمت میں گھوم رہے ہونگے 'اور تو انہیں دیکھیے تو سمجھے کہ موتی بکھرے ہیں'اور جب تو بیسب دیکھیے تو وہاں نعمت و عیش اور بڑی بادشاہی دیکھے'انکی پوشا کسبز زم ریشم اور دبیز ریشم ہو'اوران کونقر نگ کنگن پہنائے جا کیں گے'اوران کا پرور دگاران کو پاک شراب پلائے گا' بیتمہاری مزدوری ہوگی اور تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی۔

## باغ كااستعاره:

آخرت کے خانہ عیش وراحت کے لئے قرآن پاک نے عمو ما جنت اور کہیں روضہ کے لفظ کا استعمال کیا ہے؛

نادان اس کی وجہ پیقر اردیتے ہیں کہ عرب کے شور و بے حاصل اور خشک صحرا کے بسے دالوں کی انتہائی آرز و چونکہ سر سبز و
شاداب باغوں ہی کی ہو علق ہے، اس لیے ان کے لیے پیلفظ اس مقام آخرت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، گریہ

سمجھنا چا ہے کہ قرآن کا مخاطب صرف عرب نہیں بلکہ دنیا کا گوشہ گوشہ ہے اس لیے عرب کی تخصیص بے معنی ہے کہ یاد نیا

کے سر سبز وشاداب ملکوں کے بسے والوں کے تخیل میں باغ وراغ اور رنگ وگل کی بہار پندیدہ نہیں ہے اصل ہے ہے کہ

ہماں بیابان وگلستان کی تخصیص نہیں 'پیوفطرت انسانی کی تصویر ہے انسان کی خطہ ارضی میں آبادہ ہو گروہ سر سبز وشاداب
عظمات 'باغ و بہاراور کنار آب و نہر کوعیش و سر سے کا مقام بہتا ہے اوران کود کیے کراندر ہے اس کی روح وجد کرتی ہے۔

اس استعارہ کے استعمال کا ایک اور والت و مال کے متعلق ہو تم کی فکریں اس کے دل کے دامن سے لبٹی ہوتی

میں گر جب انسان سیر و تفرق ہے 'اہل وعیال اور دولت و مال کے متعلق ہو تم کی فکریں اس کے دل کے دامن سے لبٹی ہوتی

ہیں گر جب انسان سیر و تفرق کے لیے باغ و چمن کا رخ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے وہ ہرغم کوفر اموش اور ہر تعلق کودل

ہیں گر جب انسان سیر و تفرق کے لیے باغ و چمن کا رخ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے وہ ہرغم کوفر اموش اور ہر تعلق کودل

ہیں گر جب انسان سیر و تفرق کے اس باغ و کھون کا رخ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لئے وہ ہرغم کوفر اموش اور ہر تعلق کودل

ہیں گر جب انسان سیر و تفرق کے اس کی خور کہ اس کے ہرگوشہ خاطر سے دور ہوجاتے ہیں و جی محمدی علی صاحبہا الصلا و والسلام نے اس لفظ کو اس کے استعمال کیا ہے تا کہ اس سے اخروی عیش و مسرت، شادی و خوشی اور فراغ

جامع ترندی تغییرسورهٔ سجده (حدیث حسن صحیح)۔

### سامانِ جنت کے دنیاوی نام:

یے حقیقت بار باردھرائی گئی ہے کہ عالم آخرت کی اشیا کوجن دنیاوی الفاظ سے اوا کیا گیا ہے ان سے مقصود بالکل وہی نہیں ہیں جوان لفظوں سے سمجھنے کے ہم عادی ہیں 'بلکہ ان اخروی اشیاء کو ان دنیاوی الفاظ سے اس لیے اوا کیا گیا ہے کہ وہ ان سے خاص مناسبت رکھتی ہیں ورنداز روئے حقیقت ان الفاظ کے لغوی مفہوم ومعنی سے اُکلی اخروی حقیقتیں بدر جہا بلندواتم ہوں گی چنانجے قرآن مجیدگی ان آئیوں میں۔

﴿ وَبَشِرِ الَّذِيُنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ حَنَّتٍ تَحْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ ا كُلَّمَا رُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ا وَلَهُمْ فِيُهَا رُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ا وَلَهُمْ فِيُهَا رَزُوقُنَا مِنُ قَبُلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ا وَلَهُمْ فِيُهَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْبَى أَنُ يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ٥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْبَى أَنُ يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (يَقْره ـ ياره ا)

اوران کوجوا بمان لائے اورا پیھے کام کئے بیخوشخبری سنا کہان کے لئے وہ باغ ہیں جن کے بینچ نہریں بہتی ہونگی'وہ جب ان باغوں سے کوئی پھل دیئے جا کیں گے' کہیں گے کہ بیوہی ہے جواس سے پہلے ہم کودیا گیا تھا اور وہ ان کو ایک دوسرے کے مشاہد یا جائے گا' اوران باغوں میں انکی صاف ستھری ہویاں ہونگی اور وہ ان باغوں میں رہا کریں گے۔ بے شبہ خدااس سے شرمندہ نہیں کہ وہ ایک مچھر کی یااس سے بھی کم رتبہ چیز کی مثال بیان کرے۔

ان آیتوں کے سباق وسیاق اور نظم وتر تیب پرلحاظ کر کے میرے ذہن میں یہی معنی آتے ہیں کہ ان میں دنیاوی الفاظ اور ان کے اخروی مفہوم کے درمیان تشابہ کا بیان ہے ور نہ حقیقت کی رو سے ان الفاظ کے دنیاوی ولغوی معانی اور اخروی معنوں میں وہی نسبت ہے جو مچھراور کی عظیم الجن شے کے درمیان ہو سکتی ہے' یہی سبب ہے کہ جنت کی لذتوں اور لغت توں کو نسبت قرآن نے یہ بھی کہا ہے۔

﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مِّمَا أُخْفِی لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ أَعُینِ یَ جَزَآءً ا بِمَا کَانُوا یَعُمَلُونَ ﴾ (جدوی)

توکینفس کومعلوم نبیں کدان کے لیےان کے (اچھے) اعمال کے بدلہ میں آنکھوں کی جوشنڈک چھپا کررگھی گئی ہے۔

اس'' آنکھوں کی ٹھنڈک' کیعنی لذت وراحت کی کیفیت دنیاوی تخیل سے چونکہ بہت بلند ہے اس لیے بیہ
فرمایا گیا کہ جنت کی راحت ولذت کی حقیقت علم وہم سے پوشیدہ اور مخفی ہے' آنخضرت و اس نے اس مفہوم کواپنے ان
مبارک الفاظ سے واضح فرمادیا۔

﴿ قـال الـله اعد د ت لعباد ي الصلحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر﴾ ك

خدا فرما تا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ مہیا کیا ہے جس کو نہ کی آ نکھنے دیکھانہ کی کان نے سنااور نہ کئی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔

اگر جنت کے باغول نہروں میوول غلاموں شرابوں رہیمی کپڑوں اور طلائی زیوروں کی وہی اخروی حقیقت

ہے جوان لفظوں سے لغوی طور پرہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی بہشت کی لذتوں اور سرتوں کوایک مخفی حقیقت نہ فر ما تا اور نہ آنخضرت و الکی اس کی توضیح میں اس درجہ بلند کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آنکھوں نے دیکھا' نہ کانوں نے سنا ،اور نہ کی انسان کے خیال میں گزریں' مزید تاکیدروایت کے دوسرے الفاظ میں ہے'

﴿ بله مااطلعتم عليه

جوتم جانتے ہواس کوچھوڑ دو

صحیح مسلم لم کی روایت میں بیالفاظ ہیں ہوبلہ ما اطلعکم اللّٰہ علیہ کا اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں ایک بیرکہ
" بلکہ خدائے تم کواس پر مطلع بھی نہیں کیا ہے' دوسرے بیرکہ' خدائے اس کا جوحال بتایا ہے' اس ہے بھی درگز رکرؤ'
غرض ان لفظوں سے جو بھی تم سمجھ سکتے ہواس کو چھوڑ کرآ گے بردھوا اصحاب تغییر نے حضرت ابن عباس سے بسند نقل کیا ہے

وقدال السفیان الثوری عن الا عمش عن ابی ظبیان عن ابن عباس لا یشبہ شئی مما
فی الحنة ما فی اللہ نیا الا فی الاسماء کھ

سفیان توری اعمش سے اور وہ ابوظبیان ہے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں جو پکھے ہے وہ دنیا کی چیز ول سے ناموں کے سوااور کسی بات میں مشابہیں۔

دوسری روایت کے بیالفاظ ہیں۔

غرض ان الفاظ ہے انہی دنیاوی مشاہدات کی چیزوں کو سمجھنا ضروری نہیں بلکہ ان سے بدر جہا بلند لذا کداور مسر تبلی مراد ہیں 'جن کی تعبیر کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ کسی وجہ مناسب کے سبب سے ان کوان دنیاوی لفظوں سے اداکیا جائے اور اس پر بھی مفہوم ادا نہ ہو سکے اس میں اشکال نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی عدم قدرت کلام کے سبب ہے نہیں ہے بلکہ عاجز انسانوں کی ذہنی در ماندگی کے سبب سے ہے کہنادیدہ وناشنیدہ اور درول ناخلیدہ مفاجیم کے لئے ان کی زبان ولغت میں کوئی لفظ ہی نہیں۔

# جنت کی مسرتیں اعمال کی تمثیل ہیں:

یہ اصول بار ہابیان میں آچکا ہے کہ دوزخ کی تکلیفیں ہوں یا جنت کی مسرتیں' دونوں اعمال انسانی کی تمثیلیں ہیں'اس لئے قرآن پاک نے بتقریح تمام یہ کہا ہے۔

﴿ إِنَّمَا تُحُزُّونَ مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (طور-١)

وہی بدلہ پاؤ کے جوتم کرتے تھے۔

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں خدا فرمائے گا''اے میرے بندو! پیتمہارے ہی عمل ہیں جوتم کو واپس مل

ل صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة تعيمها-

تفسیرابن جربیطبری آیت ندکوره و پیهای فی البعث کمافی الدرانمؤورللسیوطی تغییر آیت ندکوره ...

رے ہیں تو جونیکی پائے وہ خدا کاشکرادا کرےاور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کوملامت کرے۔''

مثلاً وہ نیکوکار جود نیامیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ تر ساں ولرزاں رہتے تھے'ان کو جنت میں امن وامان اور سلامتی کے ساتھ وہاں کی تمام راحتیں ملیں گی تو

﴿ قَالُوْ آَ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِيْنَ ٥ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَ ابَ السَّمُومِ ﴾ (طور ٢٦-٢)

کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے تو خدانے ہم پرمہر بانی فرمائی اور ہم کودوذخ کی لوکے عذاب سے بچالیا۔

اس آیت سے صاف نمایاں ہے کہ جولوگ دنیا میں خدا کے قبر وغضب سے ڈرتے تھے وہ قیامت میں گرم لو کے عذاب سے بچائے جائیں گے قبر وغضب کی تمثیل شعلہ آتش کو وغیرہ گرم چیزوں سے ہے کو جولوگ دنیا میں خدا کے قبر وغضب سے ترساں تھے دیکھو کہ قیامت میں ان کو بادسموم یا گرم ہوا کی لوسے بچائے جانے کی بشارت ملی۔

دولت مندی وقوی دست منکرین ' کمز وراورغریب مسلمانوں کود کیچرکرد نیامیں ان پرتحقیرانہ ہنتے تھے قیامت میں اس کا الٹاہوگا کہ بیان پرہنسیں گے ،فر مایا

﴿ إِنَّ الَّـذِيُـنَ اَجُرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا يَضُحَكُونَ ....... فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضَحَكُونَ ﴾ (تطفيف)

ہے شک گنہگارا بمان والوں پر ہنتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو آج ایمان والے کافروں پرہنسیں گے نیکو کاروں کے دنیا کے آنسو یہاں تبسم اور خندہ مسرت میں بدل گئے اور گنہگاروں کی وہاں کی ہنسی یہاں آنسوؤں کا تارین کرظا ہر ہوئی۔۔

گنهگار جود نیامیں اپنی دولت وقوت کے نشہ میں چوراورا پنے اہل وعیال کے ساتھ خوش اورمسر ورر ہتے تھے'وہ یہاں عمکین ہونگے اور جو وہاں عمکین تھے وہ یہاں خوش اورمسر ور ہونگے ۔

> ﴿ فَسَوُ فَ يَدُعُوا ثُبُورًا ٥ وَيَصُلَى سَعِيرًا ٥ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهُلِهِ مَسُرُورًا ﴾ (انتقاق-١) تووه موت كو پكارے كااور دوزخ میں داخل ہوگا كيونكہ وہ اپنال وعيال میں (مغرورانه) خوش تھا۔ اورغریب ومسكین جوو ہاں اہل وعیال میں بیٹھ كربھی مسرت ہے تا آشنا تھے ان كابیرحال ہوگا كہ:

﴿ فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ٥ وَ يَنُقَلِبُ الِنِي اَهُلِهِ مَسُرُورًا ﴾ (انثقاق-١) تواس ے آسان صاب ليا جائے گااور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کے پاس لوٹے گا۔ قرآن پاک میں بار ہائی میتی یا بعینہ ان ہی معنوں کی آئیتیں آئی ہیں۔

﴿ وَبَشِرِ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنْتِ تَحُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ ﴾ (بقره ٢٠٠٠) اورايمان والول اورا يحيح كام كرنے والول كوباغ كى خوشخرى سنا جن كے ينچ نهرين بہتى بيں۔

ان آینوں میں ایمان اور ممل صالح کے بالمقابل باغ اور اس کی نہروں کا ذکر پابندی کے ساتھ آتا ہے اس سے ادھر خیال جاتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی خاص تمثیلی تعلق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ درخت اصلی چیزیں ہیں جن کی ترقی اور

نشو ونما پانی ہے ہوتی ہے بعینہ ای طرح ایمان اصل ہے جس کی جڑوں کی سیرا بی اعمال کی آبیاری ہے ہوتی ہے۔اگر ایمان ہواورا عمال صالح نہ ہوں تو وہ ایک ایسا درخت ہوگا جس کی ترقی اورنشو ونما کی امید نہیں اورا گرصرف عمل صالح ہے اور ایمان نہیں تو ریگ میں پانی کی روانی ہے جس کا وجود وعدم یکساں ہے اس تمثیل کے ذہن میں آنے کے ساتھ قرآن پاک کی بیرآیت سامنے آتی ہے۔

﴿ وَأَدُخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ جَنْتٍ تَحْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهْرُ خُلِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ
رَبِّهِمُ تَحِيَّتُهُمُ فِيْهَا سَلَمٌ ٥ اَلَـمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَا
ثَابِتٌ وَّفَرُعُهَا فِي السَّمَآءِ٥ تُوْتِي اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ ٢ بِإِذُنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (ابرايم -٢٥ ـ ٢٦)

اور جوابمان لائے اور اچھے کام کئے وہ ان باغوں میں داخل کئے گئے جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ان میں سدار ہیں گئے وہ ان سلامتی کی مبار کباد ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدانے کیسی ایک مثال بیان کی نیک بات ایک ستھرے درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہوا اور شہی آسان میں ہوا ہے پروردگار کے حکم سے وہ ہمہ وقت پھل لایا کرتا ہے اور خدامثالیں بیان کرتا ہے کہ لوگ شاید سوچیں۔

اس آیت میں جنت اور کلمہ طیبہ کے درخت کی پوری تمثیل ہے نیہاں تک تقابل ہے کہ پہلے میں جب بیکہا گیا ک''اپنے پروردگار کے حکم ہے وہ ان باغوں میں سدار ہیں گے'' ۔ تو دوسر ہیں ہے ک'' وہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے سدا کچل دیتار ہے گا'' کلمہ طیبہ ہے یہاں مرادایمان لے ہے جس کی جڑ مضبوط و مشخکم اوراسکی شاخیس آسان میں اور اس کے کچل سدا پھلنے والے ہیں ۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثان بن مظعون مصابی کی وفات کے بعدا نکی ایک ہمسایہ صحابیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہر بہہ رہی ہے اور جب بیہ معلوم ہوا کہ بیہ حضرت عثان بن مظعون کی ہے انھوں نے آ کر بیہ خواب آ تخضرت و نگھا کہ ایک نیم بہر بہر اس کا ممل ہے جواس کے آتھ کے بیان کیا آپ نے اسکی تعبیر میں فر مایاذ لك عدله بسحری له یعنی بینہراس کا ممل ہے جواس کے لیے بہدر ہی ہے (بخاری کتاب التعبیر)

ان دونوں سابقہ حوالوں سے بیہ ہو پیرا ہوتا ہے کہ ایمان کی تمثیل سدا بہار درخت ہے اور عمل کی تمثیل نہر رواں سے ہے اس بنا پراہل جنت کے لئے بار بارجس باغ اور نہر جاری کی بشارت دی گئی ہے 'وہ حقیقت میں ان کے ایمان اور عمل معمل صالح کی تمثیل شکلیں ہونگی' ان کا ایمان خوشنما اور سدا بہار باغ اور ان کے اعمال صالحہ صاف وشفاف نہر کی صورت میں نمایاں ہونگے' اور وہ ان سے لطف ولذت اٹھا کیں گے۔

ای قیاس پر جنت کی دوسری لذنوں اور مسرتوں کی حقیقت کی تشریح کی جاسکتی ہے علوم نبوی کے ایک بڑے واقف کاراوراسرارشریعت کے ایک بڑے دانائے رازشاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ججۃ اللہ البالغہ بیس لکھتے میں۔

﴿ وَاكْثِرَ الوَ قَائِعِ الحشرية من هذا القبيل .....وبالحملة فتشبحات و تمثلات

1

لماعند ها.....و تتشبح النعمة بمطعم هنئي و مشرب مريئي و منكح شهى ومبلس رضي و مسكن بهي (س٣٦-بند)

حشر کے واقعات از قبیل تمثیل ہیں ............... حاصل ہی کہ بیتمام امور معانی کا جسمانی قالبوں میں اور مثالی صورتوں میں ظاہر ہونا ہے ...... اللہ تعالیٰ کی عنایت ومہر بانی خوش مزہ کھانے 'خوشگوار پینے کی چیزوں' رغبت انگیز لذت نکاح' دل پہندلباس اور عمدہ مسکن کی صورتوں میں نمایاں ہوگی۔

ہم نے آیات واحادیث کے حوالوں سے پہلے کئی دفعہ یہ دکھایا ہے کہ اس تمثیل وتشبیہ کے کیامعنی ہیں اور کیونکر غیر ہجسم معانی اپنے مناسب قالبوں ہیں ہجسم ہوکر وجود پذیر ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام اعمال صالحہ کی اگر تحلیل کی جائے تو انکی اولاً دو قسمیں نکلیں گئ خدا پر ایمان اور خلوص دل ہے اس کی طاعت بھس کو ''حقوق اللہ'' کہتے ہیں اور دوسری بندگان اللہ کے ساتھ حسن سلوک بندگان اللہ کے ساتھ جو نیک سلوک کیا جاسکتا ہے وہ بہی ہے کہ ان کی عزت و آبرو کا پاس کیا جائے بھس کو عفت وعصمت کہتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے ہیں امداد کی جائے اور ضروریات زندگی ہے مہیا کرنے ہیں امداد کی جائے اور ضروریات زندگی ہے مہیا کر سے ہیں اور ان کی شروریات زندگی ہے مہیا کر سے ہیں اب یہ پانچ قسمیں ہو تیں بخت کی بخت کی تعقیل ان ہیں ، انہیں کی نبعت ہم ان کے ساتھ حن سلوک کر سے ہیں اب یہ پانچ قسمیں ہو تیں ، جنت کی تحقیل انہیں پانچ قسموں پر مخصر ہیں۔ ایمان وا خلاص اطاعت کی جزاوہ خود اللہ تبارک تعالی ہے 'وہ اپنچ قرب اور دیدار کے باغ اور پھل اور قسمت کی جزاحسین و مہیں ہیو یوں کی صورت میں نمایاں ہوگی دوسروں کے کھلانے کی جزاج خت کی جزاحت میں غراوانی خراوانی خراوانی منالہ ہیں ، دوسروں کو بلانے کی جزاحتی من مزاور کھنے ہیں حسن سلوک کی جزاحتی منالہ سے اور رہنے اور رکھنے ہیں حسن سلوک کی جزاحتی منالہ سے اور رہنے اور رکھنے ہیں حسن سلوک کی جزاحتی منالہ سے اور رہنے اور رکھنے ہیں حسن سلوک کی جزاحتی منالوں وقیام گاہ ہے

ایک اور پہلوے ویکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بہشت کی صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ ﴿ إِنَّ لَكَ اَلَّا تَحُوعَ فِيُهَا وَ لَا تَعُرٰی ٥ وَ أَنَّكَ لَا تَظُمَوُ ا فِيُهَا وَ لَا تَضُخی ﴾ (ط-۱۱۹–۱۱۸) بِ شک تیرے لیے اس بہشت میں نہ بھوکا ہوتا ہے نہ نگا اور پیاسا ہوتا'نہ دھوپ میں رہنا۔

یمی چار مختصرانسانی ضرور تیل ہیں جو پھیل کرایک دنیا ہوگئ ہیں' جب آ دم کی اولا دکوا ہے اعمال صالحہ کی بدولت نجات ملے گی تو پھران کے لئے وہ بہشت ہے' جس میں نہ بھوکا ہونا ہے' نہ پیا سا ہونا ہے' نہ نگا ہونا' نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہونا' اس حقیقت کی تعبیر دوطرح ہے کی جاسمتی ہے، یا تو یہ کہ بہشت میں اہل بہشت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ان تمام انسانی ضرور توں ہے بیکسر پاک و بے نیاز ہوجاتے ہیں' اس لئے وہاں نہ کوئی بھوکا ہوگا ، نہ پیا سا ہوگا ، اور نہ نگا ہوگا اور نہ دھوپ اور لوگی محنت میں گرفتار' دوسرے یہ کہ بہشت میں اہل بہشت کو کھانے کے لیے ایسے الوان نعمت ملیں گے جن کو کھا کر انسان پھر بھوکا نہ ہوگا اور پینے کے لئے شراب وشر بت کی وہ نہریں بہیں گی جن کو پی کر بیاسا نہ ہوگا' اور پہنے کووہ کپڑے ملیں گے جو پھر نہ میلے ہونگے اور نہ ہوسیدہ ہو کر پھٹیں گے اور رہنے کے لیے ایسے گھنے باغ اور بلندمکا نات ملیں گے جہاں دھوپ کا گزرنہ ہوگا۔

یہاصول پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ دنیا میں انسان کے لئے جولطف ولذت ہے وہ تھوڑی ی تکلیف کا بتیجہ ہے انسانی اصول یہ ہے کہ بڑی لذت کے حصول کے لئے تھوڑی تکلیف گوارہ کرتا ہے اور بڑی مسرت برچھوٹی مسرت کوقربان حصہ چہارم

کرتا ہے اس اصول پراس کے تمام اعمال کی کامیابی و ناکامیابی کی بنا ہے اعمال صالحہ کے بجالانے میں انسان کواس دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اوراپی عارضی خوشیوں اورلذتوں کوان پر قربان کرنا ہوتا ہے، صبح کے نمازی کوخواب بحرکی لذت کوخیر باد کہنا اور دو پہر کی جلتی دھوپ میں ظہر کے لئے مسجد میں جانا پڑتا ہے خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانا پڑتا ہے اوراپی بہت می ناجائز مگر بظاہر دلچیپ خوشیوں کا ایٹار کرنا پڑتا ہے اس طرح پاکیزہ زندگی گذارنے پراس کوآخرت کی غیرفانی دولت اورابدی سعادت میسر آتی ہے۔

انسان کو دنیا میں ان اعمال صالحہ کی خاطر جن چیز وں کو قربان کرنا پڑتا ہے ان میں پہلی چیز تو خوداس کی زندگی ہے' پھرانسانی زندگی کی وہ چارفتمیں ہیں جن کا نام کھانا' پینا' پہننااور رہنا ہے اس لئے آخرت میں ان قربانیوں کی جزاء میں انہیں کی مناسب ومماثل چیزیں جوملیں گی وہ غیر فانی زندگی الوان طعام' اقسام شراب وشربت' انواع لباس اور بہترین مسکن ہیں' قرآن یاک میں ہے۔

﴿ فَامَّا مَنُ طَعْی ٥ وَاثْرَ الْحَیْوةَ الدُّنیا ٥ فَاِنَّ الْحَجِیُمَ هِی الْمَاُوی ٥ وَاَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

وَنَهَی النَّفُسَ عَنِ الْهُوی ٥ فَاِنَّ الْحَنَّةَ هِیَ الْمَاُوی ﴾ (نازعات ٢)

پس جس نے خدا سے برکٹی کی اور دنیاوی زندگی کے ناجا بُزلطف آ رام کوتر جج دی تو دوزخ اس کا ٹھکا نہ ہے لیکن جو

خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااورا ہے نفس کونا جا بُزخوا ہوں سے روکا تو اس کا ٹھکا نہ بہشت ہے۔

گواس کی جزئی نیکیوں کی جزاء تو وقتا فو قتا اس دنیا میں تھوڑی تھوڑی کر کے شہرت تعریف ہر دلعزیزی اور

دولت کی صورت میں ملتی رہتی ہے گر پوری زندگی کی مجموعی جزاء دوسری زندگی ہی میں اس کو ملے گی۔

﴿ وَإِنَّمَا نُو فَوُنَ اُجُورَ کُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ (آل عران ۱۹۰)

اور تہاری مزدوری قیا مت کے دن پوری ادا کیا جائے گی۔

اور تہاری مزدوری قیا مت کے دن پوری ادا کیا جائے گی۔

اور تہاری مزدوری قیا مت کے دن پوری ادا کیا جائے گی۔

### لطف ومسرت كاتصور:

مسرت ایک نفسی کیفیت کا نام ہے جوانسان کواپنی کئ خواہش کے پورے ہوتے وقت حاصل ہوتی ہے اس بناء پر مسرت کے وجود کے لئے کئی خواہش کی پیمیل ضروری ہے اب انسانی خواہشوں کی تحلیل کروتو بالآخران کی انتہاء انہیں باتوں پر ہوگی جن کی طلب اس کی فطرت کے اندرود بعت کردی گئی ہے اب غور کروکہ وہ کیا چیزیں ہیں یا کیا چیزیں اس کے فہم میں آسے تی ہیں وہ یمی ہیں باغ و بہار کہا س وطعام خور وقصور خدم وحثم سامان واسباب اور زروجواہر مسرت اور راحت کا جب بھی تخیل آئے گا اور جب بھی ہم ان کو بچھنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے تو ہم کو انہیں چیزوں کا نقشہ اور راحت کا جب بھی تخیل آئے گا اور جب بھی ہم ان کو بچھنا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے تو ہم کو انہیں کے حصول کی خاطر کھنچنا پڑے گا اور ہماری انسانی فطرت انہیں مسرتوں اور خوشیوں کو ڈھونڈ نے کی عادی ہے اور انہیں کے حصول کی خاطر دنیا میں ہر طرح کی سیدکاری اور گنجگاری کی مرتکب ہوتی ہے اس لئے ان سے احتر از کرنے پر جو چیزیں ہم کو وہاں ملیس گئ وہ ہمارے انہیں عادی و مانوس اسباب مسرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں گی اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے۔

## لطف ومسرت كااعلىٰ ترين تخيل:

رہنے کے باغ'جن کے بینچ نہریں بہتی ہوں ان کے لئے ان باغوں میں وہ ہے' جووہ چاہیں' اللہ ای طرح پر ہیز گاروں کو بدلہ دےگا۔

> ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشُتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ (حمالتجده) اورتمهارے لئے جنت میں وہی ہے جوتمہارے دل جا ہیں اورتمہارے لئے اس میں وہ ہے جوتم ماگلو۔

﴿ لَهُمُ مَّايَشَآءُ وُنَ فِيُهَا وَلَدَيْنَا مَزِيُدٌ ﴾ (قـ٣)

ان کے لئے جنت میں وہ ہے جووہ جا ہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

﴿ وَفِيْهَا مَا تَشُتَهِيُهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعُيُنُ ﴾ (زفرف-٧)

اور جنت میں وہ ہے' جس کی دل خواہش کریں اور جوآ تکھوں کولذت دے۔

﴿ لَهُمُ فِيهَا مَايَشَآءُ وُنَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُنُولًا ﴾ (فرقان-١٦) ان كے لئے جنت میں وہ بے جودہ جا کریں گئید عدہ ہے تیرے رب کے ذمہ

﴿ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وُنَ عِنُدَ رَبِّهِمُ ﴾ (درس)

ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس وہ بے جووہ جا ہیں گے۔

الغرض جنت وہ مقام ہے جہاں ہم کو وہ کچھ ملے گا جہاں تک ہمارا مرغ خیال اڑ کر پینچ سکتا ہے کطف وسرت کا وہ بلند ہے بلند تخیل جوتصور میں آ سکتا ہے وہاں ہمارے لئے مہیا ہوگا۔ صحابہ میں ہرفتم کے لوگ تھے جنت کے سامان مسرت کے متعلق وہ اپنی اپند اور آرز و کے مطابق آپ ہے پوچھتے رہتے تھے اور آپ جواب و یے تھے مفرت ابو ہریرہ سے متعلق وہ اپنی اپند اور آرز و کے مطابق آپ ہے بوچھتے رہتے تھے اور آپ جواب و یے تھے مفرت ابو ہریرہ سے موسب ہوگا اس کی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تچھکو وہ سب دیا گیا جس کی تو تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تچھکو وہ سب دیا گیا جس کی تو تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تچھکو وہ سب دیا گیا جس کی تو کے آرز وکی تھی اور اس کے ہرا ہر لے یہاں تک کہ باز ارکا شوق ہوگا تو باز اربھی گئے گا 'لیکن وہ چھتی خرید وفروخت نہ ہوگی' کے وہاں کی چیز کی کمی ہوگی ، بلکہ وہ مثالی صور تو ل میں ہوگی۔ (الا الصور من الرحال) کے

ل صحیحمسلم۔

ع ترندي' ديڪمومشکو ة صفية الجنة \_

حصہ جہارم

کی کو جنت میں کھیتی کا شوق ہوگا تو دانہ سبزہ غلہ اور پھر تیاری بیسب کام منٹوں میں لے انجام پا جائے گا'
ایک بدوی نے پوچھا'' یارسول اللہ وہاں گھوڑے بھی ہوں گے فرمایا کہ''اگرتم کو جنت ملی تو اگرتم بیہ بھی چا ہوگے کہ سرخ
یا قوت کا گھوڑا ہو جوتم کو جہاں چا ہو بہشت میں لئے پھر نے وہ بھی ہوگا'' دوسرے نے پوچھا کہ''یارسول اللہ! اونٹ بھی
ہوگا'' فرمایا''اگرتم جنت میں گئے تو تمہارے لئے وہ سب پچھ ہوگا جوتمہارا دل چا ہے گا اور جوتمہاری آ تکھیں پند کریں
گی'' ع

جنت میں اہل جنت کے مختلف رہے ہوں گے اس لئے اعلیٰ کے لباس وسامان کو دیکھے کراد نی کواپنی کمی کا خیال ہوگا تو اس کے تصور میں بیہ پیدا کر دے گا (حتبی یت حیل الیہ) کہ خو داس کا لباس وسامان اس ہے بہتر ہے اور بیاس لئے ہوگا کہ جنت میں کسی کوغم ہوناممکن نہیں۔ سی

## جنت جہال کوئی جسمانی وروحانی آ زارنہیں:

کسی صاحب دل نے جنت کی پیتعریف خوب کی ہے کہ موریق میں تیزیاں کیزیاں

ع بہشت آنجا کہ آزارے نہ ہاشد

ونیا میں کوئی بڑی ہے بڑی مسرورزندگی بھی الی نہیں مل سکتی جس کے پہلو میں مسرت کے پھول کے ساتھ غم کا کوئی کا نثانہ چبھ رہا ہوئیا تو موجودہ مسرت کے آئندہ ختم ہونے کا خوف ہاور یا گذشتہ ناکا می کا افسوس ہے اس بناء پر یہال کوئی خوشی بھی کا مل نہیں 'گر جنت وہ مقام ہوگا جہال نہ ماضی و حال کاغم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا 'چنا نچہ اہل جنت کے متعلق بار بارارشادہ وا۔

﴿ لَا خُوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾ ندان كوخوف مولاً عُمَّ يَحُزَنُونَ ﴾ ندان كوخوف مولاً ع

اور یہی بہشت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔اس میں جسمانی وروحانی برقتم کی نعمیں واخل ہیں۔
دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک کوئی لقمہ گلے ہے نہیں اتار سکتا اور نہ کوئی چیتھڑ ابدن پرر کھ سکتا ہے۔ جب تک
اس کے سرکا پسینداس کے پاؤل تک ندا گئ دنیا کی تمام فانی مسر تیں ہماری فانی کوشش کا فانی بتیجہ ہیں مگر جنت کی خوشیاں بغم و تکلیف ہماری گذشتہ فانی نیکیوں کا غیر فانی بتیجہ ہیں اور پی کھن اللہ تعالیٰ کارتم وکرم ہے کہ وہاں ہم کو ہماری آسائش کا تمام سامان اس فتم کی اونی زحمت و مشقت اٹھائے بغیر میسر آئے گا جس کے بغیر دنیا میں کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا اور جس کی تغیر دنیا میں اس ہوکر اور شاہانہ نہیں رہ سکتا اور جس کی کھکش سے بید دنیا ہر انسان کے لئے دوز خ بنی ہے چنانچہ اہل جنت بہن واضل ہوکر اور شاہانہ ترک واحتشا م اور لباس وزیور ہے آ راستہ ہوکر خدا کی حمد وقع یف کا تر اندان لفظوں میں گا گیں گے۔

﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَّدُخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيُهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنُ ذَهُبٍ وَّلُؤُلُوًّا وَّلِباسُهُمْ فِيُهَا حَرِيْرٌ ٥

ل مستحج بخاری۔

<sup>-</sup> Tiso-

ے تندی یکل حدیثیں مفکوة صفة الجنة سے لی گئی ہیں۔

وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذَهَبَ عَنَّا الْحَزَلَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ و الَّذِي اَحَلَنَا دَارَالُمُقَامَةِ
مِنْ فَضُلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَغُوبٌ فَه (فاطر ٢٣٠٣)

رہے كے باغ جن ميں وہ داخل ہوں گے اوران ميں وہ سونے كُتَّن اور موتى پہنائے جاكيں گے اوران كى
پوشاك ان ميں ريشم ہوگى اور وہ كہيں گے كہ پاك ہے وہ جس نے ہم سے فم دوركرديا بے شك ہمارا پروردگار
گناہوں كا معاف كرنے والا اور نيكيوں كى قدركرنے والا ہے وہ جس نے ہم كوا پنى مهريانى سے رہے كہر ميں
اتارا اور ہم كو وہاں نہ مشقت پنجى اور نہ اس ميں ہم كو تھكنا ہے۔
﴿ لَا يَمَسُّهُم فِيلُهَا نَصَبٌ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ ﴾ (جر س)

اس ميں ان كوكوئى آزار نہ ہوگا اور نہ وہاں سے نكالے جائيں گے۔

اس ميں ان كوكوئى آزار نہ ہوگا اور نہ وہاں سے نكالے جائيں گے۔

## جنت جهال رشک وحسد نهیس:

موجودہ دنیا خیروشر کے متضادعناصر ہے بنی ہے بیہاں تواب کے ساتھ گناہ کرم دلی کے ساتھ سنگد لی محبت کے ساتھ کناہ کرم دلی کے ساتھ سنگد لی محبت کے ساتھ کینہ ہے نہ ہو کینہ اور بغض وحید وہ آگ ہے جس نے یہاں کے قبی امن وامان کے خرمن میں آگ لگار کھی ہے ہر صحف یہاں دوسروں کواچھی حالت میں دیکھ کرجاتا ہے اور دوسروں پر غصہ کے جوش وخروش ہے ابلتا ہے 'جنت وہ عالم ہے جہاں اس آگ اور سیلا ہے کا وجود نہ ہوگا۔ ہر قتم کے گناہ ، سنگدلی ، عداوت اور بغض وحید کا خاتمہ ہوگا اور خالص محبت و الفت کے دریا موجز ن ہوں گے۔ فرمایا۔

﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ تَحُرِيُ مِنُ تَحْدِهِمُ الْآنُهُرُ ﴾ (اعراف-۵) اورہم نے ان کے سینول سے کینہ سینج لیا ان کے نیچ نہریں بہتی ہیں۔

﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِى صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِ إِنْحُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُّتَفَابِلِيُنَ ﴾ (جرس) اورہم نے ان کے سینے سے کینہ پینچ لیا' بھائی بھائی بن کرتخوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

اس کی تفسیر میں حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے فر مایا کُد' وہاں نددلوں کا اختلاف ہوگانہ باہم بغض و کینہ۔سب کے دل ایک دل کی طرح متحد ہوں گے۔ لے

# و ہاں کی جسمانی زندگی کیسی ہوگی؟:

بہشت میں زندگی کی جولذ تمیں ہول گی ان کی تعبیر الوانِ نعمت اور انواع شربت وشراب اور دوسرے مادی لذائذ ہے ہوسکتی ہوگی ہوں گی ان کی تعبیر الوانِ نعمت اور انواع شربت وشراب اور دوسرے الدائذ ہے ہوسکتی ہوگئی ہو

وہاں بول و برازی حاجت ہوگی نہ وہاں ناک ہے رطوبت نظے گی نہ بلغم اور کھنکار جیسی کھنونی چیزیں ہوں گی۔کھانا ایک ڈکار میں ہضم ہوگا، وہاں کے پیپنہ میں مشک کی خوشبوہوگی، جو بہشت میں داخل ہوگا اس کو وہ نعمت ملے گی کہ پھر بھی تکلیف نہ ہوگئ نہاں وہ نہ ہوگئ نہاں وہ تنہ ہوگئ نہاں دہ تنہ ہوگئ نہاں دہ تنہ ہوگئ نہاں دہ تندری ہے کہ پیار کر کہد و ہے اور وہ آرام ہے تندری ہے کہ پیار نہ پڑو گے، وہ زندگی ہے کہ پیرموت نہ آئے گی، وہ جوانی ہے کہ پیر بوڑھے نہ ہوگے، اور وہ آرام ہے کہ پیر تکلیف نہ پاؤگئ لوگوں کے چہرے اپنے اعمال کے مطابق چیکیں گئ کوئی ستارہ کی طرح کوئی چودھویں کے چاندی طرح۔ ا

غورکروکہ وہ جسمانی زندگی ہماری موجودہ جسمانی زندگی سے کتنی مختلف ہوگی'اس پر تعجب نہ کرنا جا ہے انسان کہ جس شکم مادر میں ایک بچہ کی صورت میں زندہ تھا مگر وہاں اس کی زندگی ،اس کی غذا ،اس کے فضلہ غذا ،اس کی سانس اور دوسر بے لواز م حیات ہیرون شکم کے دنیاوی اصول حیات وقوا نین زندگی سے بالکل مختلف تھے۔اور جس طرح شکم مادر میں بچہ کا اس ہیرونی زندگی کے حکایات کو تعجب کے ساتھ من کرآ مادہ انکار ہونا دانشمندی نہ ہوگی'ا ہے ہی اس مادی زندگی کے خوگر اور اس عالم آب وگل کے باشند سے اس دوسری زندگی کے اصول حیات 'طرز غذا اور دوسر بے لوازم حیات کو من کرآ مادہ انکار ہوں تو ان کا بھی یہ فعل دانش مندی کے خلاف ہوگا۔

## جنت ارتقائے روحانی ہے:

مادی وجسمانی خلقت وفطرت کی لاکھوں برس کی تاریخ کے مطالعہ اور تحقیق سے یہ بات پایہ بھوت کو پہنی ہے کہ مادہ نے لاکھوں برس کے تغیرات کے بعداس انسانی جسما نیت تک ترقی کی ہے وہ پہلے جماد بنا' پھر نبات کی شکل میں آیا' پھر حیوان کا قالب اختیار کیا' پھر جسم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا' اور بیہ ادبت کی معراج ترقی ہے' جمادیت مٹ کر نباتیت پیدا ہوئی' اور نباتیت فاہو کر حیوانیت نمودار ہوئی' پھر حیوانیت معدوم ہو کر انسانیت ظہور پذیر ہوئی' اور ارتقاء انسانی کا جسمانی پہلو بھیل کو پہنچ گیا' لیکن انسانیت کا دوسرارخ جوروجانیت سے عبارت ہے' ہنوز اپنے آغاز طفولیت میں ہے' کیا اس پر بھی ای ارتقائی دور کے مدارج نہیں آئیں گئا ایک مادہ پرست صرف بام ارتقا تک زینہ بزینہ چڑھ کر تھم جاتا کیا اس پر بھی ای ارتقائی دور کے مدارج نہیں آئیں گئا ایک مادہ پرست صرف بام ارتقا تک زینہ بزینہ چڑھ کر تھم جاتا ہے' لیکن نہ ہب اس سے بھی آگے لیے چانا ہے' اور یہاں سے وہ اڑ کر سقف آسان تک پہنچتا ہے' اور ملکوتیت کی سرحد کی ترق شروع کرتا ہے' قرآن پاک کی ان آئیوں پر غور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات نگلتے ہیں۔

﴿ اللَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلَلَةٍ مِّنَ طِيْنِ٥ ثُمَّ جَعَلُنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ٥ ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضُغَةً فَحَلَقُنَا الْمُضُغَةَ عِظمًا فَكُمَ اللَّهُ الْمُصَعَفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضُغَةً فَحَلَقُنَا الْمُصُغَةَ عِظمًا فَكَسُونَنَا الْعَظمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنْشَا نَهُ خَلَقًا اخَرَ لَا قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحُسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ (مونون ١١١١) فَكَسُونَنَا الْعَظمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنْشَا نَهُ خَلَقًا اخَرَ لَا فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحُسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾ (مونون ١١١١) جوفروس كي وراثت پائيس كاوروه اس مي صدار بين كاورتهم (خدا) نه انسان كومُ كي كشيد بنايا ، مجراس ووروق من اينا ، مجراس خون كولوقور ابنايا ، مجراس خون كولوقور ابنايا ، مجراس خون كولوقور ابنايا ، مجراس ويوكور ابنايا ، مجراس والدول (خدا) والا (خدا) والا (خدا) والا رخدا) والذه والذه (خدا) والله و

لیکن بیرتی سیس تک پہنٹی کرزگ نہیں جائے گی بلکہ آ گے بھی ہوگی اس لئے جس طرح ماں کے پیٹ کی تنگ و تاریک دنیا میں زیست وحیات کے پچھ قواعد تھے پھر عالم کی اس سے بھی وسیع تر دنیا میں اس نے قدم رکھا جہاں ترقی و حیات کے دوسرے ہی اصول ہیں ،اسی طرح اس مادی ونیا سے نکل کر اس وسیع تر دنیا میں قدم رکھے گا جہاں ترقی اور سعادت کے اور دوسرے اصول ہوں گئے چنانچے اس کے بعد فر مایا۔

> ﴿ نُمَّ إِنَّكُمْ بَعُدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَهُ فَمَّ إِنَّكُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ تُبُعَثُونَ ﴾ (مومون-١) كارب شكاس كے بعدمرنے والے مؤاور كارتيا مت كے دن اتفاع جاؤگ۔

جس طرح انسانیت سے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کر دوسری نوع کی کیفیتیں پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک نوبت پنجی موت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تمام کیفیتیں مٹ کرایک بلند تر نوع کی کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی صد ہا ہزار ہاسال کے بعد قیامت سے دوسری نوع ملکوتی کاظہور ہوگا۔

یہاں مسلمار نقاء کا دوسرااصول سامنے آتا ہے جس کو بقائے اصلح کہتے ہیں کہ ان مدارج ترقی کے اثناء میں ہزاروں وہ نوعیں فنا ہوتی رہتی ہیں جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہی باقی رہ جاتی ہیں جن میں آگندہ بقا کی پوری استعداد ہوتی ہے جس طرح بچھی استعداد ہے آگندہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے اس طرح اس دوسری ملکوتی نوع کی استعداد انہی کو ملتی ہے جن کے اندرا پی بچھیلی مادی وجسمانی زندگی میں اس کی استعداد پیدا ہو بچگی تھی ۔دوز خ کے در جان ان لوگوں کے مقامات ہیں جو گو یا ہنوز جمادی و نباتی وجیوانی منزلوں میں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس دارالامتحان میں اپنی کی استعداد کے بقدررہ کرآگے کی استعداد پیدا کرلیں اور ملکوتیت کی ترقی حاصل کرسکیں۔

بہشت کے مختلف مدارج ان کی استعداد وں کے مقامات ہیں جوا پئی پہلی زندگی میں اس ترقی کی استعداد پیدا کر چکے تھے'لیکن یہاں پہنچ کربھی ان کی روحانی ترقی کا درواز ہ بند نہ ہوگا' بلکہ وہ بقدراستعداد بھیل کے مدارج طے کرتے چلے جا کیں گے'شایدای لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔

> ﴿ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيُرُ مَمُنُونَ ﴾ (تين-١) ان بهشتيول كے لئے نہ ختم ہوئے والی مزدوری ہے۔

اَیک دوسری آیت میں ہے کہ نشاۃ ٹانیہ میں اہل ایمان کے آگے پیچھے دا ہے با کیں نورہوگا پھر بھی دعا کریں گے۔ ﴿ نُـوُرُهُمُ يَسُعٰى بَيُنَ اَيُدِيُهِمُ وَبِاَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ اَتُحِمُ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُلَنَا ﴿ اِنَّكَ عَلَى حُلَّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴾ (تحریم۔۲)

ان کا نوران کے سامنے اور داہنے دوڑے گا اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے نورکو کامل اور ہم کو معاف کڑتو ہر بات کرسکتا ہے۔

مومنوں کے لیوں پراللہ کے بخشے ہوئے نور کی مزید بھیل اور اتمام کی دعا ادھراشارہ کررہی ہے کہ ان کے مدارج میں ترقی ہوتی رہے، جس کا اقتضاء خدا کی ربوبیت کا منشاء ہے۔

## امن وسلامتی کا گھر:

انسان امن وسلامتی کا بھوکا ہے لیکن وہ اس امن وسلامتی کو اسبابِ راحت کے انبار میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا'وہ دنیا میں امن کا گوشہ ڈھونڈھتا ہے اور وہ اس کونہیں ملتا لیکن یہاں آ کر اس کو نہ صرف امن کا گوشہ بلکہ امن وسلامتی کی ایک دنیا ملے گی۔وہ پرندہ جوعمر بھر چارعنا صر کے قفس میں گرفتار رہا' یہاں وہ سدرۃ المنتہی کی ہرشاخ پر آزادانہ پرواز کرےگا۔ جنت کے جہال وحی محمد کی نے اور بہت سے نام بتائے ہیں وہاں اس کا ایک نام دارالسلام بھی بتایا ہے' جس کے معنی امن وسلامتی کے گھر کے ہیں۔

اہل جنت کی نسبت ارشادفر مایا۔

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (انعام ١٥)

ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھرہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو دے کراپنے پیغیبر کومبعوث فر مایا' وہ حقیقت میں ای امن وسلامتی کی نوید بشارت ہےای لئے فر مایا۔

> ﴿ وَاللَّهُ يَدُ عُوْآ إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ (يونس-٣) اورالله سلامتی كے كھر كی طرف بلاتا ہے۔

آ تخضرت و الله جوابک میند منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے امن وسلامتی کے گھر کی دعوت پیش فر مائی' عبداللہ بن سلام جوابک پہودی عالم سخے آ تخضرت و الله کی جس صدائے نبوت نے سب سے پہلے ان کے دل میں گھر کیا وہ پہنچی''لوگو! سلامتی پھیلاؤ' بھوکوں کو کھلاؤ' جب دنیا غفلت کی نیندسوئے تو تم اٹھ کراللہ کی عبادت کرؤامن وسلامتی کے گھر میں رہناتم کونصیب ہوگا۔

جنت کے ذکر میں امن وسلامتی کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بارآیا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درو دیوار سے امن وسلامتی کے ترانے سنائی دیں گے۔

ُ ﴿ وَالْمَكِيكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنُ كُلِّ بَابِ ٥ سَلَامٌ عَلَيُكُمْ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقُبَى الدَّارِ ﴾ (رعد٣) اورفرشتے ہردروازہ سے ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہتم پرسلامتی ہوکہتم نے صبر کیا تھا تو کیہا اچھا پچھلا گھرے۔

> وہاں امن وسلامتی کے سوا کچھاور سنائی نہ دےگا۔ ﴿ إِلَّا قِیلًا سَلْمًا سَلْمًا ﴾ (واقعہ۔ ۱) لیکن سلامتی سلامتی کی ایکار۔

> > فرشتے اہل جنت کو یوں کہیں گے۔

﴿ أُدُنْحُلُوُ هَا بِسَلَمِ لَا ذَٰلِكَ يَوُمُ الْنُحُلُوُدِ ﴾ (ق-٣) اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہؤیدزندگی جاوید کا دن ہے۔ ﴿ لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا سَلَمًا ﴾ (مريم ٢٠)
اس مِسَ سلامتى كَسوااوركونى بهوده بات نه سني كر مريم ٢٠)
جنت كاليك اور تام قرآن مِن مقام امين (امن والامقام) بتايا كيا ب فرمايا:
﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ (دخان ٢٠)
ب فك پر بيزگارلوگ امن والے مقام مِن بول كے۔

#### مقام رحمت:

خدا کی رحمت کبنیں؟ اور کہاں نہیں؟ گر دنیا کے فطری قوا نین کے بمو جب اس دنیا میں ایسے واقعات اور عادثے بھی پیش آ جاتے ہیں جن کو ہم رحمت کے بجائے قہراللی سے تعبیر کرتے ہیں 'پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ خود ہم کو ہمارے عاد شے بھی پیش آ جاتے ہیں جن کو ہم رحمت کے بجائے قہراللی سے اعمال کی بدولت خداوند تعالیٰ کے قہر وغضب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے لیکن ایک عالم وہ ہے جہاں اس کی رحمت کے سوااس کے قہر وغضب کا نام ونشان نہ ہوگا' اس کی رحمت اور فیض و کرم کی وہاں بارش ہوگی' اور اسکی رحمت کے سواوہاں کوئی اور منظر کہیں اور بھی دکھائی نہ دےگا۔

﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحُمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوَانِ وَّحَنَّتِ لَّهُمُ فِيُهَا نَعِيُمٌ مُّقِيُمٌ ﴾ (توبر-٣)

ان كا پروردگاران كوا في رحمت خوشنودى اوران باغولى كو شخرى ديتا ہے جن ميں ان كيلئے بميشه كا آرام ہے۔

الل جنت كوجن كے چبرے خوشى سے ديكتے ہول گئي آ واز سنائى ديگي۔
﴿ وَ أَمَّا الَّذِينَ الْبَيْضَةُ وُ حُوهُهُمُ فَفِي رَحُمَةِ اللَّهِ هُمُ فِينَهَا خُلِدُونَ ﴾ (آل عران - ١١)

ايكن جن كے چبرے روشن ہوئے تو وہ اللہ كى رحمت ميں ہول كے ، اس ميں وہ سدار ہيں كے۔

### مقام نور:

جنت کا نوروہ مقام ہے' جہاںظلمت و تاریکی کا نام ونشان نہ ہوگا' جنتیوں کے چہرے روثن ہوں گے' کوئی ستاروں کی طرح چیکے گااورکوئی چاند کی طرح' ہرطرف ان پرانوار کی بارش ہوگی' آ گے چیچھے داہنے بائیں ہرست سے نور درخشاں ہوگا' فرمایا:

﴿ نُورُهُمُ يَسُعَى بَيْنَ آيَدِيهِمُ وَبِآيُمَانِهِمُ ﴾ (ترَيُمِ) ان كانوران كساخاوران كوا بخدور كار اس دن الل ايمان ك نورايمان كى بجليال برطرف كوندين كى ۔ ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُوَّمِنِيْنَ وَالْمُوَّمِنْتِ يَسُعَى نُورُهُمُ بَيْنَ آيَدِيْهِمُ وَبِآيُمَانِهِمُ بُشُرْكُمُ الْيَوُمَ جَنْتٌ تَحْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خلِدِيْنَ فِينُهَا ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (حديد) جَنْ دن تو مومن مردول اورمومن عورتول كود يجه كا كدان كانوران كسائے اوران كوا بخ جَمَعُكا آج تم كو

خوشخبری ہوؤہ ہاغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں'ان میں ہمیشدر ہا کرو گئے یہی بڑی کامیا بی ہے۔

اس دن اہل نفاق اہل ایمان ہے آرز وکریں گے کہ ذرائظہر جائے کہ ہمارے ظلمت کدہ میں بھی ایک دم کے

(mgr)

لئے روشنی ہوجائے۔

﴿ يَوُمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ امَنُوا انْظُرُونَا نَقُتَبِسُ مِنُ نُورِكُمُ ﴾ (عديد٢) جسون منافق مرداورمنافق عورتيس الل ايمان سے کہيں گی کدة رائھ ہروکہ ہم بھی تبہارے تورے روشنی کرلیں۔

### مقام رضوان:

جنت کے انعامات کی فہرست میں سب ہے آخری چیز مقامِ رضوان ہے کیعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ ہے راضی اورخوش ہونا اس کے بعد نہ بھی وہ اپنے اس بندہ پرعتا ب فرمائے گا اور نہ اس سے ناراض ہوگا' بلکہ اس کو اپنی رضا مندی اورخوشنودی کی لاز وال دولت عطا فرمائے گا' متقیول کے لئے اللہ تعالیٰ نے جونعتیں رکھی ہیں ان میں جنت 'نہریں' پاک ہویاں اور ان سب کے بعد روح کی مسرت رکھی ہے' لیکن ان سب کے بعد بھی اپنی سب سے آخری نعمت اپنی ای رضا مندی کو ظاہر فرما تاہے' چنانچے سورہ تو بہ میں رحمت اور رضوان کے بعد جنت کے ذکر کو جگہ دی گئی ہے۔

﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمَ بِرَحُمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوَانِ وَّ جَنَّتِ لَّهُمُ فِيُهَا نَعِيُمٌ مُّقِيُمٌ ﴾ (توبـ٣) ان کا پروردگاران کواپی رحمت اورخوشنودی (رضوان) کی خوشخری دیتا ہے اوران باغوں کی جن میں نعمت الہی قائم رہےگی۔

سورہ عدید میں بھی ای طرح مغفرت اور رضائے اللی کے بعد بطور تکملہ کے جنت کا ذکر آتا ہے فرمایا

﴿ وَفِی اللّا خِرَةِ عَذَابٌ شَدِیُدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوانَ لَا وَمَا الْحَیْوةُ الدُّنْیَآ اِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَ سَابِقُواۤ اللّٰی مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَبِّکُمُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا کَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ اُعِدَّتُ لِلّذِیْنَ امَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ لَا ذَلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوتیه مَن یَّشَآءُ لَا وَاللّٰهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِیم که (صدید ۳)

اور آخرت میں مخت عذاب ہے اور خداکی بخش اور رضامندی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھو کے کا سامان ہے اور آخرت میں مخت عذاب ہے اور خداکی بخش اور رضامندی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھو کے کا سامان ہے ایج رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ وجس کا پھیلاؤ آسان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے بیان کے ایج اللّٰہ کا ہے جواللہ اور اس کے رسولوں پریقین رکھتے ہیں بیاللہ کی مہریانی ہے جس کو چاہتا ہو دیا ہے اور اللّٰہ بڑا اور اللّٰہ بول کے مانی والا ہے۔

سورة آل عمران ميں جنت كى تمام نعمتوں كوگنا كران كا خاتم درضوان كى عظيم الثان بشارت پركيا گيا ہے فرمايا۔ ﴿ لِسَّذِيُسَ اتَّفَوا عِنُدَ رَبِّهِمُ حَنَّتُ تَحُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنُهُرُ خَلِدِيُنَ فِيُهَا وَاَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ (آل عمران ٢٠)

جنہوں نے پر ہیز گاری کی'ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس ایسے ہاغ ہیں جن کے پیچے نہریں بہتی ہیں'ان میں وہ سدار ہیں گے اور پاک ہیویاں اور اللہ کی خوشنو دی۔

سورہ تو بہ میں جنت کی تمام نعمتوں ہے بڑھ کرنعمت رضوان الٰہی کوقر اردیا ہے۔

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنَّتٍ تَحُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ خُلِدِيُنَ فِيُهَا وَمَسْكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّْتِ عَدُن مَ وَرِضُوَانٌ مِّنَ اللَّهِ آكُبَرُ مَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوُزُ الْعَظِيمُ ﴾ (توبه. ٩)

اللہ نے باایمان مردوں اورعورتوں ہےان باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں'ان میں سدار ہیں کے اور رہنے کے تقریبے گھر اوراللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، وہی بڑی کامیابی ہے۔ بہشت کی مطمئن روحوں کواس دنیا ہے رخصت ہوتے ہی بینو پیدسرت سنائی جاتی ہے۔

﴿ يَآيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ١ ارُجعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴾ (فجر-١)

اےاطمینان والی روح! تواینے رب کے پاس اس طرح واپس جا کہتواس سے راضی ہواوروہ تجھ سے راضی ہو اہل جنت کی پیصفت آئی ہے۔

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (١١ده-١١)

خداان ہےخوش اور وہ خداے خوش ۔

انہیں آینوں کی تفسیر میں آتخضرت ﷺ نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو آواز دے گا کہا ہے جنت والو! وہ جواب دیں گےا ہے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں سب بھلائیاں تیرے پاس ہیں فر مائے گا (جنت کی تعمیں یا کر) ابتم خوش ہوئے ؟عرض کریں گے پروردگار کیول خوش نہ ہول کہتم نے ہم کووہ کچھ دیا جو کسی کونہیں دیا۔فرمائے گا کہ میں ان تمام گذشتہ نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ تم کو نہ دوں؟ کہیں گےا ہے پروردگار!ان سے بہتر کیا ہے؟ فرمائے گار کی این رضا مندی وخوشی تم پراتارول مجراس کے بعد میں بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ ا

### مقام طتيب وطاهر:

موجودہ دنیا کی ہر چیز آلود گیوں اورنجاستوں ہے بھری ہے کیکن بہشت وہ مقام ہے جویا کی ستھرائی ُلطافت اورطبارت كامظهر بأس ميں وہى داخل ہوں كے جو گنا ہوں سے ياك ہو يك ہول فرمايا:

﴿ طِبُتُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ (زمر\_٨)

تم پاک ہو چکے تو جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ'

جوزندگی وہاں ملے گی وہ بھی یاک وصاف اور ستھری اور ہرجسمانی وروحانی آلائش ہے بری ہوگی فرمایا: ﴿ مَنْ عَـمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ اَوُ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحُييَنَّةٌ حَيْوةً طَيَّبَةً وَّلَنَحْزِيَنَّهُمُ اَجَرَهُمُ بِأَحُسَنِ مَا كَانُوُ ا يَعُمَلُونَ ﴾ (تحل ١٣٠)

مرد ہو یاعورت جس نے مومن بن کرا چھے کام کئے ،ہم اس کوایک پاک زندگی دے کرجلائیں گےاوران کو ہم ان كےسب سے بہتر عمل كے مطابق بدلدديں گے۔

جوگھر دہاںملیں گئے وہ بھی یاک وصاف اور ستھرے ہوں گے۔

﴿ وَمُسْكِنَ طَيِّبَةً ﴾ (صف ٢٠)

جو بیویاںملیں گی'وہ یاک ہوں گی۔

ل صحيح بخاري وسلم صفة الجنة -

﴿ وَأَزُواجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ (آلعران-١)

اوریاک بیویاں ۔

اور پاک بیویاں ۔ وہاں کی جوہا تیں ہوں گی وہ بھی پاک ہوں گی۔ ﴿ وَهُدُو اَ اِلَى الطَّیْبِ مِنَ الْقَوُلِ ﴾ (جُ۔٣) اورالل جنت کو پا کیزہ گفتگو کی طرف رہنما کی کی جائے گی۔ ان کو پینے کی جو چیز ملے گی وہ بھی پاک ہوگی۔ ﴿ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ (دھر۔ ۱)

ہو سرابا طھورا بھا (دسر۔ا پینے کی یاک چیز۔

غرض کہ ہر چیز وہاں پاک وصاف طیب وطا ہراورتمام روحانی وجسمانی آلود گیوں ہے مبراہوگی۔

# مقام شبيح وتبليل:

اس آرام ولطف کے بعداہل جنت کی روحانی لذت اللہ تغالیٰ کی حمد وثناءاور تشییج وہلیل ہوگی۔ بیان کی روحانی غذا ہوگی وہانی ہوگی۔ بیان کی روحانی غذا ہوگی وہ عالم جہاں ہرطرف انوارالہی برسیں گئے جہاں صفائی اور سخرائی کے سواکوئی اور منظر نہ ہو جہاں قدس ونزاہت کی ہرطرف صور تیس نظر آئیں گی وہاں حمد وثناء کے روح افزاء ترانے بھی ہرطرف سے بلند ہوں گے۔

﴿ دَعُواَهُمْ مَا فِیُهَا سُبُحنَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمُ فِیُهَا سَلَمْ مَا وَاحْدُ دَعُواهُمُ أَن الْحَدُدُ لَلْهِ رَت

﴿ دَعُواهُمُ فِيُهَا سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمَ فِيهَا سَلَمٌ لا وَاخَرُ دَعُوهُمُ أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (يأس-١)

جنت میں ان کی ندابیہ ہوگی کدا ہے میرے اللہ! تیری پا کی اور ان کی آپس کی دعا سلامتی ہوگی اور ان کی آخری پکاریہ ہوگی کہ دنیا کے پروردگاراللہ (تعالیٰ) کی حمد ہو۔

جنت کی تمام شاہانہ نعمتوں کے بعد بڑی نعمت بیہوگی کہ اللہ کی تبییج وہلیل کی نئی نئی پرلطف را ہیں وہاںان پرکھلیس گی' فرمایا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَحْرِىُ مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهِرُ يُحَلِّوُنَ فِيُهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنُ ذَهَبٍ وَّلُو لُوَّءًا وَّلِبَاسُهُمُ فِيُهَا حَرِيْرٌ ٥ وَهُدُواۤ اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوُلِ وَهُدُواۤ اللَّى صِرَاطِ الْحَمِيُدِ﴾ (ج.٣)

بے شک اللہ ان کو جوا بمان لائے اورا چھے کام کئے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں ان میں ان کوسونے کے نگلن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک اُن میں ریشم کی ہوگی اور وہ راہ دکھائے جائیں گے اچھی بات کی اور وہ دکھائے جائیں گے اس سرایا حمد (ذات) کی راہ۔

وہ اپنے ہرسر وراور نعمت کے شکریہ میں فرشتوں کے ساتھ مل کرحمدالٰہی کا سر ودسرمدی گائیں گے اور بیروہ وقت ہوگا جب عالم وجود کے ہر گوشہ ہے اس کی حمد کا تر انہ بلند ہوگا' فر مایا۔

﴿ وَقُالَ لَهُمُ حَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ فَادُخُلُوهَا خَلِدِيْنَ ٥ وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا

وَعُدَهُ وَ اَوْرَثَنَا الْاَرُضَ نَتَبُوا أَمِنَ الْحَنَّةِ حَيْثَ نَشَاءُ لَهُ فَنِعُمَ اَحُرُ الْعَمِلِيْنَ ٥ وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ حَافِيْنَ مِنُ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَقَضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (زمر ٨) جنت كَتَلَبَبان ان سے كہيں گئ تم پرسلامتى ہوتم پاك ہو چك تو جنت ميں چلے جاو 'اہل جنت كہيں گاس الله كى حمد ہوجس نے اپناوعدہ چا كيا اور ہم كواس سرز مين كاما لك كيا كہ جنت ميں جہاں چا بيل رہيں تو كام كرنے والوں كى حمد ہوجس نے اپناوعدہ چا كيا اور ہم كواس سرز مين كاما لك كيا كہ جنت ميں جہاں چا بيل رہيں تو كام كرنے والوں كى كيك اچھى مزدورى ہاور يدد كھے گاك فرشتے عرش اللى كو گيرے اپنے پروردگار كى حمد كي شيخ كرد ہے ہوں گاور كي الله كي الوگوں كے درميان فيصلہ كيا جائے گا اور كہا جائے گا كہ حمد ہوسارے عالم كے پروردگاركی۔

اہل جنت کے متعلق قرآن پاک میں ایک جگہ ہے۔

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ﴿ وَلَهُمْ رِزُقُهُم فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (مريم ٢٠) ووندين كوران بيار بات مرسلام اوران كى روزى اس من من اورشام موكى ـ

اس صبح وشام کی روزی ہے مقصود کیا جنت کے کھانے کے الوان نعمت ہیں اگر ایسا ہوتا تو صبح وشام کی تخصیص کیا تھی ، وہ تو ہر وقت سامنے ہوں گئے میرا گمان ہیہ ہے کہ اس روزی ہے اللہ کی تبیج وہلیل کی روحانی روزی اور ربانی غذا مراد ہے اور حدیث کے ان لفظوں کواسی کی تفسیر جانتا ہوں صبح حسلم میں ہے کہ آپ نے جنت کی نعمتوں کے سلسلہ میں فر مایا۔

﴿ يُسَيِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (صفة الجنة) ومع الجنة) ومع اورشام الله تعالى كاتبيع وتقديس كريس كــ

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فر ملیا کہ اہل جنت کو خدا کی شبیع و نقتریس کا الہام ہوا کرے گا اور شاید قر آن پاک کی اس آیت کے بہی معنی ہو آ۔

﴿ وَهُدُواۤ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَولِ وَهُدُواۤ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴾ (جَ-٣) ١ ا اوراجي بات كاطرف ان كوبتايا جائكا وراس سرايا حمد كاراستدان كوبتايا جائد كار

مقام قرب

اہل جنت کو جو پچے نصیب ہوگا'ان سب کے سواسب سے اعلیٰ عرتبہ قرب خاص کا مقام ہوگا' بندے اپنے پروردگار کی حضوری کا شرف پائیں گئے قرآن پاک میں جا بجاان کے لئے بیآتا ہے کہ حَدَّاءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ "ان کی جزاان کے پوردگار کے پاس' بیقر ب خاص کے اشار ہے ہیں اور ایک جگہ بیاشارہ اس تصریح ہے بدل جاتا ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِی جَنْتِ وَ نَهَرِه فِی مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِيُكِ مُقَّتَدِر ﴾ (تمری) ﴿

لِمُتَّا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اور ایک جُنْتِ وَ نَهَرِه فِی مَقْعَدِ صِدُقِ عِنْدَ مَلِیُكِ مُقَّتَدِر ﴾ (تمری) ﴿

بِحَمْک پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں سچائی کی نشستگاہ میں اس بادشاہ کے تعنور جس کا سب پر قبضہ ہے۔

#### ويدار:

جنت کی سب ہے آخری کیلین بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ججلی کا نظارہ ہے کون ہے جواس مطلع انوار کے دیدار کی تاب لا سکے تاہم یا توبیآ تکھیں اور ہوں گی یا وہ نور مطلق کسی خاص شان میں نمایاں ہوگا۔اس وقت بیرعالم ہوگا کہ وہ نور کا مرکز بن کرنمودار ہوگا اور اہل جنت کی مشتاق آئکھیں اس کی طرف اٹھی ہوں گی۔ MAL

﴿ وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٥ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (قيامـ١)

کتنے چېرےاس دن تر وتاز ہ اوراپنے پرور دگار کی سمت دیکھر ہے ہوں گے۔

ای آیت کی تفییر میں حضرت جریر بن عبداللہ طصحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ'' تم اپنے پروردگارکو بالمشاہدہ دیکھو گے' دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ'' جیسے چا ندکوتم دیکھر ہے ہو، ایسے بی تم اپنے پروردگارکو دیکھو گے۔اس دیدارورویت میں کوئی ایک دوسرے کا مزاحم لے نہ ہوگا' ۔اس تمثیل ہے رسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ تھا کے دو مقصود ہیں ۔ایک تو شدت یقین کا اظہار کہ جس طرح تم اس روشن چا ندکو بےشک و شہدہ کیور ہے ہوا می طرح بے شک و شبدا پروردگارکو دیکھو گے، دوسرا مقصد ہیسے کہ جس طرح لاکھوں کا مجمع بھی ہوتو سب لوگ ایک چا ندکو کیساں حیثیت ہے بیا میں کروڑوں کا جاسمینان اس طرح دیکھ سے ہیں کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں عائق نہیں ہوتا' ای طرح دیدار الہی میں کروڑوں کا جمعمینان اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں عائق نہیں ہوتا' ای طرح دیدار الہی میں کروڑوں کا جمعمینان اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی دعا ہوگی۔

﴿ تَحِيَّتُهُمُ يُومَ يَلُقَونَهُ سَلَامٌ ﴾ (الزاب-١)

ان کی دعا جب وہ اپنے پروردگار ہے ملیں گئے سلامتی ہوگی۔

بلکهاس سے بھی بڑھ کریے کہ وہ سرا پار حمت پروردگارخودا پنے بندہ کواپنی زبان سے سلامتی کا پیام وے گا۔

﴿ سَلَّمْ قَوُلًا مِنْ رَّبِّ رَّحِيْمٍ ﴾ (يس ٣٠)

رحمت والے پروردگار کی طرف سے پیام سلامتی ہوگا۔

بخاری میں ہے کہ آپ وہ گانے فر مایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تر جمان کے بغیر خود کلام فر مائے گائے بیروایت کیونکر ہوگی؟ اہل روایت لفظ کے قائل ہیں' اہل عقل تریادت ایمان کی تاویل کرتے ہیں' اہل حقیقت اس کواساءوصفات کی نا قابل بیان جلوہ انگیزی ہے تعبیر کرتے ہیں' لیکن فیصلہ بیہ ہے کہ عیاکیس داور یہارا بہ چیش داوراندازیم

ان تعلیمات کاعملی اثر:

اوپر کے صفوں میں قیامت و شرونشراور جنت ودوزخ کے پورے مناظر گذر چکے ہیں ہے ایمان بالغیب مذہب کی حقیقت کا اصلی جو ہر ہے اورای کے یقین میں مذہب کی اصلی طاقت پوشیدہ ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اہل عرب کو ان حقائق کو تسلیم کرنے سے کس فقد را نگار تھا 'بلکہ مرکر جی اٹھنا اور اس موت کے بعد دوبارہ زندگی ان کے نزد یک کس فقد ر مستجد تھی 'قرآن کیاک کا بڑا حصہ شرک کے ابطال اور تو حید کے اثبات کے بعد ای حیات بعد الموت کی تلقین اور اس پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے آئے مخضرت بھی ابطال اور تو حید کے اثبات کے بعد ای حیات بعد الموت کی تلقین اور اس پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے آئے مخضرت بھی اپنے اکثر خطبوں میں اس کا حال بیان کیا کرتے تھے اور جمعہ کے خطبوں میں خصوصیت کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت فر ماتے تھے 'جس میں قیامت کے حالات ہیں ۔ مگر دیکھو کہ ۲۳ برس کی مسلسل تعلیم خصوصیت کے ساتھ سورہ ق کی تلاوت فر ماتے تھے 'جس میں قیامت کے حالات ہیں ۔ مگر دیکھو کہ ۲۳ برس کی مسلسل تعلیم ہوتا تھا قرآن پاک کی تا شیرا ورمحمد رسول اللہ میں فیض ہدایت سے نہ صرف انکا انکار اقرار سے بدل گیا بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا

لے صحیح بخاری جلد ٹانی ص۱۱۰۵\_

ع اليضأباب كلام الرب<sub>-</sub>

کہ بیمنا ظران کے دل ود ماغ کی لوح میں منقوش ہو گئے تھے۔

یاد ہوگا کہ اسلام کے آغاز میں ایک عرب شارنے طنز آ کہا تھا۔ کے

حدیث حرافة یا ام عمرو اے مروکی مال پیزافات باتیں ہیں۔ ا موت ثُمَّ بَعَثَ ثُمَّ حَشر کیامرناہے پھر جینااور پھراکشاہونا

لیکن چندہی سال کے بعد پیطنز وا نکار، رمزیقین سے بدل گیااوراس وقت عرب کا شاعر پیہ کہنے لگا'' ہم آ سان تک پہنچ گئے اوراللہ سے امید ہے کہ ہم اس سے بھی اونچے جائیں گے۔

﴿ وَانَا لِنَرْجُو فُوقَ ذَٰلِكَ مَظُهُرًا ﴾

اورہم بیامیدر کھتے ہیں کاس سے بھی بلندمقام میں ظہور کریں۔

آ تخضرت و السلام استفسار فرماتے ہیں کہ آسان ہے بھی بلند مقام اور کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ' جنت یارسول اللہ!'' آپ وہ اللہ فرماتے ہیں 'انشاء اللہ'' ویکھو کہ جن کی نظرین زمین ہا و نچی نہیں جاپاتی تھیں ان کا تخیل آسان ہے بھی او نچا جانے لگا' جن کومر کر پھر جینا دوراز عقل معلوم ہوتا تھا، جن کو آخرت کے مؤاخذہ کا کوئی ڈرندتھا، جن کوا ہے اعمال کی جواب دہی کی پرواہ نہتھی، جو سزا و جزا کے مفہوم سے برگانہ تھے، جو جنت اور دوزخ کے تخیل سے نا آشنا تھے وہ اس ہولناک منظر سے ڈر رنے گئے دوسری زندگی پر تھا' آخرت کے موافذہ سے وہ بیدی طرح آج کی زندگی پر تھا' آخرت کے موافذہ سے وہ بیدی طرح آج کی زندگی پر تھا' آخرت کے موافذہ سے وہ بیدی طرح آج گئے سزاو جزا کے خوف سے وہ اپنے ہم طرح آج گئے سزاو جزا کے خوف سے وہ اپنے ہم عمل کی باز پرس خود کرنے گئے مزاور کا اشتیاق ان کو بردی سے بردی قربانی پر آمادہ کردیتا تھا' دوزخ کا ڈران کے دل کے عمل کی باز پرس خود کرتا رہتا تھا' راحت کے خواب اور آرام کے بستر سے ان کو چونکا کرعمل کے میدان میں تنہا لے آتا تھا اور ہر نیک کام اور عدہ عمل کے لئے ان کو ہمہ تن سرگرم اور سرتا پامھروف جدو جبد بنادیتا تھا' تنہائی اور تار کی میں بھی ان کے دل اور بدن کو برائیوں اور بدا تمالیوں سے بازر کھتا تھا' ان کے شمیر اور دل کے صفوں کو ہروفت پروردگاری آ تکھوں کے سامنے کھلار کھتا تھا۔

ایک دفعہ دوسی بیوں میں کسی چقیقت کے متعلق جھڑا تھا۔ آنخضرت کھٹھ نے فریقین کی ہاتیں سن کرایک کے حق میں اس کا فیصلہ دے دیا پھر فر مایا'' میں بھی ایک آدی ہوں' مدعی اور مدعا علیہ میں ہے ممکن ہے کہ کوئی زیادہ اچھا بولئے والا ہوجوا ہے دعویٰ کوخو بی کے ساتھ بیان کرے اور میں اس کے موافق اس کا فیصلہ دول لیکن در حقیقت وہ چیزاس کی نہ ہوتو گویا میں اس کے مطلہ دول لیکن در حقیقت وہ چیزاس کی نہ ہوتو گویا میں اس کے مطلح میں آگ کا ایک طوق پہنار ما ہوں' میہ ن کر فریقین پر بیاثر ہوا کہ دونوں رونے لگے اور ہرایک اپنا حصہ دوسرے کو دینے لگا۔ س

حضرت عمر" الله کے مطبع وفر ما نبر دار تھے رسول کے عاشق وشیدا تھے نیکیوں سے مالا مال تھے، جنت کی بشارت

ل اصابداوراستيعاب ذكرنابغه جعدى\_

سل سنن الى داؤد كتاب الاقضيه

ے سرفراز منے تاہم آخرت کے مواخذہ اور جوابد ہی ہے اس قدرخوف زدہ تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ 'اگر وصال نبوی کے بعد میرے اجھے اور برے اعمال برابر رہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اگر جنت نہ ملے تو پر وانہیں مگر الہی ! دوزخ نہ لیے مطے 'وہ نزع کی حال میں بہت بے چین تھے 'بعض صحابہ ان کے اچھے اعمال گنا کر ان کوتسلی دینے گئے تو جواب میں کہا ''اللہ کی شم اگر کل زمین میرے لئے سونا ہو جاتی تو اس کودے کرعذاب الہی کے سے نیج سکتا تو میں دے دیتا''ام المؤمنین مضرت عائشہ " کہتی تھیں ''الے گئے تھیں نہوتی '' کے مشرت عائشہ " کہتی تھیں ''الے کاش! میں جنگل کی گھاس ہوتی سے اے کاش! میں پچھے نہ ہوتی '' کے مشرت عائشہ " کہتی تھیں ''الے کاش! میں جنگل کی گھاس ہوتی سے اے کاش! میں پچھے نہ ہوتی '' کے خواب کا گھاس ہوتی سے اے کاش! میں پچھے نہ ہوتی '' کے مشرت عائشہ " کہتی تھیں '' ا

#### قیامت کے متعلق قرآن پاک کی پیجیب مؤثر آیت:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيُمٌ ٥ يَـوُمَ تَرَوُنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَـمَّـآ اَرُضَعَتُ وَتَنضَعُ كُـلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُم بِسُكرَى وَلكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (ج.١)

لوگو!اپنے رب سے ڈرو قیامت کا بھونچال ایک بڑی چیز ہے جس دن اس کود کیھو گے ، ہردودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ چیتے بچیکو بھول جائے گی اور پیٹ والی اپنا پیٹ ڈال دے گی'اورلوگوں کونشہ میں دیکھو گے'لیکن وہ نشہ میں نہ ہوں گے' بلکہ پروردگار کاسخت عذاب ہوگا۔

جب اتری اور آنخضرت و ایستان اور است الله اور ایستان اور استان اور استان اور استان کی تغییر کی تو ان کے چروں کا رنگ بدل الله استان کیا تو آنکھوں ہے آنسوجاری کے ہو گئے ایک دفعہ آنخضرت و ایستان کیا تو صحابہ چینیں مار مار کررونے کے لگئے حضرت ابو ہریرہ "کوایک بارقیامت کے ایک منظر کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اثنائے روایت میں وہ تمین دفعہ ہے ہوش ہوکر گرئے اور جب امیر معاویہ "کے سامنے بیروایت دہرائی گئی تو ان پر بھی گریہ طاری ہوگیا۔ کے

اس یقین وابمان کا دوسراسال یہ ہے کہ بدر کا میدان جنگ ہے 'مشرکین کی ایک ہزارلو ہے میں ڈو بی ہوئی فوج کا سیلا ب امنڈ ا آ رہا ہے ،ادھر تین سو نہتے مسلمان صف باندھے کھڑے ہیں کہ آ پ وہ کا محالہ کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں'' لواس جنت کا موقع سامنے ہے جس کی وسعت آ سان وزمین کے برابر ہے'' ایک انصاری جبرت سے بوچھتے ہیں کہ'' کیا آ سان وزمین کے برابر ہے' آ پ دریافت

- ل صحح بخارى باب البحرة جلداة ل صغيه ٥٥\_
- ٢ معیح بخاری فضائل حضرت عره جلداوّل صفحه ۱۵۲۰
  - ٣ ابن سعد جز النساء ١٥ -
- سی صحیح بخاری مناقب عائشه «تغییرسورهٔ نورومتدرک حاکم ترجمه عائشهٔ وابن طنبل مند عائشه "\_
  - هے صحیح بخاری تفسیر سور ہ حج جلد دول ص ۲۹۳ ۔
    - لے جامع زندی تغییر سورہ کے۔
  - ے سنن نسائی کتاب البخائز باب النعو ذمن القير\_
    - 🔬 جامع ترمذى ابواب الزبد

فرماتے ہیں کہ''تم نے واہ واہ کیوں کہا''عرض کی''اس امید ہے کہ شاید میں بھی اس میں ہوں''فرمایا''تم اس میں ہو''یہ سن کروہ تھجور نکال نکال کرجلدی جلدی کھانے گئے بالآخر جنت کے جانے میں اتنا تو قف بھی شاق گذرا۔ بولے''اتنی دیر بھی کیوں کی جائے'' یہ کہہ کر تھجوریں بھینک دیں اور تلوار تھینج کرآ گئے بڑھے اور شہید ہوئے۔

غزدہ احدیمی بھی ای قتم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ احد کے میدان میں دارو گیر کا شور برپاتھا۔ لاشیں گر الیشیں گر ایک سے اپنے سے بڑھ کر ہو چھا''یارسول اللہ! اگر اللہ کی راہ میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟''فرمایا'' جنت میں''وہ تھجور کھا رہے تھے۔ ہاتھ سے تھجوریں بچینک دیں اورلڑ کر جان دے دی' قیس ایک سحابی تھے وہ ایک جہاد میں شریک تھے انہوں نے اسلامی فوج کے سپاہیوں کے سامنے کہا کہ''رسول اللہ وہ تھائے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے ترکیک تھے انہوں نے اسلامی فوج کے سپاہیوں کے سامنے کہا کہ''رسول اللہ وہ تھائے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے تو سول اللہ وہ تھائے کہ جنت کے دروازے ترکیل تھے انہوں نے ہیں'' ایک معمولی سامسلمان پاس کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ'' کیا آپ نے خود رسول اللہ وہ تھائے کو یہ کہتے سام ہے'''انہوں نے کہا'' ہاں'' یہ من کروہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اورسلام کر کے رخصت ہوا' میان تو ڈکر پھینک دی اور تکوار لے کردشمن کی صف پر جاپڑا اور شہادت حاصل کی ۔ ا

ان جیرت انگیز واقعات میں ہے ہرا یک واقعہ پرغور کرو کہ محمد رسول اللہ وہ گائی تعلیم نے منکر و کا فرعر ب کے دل و د ماغ اور ذہن واعتقاد کو کس طرح آن کی آن میں بدل دیا اور دم کے دم میں عربوں کے عقائد واخلاق اور کارنا موں کو کہاں ہے کہاں پہنچادیا۔



### قضاءوقدر

### ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ ﴾ (تر ٣٠)

اگر چیقر آن پاک میں ایمان کے سلسلہ میں اس کا ذکر نہیں آیا گر اس کا اعادہ بار بارقر آن پاک میں اتنی دفعہ ہوا ہے کہ اسکی اہمیت اسکی مفتضی ہے کہ اس کو بھی ایمانیات کے پہلو میں جگہ دی جائے چنا چہ بعض صحیح حدیثوں لے میں یہ ایمانیات کی آخری کڑی قر اربھی دی گئی ہے اور سلسلۂ تو حید میں اسلام نے اللہ تعالیٰ کی وسعت ِقدرت اور مشیت مطلقہ کا جونقشہ کھینچا ہے اس کالازی نتیج بھی بہی ہونا جا ہے۔

اس عقیدہ کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا میں اب تک جو پھے ہوا ہے جو پھے اب ہور ہا ہے اور جو پھے آئدہ ہوگا' وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور فیصلہ از لی کے مطابق ہوا ہے ہوتا ہے اور ہوگا جس طرح مہندس اور انجینئر مکان بنانے سے پہلے مکان کی تمام جزئیات پرغور کرکے پہلے ہی سے نقشہ تیار کر لیتے ہیں اور اس مجوزہ نقشہ کے مطابق معمار اور مزدور اس کی تغییر کو مکسل کرتے ہیں اس مہندس ازل خالق کا نتات نے کا نتات کی پیدائش سے پہلے اس کے تمام اصول وقو اعداور دوسرے اہم جزئیات طے کرکے ہر چیز کی نسبت فیصلہ کردیا تھا اب اس فیصلہ کے مطابق یہ کا نتات اور اس کے تمام حوادث وواقعات انجام پارہے ہیں' موت وحیات ، فقروغنا' کا میا بی وناکا می' تکلیف وراحت ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔

توراۃ میں حضرت آ دم وشیطان اور ہا بیل وقا بیل کےقصوں میں اس عقیدہ کے اشارات پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا خواب اس ایک حقیقت کی تعبیر ہے' مگر ان اشارات ہے گزر کر زبور میں اسکی کھلی کھلی تعلیم بھی ملتی ہے' زبور ۲۳۸ سے امیں ہے۔

'' تیرے کام جیرت افزا ہیں' اس کامیرے جی کو بڑا یقین ہے' جبکہ میں پردے میں بنایا جاتا تھا اور زمین کے اسفل میں منقوش ہوتا تھا' تو میرے جسم کی صورت تجھ سے چھپی نہھی' تیری آ تکھوں نے میرے بے تر تیب مادہ کو دیکھا' اور تیرے دفتر میں بیسب چیزیں تحریر کی گئیں'اوران کے دلوں کا حال بھی کہ کب بنیں گی' جب بنوزان میں سے کوئی بھی نہھی' اس کے بعد زبور ۱۲۸۸ کا تر انہ حمداس لے میں شروع ہوتا ہے۔

انجیل میں اسکی تعلیم'' خدا کی مرضی' کے عنوان سے ہے حضرت عیسی ازندگی کی آخری شب کی دعامیں فرماتے ہیں'' میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو' (متی ۳۹-۳۹) اور اس '' مرضی' کا ذکر بوحنا (۳۵ و ۳۵ و ۳۸) اور خطوط فلیجو ن۲-۱۳) میں ہے اور رومیوں کے نویں باب میں اس کی پوری تفصیل ہے مگر خاتم النہین علیہ الصّلو قوالسلام کی تعلیم نے اول یہ کیا کہ اس مسئلہ کی مجمل حقیقت کی تو ضیح کی اور اسکی حکمت ومصلحت کی تشریح کی اور دوسری بات یہ کی کہ گزشتہ ندا ہب کی طرح اپنے دفتر کے کی اور دوسری بات یہ کی کہ گزشتہ ندا ہب کی طرح اپنے دفتر کے کسی ایک گوشہ میں بطور ایک حقیقت ٹانیہ کے اس کو کہہ کرخاموثی اختیار نہیں کرلی بلکہ بار بار

ل صحیح مسلم بروایت ابن عمر " وابو ہر مرہ " باب الایمان \_

اتنی دفعہ دہرایا کہ سننے والوں کے دلول میں اس عقیدہ نے گھر پیدا کرلیا اور پیٹلقین یقین کی صورت میں ان کی رگ وریشہ میں پیوست ہوگئی اور ایسا اس نے اس لیے کیا تا کہ صبر وشکر کی اخلاقی تعلیم صرف نظریہ کی صورت میں نہ رہ جائے بلکہ مملی حیثیت میں اس کے پیرووں کے اندراستقلال و ثبات کی روح اور دنیا کے مصائب و حوادث میں تسلی وشفی کی قوت پیدا کر نے اور اس طرح پیعقیدہ پہلے کی طرح صرف ایک مذہبی تلقین یا فلسفیا نہ نظریہ کی حیثیت میں نہ رہے بلکہ ایک مفید مملی تعلیم کی شکل اختیار کرلے۔

وحی محمدی نے اس اصطلاح کے لیے دولفظ اختیار کئے ہیں ایک'' قدر'' ہے جس کے معنی انداز ہ کرنے کے ہیں اور دوسرا'' قضا''جس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں۔

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ ﴾ (تر-٣)

ہم نے ہر چیز کوانداز ہ سے پیدا کیا۔

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ طِيْنٍ ثُمٌّ قَضَى آجَلًا ﴾ (انعام-١)

وہی ہے جس نے تم کوشی سے بنایا پھرایک وقت کا فیصلہ کیا۔

ید دونوں لفظ بجائے خوداس عقیدہ کی اسلامی حقیقت کو پوری طرح واضح کردیتے ہیں مقصود یہ ہے کہ کا نئات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے اندازہ اور نقد برے ہرایک کا فیصلہ فرمادیا ہے اور متعین کر دیا ہے اس جی کہ کا نئات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے اندازہ اور نقد برے ہرایک کا فیصلہ فرمادیا ہے اور متعین کر دیا ہے اس جی مطابق یہ کا نئات چال رہی ہے اس میں خدا کے حکم کے بغیرا یک ذرہ کا بھی تغیر نہیں ہوسکتا، آسان کو جس طرح بنایا، آفتا ہو جس طرح روشن کیا، چاند کے متعلق جواصول مقرر فرمایا، ستاروں کے نکلنے اور ڈو جنے کے جواحکام دے دیے ہوت وحیات ، فنا و بقا ، اور عروج و زوال ، غرض کا نئات کی ہرشق اور پہلو کے متعلق جواصول متعین فرمادیے انہیں یہوہ چل رہی ہے ، قرآن یاک میں کا نئات کے بہت سے حالات بیان کرنے کے بعد ہے۔

﴿ وَالشَّمُسُ تَحُرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقُدِيُرُ الْعَزِيُزِ الْعَلِيُمِ ٥ وَالْقَمَرَ قَدَّرُنهُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالُعُرُجُونِ الْقَدِيْمِ ٥ لَا الشَّمُسُ يَنْبَغِى لَهَاۤ أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّلِيُلُ سَابِقُ النَّهَارِ لَ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يُسْبَحُونَ ﴾ (يُمِن ٣٠)

اورسورج اپنے تھہراؤ پرچل رہاہے 'بیہ ہے غالب اورعلم والے کی تقدیر (اندازہ) اور چاندکوہم نے تقدیر (اندازہ) کر دی ہیں منزلیں 'بیہاں تک کہوہ پرانی شہنی کی طرح (خمیدہ ہوکر) لوٹنا ہے، نہتو سورج کی قدرت میں ہے کہ چاندکو پالے اور نہ رات دن ہے آ سے بڑھے ہرا یک اپنے مدار میں تیرر ہاہے۔

بیتو آ سان کی بات تھی زمین کے متعلق ارشاد ہوا

﴿ وَقَدَّرَ فِيهُمْ آقُواتَهَا ﴾ (م جده-٢)

اورز مین میںاس کی روزیاں انداز ہ کردیں۔

اس ے آگے بوھ کرید کہ دنیا کی ہر چیز میں اس نے ایک انداز و مقرر کر دیا۔ ﴿
قَدُ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدُرًا ﴾ (طلاق۔ ا)

الله نے ہر چیز کیلئے ایک انداز ہ بنایا ہے۔

موت وحیات بھی ای اندازہ کے مطابق ہے فرمایا:

﴿ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيُنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ (واقد،٢)

ہم نے تمہارے درمیان موت کا انداز ہ کر دیا۔

ہرشے میں اللہ نے جواندازہ لگایا ہے وہ وہ ی چیز ہے جس کولوگ قانونِ فطرت کہتے ہیں'اور جس پر دنیا چل رہی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے کا نتات کے ہر حصداور ہر پہلو کے متعلق اپنے احکام متعین فرمادیئے ہیں' جن کی اطاعت اس پر واجب ہے علیٰ ہذا انسانوں کی ترقی وزوال موت وحیات' بیاری وصحت' دولت وافلاس' آرام و تکلیف' سعادت وشقاوت' ہرایک کے اصول وقواعد مقرر فرمادیئے ہیں' غرض ان کو آرام و تکلیف جو پھے بھی پیش آتی ہے' خدا کے علم اورا جازت سے پیش آتی ہے' خدا کے علم اورا جازت سے پیش آتی ہے' خدا کے علم اورا جازت ہے۔ پیش آتی ہے۔

﴿ مَا اَصَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (تغابن ٢٠)

نہیں پنجی تم کوکوئی مصیبت کیکن اللہ کے حکم ہے۔

اور چونکہ تفذیر سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی اس لیے مقدرات کونوشتہ الٰہی ہے تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح لکھی ہوئی بات قائم رہتی ہے ٹتی اور بھولتی نہیں ایسے بی بیہ با تیں بھی مثنیں اور بھولتیں نہیں۔

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنُ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَمَا يُعَمَّرُمِنُ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يَنْقُصُ مِنُ عُمُرةِ إِلَّا فِي كَتْبِ دَالِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ ﴾ (فاطر ٢٠)

اورکوئی عورت حمل میں نہیں رکھتی اور نہ جنتی ہے' لیکن خدا کے علم سے اور نہ کسی دراز عمر کو عمر کی درازی ملتی ہے'یا اسکی عمر کم ہوجاتی ہے لیکن وہ کتاب میں ہے' بے شک بیاللہ پر آسان ہے۔

اس آیت پاک میں دونکڑے ہیں ایک ہیر کہ جوعورت بھی اپنے پیٹ میں بچہرکھتی ہے یا جو بچہ جنتی ہے وہ خدائے پاک کے ملے خدائے پاک کے علم سے ہے دوسرافکڑا ہیہ ہے کہ جس کوچھوٹی بڑی عمر بھی ملتی ہے وہ کتاب الہی میں پہلے ہے لکھی ہوتی ہے ان دونوں فکڑوں کے ملانے سے معلوم ہوگا کہ کتاب الہی میں ہونا اورعلم الہی میں ہونا دونوں ہم معنی ہیں۔

قرآن پاک نے اس کوبھی ظاہر کیا ہے کہ قضا وقد رکے عقیدہ کی فلسفیا نہ حقیقت سے زیادہ اس کی نظراس عقیدہ کی اخلاقی اہمیت پر ہے' انسان کا بیرحال ہے کہ وہ اپنی ناچیز کوشش کی ذرائ کا میابی پرفخر وغرور کے نشہ میں چور ہوجاتا ہے اور ذرائ ناکا می پر وہ دل شکستہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے' بید دونوں مختلف اخلاقی بیاریاں اس لیے اس کولاحق ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کام کے اچھے یابر سے نتیجے کوخود اپنے کام کالاز می نتیجہ جانتا ہے' اس لئے وہ بھی اپنے کئے پر مغرور اور بھی ملول ہوتا ہے اور بید دونوں کیفیتیں افراد اور اقوام کی متانت استقلال اور صبر وثبات کے جو ہر کو برباد کرتی ہیں' اس لیے ایک ایسے عقیدہ کی ضرورت تھی جو کا میابی کے فخر و مسرت اور ناکا می کے افسوس و حسرت دونوں موقعوں پر عاجز انسانوں کی دست گیری کر سے اور وہ بھی عقید ہ قضا وقد رہے۔

اس عقیدہ کا منشابہ ہے کہ ہم کو جو کا میابی ہوتی ہے وہ ہماری کوشش کا براہِ راست نتیجہ نہیں 'بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے

فضل وکرم کا نتیجہ ہے اس لیے اس پر ہمارا فخر وغر ورکرنا ہے جا ہے اس طرح ہم کوجونا کا می پیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی عکمت ومصلحت کا نتیجہ ہے اور ہمارے کا م سے پہلے ہی ہمارے کا موں کے نتیجے اس علام الغیوب کے علم میں مقرر ہو چکے تھے اس لیے ہم کو دل شکتہ اور مایوس نہ ہونا چا ہے بلکہ اس جوش وخروش اور سرگرمی سے پھر از سرنو جدو جہد میں مصروف ہو جانا چا ہے۔

### اس مسئلہ کی بیہ پوری تو ضیح سورہ حدید میں ان گفظوں میں مذکور ہے

﴿ مَا آصَابَ مِنُ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرُضِ وَلَا فِي آنُفُسِكُمُ اِلَّا فِي كِتْبٍ مِّنُ قَبُلِ آنُ نَبُرَاهَا الآ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ‹› لِكَيُلَا تَاسُوا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بِمَا اللهُ مَا وَاللهُ لا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴾ (مديد ٣)

کوئی مصیبت نبیس آتی ملک میں اور نہ خودتم (اس ملک کے بسنے والوں) میں لیکن یہ کہ وہ ایک کتاب (النبی ) میں اپنی پیدائش سے پہلے درج ہوتی ہے بیاللہ پر آسان ہے ایسااس لئے کیا گیا تا کہتم اس پر جوتم سے جاتار ہے عم نہ کھایا کرؤاور جوتم کو (اللہ) دے اس پراتر ایانہ کرؤاوراللہ تعالی کسی اتر انے والے برزائی مارنے والے کو پیار نبیس کرتا۔

اس آیت کریمہ نے مسلہ قضا وقد رکے فلمفہ کواس خوبی ہے واضح کیا ہے کہ اس کی تائید کے لیے کی مزید تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی 'یہا سی عقیدہ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام م گی گردنیں عین کا میابی وفق صات کی صالت میں خداوند قاور مطلق کے آگے جھک جاتی تھیں اور ناکا می کی حالت میں ان کے دل یاس و نا اُمیدی ہے دوچار نہیں ہوتے تھے 'اور ان کی عملی زندگی کا جو نتیجہ بھی پیش آتا تھا وہ اس کو اپنی طرف ہے نہیں بلکہ خداوند عالم کی طرف ہے بچھ کر خاموش رہتے تھے 'الی عبالی مصیبت' عزیزوں کی مفارقت' لڑائیوں کی ناکا می کسی موقع پروہ رحمت الہی ہے مایوں ہونانہیں جانے تھے اور ہر خطر ناک ہے حفر ناک کام کے لیے وہ قدم اٹھا بیٹھتے تھے کہ ان کا یعین تھا کہ موت اپنے وقت پر آئے گی اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہوکر رہے گا' اس لئے ان کے دلوں میں وہ عزم ہوتا تھا کہ نہ اس کو پہاڑ روک سکتے تھے نہ سمندر بہا لے جائے تھے نہ حوادث کا طوفان اس کوا کھاڑ سکتا تھا اور نہ کو گھر اسکو جلا سکتے تھے۔

﴿ وَ مَا كَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُونَ اللّهِ بِاذُنِ اللّهِ كِتبًا مُّؤَجَّلًا ﴿ وَمَنُ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ مِنُهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ مِنُهَا وَسَنَحْزِى الشُّكِرِيُنَ ٥ وَكَايِّنُ مِّنَ نَبِي قَتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ لَ فَوَابَ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا لَا وَاللّهُ يُحِبُ الشّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا لَا وَاللّهُ يُحِبُ الصّبِرِينَ ﴾ (آل مران ١٥٠)

کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے تکم کے بغیر مرسکے نید تکھا ہوا ہے (انسان کے ہاتھ میں صرف اچھا یا براارادہ و نیت ہے اس نیت کے مطابق کام کا نتیجہ ظاہر ہوتا اس کے اختیار میں نہیں) جو کوئی و نیا کا معاوضہ چاہے گاتو ہم اس کو اس میں سے کچھ دینگے اور جو آخرت کا معاوضہ چاہے گا اس میں سے کچھ (یہاں) دینگے اور پورا معاوضہ شکر کرنے والوں کو آئندہ (وہاں) دیں گے۔ کتنے پیغمبر تھے جولڑے ہیں ان کے ساتھ بہت سے خدا کے طالب تھے تو خدا کی راہ میں ان کو جومصیبت پیش آئی اس کی وجہ سے نہ دل ہارئے نہ ست ہوئے اور نہ دب گئے اور اللہ ٹا بت قدم رہے والوں کو پیار کرتا ہے۔ ان آینوں نے بیواضح کردیا کہ قضا وقدر کے عقیدہ کا نتیجہ پستی 'سستی اور دون ہمتی نہیں' بلکہ بلندی استقلال ، اور صبر وثبات ہے اور بہی وہ چیز ہے جومحدرسول اللہ وہ اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے کارناموں میں ہرد کیھنے والے کو صاف نظر آتی ہے' ان کوصاحب وحی کی پیعلیم تھی کہ وہ دشمنوں ہے کہد یں کہ ہمیں ڈرنہیں ، کیوں کہ:

﴿ لَنُ يُصِیْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوُلْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتُو کُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (تو ہے۔ 2)

﴿ لَنُ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوُلْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (توبد) جم پركوئى آفت آئى بين عتى ليكن جوخدانے هارے لئے لكھ ديا ہے وہ هارا آقا ہے اور الله بى پر جاہے كه ايمان والے بعرومه كريں۔

خطرات اورمشکلات کی ان کو پروانہیں کہ جن کے لئے موت لکھی ہے وہ میدان جنگ میں بھی مریں گے اور بستر راحت پر بھی اور جن کی موت کا مقررہ وفت نہیں آیا وہ تلواروں کی دھاروں اور سمندروں کے طوفانوں سے بھی سلامت نج کرنگل آئیں گے۔

﴿ يَفُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِشَيُءٌ مَّا قُتِلْنَا هَهُنَا ؞ قُلُ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ الِي مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (آلعران-١٦)

منافق کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں مارے نہ جاتے 'کہددے کہ اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن پریہاں مرنالکھا جاچکا تھاوہ ازخودا پنے مقتل میں نکل کر چلے آتے۔

﴿ اَيَنَ مَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمُ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيِّدَةٍ ﴾ (ناء-١١) تم جهال بھی رہوتم کوموت آ کر پالے گی اگر چیتم مضبوط ومتحکم قلعوں میں ہو۔

یبی وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کی نا قابل ہزیمت جرائت اور غیر فکست پذیر عزیمت اور بے خوف بہاور کی کاراز ہے ' کچھلوگوں نے اپنی غلط بہی سے بیسے جھا ہے کہ مسئلہ تقدیر کے بائے سے انسان کا مجبور محض ہونالازم آتا ہے اوراس سے پہلیم تعلق ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر صابر وشا کر ہوکر ست و غافل بن کر بیٹھ رہے طالا نکہ اگر بیسے ہوتا تو ندر سولوں کی بعثت کی ضرورت تھی ، ندر بانی کتابوں کے اتر نے کی حاجت ہوتی ، نہ بلیغ وارشاد کی تاکید ہوتی اور نداصلاح و ہدایت کا تھم ہوتا اور خدا کی مخلوق ایپ حال پر چھوڑ دی جاتی ، مگر ایسانہیں کیا گیا کا کھوں پیغیر بھیجے گئے ، کتنی کتابیں اتریں ، کروڑوں ، مبلغ اور مرشد بنا کر پھیلائے گئے ہدایت وارشاد کی تاکید پرتا کید آئی ، لوگوں کی دعوت واصلاح ہر مسلمان کا فرض کھہرایا گیا، کوشش و محنت سعی و تلاش اور جدو جہد کی ہر مسلمان کوتا کید کی گئی اور محد رسول اللہ وقتی کی جدو جہد سے معمور زندگی ہمارے لئے نمونہ مخت سعی و تلاش اور جدو جہد کی ہر مسلمان کوتا کید کی گئی اور محد رسول اللہ وقتی کی میں میں نہ کی کی تھد این کی ۔

اب کیا محمد رسول اللہ وہ گئا کی تلقین اور آپ کاعمل دومتضاد چیزیں تھیں؟ نہیں' یہ دونوں ایک دوسرے کی مؤید تھیں' اوراس طرح ایک دوسرے کی تقسدیق تھیں کہ ﴿ اعسلوا فکل میسر لسا حلق ﴾ (بخاری) لوگو! اپنے اپنے کام کئے جاؤ کہتم میں سے ہرمخص سے وہی کام صادر ہوئے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے' کام کرنا انسان کا فرض ہے اور اس کے نتیجہ کے مطابق جزادینا خدا کا کام ہے اور یہ تقدیر ہے' فرمایا:

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتِّيهِ فَاَمًّا مَنُ اَعُظِي وَاتَّقِيهِ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِيهِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِيهِ وَمَا

یُغُنِیُ عَنُهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّی وَاِنَّ عَلَیْنَا لَلُهُدی وَاِنَّ لَنَا لَلَا بِحِرَةً وَالْآوُلی ﴾ (لیل-۱) بے شبرتمہاری کوششیں مختلف رُخ کی ہیں تو جس نے دیا اور پر ہیزگاری کی اور نیکی کو بچ کر دکھایا تو ہم اس کوآ ہت ہ آ ہتہ آسانی کی طرف لے چلیں گے اور جس نے نہ دیا اور بے پروائی برتی اور نیکی کو جھٹلایا تو ہم اس کوآ ہتہ آ ہت ہ شخق کی طرف لے چلیں گے اور اسکی دولتمندی اس کو گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتی ہے بیشک راہ سو جھاتا ہمارا فرض ہے اور آخراور اول ہمارے لیے ہے۔

یہ ہے قضا وقد راور سعی وعمل کی ہا ہمی تطبیق جس کی ژودلیدگی نے اسلام سے پہلے ایک عالم کو گمراہ رکھا تھا۔ کام کرنا اور عمل کر دکھانا ، انسان کا فرض ہے اور اس کے مطابق اس کی جزا کا ملنا جواس کام کے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی ہے خدا کا کام ہے نیکوں کو آ ہت آ ہت نیکی کے مزید راستہ دکھانے کا نام تو فیق و ہدایت ہے اور بروں کو خدا کی طرف سے اس تو فیق و ہدایت کے نہ ملنے کا نام عدم تو فیق و صلالت ہے اور ان دونوں میں سے ایک کا ملنا انسان کی ابتدائی کوشش ہے خدا فرما تا ہے۔

> ﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (عنبوت ـ 4) اورجوجاری بات میں کوشش کرتے ہیں البتہ ہم ان کوا پناراستہ سوجھاتے ہیں۔

خدا کی طرف ہے تو فیق وصلالت کا ملناخو دانسان کے اچھے یابرے مل کالا زمی نتیجہ ہے۔

﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ (يقره-٣)

اور ہم اس ہے گمراہ نہیں بناتے 'لیکن انہیں کو جو ہمارا حکم نہیں مانتے۔

غُرض پہلے نسق عدم اطاعت اور نافر مانی ہوتی ہے تب اس کے نتیجہ کے طور پر خدا کی طرف سے صلالت کا ظہور ہوتا ہے ﴿ وَ اَنُ لَّیُسَ لِلَاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ہ وَ اَنَّ سَعْیَهٔ سَوُفَ یُری ﴾ (جم ہے) اور انسان کے لئے نہیں کیکن وہی جس کی اس نے کوشش کی اور بے شک اس کی کوشش (خدا کے حضور) دیمعی حائے گی۔

اس کی مثال بالکل بچہ کی ہے ، بچہ چلنا یا بولنا کیونکرسکھتا ہے ، وہ پہلے چلنے اور بولنے کی خود بچھ کوشش کرتا ہے اور الدین اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دوجار قدم اس کے والدین اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دوجار قدم چلاتے ہیں ، بچہ یاؤں اٹھا تا ہے اور والدین اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دوجار قدم چلاتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ آ ہتہ آ ہتہ چلنا سکھتا ہے۔وہ پہلے زبان ہلاتا ہے اور مہم آ وازیں نکالتا ہے تو والدین اسکو بامعنی الفاظ کی تلقین کرتے ہیں اور اس طرح دونوں کوششیں مل کر بار آ ور ہوتی ہیں اس طرح تقدیر الہی اور عمل انسانی باہم مل کر انسانوں کی عملی تاریخ تیار کرتے ہیں۔

## جروقدر:

عموماً لوگ ای موقع پر جروفدر کے مسئلہ کو چھیڑتے ہیں بعنی بید کہ انسان اپنے عمل میں مجبور ہے یا مختار؟ حالا تکہ بیر شتہ کا سنات کا وہ عقیدہ ہے جس کاحل نہ صرف بید کہ فد ہب کے ناخن سے نہیں ہوتا بلکہ عقل کے ناخن سے بھی نہیں ہوسکتا جس طرح اہل فد ہب ارادہ الٰہی اور ارادہ انسانی کی باہمی تطبیق میں جیران ہیں ای طرح فلسفہ النہیات کے معلم علم الٰہی اور انسان کی عملی آزادی کے درمیان اور فلسفہ اخلاق والے انسان کی آزادی عمل اوراس کے موروثی اثرات وطری جذبات اور ماحول کی تا خیرات کی مجبوریوں کے درمیان جو تصادم ہے اس کو بمشکل بچا کتے ہیں۔

دنیا کے عام ندا ہب کا بھی بہی حال تھا۔ ہردھا گے میں بیگرہ ای طرح پڑی ہوئی تھی اوراس کے حل کی صورتیں دوہی انہوں نے نکالی تھیں ، یا تو سرے سے اس سے خاموثی برتی جائے اور دیے پاؤں اس راستہ سے گزر جایا جائے یا بحث چیئری تو جر ہی کی طرف ان کا میلان نما یاں تھا چنانچہ بہی جر ہندہ ندا ہب میں تنائخ آ وا گون اور کرم کی صورت میں ہے عیسائیوں میں حضرت آ دم کے گناہ اور خدا کی لے مرضی کے پیرا یہ میں ہے اور یہود یوں کے مجموعہ تو رات میں حضرت الیوب کا صحیفہ ادھر ہی رہبری کرتا ہے دوسری طرف مجموعی نیخ جنہوں نے انسانی اختیارو آ زادی کو یہاں تک بڑھا دیا تھا کہ خود خدا بھی اس کے آگے مجبور تھا خدا کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ فرشتوں کے کاموں پرکوئی قابو حاصل نہ تھا کے غرض خود خدا بھی اس کے آگے مجبور تھا خدا کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ فرشتوں کے کاموں پرکوئی قابو حاصل نہ تھا کے غرض آ تخضرت و لئے کی بعث یا تو ان کو اس مشکل کی خبر ہی نہیں تھی تو خدا کی قدرت مطلقہ اور مشیت عامہ کی اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ انسان بالکل بے بس اور مجبور نظر آ تا تھایا یہ کہ تائخ کے چکر میں اس کو پھنسا کراسکی زندگی کو اس کے پچھلے جنم کے کرموں کے ہاتھوں گروکر دیتے تھے یا چراس سے بچوانسان کو کا مل خود محل کی خور خدا کو مجبور بنا دیا۔

تمام انبیاء میں آنخضرت و کھنے ہی کی شخصیت وہ نمایاں شخصیت ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے اپ اس دیر بینہ راز کے چہرہ سے پردہ ہٹایا' حقیقت ہے کہ بید دوصداقتیں ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر سیجے ہیں ایک ہے کہ اللہ تعالی تمام دنیا اور اس کے ذرہ ذرہ پر قدرت مطلقہ رکھتا ہے اور آسان وز مین برو بحراور انسان وحیوان کوئی چیز نہیں' جواس کے ارادہ اور مشیت کے بغیر حرکت بھی کر سکے اس طرح انسان اور اس کے تمام اعمال بھی اس کی قدرت اور مشیت کے ماتحت ہیں بیوہ عقیدہ ہے جو ہر مذہب کی اور خصوصاً اسلام کی جان ہے' اگر بیانہ ہوتو مذہب کی قوت ہے اثر ہوکررہ جائے' اور ایک ایسا خدا ما نالازم آبائے جس کے اختیارات محدود' جس کی قدرتیں ناقص اور جس کی شہنشاہی ناتمام ہو۔

۲۔ دوسری طرف بیبھی صدافت ہے کہ دوسری مخلوقات کو نہ ہی گرانسان کواپے اعمال کے کرنے نہ کرنے کا کسی نہ کسی طرح کوئی اختیار ضرور بخشا گیا ہے کہ اگر بیداختیار نہ تسلیم کیا جائے اور انسان کواسی طرح سرا پا مجبور فرض کیا جائے جس طرح دوسری مخلوقات ہیں تو پھرانسان کے لیے خیروشر کا امتیاز' جزادسزا' شریعت' کتاب' تعلیم اور انبیاء کی بعثت بیتمام چیزیں بیکار محض ہوجا کیں ظلم وانصاف و نیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے انسان کا اپنے کسی فعل پر قابل مدح یا قابل ملامت ہونا ہے معنی ہوجا کے کسی اچھے کام پر خدا کا اس کو انعام و بینا اور کہ ہے کام پر اس کو عذا ب و بینا سراسر ظلم بن جائے بلکہ اس د نیا کی عدالت میں بھی وہ اپنے کسی فعل کا ذمہ دار نہ تھم ہے۔

لے انجیل میں ہے کہ حضرت عیلی نے اپنی گرفتاری کی رات کو دعا میں فرمایا''اے خدا اگر تو اس پیالہ کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹا دے 'لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو''۔ عیسائیوں کے جری وقدری فرقوں کی معرکہ آرائی کا حال فرنچ فاضل موسیودی کا نت کی کتاب الاسلام (ترجمہُ عربی) صفحہ کم سے کسی قدر معلوم ہوسکتا ہے۔

الغرض بیددنوں باتیں اپنی جگہ پردرست ہیں ایک بید کہ خداکوا پی مخلوقات پرقدرت تامہ حاصل ہے اوراس کی مشیت وارادہ ہر جزوکل پر حاوی ہے اور دوسری بید کہ انسان کو بھی اپنے عمل پر کوئی نہ کوئی ایساا ختیار حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس عمل کا ذمہ دار بنتا ہے نیکی کے کاموں کے کرنے پروہ تعریف کا اور بدی کے کاموں پروہ ملامت کا سزا وار مخسرتا ہے اور اس کی بنا پروہ اپنی دوسری زندگی میں اپنے فعل کی جزاوسزا پانے کا مستحق تھر سے گا'اس پروہ فطرت کے مامنے دنیا کی عدالت میں اور آخرت میں بھی مواخذہ اور باز پرس کی ذمہ داری میں گرفتار ہے اور اس کے لئے خداکی طرف سے اس کے پاس ہدایت کی کتاب اور راستہ دکھانے والے رسول اور نبی آتے ہیں۔

﴿ فَمَنُ شَآءَ فَلَيُؤُمِنُ وَّمَنُ شَآءَ فَلَيَكُفُرُ ﴾ (كبف، ٢٠)

تو جو جا ہے مومن بن جائے اور جو جا ہے کا فر ہو جائے۔

اس کئے ہرا نسان اپنی جنت آپ بنا تا ہے اور اپنی دوزخ آپ مہیا کرتا ہے

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (فصلت-١) جس نے نیک کام کیا تواہے لیے کیا اور برا کام کیا تواہے لئے کیا تیرا پروردگار بندوں پرظلم نہیں کرتا

كَدَّ كَرَايِهَا نَهُ وَوَ وَظُمْ مُوجِ سَ الله تعَالَى كَ وَاتِ بِاكُ وَبِرَرْ بَ چِنَا نِجِهَ تَخْضَرَت وَلَكُ اللهُ عَارَالُوبِ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنُ يَسْتَمِعُونَ النَّيَكَ ﴿ اَفَانُتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوُ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ٥ وَمِنْهُمُ مِّنُ يَنْظُرُ النَّكَ مَ اَفَالُتُ اللهُ عَمْدَى وَلَوُ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ٥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَ النَّاسَ اللهُ اللهُ النَّاسَ اللهُ الله

اے پیغیبر!ان میں سے پچھالیے ہیں جوتمھاری طرف کان لگاتے ہیں' تو کیاتم بہروں کو سناؤ سے' اگر چہوہ سیجھتے نہ ہوں' اوران میں سے پچھالیے ہیں جوتمہاری طرف دیکھتے ہیں' تو کیاتم اندھوں کوسوجھاؤ کے اگر چہوہ نہ دیکھیں' بیشک الله لوگوں پرظلم نہیں کرتا 'بلکہ لوگ ہیں جواسے او پرظلم کرتے ہیں۔

وہ انسان جواندھااور بہرہ بنتا ہے اور حق کا پیغام نہ سنتا ہے اور نہاس پڑمل کرتا ہے خدااس کواندھااور بہرا بنا کر پھراس کودیکھنے اور سننے کی تکلیف نہیں دیتا کہ اگروہ ایسا کرتا تو بیاس کاظلم ہوتا' اور ظلم کے ہرشائبہ سے اس کا ہر تھم اور ہر کا م بری ہے لوگوں کوقر آن کی ہدایت و صلالت کے الفاظ ہے بھی دھوکہ ہوا ہے حالانکہ ہدایت اور صلالت خداکا وہ فیضان ہے جوانسان کے اچھے یابرے کام کے جواب میں خداکی طرف سے ہوتا ہے' صلالت کی نسبت فرمایا۔

﴿ إِنَّ الَّـذِيُـنَ كَـفَـرُوا سَـوَآءٌ عَـلَيُهِمُ ءَ اَنْذَرُتَهُمُ اَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ لَايُؤُمِنُونَ٥ خَتَـمَ الـلَّهُ عَلى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ ﴾ (بقره-۱)

ہے شک جنہوں نے (اسلام کی تعلیمات کے قبول) ہے اٹکار کیا ان کوتمہارا تعبیہ کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں' دہ ایمان نہلا کیں گے خدانے ان کے دلوں پراور کا نوں پرمبر کردی ہے اور آئکھوں پر پردہ ہے۔

دیکھوجب انسان سے کفر کا صدور پہلے ہو چکا تب خدا کی طرف سے صلالت کا فیضان ہوااوراس کوتشیبہا یوں ادا کیا کہ ان کے دلوں پرمہر پڑگئی کہ بچھتے نہیں' کا نول پرمہر پڑگئی کہ سنتے نہیں' اور آئھوں پر پردہ پڑا ہے کہ دیکھتے نہیں' دوسری جگہ فرمایا۔

> ﴿ بَلُ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ ﴾ (نا ٢٢) بكه خداني ان ك كفرك سبب سے استے دلوں يرمهركردى ـ

یہاں بھی ان کا کفرخدا کی مہر پرمقدم ہے مقصدیہ ہے کہ جب کفر کا صدور ہوتار ہتا ہے تو دلوں سے صدا دتت شناسی اورا ثریذیری کا جو ہرسلب ہوجاتا ہے اور یہی خدا کی مہرہے۔ لے

برخلاف اس کے اگرلوگ کا نوں سے پیغام حق کے سننے اور آئکھوں سے دیکھنے اور دل سے بیجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی تو فیق وہدایت سے سرفراز فر مائے ارشا دفر مایا۔

> ﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ يَهُدِيُهِمُ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهِمُ ﴾ (يونس-١) بِ شَك جوايمان لائے اور نيک کام کئے ان کوان کا پروردگاران کے ايمان کے سبب ہوايت دے گا۔

> > ﴿ وَ الَّذِيْنَ اهُتَدَوُّا زَادَهُمُ هُدَّى ﴾ (مُمَرِ) اورجنہوں نے ہدایت قبول کی ان کوہدایت میں اور بڑھایا۔

ایرانی فلنفہ خیروشرکی آمیزش نے اس مسئلہ کواور زیادہ اُلجھادیا' حالا نکہ عربی الفاظ خیروشرکوا عمال کے خیروشرے بحث نہیں' عربی میں مطلق خیر کے معنی دولت و نعمت و آرام کے اورشر کے معنی غربت ، تکلیف و مصیبت کے ہیں' قرآن پاک میں بید دونوں لفظ انہی معنوں میں آئے ہیں البتہ جب ان کے ساتھ لفظ عملِ شریک ہوگا' تو عملِ خیراور عمل شرکے معنوں میں بیاستعال ہوگا' جیسے

لے قرآن پاک میں جہاں خدا کی اس مہر کا یا کسی کو ہدایت نہ دیئے جانے کا ذکر ہے وہاں اس کے کفروفسق کی علت ہمیشہ پہلے ذکر کر دی گئی ہے اس لئے ان آپیوں سے جبر پراستدلال صحیح نہیں۔

﴿ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيُرًا يَّرَهُ وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ ﴾ (زازال-١) توجوكوني چيوني برابر نيكي كر سكا اس كود كيم كا اورجو برائي كريكاوه بهي د كيم كا-

اس ليحديثون كان الفاظ مين:

﴿ وَالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى﴾

اوراس پرایمان که خیراورشرکی تقدیر خداکی طرف سے ہے۔

کا پیہ مطلب نہیں کہ انسان کے اچھے اور برے کام سب خدا کی طرف سے ہیں بلکہ بیہ عنی ہیں کہ انسانوں کو راحت ورنج' مسرت و تکلیف' دولت وافلاس اور صحت ومرض وغیرہ اچھائی اور برائی سب خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور اس کے تنلیم کرنے میں کیاعذر ہوسکتا ہے؟

بعض اوگوں کو سیجھے مفہوم کے سیجھنے میں ان آیتوں ہے بھی شبہ ہوتا ہے جن میں بیدذکر ہے کہ' اگر خدا چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا''اس سے وہ غلطی ہے بیہ سیجھے ہیں کہ وہ خود خداوند تعالیٰ ہی ہے جوان کا فروں کو ہدایت ہے جرارو کے ہوئے ہے حالا تکہ ان آیتوں کا مطلب بیہ ہے کہ بیلوگ از خود اسلام قبول نہیں کر سکتے اللا بیہ کہ خود خدا زبرد تی ان کومسلمان بنادینا چاہے گرا یسے زبرد تی ہے مسلمان یا کا فراور نیک یا بد بنادینا اللہ تعالیٰ کے جاری قانون کے خلاف ہے چنانچہ ان آیتوں کا یہی مطلب ہے۔

﴿ وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا آنُ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾ (دهر-٢) ثم نبيل عامو كالآيد كم خود خدا عاب (اورثم كوزير دق مسلمان بناد ب) ﴿ مَا كَانُو الِيُوْمِنُو آ إِلَّا آنُ يَّشَآءَ اللَّهُ ﴾ (انعام ١٣) و في مَا كَانُو اللَّهُ لَحَمَعَهُم عَلَى الله كه خدا عاب ١٠٠٠) ﴿ وَلَوُ شَاءَ اللَّهُ لَحَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدَى ﴾ (انعام ٢٠)

ادراگرخداچا بتا توان کومدایت پرشفق کردیتا۔ همر خَاَنُه هَ آپَ اَنَّ اِلْ مُنْ مَا مَانِهِ مِنْ اِلْهِ مِنْ اِلْهِ مِنْ الْمُعْلِقِينَ مِنْ اللهِ مِنْ ال

﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَدْ كُمُ ٱلْحُمَعِيْنَ ﴾ (انعام ٢٠)

تواگروہ(خدا) چاہتا توالبته ان سب کووہ(خود) ہدایت دے دیتا۔ .

﴿ وَلَوُ شَآءَ لَهَدْ كُمُ أَجُمَعِينَ ﴾ (كل-١)

اوراگروہ (خدا) چاہتا البتہ ان سب کوہدایت دے دیتا۔

مگراس کی عادت نہیں کہ وہ بندے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر ازخود کسی کو ہدایت دے دے اس لیے اس مثیت اللی کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیتیں مطابق ہوں گی جن میں بندوں کی مثیت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے فر مایا۔ ﴿ فَمَنُ شَاءَ فَلُیُوْمِنُ وَّ مَنُ شَاءَ فَلْیَکُفُرُ ﴾ ( کہفے ہے)

توجوحا ہے ایمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے۔

﴿ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (دهر ٢٠ مزل ١١)

توجوجا ہے اینے پروردگار کی طرف راستہ قبول کرے۔ ﴿ فَمَنُ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبُّهِ مَابًا ﴾ (نا ١٠) سوجوجا ہے اپنے بروردگار کی طرف بازگشت بکڑے۔ ﴿ إِلَّا مَنُ شَآءَ أَنُ يُتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ (فرقان ٥٠) کیکن جواینے پروردگار کی طرف راستداختیار کرنا جا ہے۔ الله تعالیٰ کی طرف ہے ممراہی بھی اترتی ہے مگرکن کے لیے بتفریح فرمایا ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ﴾ (بقره ٣٠) اوراللهاس ہے ممراہ نبیں کرتا بھرنافر مانوں کو۔ ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَا عَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفْسِقِينَ ﴾ (سف-١) جب وہ مج ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مج کردیااور اللہ بے محم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ﴿ بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (تطفيف ١٠) بلکہان کے کام ان کے دلوں پرزنگ بن گئے۔ ﴿ بَلُ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ ﴾ (ناء ٢٢) بلکان کے تفر کے سبب سے اللہ نے ان برمہر کردی۔ ﴿ إِنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ بِأَيَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ ﴾ (توبـ١١) وہ پھر گئے ،اللہ نے ان کے دلول کواس لیے پھیردیا کہ وہ لوگ بچھتے نہ تھے۔ ﴿ كَذَٰلِكَ يَطُبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِيْنَ ﴾ (الراف-١٣) ای طرح الله کا فروں کے دلوں پرمبر کردیتا ہے۔

بی سرت میده رون کے دوں پہر رویا ہے۔ ﴿ فِی قُلُو بِهِمُ مِّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ (بقرہ۔۲) ان کے دلوں میں (پہلے ہے) (نفاق کی) بیاری تھی تو خدانے بیاری بو حادی۔

ان آیوں میں ہے ہرایک پرغور کرو۔ ہرایک ہے بیصاف وصریح معلوم ہوگا کہ انسان کی بدا تمالی مقدم ہوا اللہ تعالیٰ کا اس کے جوابی اثر کواپنی طرف سے صلالت 'گراہی زنگ مہراور بیاری فریانا مؤخر ہے اس ہے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلالت 'زنگ مہراور بیاری کا اتر نا علت اور انسانوں کا کفروگناہ و نفاق معلول نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے بعنی انسان کافت 'بجی زنگ کفر انصراف (پھر جانا) نادانی اور قلب کی بیاری پہلے ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے اس کے جواب میں صلالت وگراہی اور دل پرمہر بعد کو ہوتی ہے اور یہی طبعی اصول بھی ہے انسان جب گرتا ہے تو چوٹ گئی ہو اور کی اس کو الٹ کربیان کرے تو یہ گسی سخت نادانی ہوگی۔

سيرت النبي

بہر حال اس مسئلہ میں مہبط وی ورسالت محمد رسول اللہ وہ کیا گی عجیب مصلحت بنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی امنت کواس پر جس شدت سے ایمان لانے کی تلقین فر مائی ای شدت سے اس میں بحث ومنا قشہ ہے منع فر مایا لے اور در حقیقت اس نظر بید ہے ای طرح فائدہ اٹھانے میں راز ہے بیکی جہاں چنگی کہ اس کی خوشبواڑگی۔
اس عقیدہ کے تمام وسیع اطراف اور گوشوں کو چھوڑ کر جن کو متعلمین کی مجادلانہ کا وشوں نے بیدا کیا ہے قرآن مسلم کی صرف اس آ بت کو تمجھ لینا کافی ہے۔

اس عقیدہ کے تمام فرید کی المُلُكِ وَ حَلَقَ کُلَّ شَیءَ فَقَدَّرَهُ تَقُدِیُرًا ﴾ (فرقان۔ ۱)

اور خداکی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا 'چراس کا ایک اندازہ (تقدیر) لگادیا

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی دزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



مشكوة 'باب الايمان بالقدر\_

## ایمان کے نتائج

گزشته شخوں میں ایمان کی حقیقت اورا کی چھشاخوں خدا' فرشتے' رسول' کتاب' یوم آخراور قدر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں' اور دکھایا گیا ہے کہ ان میں ہے ہرعقیدہ کی حقیقت کیا ہے' اس کی صدافت کی دلیلیں کیا ہیں؟ اوراس کی تعلیم میں شارع نے کیا مصلحتیں رکھیں ہیں؟ اور شروع میں ہیہ بحث بھی کی جاچک ہے کہ ہر مذہب میں اور خصوصاً مذہب اسلام میں ایمان کو اوّ لین اہمیت کیوں دی گئی ہے وہ بحثیں اصول کی تھیں یہاں خاتمہ میں نتائج کی حیثیت سے پھرای دعویٰ کی محرار کی جاتی ہے لیمان ورجہ دیا جائے ، کیونکہ مذہب میں نتائج تک بہنچنا جاتے ، کیونکہ مذہب جن نتائج تک بہنچنا جا ہتا ہے وہاں ایمان کی روشنی کے بغیر پہنچنا ممکن ہی نہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم کسی دستور پڑھل کریں ، پیضروری ہے کہ ہم اس دستور کی خوبی اور سچائی کا یقین کریں کہ اگر ایسا نہ ہوتو ہم اس پرایما نداری کے ساتھ نہ تو عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہمار نے نفس وضمیر پراس کا اثر ہوسکتا ہے بید حقیقت ہر دلیل سے ثابت ہے کہ ہمار ہے تمام اعمال ہمارے دل کے تابع ہیں اس لیے جب تک دل نہ بدلے گا ہمارے اعمال میں تغیر نہیں ہوسکتا بعنی ہمارے اعمال کی اصلاح ، تمام تر ہمارے دل کی اصلاح کے زیراثر ہے اور ایمان کا مقصد اس دل کی اصلاح ہے کہ اگرید درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو گیا۔

یہاں ایک خاص نکتہ ہے جس کو سمجھے بغیر آ گے نہیں بڑھنا چاہئے 'یہود یوں نے سب سے زیادہ اہمیت عملی رسم ورواج کودی تھی اور عیسائیوں نے اس کے برخلاف صرف ایمان پرنجات وفلاح کا دارو مدارر کھا' چنا نچہ تواریوں کے خطوط و ملفوظات میں اس تعلیم کو بہت کچھ نمایاں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عملیات نہیں بلکہ صرف ایمان نجات کا ذریعہ ہے اسلام کی پہلی تھیلی شان اس بارہ میں یہ ہے کہ وہ دونوں کی اصلاح کر کے ان دونوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نجات نہ تنہا ایمان پر اور نہ کمل پر بلکہ ایمان سے اور کہتا ہے کہ وہ دونوں کی جا معیت پر موقوف ہے ﴿ اللّٰہ اِیمَن اَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحتِ ﴾ (جو ایمان پر اور نہ کول نے نہیں کہ تا بلکہ اس لیے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ) دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان کو تھن ایمان کی بناء پر اہمیت نہیں دیتا بلکہ اس لیے ایمیت دیتا ہے کہ وہ عمل صالح کے لیے داستہ بنا تا اور تخم ریزی کے لئے زمین درست

یہ کھی ہوئی حقیقت ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس لیے خلِ ایمان کی شناخت بھی اس کے پھل ہی سے ہوسکتی ہے اب اگرایسا کوئی شخص تم کونظر آتا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگراس کے اعمال میں اس ایمان کے مطابق کوئی بہتر تغیر نظر نہیں آتا تو یہی بچھنا چا ہے کہ ایمان نے اس کی زبان سے اتر کراس کے دل کی گہرائیوں میں برگ و بار پیدانہیں کیا ' یہی سبب ہے کہ قرآن پاک ہر نیکی اور ہرخو بی کوایمان کا خاصہ اور مومنوں کا وصف لازم بتاتا ہی براہم موقع پراس نے مسلمانوں کو پھٹا گذین امنیوا کھلا (اے وہ لوگوجوایمان لائے) کی ندا ہے خطاب کیا ہے مسلمانوں کو پھٹا ہے گئا کہ براہم موقع پراس نے مسلمانوں کو پھٹا گذین امنیوا کھٹا ہے دارے دارے دولوگوجوایمان لائے کی ندا ہے خطاب کیا ہے مسلمانوں کو پھٹا ہے گئا کہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام پروہی عمل کر سکتے ہیں جوایمان سے متصف ہیں ' بہت سے موقعوں پر ہے اِن گئنڈ مُ

اس ہے معلوم ہوا کہ میہ بات ایمان والوں ہی کے لیے خاص ہے اور وہی اس کے اہل وسز اوار ہیں فر مایا ﴿ وَ الَّذِينَ امْنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (بقرہ۔۲)

ایمان والےسب سے زیاد واللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ محبت البی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے ایک اورسورہ میں ہے

﴿ إِنَّ مَا كَانَ قَـوُلَ الْـمُؤُمِنِينَ إِذَا دُعُواۤ اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُم بَيْنَهُمُ اَنُ يُقُولُوا سَمِعُنَا وَاطَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (نور ـ 2)

ا پیان والول کی بات بیہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ کرنے کے لئے اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے 'تو کہیں کہ ہم نے سنا ورہم نے مانا اور انہیں لوگوں کا بھلا ہے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا ایک نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے فیصلہ کے آ گے سر جھکا نا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا۔

> ﴿ إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ إِنَّهَا أَهُو (جَرات-١) ايمان واللَّوْآ لِيل مِن بِها فَي بِيلٍ

اس سے نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں میں باہمی محبت اور شفقت کا ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے ایک اور آیت میں ہے ﴾ و عَلَى اللّٰهِ وَلَيْنَوَ تَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (آل مران -)

اور خدا ہی پر جا ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔

معلوم ہوا کہ خدا پر بھروسہ اور تو کل اہل ایمان کی شان ہے اور سور ہ مومنون میں اہل ایمان کے اوصاف میہ بتائے گئے ہیں۔

﴿ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلوتهِمْ خَاشِعُونَ ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مَعْرَضُونَ ، وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ..... وَالَّذِيْنَ مُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ..... وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ﴾ (مومون ١٠) هُمُ لَا مُنتَهِمُ وَعَهُدِهِمُ رَاعُونَ ، وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (مومون ١٠) هُمُ اللهُ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (مومون ١٠) بي الله عَلَى الله ع

ان آیتوں سے اہل ایمان کے ضروری اوصاف بیہ معلوم ہوئے نماز میں خضوع وخشوع 'بے کار ہاتوں سے احتر از کو قاو خیرات دینا' عفت و پاکدامنی' امانت' ایفائے عہد' نماز وں کی پابندی' ان آیتوں میں ایک بجیب رمز ہے دیکھو کہ از کو قاو خیرات دینا' عفت و پاکدامنی' امانت' ایفائے عہد' نماز وں کی پابندی' ان سے اشارہ ڈکلا کہ نماز ایمان کی کہ اہل ایمان کے اوصاف کا آغاز بھی نماز سے کیا گیا اور انجام بھی نماز پر رکھا گیا' اس سے اشارہ ڈکلا کہ نماز ایمان کی اولین و آخرین نشانی ہے اور ای لئے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اس پرزور دیا گیا ہے۔

ہم نے یہ چندآ بیتی یہال مثالاً نقل کی ہیں ورندا گر کوئی استقصا کرے تو قرآن میں ایمان کے اثرات ونتائج اور بہت سے ملیں گے'ا حادیث میں بھی اس مضمون کی کمی نہیں' صحیح حدیث ہے کہ آنخضرت و اللہ نے فر مایا کہ ایمان کی کچھ او پرستر شاخیں ہیں ٔ حافظ بیہ قل نے اپنی کتاب شعب الایمان میں مختلف حدیثوں سے ایمان کی ان ستر شاخوں کو ایک ایک

کر کے گنایا ہے اس کتاب کا خلاصہ مختصر شعب الایمان کے نام سے جھپ بھی گیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ایمان کی شناخت اخلاق کی پائیز گی کو بتایا گیا ہے آپ نے فرمایا۔

﴿ اَکُمَلُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِیُمَانًا اَحُسَنُهُمْ خُلُقًا ﴾ (سنن الی داؤد۔ کتاب النہ)

مومنوں میں اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہیں۔

حسن اخلاق کا اسای مرکز محبت ہے میہ محبت سب سے پہلے تو اس بستی ہے ہونی چاہئے جو تمام محبتوں کا مرجع و مرکز ہے بعنی اللّٰد تعالیٰ اور اس کے بعد اس محبت الٰہی کے شمن اور تبعیت میں اس بستی ہے بھی محبت کرنا ضروری ہے جس کی ہدایت اور تعلیم کے وسیلہ سے بیہ جو ہرایمانی ہم کو ہاتھ آیا اس محبت کے سامنے دوسری تمام دنیاوی محبتیں اور قرابت اور رشتہ داری کے علائق بیچ ہیں فرمایا:

﴿ لا يمومن احمد كم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين﴾ (ملم و بخاري تاب الايمان)

تم میں ہے کوئی اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی اولا داور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

ایمان کا تیسرا تاثر بیہ ہے کہاس کوہم اپنی ہم جنس برادری اور پڑوی ہے بھی ای طرح محبت پیاراورا خلاص ہو جس طرح خودا ہے آپ ہے 'فر مایا۔

﴿ والـذى نـفسى بيد ه لا يؤمن احدكم حتى يحب لا خيه اولحاره مايحب لنفسه ﴾ ( بخارى وملم كتاب الايمان )

قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں ہے کسی کا ایمان اس وقت تک کا مل نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی یا پڑوی (راوی کوشک ہے) کے لئے وہی نہ چاہے جووہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ \*

آپ نے ایک دفعہ سحابہ کو خطاب کر کے فرمایا'' جب تک تم مومن نہ بنو گے جنت میں داخل نہ ہوسکو گے اور مومن نہ بنو گے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے تہمیں بتاؤں کہ تم میں آپس میں محبت کیونکر ہوسکتی ہے'' آپس میں سلام پھیلاؤ'' (کتاب الا بمان)

سیمجت کی نمائش ریا' یا ذاتی نفع ونقصان کے لیے نہ ہو' بلکہ خدااور صرف خدا کے لیے ہوفر مایا'' تین ہا تیں جس میں ہیں اس نے ایمان کا مزہ پالیا اوّل ہید کہ اس کے دل میں خدااور رسول سے بڑھ کرکی اور کی محبت نہ ہو' دوسری ہید کہ بندگانِ خدا سے صرف خدا کے لئے محبت کرتا ہو' تیسری ہید کہ فرے نجات پانے کے بعد پھراس میں آلودہ ہونا اسکے لیے اتناہی تکلیف دہ ہو جتنا آ گ میں ڈالا جانا'' ایک صحابی "نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ و کا کامل اسلام کس مسلمان میں ہے فرمایا'' ایک صحابی شدہ دریافت کیا کہ یارسول اللہ و کی کامل اسلام کس مسلمان میں ہے فرمایا'' ایک میں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے'' فرمایا'' ایمان کی ستر سے بچھاہ پرشاخیس ہیں جن میں سے ایک شرم دحیا ہے'' یہ بھی تعلیم دی کہ'' جس کو خدا اور آخرت پر ایمان ہواس کو چاہئے کہ زبان سے بات

نکالے تواجھی ورنہ جپ رہے جس کو خدااور آخرت پرایمان ہواس کو چاہئے کہا ہے پڑوی کو دکھنہ پہنچائے جس کو خدااور آخرت پرایمان ہواس کو چاہئے کہ مہمان کی عزت کرے'ایک صحابی آپ کے اس ارشاد کوفقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ''تم میں سے کوئی اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ ہے مٹاوے، بینہ ہو سکے تو زبان سے ٹوک دے، بی بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں اس کوئر اسمجھے اور بیا بیمان کا آخری درجہے'' لے

اس کے بالقابل آپ وہ نے متنب فرمایا کہ نفاق کی چار نشانیاں ہیں جس میں ان میں ہے ایک بھی پائی جا کے اس میں اتنا نفاق کا عضر موجود ہے آگر چہ وہ نماز گذاراور روزہ دارتی کیوں نہ ہواورا پنے کو وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہجستا ہوا کی ہے۔ کے ہوا کی ہوا کے تو خیانت کر نے غصہ آئے تو گائی ہے۔ کے ہوا کیک ہوائے تو خیانت کر نے غصہ آئے تو گائی ہے۔ کے اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ تمام نیکیاں اور ہر تم کی بھلا کیاں اور خوبیاں جس ایک جڑکی شاخیں ہیں وہ ایمان ہے اس اس تفصیل سے خاہر رہ گائی ہوا کی ساری مماری ممارت بے بنیاد ہے کین اس سے سی کو سے ہونہ نہ ہوتو انسانی نیکیوں کی ساری ممارت بے بنیاد ہے کین اس سے سی کو سے شہر نہ نہ ہوکہ ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں کہ اسلام نے ای کفتہ کو بار بارادا کیا ہے کہ نجات کا مدارا میمان اور محل صالح ورنوں پر ہے اس کا خشابیہ ہو گئے ہوئی اس کے میں ایمان اصل اور عمل اسکی فرع ہے، ایمان ملزوم اور اعمال حسنہ اس کے خصوصیات اور لواز م ہیں بعین اس دونوں میں ایمان اصل اور عمل اسکی فرع ہے، ایمان ملزوم اور اعمال حسنہ اس کے خصوصیات اور لواز م ہیں بعین ان دونوں میں اصل وفرع اور لازم وطروم کا تعلق ہے جوایک دوسرے سے الگ اور جدانہیں ہو گئے اس لیے جس طرح ایمان کے بغیر ایمان ایک بر جوائی ویارور دخت ہو کہا نا کہ بے جس طرح ایمان کے بغیر ایمان ایمان ہور کے ہائی ناظرین کے ہاتھ ان اور اُن کی گرانباری سے اور آئیک میں ان سطور کی کی خوات کی گئی ہوں گی اس لیے بہر ہے کہا تھ ان افر اُن کی گرانباری سے اور آئیکھیں ان سطور کی کی دوسرے رفتاء بھی کچھ دیر آرام کریں، ہر چند سوادی ہے تھی کچھ دیر آرام کریں، ہر چند

عشق جم را واست و جم خود منزل است سلیمان ندوی دارانصنفین دارانصنفین

ر هروان رأحتگی راه نیست

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

یہ تمام روایتی صحیحین کتاب الایمان میں جیں۔ صحیح بخاری وسلم کتاب الایمان تعیش نظر مسلم ہے۔